# محطفيل — حيات واد في خدمات

مقالہ برائے پی ایچ۔ ڈی (اُردو)



مقاله نگار:

محرم فرازاهم

اسشنث پروفيسرشعبهأردو

كورخمنث كالج آف سائنس وحدت روڈ لا جور

تگران:

ڈاکٹر محر فخر الحق نوری

يروفيسر شعبهأردو

يونيورش اور ينثل كالج لامور

ينجاب يو نيورسٹي لا ہور

P++19

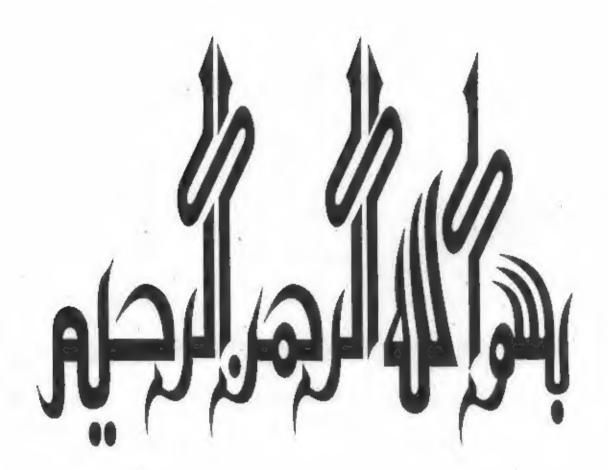

RALMAN YTIRADIAM) YAAAM

## تقىدىق نامە

میں تقدیق کرتا ہوں کہ محمد مرفراز احمد نے پی ایچے۔ ڈی (اردو) کی ڈگری کے لیے تحقیقی مقالہ بعنوان'' محمد طفیل ۔ حیات واد بی خد مات'' میری محمرانی میں کمل کیا ہے میں مزید تقید بیق کرتا ہوں کہ: (الف) مذکورہ مقالے میں چیش کردہ حقائق و نتائج انفرادیت اور امتیاز کے حامل ہیں اور

را تھے) مدورہ معاہمے میں جی حردہ تھا ہی و تمان اسرادیت اور اسمیار ہے جا ں ایل اا براہِ راست میری گرانی میں اخذ کیے گئے ہیں۔

(ب) میں نے مقالہ نگار کی تحریر کا مطالعہ کیا ہے اور میں بچھتا ہوں کہ اس میں بیان کیے گئے نکات تحقیقی صحت ومعیار کے لحاظ ہے لائق اعتمامیں۔

(ج) اس مقالے میں بروئے کارآنے والا تحقیقی مواد اور اس کے مصادر ومنا کی بہت اہم ہیں اور کی ادارے میں ان کے حوالے ہے کمی بھی ڈگری کے لیے تحقیقی کا مزہیں ہور ہا ہے۔

(د) اس مقالے میں حقائق کی جمع آوری کے ماتھ ساتھ خلیل و تجزیبے کا کام بھی عمد گی ہے کیا گیا ہے۔امید دار کا اسلوب تحریر مجھا ہوا ہے اور اس میں کوئی قابل اعتر اض موا د بھی نہیں ہے۔

( و ) امیدوار نے بیہ مقالہ میری گرانی میں یو نیورٹی کے وضع کرد وطریق کار کے مطابق تیار کیا

لبذا میں مقالہ ہرا عتبارے اس قابل ہے کہ اے پنجاب یو غورشی میں مرق ج طریقِ کار کے مطابق پی ایج ۔ ڈی کی ڈگری کے حوالے ہے جانچنے کے لیے چیش کیا جاسکے۔

2/7/2006 على المحالية المحق نورى پروفيسر ذا كنز محد فخر الحق نورى (محران مقاله) پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے اللہ https://www.facebook.com/groups
/1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی

@Stranger 🌄 👺 👺 👺 👺 🧡

0307-2128068

محسرطفیل \_\_\_ جیاری و الای خرماری نعنینی معالد برائی بی الیجد فی (الاود) محسر مرفر (از الجسر



## انتساب

بیاری ماں کے نام جن کی دعا ئیں ہر لھد میر سے شاملِ حال اور میری ہر بلا کوٹال دیتی ہیں۔

## مندرجات

211/1/2

طلوع درطلوع

ابتدائيه

4A ----- T

باباؤل

# محر طفیل — سوانح اور شخصیت

میں منے گھر کی تغیرے صدر جزل ضیاء الحق سے مراسم کا آغازے صدر مملکت سے ملاقا تیں۔ تج بیت اللہ کی معادت \_ نقوش كرسول مبرى اشاعت جرى ايوارف ستارة التياز وفات (٥ جولائى١٩٨١م) \_ اخر بمال كى روايت\_رىم چېلم توريق تاثرات وفات يرتفعات تاريخ تصوير مرقد (ب) المسخصيت : فغصيت كالملهوم ومطالب عطفيل ك فخصيت ظاهرى شكل وصورت رنك، خدوخال \_\_ دراز قامتی \_ سجيدگ \_ خلفتگي \_ باطني مخصيت كاتجزيه \_ خوداعتادي \_ مهمان نوازي \_ ملقة ووستال كى وسعت\_ دوستول كرساته وفتر عن كب شب عائد كرسا\_ بالكلف دوستول کے ساتھ گھر جی محفلیں ۔ آم کی دعوتیں ۔ دوستدارانسان ۔ مخالقوں کے ساتھ حسن سلوک ۔ رو مجے ہوؤل کومتانے کا انداز ۔ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک ۔ بچوں سے حمیت ۔ بٹی کا اربان ۔ والدو سے محبت \_ ائداز مختلو \_ وحيم البح \_ مسكراب كا بائلين \_ ظرافت وحراح \_ سياف ميذ انسان \_ ازدوای زعرگ \_ شوہرول کی الجمن کے خودساختہ صدر \_ کرکٹ کے شیدائی \_ تاش کے كىلا ژى \_ كىرم كاشوق \_ تېنگ يازى \_ جوميوپلىقى \_ خوراك \_ عادت مطالعه \_ نسيان كامرض \_ ملازمین کے ساتھ مدردی \_ بنتج خواب \_ ترتی پیند جریک سے قربت اور ڈوری \_ ندہب کے معالمے میں لبرل \_ نقوش ہے جنون کی مد تک وابنتی \_ قلندراندا نداز \_ بلا کے منعوبہ ماز \_ محرفنیل کے اپنے بارے میں کلمات \_\_ دانشور دل کی آ را م\_ تصنیف و تالیف \_ خا که نگاری \_ ادار تی واد بی خدیات \_ غیرمطبوعه ترى ي<sub>ن</sub>.... حواله جات دحواثي \_\_\_

r++ \_\_\_\_ ^+

باب دوم

# نقوش كالتحقيقي وتنقيدي تجزييه

(الف) أردو كاولي دسائل كى دوايت \_ مخزن كا اجراء اوراد لى خدمات \_ علم وادب كے فروخ ميں نگار كا كردار \_ الف) أردو كا اولي دسائل كى دوايت \_ مخزن كا اجراء اوراد كي خدمات \_ الدونيان كفروخ وارتقامي الايون كا قصر \_ ہندوستان كا كثير الاشا عت رسالہ نير نگ خيال \_ اولي دنيا، ايك تهذيب سازاد بي رسالہ \_ ايك معتر رسالہ، ساتى \_ ديگر رسائل \_ اوب لطيف \_ شاہكار \_ افكار \_ سويل \_ اوراق \_ اوبي رسائل كا مجموع جائزه \_ سويل \_ اوراق \_ اوبي رسائل كا مجموع جائزه \_ (ب) اوبي رسائل كا مجموع جائزه \_ (ب) اوبي رسائل كى تاريخ مي نقوش كا كروار \_ نقوش كا اشاعتی سنر، چارادوار \_ \_

104 \_\_\_\_ rot

بأبسوم

# محطفیل کی ادار بیزویسی — طلوع کی روشنی میں

(الف) اداریزدین ایک با قاعد فن اداریون کی اقسام ادارید کے مقاصد اداریزنگار کی صفات ادبی ادارید بیسویس صدی کے ادبی پرچوں کے ادارید ادبی ادارید کے بارے میں مختلف آراہ سے نامور ادبی اداریدنگار اداریوں پرشتمل کتب ادراُن کا جائزہ

(ب) نقوش کادار ہے، طلوع کی دو تی ہی ہے جو طغیل کے ادار ہے، نقوش کے برنبر کا جوبر خاص نقوش کے ادار ہے، ادار ہے، ادار ہے، اُدداد ب ش ایک افقائی و در کی تمبید ہے جو طغیل کے ادار ہوں کی خصوصیات سے گفتگو کا انداز سے ادارہ میں ایک افقائی انداز دردال دوال اُسلوب انتقار سے گبری بصیرت اور فیر جانبداری ساج عبد کی تاریخ سادہ جملول میں گبری بات ہے میڈی باز ہیں افظائی تقذیم جملوں میں گبری بات ہے تمثیل بیرائی بیان دریا کو وزے میں بند کرنے کا ہنر معاملے بنی سافظائی تقذیم اور کا غذی کرمت کا خیال سادار ہوں کے موضوعات سا ظہار میں کشادگی ادر بے ساختی سادنی گروہ بندی سے اور کا غذی کی حرمت کا خیال سادار ہوں کے موضوعات سا ظہار میں کشادگی ادر بے ساختی سادنی گروہ بندی سے انتقاب شکتی اور معنی تیزی سے تاریخ کا عکس سے طلوع سد پر نقوش کے ذبین کا آئینہ سے تمام ادار یے خود سے انتقاب شکتی اور معنی تیزی سے تاریخ کا تکس سے طلوع سد پر نقوش کے ذبین کا آئینہ سے تمام ادار یے خود سے دوائی ۔

# محمطفيل بطورخا كهزگار

(ب) کیرطفیل کی فاکرنگاری۔ جھرطفیل اور دیگر فاکرنگاروں میں فرق ۔ جھرطفیل کے فاکوں کے جموعے۔
صاحب جناب ۔ آپ ہے محتر م ۔ حکرم ۔ معظم ۔ جبی ۔ مغروی ۔ جھرطفیل کی فاکرنگاری کی
صاحب جناب ۔ آپ دوران کے محتر م ۔ حکرم ۔ معظم ۔ جبی ۔ فاکروگاری کے بارے میں جھرطفیل کے
معسومیات ۔ طفروم (ارج ۔ حقیقت پہندی ۔ نفسیاتی دروں بنی ۔ فاکروگاری کے بارے میں جھرطفیل کے
نظریات ۔ صاف گوئی ، بے خوٹی ۔ چوٹکا دینے والا انداز ۔ فلکفتہ اسلوب جھرطفیل کی کماہوں کا مختیق و
تنقیدی جائزہ ۔ حوالہ جات وحواثی ۔

194 \_\_\_\_ 1°11"

باب ينجم

# محمطفيل كيخطوط نگاري

(الف) أردوش خطوط نگاری کی روایت نطوط نگاری کا جواز نظوط نگاری اورادب خطوط نگاری کے سلسلے شیں اہم نکات نے خطوط ایک مخصوص نوعیت کی خود کلائی سیاہم کلائ نے خطوط نگاری کی ضرورت اور اہمیت سے ا پیمے خط کی خصوصیات \_\_\_ دلیسی، بے نگلفی، اخلاص اللہ شتہ، ایجا ز داختصار \_\_ اہم نکات \_\_ انگریزی زبان میں خطوط نگاری۔ ولیم کویر۔ تھامس گرے۔ لیڈی میری مانٹیکو۔ میری کلیوزنگ۔ لارڈ ہیروے۔ را برث واليول، فلي ذور مرشين بوي بي بوريس واليول \_ جارس ليمب \_ شلي \_ بائزن \_ لارنس \_ أرد و قطوط نگاري \_\_ رجب على بيك مرور \_\_ غالب \_\_ سرسيد \_\_ محن الملك \_\_ وقار الملك \_\_ ثبل \_\_ حالى \_\_ آزاد \_\_ اكبر \_\_ امير بينائي \_\_ داغ \_\_ مهدى و دى \_\_ مولا ناايوا دكلام آزاد \_\_ مولوى عبدالحق \_\_ ا قبال \_\_ نیاز تحیم ری \_ سیدسلیمان ندوی \_ مول نامجمعلی جو بر \_ مول ناعبد الماجد دریا یا وی ... خواجہ حسن نظامی نے خطوط نگار شعراء ہے جگر سے بگانہ ہے جوٹن سے فرق سے تاثیر سے دیگر مخطوط نگار ہے۔ بطرس سجاد ظهیر \_ صفیداخر \_ فیض \_ محد طی ردوادی \_ منثو \_ بیدی \_ این انشا م \_ وا کم وزیرآ غا \_ مشفق خواجہ لے فطوط کوابلا فی ضرور توں کا ذریعہ بنایا ہے جان ان کے خیالات کے جوگ جائز ہے ( ۔ ) محد طفیل کی قبعوط نگاری ہے دوصیتیتیں ہے مکتوب نگار ہے مکتوب البے ہے مال کاری کے حوالے ہے مہی كتاب \_ من " نم \_ فرق بنام طفيل \_ محد طفيل كي طرف ي أشائة سكة بعض الهم سوالات اور تكات كي وضاحت \_ فراق کے اہم جملے ،محرطنیل کے بارے میں \_ محرطنیل کے نام مشاہیر ادب کے خطوط \_ مشاہیر کے قطوط کے اہم نگات ۔ مشہم کے قطوط ہے اقتریب سے محرطفیل کی کمتوب نگاری۔۔ محرطفیل کی قطوط نگاری کی خصوصیات \_ ایک سے اور برخلوص انسان کی جھنگ \_ یہ تکلف انداز اور غیر آرائشی اسلوب \_ ... شائنتگی اور تہذیب سے تبہم زیر لب کی کیفیت سے محمطیل کے قطوط سے اقتیاسات سے قط نگاری۔ ایک مقصد\_ خطوط کے مختلف رنگ شیر س تلخ حوالہ جات وحواثی۔

بابخشم

## ديگراد بي جهتيں

محرطنیل ایک جمہ جہت ادبی اور طلبقی شخصیت محرطنیل کی دیگر ادبی جبتوں کا جائزہ مادواشتیں اور روز نامچوں کا جائزہ مادواشت یا آپ بیتی \_\_\_

محرطفیل کی یادداشتوں کا مجموعہ" ناچیز" \_ قاتی زعرگ سے ادبی سفر تک کی زوداد \_ مختلف عنوانات \_ دیار مغرب کے سفرکا روز نامچہ \_ روز نامچہ کے لیے انگریزی اصطفاح \_ محرطفیل کا روز نامچہ یاسٹرنامہ \_ محرطفیل کا روز نامچہ یاسٹرنامہ کی روایت \_ مختفر مختفر \_ ج کا سفر نامہ بچوں کے لیے \_ ج کے سفر نام سفر نامہ کی روایت \_ مختفر مختفر \_ ج کا سفر نامہ بچوں کے لیے \_ ج کے سفر نام و بچوں کے لیے ایک کامیاب اور معلومات افز اسفر نامہ \_ ادبی خداکرے \_ اردو اوب میں خداکروں اور مباحثوں کی روایت \_ مجمونی نے ناموں کے زیر ، جتمام خداکروں کی بنا ڈالی \_ اردوائی نے پر غدا کرو \_ اردو کو لیے انہوں کی روایت \_ مجمونی نیونی کی روایت \_ محرطفیل کے شفروات کے تنام کی کروا کے انداز گاری پر غدا کرو \_ محرطفیل کے شفروات کے شفروات پر اقبل کے انداز گاری پر غدا کرو \_ مشفرون نولی کی روایت \_ "شفرون" کی حقیقی منہوم \_ قول محکمت ووائش \_ شفروات پر اقبل کے انداز گاری کے انداز گاری ۔ میکن \_ زعری اورانسان کے بار \_ میکن نولیات \_ شفروات کے مثارت \_ مثارت میں ذخل ہوت وہائی \_ میکن \_ زعری دوائیات کی عکائی \_ زعری اورانسان کے بار \_ میکن نظریات \_ شفروات کے مثارت \_ مثالہ جات وہوائی \_

7776 <u>----</u> 464

باببفتم

## ادني مقام ومرتبه

مقام دمرتبہ تعین کرنے کے لیے تخصیت کا تناظر \_ سوافی حالات ادر شخصیت \_ تحفیل دیجز میں اور گرطفیل \_ ایک منفر داورا چھوتا اعداز اختیار کیا ہے۔ منفر داورا پھوتا اعداز اختیار کیا ہے۔ منفر داورا پھوتا اعداز اختیار کیا \_ منفی اصفاف اوب اوراد لی سوخوعات پر دستر کیا ہدیر کی دیشیت ہے ذر دادریاں \_ اور بیوں اعداز اختیار کیا \_ منفی اصفاف اوب اوراد لی سوخوعات پر دستر کیا ۔ مدیر کی دیشیت نے ذر دادریاں \_ اور شاعروں سے مضافین نظم ونٹر کا حصول \_ نقوش کے تبروں کی انفر ادبیت \_ خاکد انگاری کی دوایت میں محرطفیل کا مقد \_ خطوط نگاری کی دوایت میں مجرطفیل کا مقد \_ خطوط نگاری کی خصوصیات کا مقدم \_ محرطفیل کی خطوط نگاری کی دوایت میں مجرطفیل کا حضہ \_ خطوط نگاری کی خصوصیات اور داشتیں اور محرطفیل \_ دوان تا بچہ اور محرطفیل \_ سفر نا مداور محرطفیل \_ اور بی تدرکر \_ اور محرطفیل \_ مجروی جائزہ اور داشتیں اور محرطفیل \_ دوان تک میں انتظام \_ حوانی ۔ موانی ۔ میں محروث کی ۔ اسلوب کیا ہے ۔ محرطفیل کا نشری اسلوب \_ اختیا میں \_ حوانی ۔

(ب) محطفيل كانك نط (عش) (د) محمد شیل کی ایک نادرتج ر (الف) محرفيل كي ما تحرير

(ج) محرفیل کا بهل ادار به

(ر) ميرنتوش اورنتوش

710 \_\_\_\_\_ Y+1"

ماخذ ومصادر

٢ فيرمطبور تحقيق مقالات (ايم-اي، إمان ي الله ي

ار کتب

الم أردواخمارات (روزنام)

٣- رمال وجرائد

۵\_ أردوا فيارات (فنتدوزو) ٢- أردوا فيارات (مامنام)

۸۔ اگریزی کت

78971-6

9- انگریزی اخبارات

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستماني

0307-2128068















## طلوع درطلوع

مختیق اور مچھان بین کاعمل تھن محنت اور مشقت کاعمل نہیں بلکہ ایک فاص سمت کانتین کر کے ذہمن آ زیائی کاعمل ہے جس میں دھیان کی ساری قو توں کو مجتمع کر کے ایک تسلسل کے فوروفکر کرنا پڑتا ہے اور اُس نقطۂ ارتکاز تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سارے نہیں تو اکثر سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے۔

فاص موضوع کے حوالے ہے موادی فراہی ،اس کا انتخاب ، ترتیب وقد وین اورا فذن کی جو ہے ہوں جو کر یہ جاتا ہے۔ خصوصا ایسا موضوع جس ک کڑی دوکڑی چلتے ہیں اور الن میں ایک کڑی ہی دوجائے تو معاملہ چو بٹ ہو کر دہ جاتا ہے۔ خصوصا ایسا موضوع جس ک جزئیات کا سعد دراز ہواور بین مٹر یم (Main Stream) ہے بار بار بابرنگل کرشش جہت میں دور تک بادیہ پیائی کر کے چڑئیات کا سعد دراز ہواور بین مٹر یہ ہوادر اس کی دکان پھر پلٹنا ہو، محقق کو ناکوں ہے چیوادیتا ہے۔ پھر شخصیت کا معاملہ تو اور بھی الجما ہوا ہے۔ شخصیت یک زخی ہواور اس کی دکان بیس ایک جیسا مال ہوتو خیرگز رتی ہے گرائی شخصیت جس کے بال رنگ بررنگ اور نو بدنو ،ال دستیاب ہواور جس کے چرو فن میں ہر لحظ ایک جیسا مال ہوتو خیرگز درتی ہے گرائی شخصیت جس کے بال رنگ بردنگ اور نو بدنو ،ال دستیاب ہواور جس کے چرو فن

شایدیکی وجہ ہے کہ آج تک محمطنیل کے کمل کام پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کس کو نہ ہوئی۔ اُن کے جزوی کام پر تو اِدھراُدھر کچھ نینٹی کام ہو گئے مگر اُن کی شخصیت اور فن کی وسعق ل کو پھٹو نے کا حوصلہ کوئی نہ کرسکا بلکہ کئی توبیہ بھاری پھر پھوم کر چھوڑ گئے ۔اور جان کی امان یا مجئے۔

میر ہے عشق خانہ خراب کو جانے کیا سوجھی کہ عالم اشتیاق جی بوتل ہے جن نکا لئے کے ذریے ہوا اور پھر اِس کا پر شکل میں دل نا تو اں پر جوگز ری سوگر ری مگر میں معلوم ہو گیا کہ اس آتشِ سوخت جام میں خود کو دکھیلنے کا کیا تتیجہ ہوسکتا ہے۔ پ

یں یہاں وہ داستان نہیں دہراؤں گا جو بجائے خود حاتم کی داستاں کا درجہ حاصل کر گئی ہے لیکن اتنا خرور کہوں گا کہ حاتم تو چند سوالوں کے جواب لا کر ہمیشہ کے سے حاتم ہو گیا۔ گریس جس جا نگا ہی کے عل سے گز را ہوں اُس کی داستان کون لکھے گا اور کون ججھے سرفراز کر ہے گا۔ کمرتو ڑکے کام کرنے کا می ورہ کن بول میں پڑھ تھ گر یہاں تو واقعی کمرٹوٹ گئی۔ اِس دوران میں بڑھ تھ گر یہاں تو واقعی کمرٹوٹ گئی۔ اِس دوران میں بڑھی دوبار کر کے آپریش کے لیے ہمیت ل میں داخل ہونا پڑوا۔ اوراس کے بعد میں جید گیوں کا دہ عمل شروع ہوا جس سے آب تک نجات حاصل نہیں ہوگی۔

محی طفیل پر کام کرنا میرامشن تھا۔ جے مجھے ہرص میں پورا کرنا تھا۔ سویٹ نے ہرطر رہے مصر ئب اور آل مجھیل کر اِس کام کو پورا کردیا ہے۔ کس قیت پر سے اہل ول کوسن نے والی ہات ہے۔

اُردوادب کی تاریخ بین محمطفیل کو میدا ہمیت حاصل ہے کہ اُنھوں نے ۱۹۲۸ء میں احمر ندیم قائی اور ہاجر ومسرور کی ادارت سنجالی۔۱۹۵۱ء میں و قارطفیم نے نفوش کی ادارت سنجالی۔۱۹۵۱ء ادارت میں اُردو کا تابندہ اور جاودال رسالہ'' نفوش' جاری کیا۔ ۱۹۵۰ء میں و قارطفیم نے نفوش کی ادارت سنجالی۔۱۹۵۱ء میں ان عظیم جریدے کی ادارت خود محمطفیل نے سنجالی اور ۱۹۸۸ء تک اپنی ادارت میں ایک سوستر و جہنم شارے شائع کیے۔ جن میں ہر شارہ اُردوادب کے اہم موضوعات کا احاط کرتا ہے اور اب ارتفاع اُردو کے سنر کا جائزہ لینے کے لیے اے اہم وستاویز کا درجہ حاصل ہے۔

مدری دیشیت سے اُنھول نے جوکارہائے نمایاں سرانجام دیکے اور نفوش کے ذریعے حفق اور تنقید کے میدان میں جوسر ماساً نھول نے فراہم کیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس کی روشن میں گذشتہ بچاس برس کے اُردواوب کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔

محر طفیل نے اپنی زندگی بیں اپنی خودنوش سوانح لکھی۔ یورپ اوراد ض مقد سد کاسفر اختیا رکیا اور سفر نا مداور جج نامہ مجمی

تحریر کیا، شذرات لکھے۔ برادرم کے عنوان سے ادبا واور شعراء کو لکھے مجے خطوط کا مجموعہ مرتب کیں۔ ادب کی مختلف اصاف پر مثلاً غزل، تنقید، خاکہ نگاری اور افسانے کے موضوعات پر غدا کرے منعقد کروائے۔ اُن کا بیر سارا کام اتنا وسیج اور پھیلا ہوا ہے کہ اسے اپنی گرفت میں لیٹا جوئے شیرال نے سے کم نہیں۔ اپنے اِس کام کے تناظر میں محرطفیل ایک منتوع الجہات اویب کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔

زیر نظر مقالہ جس میں محد طفیل کی شخصیت اوراد لی خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سمات ابواب پر مشتمل ہے۔ ابتدا اَلَ باب میں محمد طفیل کی پیدائش ہے وفات تک کے حالات اور شخصی خصائص بیان کیے گئے تیں۔

باب دوم نفوش کے تحقیقی اور تنقیدی مطالع پر مشتم ہے۔ اِس باب میں نفوش کے جاروں ادوار کا تجزیہ کیا ہے۔
ہے۔ پہند دوراحمد ندیم قاکی اور ہاجم و مسروراور دومراوقار تنظیم کا تعارف و تجزیہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسر ادور محطفیل کی ادارت پر مشتمل ہے۔ اِس میں محمطفیل کی کوشش کی گئی ہے، آخر مشتمل ہے۔ اِس میں محمطفیل سے دورادارت کے جزائد، عام اور خاص نمبروں کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے، آخر میں جوشنے دورکا مختصر تعارف بھی شامل ہے۔

باب سوم جمرطفیل کی اداریہ نو لیمی پر مشتل ہے۔ محرطفیل "طلوع" کے عنوان سے رسالہ نقوش کا اداریہ لکھا کرتے شفے۔اور ساتھ ہی ' اِس شارے میں' کے عنوان سے شارے کے متدرجات کی تفصیل بھی فراہم کرتے تھے۔اس دوالے سے محرطفیل کی اداریہ نولیک کی خصوصیات کو اُجا گر کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

باب چہارم میں خاکرنگاری کوموضورع بحث ہنایا گیا ہے۔ یہ باب چارتھوں پرمشتل ہے۔ پہلا تصرفین خاکرنگاری، دوسرا حصد خاکہ نگاری کی دوسرا حصد خاکہ نگاری کی دوابرت ، تیسرا حصد محطفیل کی خاکہ نگاری کا تفصیلی جائز ہواور چوتھا حقد محمطفیل کی خاکہ نگاری کے آٹھول بجہوعوں کا الگ الگ تجزیوں پرمشتمل ہے۔ خاکہ نگاری محمطفیل کا سراسر تخلیقی کام ہے اور اُن کی ادبی شنا خت کا واضح مجبوت ہے۔ چنا نجے اس باب میں محمطفیل کے خالعی ادبی مجلوکہ اُجا کرکیا گیا ہے۔

پانچواں ہا بے جھر طفیل کی خطوط نگاری کے حوالے سے تحریر کیا گیہ ہے۔ جھر طفیل کا پہند بیرہ مشخلہ ادباء اور شعراء کو خطوط کیستا بھی تھا۔ اُنھوں نے برصغیر پاک و ہند کے نامور او بیوں کو ہزار دل خطوط کیسے اور شاید ہزاروں ہی خطوط اُن کے نام کا سے آئے۔ اس باب میں بطور کمتوب نگار اور کمتوب الیہ اُن کی خطوط نگاری کا تجزید کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے او بہ جن کا اپنے زمانے میں بڑا نام تھا اور و دکمی کو خاطر میں نہوائے تھے جھر طفیل سے خاطب ہوتے وقت کس طرح ایمی عاجزی کا اظہار

کرتے تھادر بعض امور میں ان کے رہین احسان تھے۔ اِس تقیقت کی جھنگ آپ کواس باب میں نظر آئے گی۔ اِس باب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جھر شفیل کے نام وہ خطوط جوابھی تک منظرِ عام پڑئین آئے تھے اور فیر مطبوعہ تھے اُن کوبھی پہلی بار منظرِ عام پر لایا حمیا ہے۔

چھنا باب مختلف اولی جہات پر مشتل ہے۔ محرطفیل متنوع حیثیات کے مالک تنے۔ مدیر، خاکہ نگار، مکتوب نگار، سفر نامہ نگار، شذرات نولیں، سوائح نگاراور محقق۔ اس باب بیس محرطفیل کی اولی جہات پر بحث کی گئے ہے۔ اور بیلتمام جہات مہلی بار مظرِ عام پر آرتی ہیں۔ کیونکہ ابھی تک حج نامہ ،سفر نامہ، شذرات ، خودنوشت وغیرہ فیرمطبور تحریروں کے ذمرے میں آئی تھیں۔

ساتویں باب میں ''اد بی مقام ومرتب'' کے عنوان سے تمام ابواب کے مباحث کوسیٹنے ہوئے محیط فیل کا ادبی مقام متعین کیا گیا ہے۔علد وہ ازیں محمط فیل کی ادبی حیثیت کے احتراف واظہار میں انھیں اپنے عہد کے تناظر میں رکھ کر دیکھ می ہے۔

سیر تون ابواب ہا ہم مربوط اور ایک دوسرے نے بوے ہوئے ہیں۔ موضوع چونکہ محرطفیل ہیں۔ اس لئے ہر باب الگ الگ بھی اور پورے مقالے میں مجموع طور پر بھی اُن کی شخصیت اور او بی خدیات کو ایک مرکز و محور کی حیثیت عاص ہے۔ بعض جگہوں پر چند ایک حوالہ جات کا اعادہ بھی ای لئے ہوا کہ بی اقتباس میں محرطفیل کی کئی ایک جہتیں ہیں ن موئی ہیں۔ چنانچان جہتوں کی الگ الگ ابواب میں روٹر کی کے سلط می بعض او قات ایک ہی اقتباس کو ایک سے زائد بار اللہ الگ ابواب میں روٹر کی کے سلط می بعض او قات ایک ہی اقتباس کو ایک سے زائد بار الا نا پڑا ہے۔ چاہم جہاں ایسا ہوا ہے وہ ب راتان کے کا اسٹنباط مختلف زاویوں سے ہوا ہے۔

محیر طفیل پرکام کرتے ہوئے مجھے گی ایک مشکلات کا سامنار ہا۔ جن کی طرف ہلکا سااشارہ بیں نے آغاز میں کر دیا ہے۔ لیکن الجمد لللہ اللہ تعالٰ نے ہمت دی ادر بیل نے ہرمکن کوشش کو ہروئے کارلاتے ہوئے اسپیے موضوع کے تقریباً تمام پہلودُ س کا زیر نظر مقالے بی اصاطر کیا ہے۔

زیر نظر مقالے کی ترتیب و تہذیب میں مختیق کے کم وہیش تمام اہم اصولوں کو پیش نظر رکھ گیا ہے۔ تاہم چونکہ اِ سے
اد لی مختیق کا درجہ حاصل ہے اِس نئے اس پر تاریخی شختیق کا اطلاق ہوتا ہے۔ جنانچہ پورے مقالے ہیں تاریخی شختیق کے
اصوبوں کو بیش نظر رکھتے ہوئے تنقید و تجزیہ کیا گیا ہے اورانہی اصولوں کی روشی ہیں تنائج اخذ کیے گئے ہیں۔

یہاں میں اپنے اُن دوستوں اور کرم فرہ و ک کاشکر میدادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جضوں نے حقیق کے اِن
مشکل مراحل میں میری دیکیسری کی اور جراحہ میری مد داور تعاون کے لیے تیار رہے۔ اِن دوستوں میں، میں بطور خاص
و اکٹرسلیم اختر ، ڈاکٹر معراج نیر، ڈاکٹر سعید مرتضی زیدی، ڈاکٹر طارق عزیز ، ڈاکٹر عبد الکریم خالداور یہ وفیسر فقیر فیمل کا بےصد
منون ہوں جنھوں نے اپنے تج بات اور مفید مشوروں ہے مجھے ٹو از ااور اپنا دسب تعاون میرے لیے بمیشہ کشادور کھا۔ اِن
و دستوں کے بے بایاں احسانات جمھے یا در ہیں گے۔

دیگر دوستوں میں ڈاکٹر عارف ٹا تب ہروفیسر ملک مجر ادریس ، پروفیسر مجر افضل ہاٹھ ، پروفیسر اسد ایوب نیازی، پروفیسر ، کرام خالد قائل ذکر ہیں۔ میں تصور حسین کا بھی ممنون ہوں کہ اُنھوں نے اپنی مہارت ورمستعدی کے طفیل کمپوزیک کے مراحل کو بہت کم عرصہ میں پایئے بخیل تک پہنچ دیا اوراس سلسے میں اپنی من مانی کی بجائے میری خوا ہشات کو مقدم جاتا۔

ا پنے اعزہ میں بڑے بھائیوں نذیر احمہ چودھری ہنیراحمہ چودھری کاشکر بیادا کرنا بھی بچھ پر واجب ہے۔ جن کی شفقتیں اور تحبین میرے لیے ہمیشہ وجۂ افتخار رہیں۔ بمرے کزن میاں عاشق حسین ایڈوو کیٹ اور بہن پر وفیسر نوشین فنور کے احسانات بھی جھے زمِر ہار کیے ہوئے ہیں۔

علاوہ ازیں انعفر سرفراز ،صدف سرفراز اور اریہ سرفراز نے بھی جھے کی ہار کام کرنے کا حوصلہ دیا کہ لاہ آپ کا ابھی کتنا کام ہاتی ہے۔جلداس کوختم کرلیں۔ میں اِن سب کے لئے دعا گوہوں کہ انشدت کی میرے لیے اور جھے کو اُن کے لیے مسلسل رحمت ویرکت اور شفقت وعمت کا فمونہ ہنائے رکھے۔

ش اپنے تحتر م دوست اور بھائی جاوید فیل (مدیر نقوش) کاشکر بیادا کرنا بھی اپنا فریف بھتا ہوں جنھوں نے اس مقالے کو بنیا دفراہم کرنے میں ہرنوع کا تعاون کیا۔ جب میں پہلی بار اُن سے طلا کہ میں محد فقیل پر کام شروع کرنے والا ہوں۔ اُس وقت سے لے کرمقالے کی تکیل تک میں نے متعدد ہاراُن سے دابطہ کیا۔ بھی اُن کے ماضح پر شکن تک نہیں آئی ی<sup>مطب</sup>وعداور فیرمطیوعدمواد کی فراہمی کے سلسلہ ٹس اُنھوں نے اپنے گھر کی لائبر میری اورادار وَ فروٹِ اُردو ( نقوش پر لیس ) کے دروازے جھے پرواکردیئے۔اور میرے لیے تمام تر آسانی کاسامان پیدا کیا ، خد ا اُن کواجرد ہےاور خوش رکھے۔

: یک اور شکر سے جھ پر وہ جب ہے اور وہ میرے اس مقالے کے گران اور انتہا کی شفق ومکر م اُستاد اُلے اُلے گرفتر الحق نوری صاحب کا ہے۔ میں سے سوئ رہا ہوں کہ اُن کی محبق را اور شفقتوں کی داستان اتن طویل ہے کہ سے رکی لفظ اُن کے احسانات کا شکر سے کیے ادا کریں گے۔ موضوع کے انتخاب سے لے کر مقالے کے اختا م بھی اُن کی شفقت میرے ساتھ ند ہوتی تو ہرگز میہ مقالہ ممل نہ ہوتا۔ نوری صاحب کی عظمت سے ہے کہ اُنھوں نے بھی میری کمی بات کا گرانییں منایا۔ عمی و اولی نکات کو بہیشہ احسن طریقے سے سمجھاتے رہے۔ موضوع سے بہت اچھی طرح ہا خبر ہتے۔ جگہ جگہ منایا۔ عمی و اولی نکات کو بہیشہ احسن طریقے سے سمجھاتے رہے۔ موضوع سے بہت اچھی طرح ہا خبر ہتے۔ جگہ جگہ مفید مشورے و بیٹ نکار دوست زیادہ جاتا ہے۔ انشانی اُن کا اقبال بلند کر ہے۔

آخریں، پس اپنے والد محتر می بابت کچھ طرض کرنا جا ہتا ہوں۔ بیری زندگی کا بینہایت افسون کے پہلو ہے کہ والد محتر م جو کہ نہ بہت شریف النفس اور علم دوست اٹسان تھے۔ ڈنیا سے رفصت ہوگئے۔ میرے بڑے ہی گی اور بیس جب مجمع کی امتی ن بیس مرخر و ہوئے تو اُن کی خوشی دیکھی شہاتی ۔ میرے بس بیس ہوتا تو بیس املات کی سے مزید اُن کی زندگی یا نگا کے کہ کہ کہ متاب مالا نسب میں ہوتا تو بیس املات کی اور کھا کی نہیں و بتار کھا گیا ہے۔ کہ انتران کی خوشی میں اور کھا گی نہیں و بتار کھا گیا ہے۔ کہ اللہ بیس کی کہ کہ میں اور کھا گی نہیں و بتار کھا ہے۔ کہ اللہ تھے کوئی اور دکھا کی نہیں و بتار کھا گیا ہے۔ انتران اُن کو جنت الغروس میں امل مقام عطافر مائے۔

محمد مرفم از احمد استثنت پردفیسر، شعبهٔ اُردو گورنمنٹ کالج آف سائنس، وحدت روڈ ۔ لا ہور

۲۰۰۹ بران ۲۰۰۷م

بابادّل محطفیل — سوانح وشخصیت محمر میل

باباقل

# محمطفيل — سوائح وشخصيت

سوالخ كبيه

ولادت : ـ

محرطفیل اداراکست ۱۹۲۳ مرکومنگل کے روز محلّہ جو کمیاں اندرون بھائی گیٹ، لاہور میں پیدا ہوئے۔ محرطفیل نے
" ٹاچیز" کے عنوان ہے اپنی سوائے میں اپنی تاریخ پیدائش اداراکست ۱۹۲۳ مورج کی ہے۔ (۱)
اس کی مزید تقد اپنی محمود عالم قریش کے اس بیان ہے ہوتی ہے :
" ہماری اتّی دوئی اور تعلقات کے باوجود جھے طفیل کی تاریخ پیدائش معلوم نہ تھی۔ کہی اس کی

"جاری اتن دوی اور تعنقات کے باوجود جھے طفیل کی تاریخ پیدائش معلوم نہ تھی۔ بھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہ کی ، امام اولی بات ہے ڈاکٹر وحید قریش طفیل کے گھر آئے۔ بیس بھی اُن دوں اُن کا مہمان تھا۔ رائٹررگلڈ کے ایکشن ہونے والے تھے اور ڈاکٹر صاحب ای سلمند بیس بات

ا معرفیل کی مواغ کاجشر مواد اُن کے بینے جادی طفیل (مدیر نفوش) ہے مصاحبوں اور گفتگو کے بینچے میں عاصل ہوا۔ اس باب کا دومرااہم ، خذر نفوش، محرففیل تمبر، جلد اول ، دوم شار ۱۳۵۵، جولائی ۱۹۸۷ء ہے۔

کرنے آئے تھے۔ باتوں باتوں بی گفتگو کا زُنْ عمروں اور تاریخ پیدائش کی طرف مزم کیا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے استغبار پر طفیل نے اپنی تاریخ پیدائش بھارا گست ۱۹۲۳ء ویٹائی۔ بیشائے بی ڈاکٹر وحید قرینگی ہوئے ''ای لیے آپ تو ڈپھوڈ کیائے رکھتے ہیں۔'' طفیل نے کہا''تعمیر تو کے لئے تو ڈپھوڈ ضرور کی ہے۔'' ویسے میر کی تاریخ پیدائش ہوئم آزاد کی کی مناسبت سے بھیشہ یا در ہے والی اور شرعت کا درس دینے والی ہے۔'' (۲)

محمط طفیل کے والدین اُن ونوں بھائی گیٹ لا ہور شرار ہائش پذیریتے۔ بھائی گیٹ لا ہور کو اُس زیانے بیں''لا ہور کا چیسی'' کہاجا تا تھا۔میرزاادیب لکھتے ہیں:

" تحکیم احمہ شجاع اور دوادب کی ایک بڑی تا مور شخصیت تھی۔ انھوں نے لا ہور کے بھائی دروازے کو لا اور کا چیلسی اندن کا ایک ایسا لا ہور کا چیلسی اندن کا ایک ایسا الدی کا ایک ایسا عدد قد ہوں گے کہ چیلسی اندن کا ایک ایسا عدد قد ہے جہال ذخر کے کو تلف شعبوں سے تعلق دکھے والے مشاہیر دہائش پذیر تھے۔ ایک ذیائے میں بھی کو تلف تاہذ ورد گار شخصیات اپنی ذخر کی کے روز گار میں بھی میں ہوئی گیٹ کا دور گار شخصیات اپنی ذخر کی کے روز گار گرفت میں اس کو تھی سے تر میں ایسان میں ایسان میں ہوئی کے دور گار کے دور گار میں بھی اور اور کی بھی کو دورائے کے بازار تھی سے قریب ایک متام کو اس بھائی شہرت حاصل تھی کے بیال میونیل کا دیوریشن کے ایک دکن سلطان محمود دیج تھے۔ یوسف پہلوان اور آن کے صاحبز ادے بھی دیے ہے۔ ایک قریب ایک قریب ایک جو اپنے تھے۔ ایک قریب ایک تو جوان بھی پایہ جاتا تھی جے جانے اور آن کے صاحبز ادے بھی دیے جانے تھے۔ ایک قریب ایک تو جوان بھی پایہ جاتا تھی جے جانے والے کھی شغیل کے نام سے جانے تھے۔ "(س)

خاندان:\_

محیر طفیل کے آب د اجداد کا تعلق لا ہور سے تھا۔ ذات کے اعتبار سے وہ ارا کمی تھے۔ اُن کے والدین کی پیدائش ہمی لا ہور ہتی کی ہے۔ بیدواج اب بھی قائم ہے کہ بچے بچیوں کی شاویاں عام طور پر ذات براوری ہی بیس کی جاتی تھیں۔ اس حوالے سے اغلب گمان میہ ہے کہ اُن کے والدین آبی بھی رشتہ وار تھے تاہم اس رشتے کی نوعیت کیا تھی واس بارے بھی مہیں ذکر نیس ملتا۔ اُن کے والدمیاں عمر الدین اُس زمانے بھی پھٹ بھی کراپنا اور بچوں کا بیٹ یا لتے تھے۔ وہ بہت و جیبر اور خوبصورت انسان تھے۔ بین جوائی میں دمہ کا مرض لاحق ہوگی، جس کے باعث جوائی گُڑھین لگ گیا۔ جتنی پوئی جع تھی، سب بیاری کی تذریعوگی۔ ایک جھوٹا سامکان رہائش کے لیے بچالیا گیا۔ بلآخر فروری ۱۹۳۳ء میں مجر طفیل کے والد انتقال کر عملے۔ محر طفیل کی والد انتقال کر عملے محر طفیل کی والد و کا نام ایام بی بی تھا۔ وہ ایک عبادت گز ار اور صابر وشا کر خاتون تھیں۔ والد کی بیاری کی وجہ سے جھوشیل اور اُن کے محاسم کے بھا کیوں کی پرورش بگہداشت اور تربیت تمام تر اُن کی والدہ نے کی۔ والدہ کا سامیہ شفقت بھی اُن پر زیادہ عرصہ ندر ہاور وہ ۵جر ، کی ۱۹۵۸ء کو انتقال کر گئیں۔ جھر طفیل براُن کی موت کا بے حداثر ہوا۔

محرطفیل ایک بہن اور دو بھا ئیوں کے بھائی تقے۔ بہن سب سے بردی ، گرمین جوانی میں اُس کا انتقال ہو گیا تھا۔ محرطفیل کی بہن کا نام معلوم نیس ہوسکا۔البنداُن کے بارے میں محرطفیل کی پیسطور ملتی ہیں.

> " بئن سب ہے بن ی تھی۔ اُس کی خوبصور آل کے آج بھی خائدان بجر میں چر ہے ہیں۔ اُس کی کم گوئی اور سوجھ بوجھ کے آج بھی سب معتر نے ہیں۔ مگروہ مین جوانی میں ہم سے روٹھ کر چلی مشمئیں۔ بن کی بمن ہوئے کے نا طبعہ وجھے مرزش بھی کیا کرتی تھیں۔ " ( م )

بھائیوں بھی جھر طفیل سب سے بڑے تھے۔ اُن سے جھوٹے بھائی کا نام جھرا کبر ہے۔ وہ اپنی زندگی بیں پہنپ نہ سکے۔ اُنھوں
نے جس کام بھی بھی اِنھوڈ الا بقست نے ساتھ شدویا۔ پھروہ جوانی ہی بیں ٹی۔ بی جیسے موذی مرض بیں جیٹا ہو گئے۔ جو طفیل
نے اُن کی بیاری پر اندھا وہند رو پیپٹر بی کیا اور اُنھیں موت کے مئہ سے جھین لیا۔ سب سے چھوٹے بھائی کا نام جھرا کرم
ہے۔ جب اُن کے والد کا انقال ہوا تو تھرا کرم پہلی جی عت بیں پڑھتے تھے۔ جھر طفیل اُنھیں بھائی کم ، بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔
چنانچہ اُن کی شادی کے بعد بھی طویل عرصہ تک اُنھیں اپنے ساتھ بی رکھا۔ اس طرح محر طفیل نے والد کی وفات کے بعد اپنے جنائے اُن کی شادی کے بعد اپنے ساتھ بی رکھا۔ اس طرح محر طفیل نے والد کی وفات کے بعد اپنے بھائے۔

تعليم :\_

محمطفیل تیسری کلاس میں تنے جب والد کا سامیر سنے اُٹھ کی۔ گھرے حالات بہت قراب تنے۔ ہرطرف فربت ناج رہی تھی۔ دووقت کی روٹی پوری کرنا بھی وشوارتھا۔ محرطفیل کھر پلو حالات بیان کرتے ہیں.

» بين " تشريف" كا يا تو والديمار يتھ\_والدواو شيخ خواب و كيفنے والى خاتون تيس \_مكر حالات ايتر

تے اور فندہ زن یعنی بیں ؟ رز وؤں اور حالات کے جبر کے درمیان سالس لے رہا تھا۔ اُس وقت مجھے اپنی والدہ کے ذکھوں کا کوئی انداز ہوڑتھا۔ " (۵)

> " العليم محض اس وجد ا احورى ربى كه كريس فريق كا راج تفا والدين بير ب لي بهت بكه كرن في كارمان ركحته في محروه حالات كم العول به بس في ميرى تعليم في جب والدين كى بيه بسى كو آذردگى كى مرصدتك بينجاديا توش في خود بحى تعليم كوجارى ركھنا پيندند كيا \_ گھر والوں كى بيه بى كو آذردگى كى مرصدتك بينجاديا توش في خود بحى تعليم كوجارى ركھنا پيندند كيا \_ گھر والوں كے ميے وال رو فى كے چكرش بر حميا ريس اس ميه بائى سكول بھائى كيث بين برحتا ضرور را بهوں، كيان مير سے باس ميركى كا مرفيع كيث فيل ب " ( )

> > کتابت: ـ

مجیر طفیل کی والدہ انھیں ایک مشہور خوش لوئیں تاج الدین زرّیں رقم کے پاس لے گئیں اور اُن سے انھیں اپناشا کر د بنانے کے لیے کہا۔ اُنھوں نے جواب دیا بہن ، اس بچے کے کھیلنے کو دنے کے دن میں۔ اس پرظلم مت کرو لیکن جب گھر کی حالت اوردومری مشکلات کا اجراشنا تو آن کواچی شاگردی جی لینے کے لیے آ مادہ ہو گئے ۔ جو طفیل دن رات محنت کر کے اس
قاتل ہوگئے کہ کتابت کے ذریعے بچور قم کمانے گئے ۔ جلد ہی ہونهارشاگر دیے اپنے کام کے ذریعے اُستاد کواچی طرف متوجہ
کرایا ۔ اُستادہ جھ طفیل سے قبن کتابت اوراس کی باریکیوں پر گفتگو کرنے گئے اورایے اہم کام اُن کے ذریعے اُستاد کو جو دو توجہ شفیل کے اُستاد نے حمید میلا دو اپنی گا ایک بڑا پوسٹر لکھا بھمل ہونے پر اُنھیں
دکھایا اورگا کہ کی موجودگ جی پوچھا: کہو کیمالگا؟ اُنھوں نے جواب دیا کہ فاق ل انتظام لکھ کر لاؤ۔ جھ طفیل نے بداننظ لکھ کر
مطلوب جگہ جہاں کردیا ۔ استاد نے شاگر درشید کو گئے لگایا اورا پنی دی گھڑی اُتارکر اُن کوانعام جی دی۔
مطلوب جگہ جہاں کردیا ۔ استاد نے شاگر درشید کو گئے لگایا اورا پنی دی گھڑی اُتارکر اُن کوانعام جی دی۔

#### غلام رسول از حرمحم طفیل کی کتابت کے بارے می لکھتے ہیں:

حالت اوردومری مشکلات کا اجرائنا تو آن کواپی شاگردی میں نینے کے لیے آ مادہ ہو گئے۔ مجر طفیل دن رات محنت کر کے اس
قائل ہو گئے کہ کتابت کے ذریعے پر کھر قم کمانے گئے۔ جلد ہی ہونہارشا کردنے اپنے کام کے ذریعے اُستاد کواپئی طرف متوجہ
کرلیا۔ اُستادہ جمر طفیل سے فہن کتابت اوراس کی ہار یکیوں پر گفتگو کرنے گئے اورا یسے اہم کام اُن کے ذریعے کردیا کرتے ہے
جن پروہ خود توجہ نیش دے سکتے تھے۔ ایک و فعد محمر طفیل کے اُستاد نے حمید میلا والنبی کا ایک بردا پوسٹر نکھا، کمل ہونے پر اُنھیں
و کھایا اور گا کہ کی موجود گی میں پوچھا: کہو کیسالگا؟ اُنھوں نے جواب دیا کہ فلا سافظ درست لکھا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ اُستاد
نے سوچا کہ شاگرد نے ہے عزتی کردی ہے۔ فعنے ہے آگہ جوال ہو کر کہا، اچھا، پیافظ آخم لکھ کرلا ؤ مجر طفیل نے پیافظ کھ کر
مطلوبہ چکہ چیاں کردیا۔ استاد نے شاگر درشید کو گئے لگایا اورا پی دی گھڑی آ تا رکر اُن کوانعام میں دی۔

## غلام رسول از حرمح طفیل کی کتابت کے بارے می لکھتے ہیں

" کیتے ہیں طفیل کی وق عام عمل تعلیم کھروا جی کی گی اور دوا بقرائی طور پر محض کا تب تھے۔ یہ مجیب
بات ہے کہ عمرے ذبان میں جب بھی کمی کا تب اور خطاط کا تقش اُ جرا، عمل نے اُس میں ایک گونہ
سنوار پن اور تہذیبی اُ جلے پن کا مرقع رکھا۔ جے لفظوں اور فروف کے مجی تناسب، تال میں اور خوش و ثوتی، بھی فرت کے خورائے موان و اُس فرائے کا اور حور اُس کی اور حیل و اُرزی کی جنگی دوار تکی موان کی برجنگی دوار تکی کے اور ذری کی کرنے کا سابقداور قرین گاہور میرے زود یک ایک اور اور فرق نور کو اُس کی اور دریک ایک اور اور کی کا تب فطر خاص ہے۔ آئی ہور نوش آ بھی اور ذری کی کرنے کا سابقداور قرین گاہور میرے نود کی مونت شاقہ اور اور کی کرنے کا سابقداور قرین گاہو تھا ہو۔ جو بالاً فرائے ایک اور میں کی صفیف کا مون کی مونت شاقہ اور کو گئی کرنے کا مون کا میں کہ کا میں کہ مون کی مون شاق کا ایر نوش آ بھی کہ مون کرنے کی مون کی مون کی مون کی مون کرنے کی کرنے اُس کی مون کرنے کی کرنے آئی اُس کے جو باتا ہے۔ اس لحاظ ہے جکی کن خوش کی کہ خوش کی کرنے آئی اُس کے حروف کی طرح آئی کی زندگی میں کہ کی کوئی جھول کی خوش طیفتی کا خوش تھی کا در بال ' کے کہ کو کر کا ان کی دی گھی کوئی تھی کا در بال دی کا خوش تھی کا خوش کی کا خوش کی کا خوش تھی کا خوش کی کار کی کا کی کی کوئی کی کوئی کے کا خوش کی کا خوش کی کا کی کی کوئی کے کا کی کا کی کی کوئی کے کی کی کوئی کے کا کی کی کوئی کے کی کی کوئی کوئی کے کی کوئی کے کا کی کا کی کوئی کے کی کی کوئی کے کا کی کوئی کے کا کی کی کوئی کے کا کوئی کے کا کوئی کے کوئی کے کر کے کا کوئی کی کی کوئی کے کی کوئی کے کا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کی کوئ

أرد و بك سثال أن دنول لا بهور كا ايك معروف اشاعتی ا دار ه تما جوشو كرت قما نوی كی كما بین مجمی شاكع كرتا تند\_

شوکت تھا توی اُردو بک سال کے ہا لک ظمیر ہے بھیشہ امر ازکرتے تھے کہ اُن کی کتابت جمد طفیل ہے کھوا آل جائے ، کیونکہ اُن کی کتابت میں اغلاط نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ بلکہ بیان الفاظ کی اصلاح بھی کردیا کرتے تھے جو کی وجہہ ستو و ب میں درست ہونے ہے رہ جاتے تھے۔ لا بھور میں سب ہے پہلی آفسٹ مشین عظر چند کچور پر ایس میں گئی۔ اس طرح فن کتابت میں انقلاب آیا یعنی بٹر چیچ پر سیاہ روشنائی ہے لکھنے کا آغاز ہوا۔ چونکہ یہ یکم مختلف نوعیت کا کام تھا۔ اس لیے لا بھور کتابت میں انقلاب آیا یعنی بٹر چیچ پر سیاہ روشنائی ہے لکھنے کا آغاز ہوا۔ چونکہ یہ یکم مختلف نوعیت کا کام تھا۔ اس لیے لا بور کے سب سے اہم خطاط نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسٹر آئم چند کی باریک بین نظروں سے تک تھے جو اس پر یس میں کتابت کے انچارج اور خود بھی ایک بہت قابل ذکر کا تب تھے۔ وہ مجھ طفیل کے کام اور دفتار سے اسٹے مطاب تھے کہ وہمرول کوان کی مثال دیا کرتے تھے۔

### مكتبه شعروا دب كااجراء: ـ

کی تورد ق کے اشراک نے بڑے جبتن کر کے تحوری کی رقم ہیں اندازی۔ ۱۹۳۸ء یمی انھوں نے اسپیز ایک دوست لطیف فاروق کے اشراک سے اسکور اور با کے ہام سے کا بول کی اشا حت کا کام شروع کیا۔ کما بت کا شخل مجی ساتھ مہا تھ مہا تھ جاری رہا، بلکداس ادارہ کی کما بول کی کما برت بھی بیشتر انھوں نے تن کی۔ اس ادارہ سے جو کما بیس شائع ہو کمیں ان بیس سب سے زید دہ ابوالکلام آزاد کی تصافیفے تھیں۔ کاروبار خاصا جن رہا تھا کہ جھ طفیل کے اس دوست کی شادی کا مرحلہ آئی سب سے زید دہ ابوالکلام آزاد کی تصافیفے تھیں۔ کاروبار خاصا جن رہا تھا کہ جھ طفیل کے اس دوست کی شادی کا مرحلہ آئی سب سے زید دہ ابوالکلام آزاد کی تصافیف تھیں۔ کاروبار ہے۔ آء نی کے والدین لائے کے سلسلئد روزگار سے سطین نہ تھے۔ آئی سیام تھی کہ لڑکے کے سلسلئد روزگار سے سطین نہ تھے۔ اس ماجزاد سے نے اس طرف کی اشاعت کا کاروبار ہے۔ آء نی سے وہ مطمئن نہ تھے۔ اس ماجزاد سے نے اس طرف سے انہیں اور بی کھر طفیل شرکے کے سلسلئد کا مردبار میں اس کی کوشش کی تو آئموں نے کہ دیا ، ہماری اطلاع سے ہے کہ تبہار ساس کاروبار میں اور اس میں جورشیل ہوتا ہ شاں کے ادار سے کا کا تب ہے، آجرت پر کام کرتا ہے، کاروبار میں اس کی شراکت کا سوال ہی بحد انہیں ہوتا ہ شاس کے پاس مرحا ہے ہوار کی کا المیت وصال حیت۔ اس کاروبار میں اس کی شراکت کا سوال ہی بحد انہیں ہوتا ہ شاس کے پاس مرحانے میں دوبار میں اس کی شراکت کا سوال ہی بحد انہیں ہوتا ہ شاس کے پاس مرحانے میں دوبار میں اس کی شراکت کا موبار کی دوبار کی

ال تحریر کے ساتھ ای چرطفیل عملاً اس کار دبارے علیمہ وہ گئے۔ دوست کی شادی ہوگئی، دوسی اپنی جگہر دی می گرمجھ طفیل نے بھی دوست سے نہ حساب ما نگانیا پلی اصل رقم۔اس سلسلے میں محمود عالم قریش کا بیان ہے :

> '' محد طفیل نے تو تقصان اٹھایا بی تھا تیکن قائل افسوس بات بیاد کی کہ لطیف فارو تی مجی اس کارو بار سے زیادہ عرصہ فائدہ ندا ٹھا سے اور اُن کا کارو بارٹھپ ہو گیا۔ اس شرکت ہے اس طرح دشتر داری کے دافقہ نے محد طفیل کے دل و دیاغ پر گہرا اثر کیا۔ طبیعت میں بیزاری آگئی، دل آ جا ہے سا ہو گیا۔
>
> مری کام میں ندائت بھر پیٹ یا لئے کے لیے کام ضروری تھا چنا نچہ کتا بت کا کام جاری رکھا۔ (۸)

> > شادی:۔

اس دئمبر ۱۹۳۰ و کو کھر طفیل کی شادی اُن کی ماموں زاد ہے کر دی گئے۔اس وقت مجر طفیل ابھی لڑ کہیں میں ہی تھے اور ابھی شادی کرنانبیں چاہجے تھے چنانچہ اُنھوں نے شادی رکوانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی پیش نہ گئے۔ مجر طفیل کے ماموں نے اپنی بیماری کا حوالہ دیہ اور کہا کہ وہ چاہجے ہیں کہ اُن کی زندگی ہیں شادی ہو جائے۔واسدہ سے محر طفیل نے بات کی اُن اُنھوں نے جواب دیا کہ اگر ہیں بھائی کوانکار کرول آؤوہ نا راض ہو جائے گا ،اس شمن ہیں محر طفیل کھتے ہیں:

"جب بی نے والدہ کو بھی بھائی کا طرف وار پایا آتو بی ف موش ہو گیا۔ یس اٹی شادی بیل بطور مجبوری شریک جوری شرک بھائی کا طرف وار پایا آتو بیل فاموش ہو گیا۔ یس اٹی شاد تو بیل خودشادی مجبوری شریک ہوا۔ اگر چہ بینڈ باہے والول سے ، گھر والول نے معاملہ سے کرلیا تھا، تو بیل خورشادی سے دو دون پہلے جا کر کہا آیا تھا اُنڈ بیل نہ کر میں گئے۔ "بیل نے کہا ، کوئی مضا گفتہ بیل ۔ "

خود ہے اپنی شادی کا بھی کسی دوست سے نہا۔ چنانچہ جب بھرے ایک ہندو دوست ادم پر کاش کو علم ہواتو وہ از خود چلا آیا۔ پنانچہ جب بھر ہے گئی لایا۔ تی کہ سہرا بھی لکھ علم ہواتو وہ از خود چلا آیا۔ تی کیہ بیوں کو بھی ساتھ لایا۔ ابن کے لیے کپڑ ہے بھی لایا۔ تی کہا دولت کو دیل چلا آیا کہ لایا۔ اُس نے بھے سے کہا دولت کی صاحب اتم نے تو جھے بلایا بی نہیں ، کین میں خود بی چلا آیا ہوں۔ " (۹)

محرطفیل کی بیوی کانام عنایت خانم ہے۔ سہلے دن سے جووالدہ نے بیگم کا استقبال کیا،تو ہم اللہ کے لفظ سے۔اُس دن سے

والدونے محمطفیل کی بوی کوبسم انڈے تام بی سے پکارا محمطفیل کی اہمیدا نہائی سلقہ مند خاتون اور مبروق عت کا پیکر تعیس۔ اُنھوں نے ہرمشکل گھڑی میں محمطفیل کا شصرف خندہ پیشانی سے ساتھ دیا، بلکہ اُنھیں بمیشہ حوصد دیا۔ بیکم محمطفیل کا انقال امار چے ۲۰۰۱ وکو ہوا۔

#### شادى اوروالدوك متعلق جاويد فلل مات ين:

"قیام پاکستان ہے تھوڑی دیر پہلے خیل کی شادی ہوئی۔ بیوی کرنتھی۔ شادی گھر والوں کی پسند کی سے سے کوئی وہی ہے جو سے البتہ اس معالے میں طفیل کا حوصلہ بہت ہو حالی مسلم الوں کا محصلہ ہے۔ بیوی کو تعلق ہے مہمان ٹواز بہت زیادہ تھی۔ گھر میں اکثر دائوتی ہوتی رائی تھیں۔ بیوس بیاس ہی مہمالوں کا کھانا خود تیاد کرتی تھیں اور بھی ماتھ بہت اچھا تھا۔ بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ بیوی کو خوش دیجے کا گھر جانے تھے۔ اُن کے کا نوں میں دیں گھو لئے دیجے تھے اور کہتے تھے کھی میں تم کھو لئے دیجے تھے اور کہتے تھے کھی میں تم کے درجے تھے اور کہتے تھے کھی میں تم کے درجے تھے اور کہتے تھے کھی میں تم کے درجے تھے اور کہتے تھے۔ اُن کے کا نوں میں دیں گھو لئے درجے تھے اور کہتے تھے کھی میں تم ہے درجے تھے اور کہتے تھے۔ کھی میں تم ہے ڈرتا ہوں۔ "(۱۰)

#### محرطفیل این مخصوص انداز یس بیگم کے نام محط میں تکھیتے ہیں:

#### جبيله باشى بيم محرطفيل كاتعريف مين رطب اللسان جين:

" بیجے جب بھی اُن کے ہاں جانے کا، تفاق ہوائی نے انفاصاف سخر ااور انفازیادہ پر سکون گھر کم عن دیکھا ہے۔ میان ناوی میں صدور ہے کی مفامت، بیوی میں بے بناہ حوصلہ بر داشت کی قوت، دنیاداری کی بے بناہ بجھ ہوجے اولا داورشو ہر کی تغییر میں جان کھیا دیے والی وہ عورت بھی خران جسین بیش کے جانے کے لاکق ہے جس کی شخصیت اور محت نے طفیل کو مدیر نفوش بنایا اور ایک کامیاب اور ہامراؤشن جو ہوے بڑے معر کے مرکز نے کے قابل تھا اور جس کی قوت اردو آئین تنی ۔ تاریک اولاد:ب

محرطنیل کے گھر میں جار جیٹے اور ایک بٹی پیدا ہوئی۔ سب سے بوی بٹی تھی جو ۱۹۳۱ء میں پیدا ہوئی اور دوس ل بعد ۱۹۳۳ء میں فوٹ ہوگئی۔ اس کا نام کشنیم تھا۔ بٹی ہے محبت کے انداز کو کھر طنیل نے اس طرح بیان کیا ہے: "وہ یوی پیاری تھی، خوبصورت اور من موتی۔ سب اس سے پیار کرتے تھے۔ محروہ کسی سے پیار کرنے کے لیے زیادہ حرصہ تک ذعرہ ندری۔ "(۱۲)

سب سے برابین فاروق احمد ۴ تو مر ۱۹۳۵ و کو پیدا ہوا۔ اس کانا م احمد یم آئی نے رکھا تھا۔ بھپن بی سے بہار ہوں کا شکار ہو

چانے کی وجہ سے ذیو دو تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ ۲۶ سمی ۱۹۳۳ و کواس کی شادی کردی گئی۔ دوسر سے بیٹے جادیدا آبال کی والا دت

کم ماری ۱۹۳۹ و کو ہو گی اس کانام جادید اقبال عظام اقبال کے بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ ایم۔ کام بحک تعلیم حاصل کی۔ باپ ک

وفات کے بعد جادید اقبال نے اپنا تکمی نام جادید شیل اپنایا اور نفوش کے مدیم کے طور پر لکھنے گئے۔ تیسر سے بیٹے کانام

پرویز احمد ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کا فروری ۱۹۵۱ و ہے۔ بقول تحر طفیل فیشن کا دلدادہ ہے گریر بات پر لبیک کہنے والا

ہرویز احمد ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش کا فروری ۱۹۵۱ و ہے۔ بقول تحر طفیل فیشن کا دلدادہ ہے گریر بات پر لبیک کہنے والا

ہرائی مسلم ناؤن جس ایک بی اخلاق احمد ہے۔ بیس۔ صاحب اولاد ہیں۔ جاروں ادارہ فروٹے اردو جس کام کرتے ہیں۔ اپنے موثوں کے مشعل جو طفیل کھیج ہیں:

''سب سے بڑا پچاورسب سے چھوٹا بچ، جو نکہ خریبان طبیعتوں کے مالک ہیں اس لیے بی انھیں اپنا بیٹا کہتا ہوں۔ چونک جاوید اور پر دیز خامے ہوشیار ہیں اس لیے بی کہتا ہوں کدییتو اپنی ماں کے بیٹے ہیں۔'' (۱۴)

ادار ەفروغ اردو:\_

۱۹۳۸ء میں محرطفیل نے اپنے وو ناشر دوستوں مبارک علی اور عبد السانام کے اشتر اک سے آیک سنے اوارہ کی داغ بتل ڈالی، جس کا نام'' الناشر کمیڈ ، رکھا گیا۔' الناشر کمیڈیڈ' بھی کامیا لیا ہے ہم کنار نہ ہوسکا۔اس کی تفصیل محمود عالم قریش نے یوں بیان کی ہے:

"وسلا ۱۹۴۸ء میں اس ادارہ کے تحت بیک وقت تین کتا میں شائع ہو کیں لیکن بیداشتر اک ان تین کتا میں شائع ہو کی لیکن بیداشتر اک ان تین کتاب کی اشری کتب کی اشری کتب کی اشری کتب کی اشری وجد دوستوں کے ساتھ کو کئی تناز عد یا سائنجے کی اشری چودا ہے میں کچوٹے والی بات شقی بلکہ بات میتنی کہ محمطفیل میچ جمعہ اور سب سے پہنے آ کر

"الناشر" كو وفتر على بينه جات اورش كومغرب سے پہلے بى دفتر بندكر ك گور جل و يت ان كر ساتھ كا در جا كا ہو كا ساتھ كا در جا كا ساتھ كا در جا كا ہو كا ساتھ كا در جا كا ساتھ كا در جا كا ساتھ كا در ساتوں كو كا راد در كر تا تا ہو كا در ساتوں كو كا بالك ہو كا در بالك ہو كا مال كا در جب دوست الى كو نہ بدل كے تو جم طفيل اس اشتراك سے الگ ہو كا كا بالك ہو كا كا بالك ہو كا كا بائے كا در بائد كا كا تا كا ہو كا كا بائد كا بائد كا بائد كا بائد كا بائد كا بائد كا كا بائد كا بائد كا بائد كا كا بائد كا بائ

بياري: ـ

> ''ایک وقت ایس بھی آی کرسب کو بیاحساس ہونے نگا کرشاید بیاب نج نہیں سکیں ہے۔ایک میں اُنھوں نے اپنی بیٹم سے فرمائش کی کہ جمعے پتلا ساحلوہ بنا کردد۔ ڈاکٹرنے ہی تشم کی غذا کے متعمل سخت منبید کرد کی تقی، کیزنکداُن کی انتزیاں فراب ہو چکی تھیں۔اُن کی آخری خواہش بیجسے ہوئے

انموں نے ان کی فریائش پوری کر دی۔ اس طوہ نے وجمااٹر کیا۔ اُن کی جُڑتی حالت منبطئے گی۔

یوں لگٹ تھا جیسے ملوہ نے اُن کی آئتوں کے زخوں پر مرجم کا کام کیااور بیدوبصحت ہونے گئے۔

مجرطنیل نے بتایا کہ اُن کا حلوہ کھانے کی ضد ایک خواب کی بنیاد پر تھی۔ اُنموں نے دیک کہ ایک

بزرگ آخیں پتلا پتلا گرم طوہ کھلارہے ہیں جس سے بیہجڑ محسوں کردہے ہیں۔ "(۱۲)

#### روح ادب کااجراه:

اس بناری سے صحت یاب ہونے کے بعد تہدیلی آب و ہوائے لیے محد طفیل دمبر ۱۹۳۸ء کے آخر بیں اپنے دوست محدد عالم قریش کے پاس کرا ہی چلے گئے۔ کرا چی تیم کے دوران بی محرطفیل نے ایک اور رسمالہ نکا لئے کا پروگرام بنایا محمود عالم قریش کلھتے ہیں:

" میں جران رہ کیا کہ" نقوش" کے ہوئے ہوئے ایک اور رسالہ چہ متی دارد مطفیل نے اپنے منصوب کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ دہ انگریزی رسالہ" ریڈرز ڈائجسٹ" کے انداز کا ایک اُردو کو لئے دکا نیال عدت سے لیے بھر رہے ہیں، کائی ٹورد خوش کے بعد اب سوچا ہے کہ چونکہ برمغیر پاک و ہند کے تمام اردو اولی رسائل و جرائد ہر قاری کی دسترس میں جہیں اور اس کے مالی وسائل بھی قرام درائل کی ڈرس سے البندانان تمام مجتوں سے ایک انتخاب ہروو ، ہا بعد شائل کی خرید اور مطالعہ کی اجازت نیس دیے ، البندانان تمام مجتوں سے ایک انتخاب ہروو ، ہا بعد شائل کی خرید اور مطالعہ کی اجازت نیس دیے ، البندانان تمام مجتوں سے ایک انتخاب ہروو ، ہا بعد شائل کی خرید اور میں اور اس میں اور و میں اور اس میں خدر دہ کا سامن کر تا پڑے گا۔ مصوب کے تمام بہلوؤں پڑور کے بعد فیصلہ جواکہ" نفوش" کا تحدوث اسا تعمل کر لیا جائے اور میر نیا رسالہ جدی ہوتا جا ہیں ہے۔ درسالہ کی فوجت کے اعتبار سے مجوزہ ناموں پر جاولہ خوالی ہوا اور "روح اور یہ نیا رسالہ جدی ہوتا جا ہیں ۔ درسالہ کی فوجت کے اعتبار سے مجوزہ ناموں پر جاولہ خوالی ہوا درخیال ہوا اور "روح اور یہ نیا رسالہ جدی ہوتا ہے ۔ درسالہ کی فوجت کے اعتبار سے مجوزہ ناموں پر جاولہ خوالی ہوا درخیال ہوا اور "روح اور یہ" نام برا تعاتی رائے ہوگیا۔" (کا)

''روح ادب'' دراصل منخب ادب کا رسالہ تھا۔ ممتاز حسن اس کے ایڈیٹر سے اور محمطفیل اس کے پہلشر۔ کراچی شیں رو ہے ادب کی طباعت، اشاعت اور دیگر انتظامی امور محمود عالم قریش کے ذیبے ہے۔ ''رو ہے اوب'' کا پہلا شارہ ماری ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا کی تین شارے شائع ہوئے ۔ تیسر اشارہ مرز ارسواکے ناول''امراؤ جانِ ادا'' پر مشمل تھا۔ اس شارے یں ناول پرعبدالسلام خورشید کا ایک مبسوط تبھرہ بھی تھا۔ اس کے بعد''رو پر اوب'' بند ہوگیا۔ پر چہکولا ہورے کتابت کراکے اور مرتب کرکے کرا پری مجھولانا اور وہاں ہے وقت پرشائع کرنے کی دشوار یوں کے عذوہ وہی دجی تھی جوا کھڑا و لی پرچوں کی موت کا باعث ہوتی ہے، یعنی مالی محسارہ۔

جادید شل ئے "رو بارب" کے بند ہونے کے من مں اکھا ہے "

"أن كى (محر فيل كى) والده مرحومد في جب بين بين بين كي يوفور طريقة و كيم كركابت بي جركايا تقاسب ان رسالوں كى يزر مور باب اوراس كحر جن جهاں زيرواوگوں كے ليے جگر تك مقى ان شركا والوں كے ليے جگر تك مقى ان شركة والے وسائے اپنا وائر وائر وسين كرتے جارہ ہيں، تو انھوں في ايك ون أن كے سسركو بلا يا اوران دونوں في مجمايا كرمياں! اپنے حالات ديكھواورا پني تركات بھى! بيرزگ پہلے بى طريح كر بيكے تق كددونوں رسائل بندكر في سے بى محركے حالات بى بكو بهترى بيدا ہوكى بيدا

محیطفیل'' نقوش' کا جراء ماری ۱۹۳۸ء میں احمد ندیم قاکی اور ہا جرہ سرور کی ادارت میں کر پچکے ہتے۔ اُن ولوں اود ورسائل میں ''سویرا'' کا طوطی بولٹا تھا۔ جوز تی پنداوب کا نقیب تھا۔'' نقوش' کے مدیر خود ترتی پنداویب ہے، البذایہ می اک ادب کا نمائندہ بن کرمبلوہ گرموا۔ نقوش کی ابتذا کے حوالے سے محیطفیل کا بنابیان دلچیں سے خالی شہوگا جمیطفیل کھتے ہیں:

"جب اجره مرور ہندوستان ہے وار د پاکستان ہوئیں ، تو ہری رفاقت یں "فتوش" کا ڈول ڈالا کی ۔ منصوبا جدید یم قاکی نے ہنایا۔ چنا نچہ اپنے اپنے جھے کا کام تیوں نے بانٹ لیا ، نقوش کے ابتدائی شارے ہوئے گئے۔ اٹھان مرعوب من تھی۔ پھرایکا ایک "نقوش" اپنی او بی ڈگر ہے ہیٹ کر سیست کا موڈ مُور گیا۔ یس نے دب یفظوں میں احتی کی ۔ اُدھر دو دو دس تھے ، اِدھراکیلا۔ بالا خرید یم صاحب نے فرمایا ، ہم اپنی روش کور کرنیس کر سکتے ۔ جب خیالات میں ہم آ ہنگی ندوی تو تھے۔ یہ نظا کر نقوش کی چھوڑے کے بند ہوگیا۔ بعد میں کر سے جب خیالات میں ہم آ ہنگی ندوی تو تھے۔ یہ نظا کر نقوش کی چھوڑے کے بند ہوگیا۔ بعد میں یہ کم صاحب بی کے مشود ہے ہے بند ہوگیا۔ بعد میں یہ کم صاحب بی کے مشود ہے ہے بند ہوگیا۔ بعد میں یہ کم صاحب بی کے مشود ہے ہے بند ہوگیا۔ بعد میں یہ کم صاحب بی کے مشود ہے ہے بند ہوگیا۔ بعد میں یہ کی ساحب بی سرل تک ساتھ دوے نقوش کا پھر اجراء ہوا ، تو دوستی و قارطنیم کی ادارت میں۔ دو صرف ایک بی سرل تک ساتھ دوے

سے ۔۔ وہ موڑ ایر اتھا کہ آھؤ ٹی اگر بھیٹ کے لیے بند ہوجاتا، آؤ بھی پکو بجب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس
کے ، کی خمار ہے اسے تھے کہ جوا کیہ چھوٹے ہے ادار ہے کے باتا قابل برداشت تھے۔
کیم ماری ۱۹۲۸ اوگوٹھؤٹر کا پہلا شارہ لگلا تھا۔ کیم سی ۱۹۵۱ء کوش نے اُس کی ادارت سنجال۔ اُس
وقت ش نے یہ ہے کہا تھا کہ مشتوں کو آگر گلا دوں تا کہ و لیس کی مخبائش ندر ہے۔ یعنی میں نے
اپنا ساراسم ما بیداور اپنی سادی آو انا کیاں داؤ پر لگا دیں۔ اپنے پاس سرمایہ تھا کہ جس پر نا زموتا۔
لینا ساراسم ما بیداور اپنی سادی آو انا کیاں داؤ پر لگا دیں۔ اپنے پاس سرمایہ تھا کہ جس پر نا زموتا۔
لینا ساراسم ما بیداور اپنی سادی آو انا کیاں داؤ پر لگا دیں۔ اپنے پاس سرمایہ تھا کہ جس پر ناز ہوتا۔
لینا سے ایس بھی انداز میں کہ دولت ادب سے سندر میں کود گئی تھا۔ اُس وقت سب میں
مقدد ہے تھے کہ میر اقدم خود کشی بھی کر کے دیکھنا چا ہے۔ ''(۱۹)
مقدد ہے تو بھی خود کشی بھی کر کے دیکھنا چا ہے۔ ''(۱۹)
اس اجمال کی تفصیل محدود عالم قریش نے بیان کی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں:

"احریری کا کا اور ہاجرہ مرور کے بعد و قارظیم ہی "نقوش" کی ادادت ہے دستبردار ہو می تو امام یک افادت ہے دستبردار ہو می تو دید پر نقوش بن شیخے۔ یہ جسادت کرنے ہے پہلے انھوں نے دوایک تلفی کر م فراؤں ہے مشورہ کہا کہ د قارظیم کے بعد اُن کے پیدے کس او ب کو کہ مدر نقوش بنایا جائے۔ مختلف آراہ تھی، بوے برے نام ساہنے آ یے لیکن طفیل کوان میں ہے کوئی مدر نیوش بنایا جائے۔ مختلف آراہ تھی، بوے برے نام ساہنے آ یے لیکن طفیل کوان میں ہے کوئی شدہ تھا۔ اُن کوشکورہ کیا بلکہ وہ خود اس مشورہ میں شال ہو گئے۔ ہوا ہول کہ جب مولانا اُن سے مطنی آن ہے بھی مشورہ کیا بلکہ وہ خود اس مشورہ میں شال ہو گئے۔ ہوا ہول کہ جب مولانا اُن سے مطنی ہا تھی شکل بنائی ۔ مولانا نامن کر خاصوش ہو مطنی ہو کہ اور شفیل کو دوسری باتوں میں لگا ہے۔ جب جانے گئو آ ہتہ ہے کہا " بیری باتو آب ہم نقوش کی اوارت کے لیک وادر یہ فرسنی لوہ تبدرے کہا " بیری باتو آب ہم نقوش کی اوارت کے لئے کہا گئو تا ہتہ ہے کہا ان میں جرائے تیں ہو کہا ہے کہا تا ہے کہا ہوگی ہو کہا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا تا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا ہوگی کہا ہے کہا ہوگی ہو کہا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا تھیں ہو کہا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا تا ہو کہا ہے کہا تھیں ہوگی کے دیا اور مدیر کی جگرا ہے ان کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش اور طفیل نے نقوش کے اسمالی کی جرائے کو تقویت بیش کو اور کی کو تر تیب ویک ویک کو تر کی کر دیا اور مدیر کی جگرا پنا نام دے دیا۔

سه ووقت تعاجب طفيل كوينظر والتشكيس نكابمول ورج شيخ تبورون كامقه بله كرناج بيكسي كوبحي أن کا بیزدهم پسند ند آیا تھا۔ بہت ہے او بیوں کی کڑو کی کسل یا تھی طفیل کے بدیے جمعے سبنا پڑس، پچھے ال لیے کدرا ہور میں بیٹھے تھے اور کہنے والے کراجی میں، جہاں میں موجود تھا۔ کھال مے کدان لوگوں میں اتنی اخلاقی جرائت ندخی کہ براہ راست طغیل کو پچھے کہ یا لکھ سکتے ، انبذاوہ مجھے شنا ٹینا کر کہتے تا كديس، ن كى يا تيل طفيل تك ما بي وول اورعق دوى اداكرتے بويے طفيل كى طرف سے ان لوگوريا ہے جھگڑا کروں مگران کی بیتن پوری شہو تک پہنجوں کے دل میں بیتمنا کروٹیس لیتی رہی تھی کے طفیل نفوش کی ادارت کے بیے اُن کی خدمات حاصل کریں گے اور اس بیے اُن کی منت ساج اور خوشامہ بھی کریں گے۔ان ترم آرز دؤں پر اول پڑگئے کی ۔لوگ زیاد وٹر تو بھی کئے تھے کہ لینے دوکل کا لوند مدمرین بیشااوره و مجی مغوش کا۔ادب کی دنیا میں کیائر اوقت من لگاہے کہ کا تب مدمر بننے لگے جیں وہ بھی اوٹی رسائل کے بے ش کہتا ہوں اس لڑ کے کا دیا فح خراب ہو گیا ہے، دوجارا چھی کتا بیس کیا تھا ہے فی بین کہاہیے آ سے کوشہائے کیا تھے لگاہے، ادارت شروع کردی ہے اوروہ بھی نقوش کی، جے احمد ندم تامی اور و قامعظیم جیے شہروآ فاق او بول نے ایک معیار عطا کیا۔ بیصا جزاد ے توند صرف نقوش کو لے ڈویس کے بلکهان ناموروں کے نام بھی ڈبودیں گے ۔''(۲۰)

### نقوش کی ادارت:\_

دراصل پر چدوہ مرتب کردہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بھی ہیں حن کارکردگی کا تمغدا پے سینے پرسجانے ہیں کرنہ رکھی اور خودا ہے صفتہ احباب واٹر ہیں ہے شہور کرنا شروع کیا کہ وقار تقیم کے بعد وہ خود ' نقوش' کی اوارت فربادہے ہیں۔
اس نخالف صورت حال ہیں لوگ یہ بھی بھول ہیٹے کہ اس سے بہلے محیط فیل ' روبی ادب' کی اور رہ کو خش یاں اور جو محفی اس نخاب اور ہو محفی کہ اس سے بہلے محیط فیل ' روبی ادب' کی اور رہ کو خش یاں اور جو محفی اس معیاری چیز ہیں استخاب اس رسانے کے لیے اعلیٰ معیاری چیز ہیں استخاب کر سکتا ہے۔ اور اس بھی معیاری تر ہیں استخاب کر سکتا ہے۔ بھو اس محیط نوری ہیں گورش نے وہ ہیں کر سکتا ہے۔ بھو ان کی بعض لگورش نے وہ ہیں اور یہ کہ اور ان کی بعض لگارش نے فیر معیاری تر اور ہیں والی سکر نے رہ بیل کر اور کی بھی ناور ہو گئی کی بار ہو چکا تھا کہ بھی لوگوں نے اپنی کہائی یہ مضمون محمد شفیل کورش پیش کیا بھی طفیل نے وہ ہیں والی سے بہلے ہے۔ نہ ' نقوش' کی بار ہو چکا تھا کہ بھی اور میں ہوئے گئے بلہ ' نقوش' کی بھر مال وقت گر زمتا گیا اور سے کہ کر لوٹا دیا کہ بید ہلکا ہے۔ نہ ' نقوش' کی تحریف وقو سیف مصنف کے اپنے معیار کا سہر حال وقت گر زمتا گیا اور مین میں ایک دور بیا ہی اور جو ندر گائے کہ جب تک اُر دور نہا می وادب رہ نقوش' کورش میں زندہ رہ بی ایا بلہ اسے وہ چار جو ندرگائے کہ جب تک اُر دور نہا می وادب رہ نقوش' اور می طفیل کا نام بھی زندہ رہ بھا۔

جوا برلال نهروے ملاقات: ـ

محود عالم قريش لكھتے ہيں:

''جنوری ۱۹۵۵ء میں مجر طفیل نے شخصیات نبر کی جہلی جلدش کتے کی اور پجھودن بعداس شارے کی جلایں ایک ماہ کے تربیب تیا مرہا۔ اس جلایں لے کر جندوستان مجے ۔ دورہ خاصاطویل تھا اور دہلی میں ایک ماہ کے تربیب تیا مرہا۔ اس تیم کے دوران محر شفیل نے وزیر اعظم جند پنڈ ت جوا ہر لا ل نہرو سے بھی ملا قات کرنا چاہی ، چنا نچہ محر طفیل داشتر پتی بھون پہنچ ، وہاں چھ چلا کہ ملا قات کے خواجش مندوں کے نام نوٹ کر کے روزانہ پنڈ ت کی کو ٹیش کرد سے جاتے ہیں۔ وہ جن کو ملا قات کے خواجش مندوں کے نام نوٹ کر کے روزانہ پنڈ ت کی کو ٹیش کرد سے جاتے ہیں۔ وہ جن کو ملا قات کے لیے وقت دینا چاہتے ہیں اُن کے نام پرنشان لگا دیج ہیں پھر سے نام اور قات کی ایک فہرست میں درج کر دیئے جاتے ہیں۔ ہاری آ نے پر ملا قاتی کو بلالیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی کونا کوں مصروفیت کے باعث روزانہ صرف دوزانہ صرف دورانہ میں افراد کو ملا قات کے بعث روزانہ صرف

کرنے کے بعد فر ہایا۔ آگر چنڈ ت بٹی آ پ کو الما تات کے ہیے وقت دے بھی دیں تو بھی اس عرصہ میں ملا قات کی کوئی اُمیزئیں۔جن لوگوں کے نام فی الوقت ملا قاتیوں کی فیرست میں ورج میں ان میں ے آخری آ دی کی باری دواڑھائی و بعد آئے گی۔اس کے باوجود محد شیل بنانام کھوا کر جلے ا ئے۔اگلے دن وزیراعظم کے مثاف کا بک افسر محد طفیل کے پایر پہنچا۔ مس نے مردہ سایا کہ جناب جلیئے ، پنڈت کی آپ کو یا وفر مارہے ہیں۔ دوڑ ھا کی ماہ کا فاصلہ ایک بی دن میں طے ہو گیا۔ محرطنیل طاقات کے لیے منتج تو اضرمہمانداری ہے انھیں پچھ مدیات دیں وربتایو کہ پنڈت جی سن کویا چ منٹ ہے زیادہ دفت نہیں دیتے۔ این زبان سے مطے جائے کوئی نیس کہتے کہ بیہ آ داب میز بانی کے خل ف ہے، لہذا وقت یورا ہونے برآ پ خودی اُٹھ کھڑے ہوں۔ ملا قات ہو کی ، سلام دعا کے بعد قبر مفیل نے '' نفوش'' کا تازہ شارہ شخصہ تنمبر کی بیک جلدینڈیت جواہراں نہرو کو پیش کی۔ پیڈٹ بی رسالہ لیکرا سے خاموثی ہے دیکھتے رہے ، کوئی حرف درمیان ہیں نہ آیا۔ محرطفیل نے نظر گھڑی ہر رکھی، یا چے منت بورے ہوئے توحب بدریت اٹھ کھڑے ہوئے اور رتعتی کی اجازت جای - بندت می جو محدادر بولے " مجمی کہاں جاتشریف رکھنے ۔" محرطفیل بیٹھ مجنے اور افسرمهما تداري كي بدايت وجراوي، يتذت نبر وسكرائ اوريو لي "آب بي تو ابهي مات بي نبيس ہوئی ، شراقر ، تی در سے یہی سوچ رہا تھا کہ اس معیار کا کوئی رسالہ جارے ملک میں بھی ش تع ہوتا ہے یانہیں۔غور کرنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچ ہوں کہ اددو ہی نہیں بلکے کسی زبان میں بھی " فقوش" كم معيار كاكوني رسم له بمندوستان شي شائع نبيس بوتا - بكريا تيس بوتي ربيس وقت كزرة مي نه جانے كتنے يائج منث كرر محتے ، دوران كفتكونېرو نے كہا " ، طفيل صاحب آب ہندوستان آ جائیں'' ہم آپ کی ہرطرح خدمت کریں گے۔'' محد طفیل نے پیش کش مسکر تے ہوئے یہ کہ کر مستر وکردی کدیس پاکستان میں ہی ٹھیک ہوں ۔''(۲۱)

محود عالم قريش آئے جل كركھتے ہيں:

''اس واقلہ کے بعد جتنے دن محرفقیل وہلی ہیں دہے ، انتھیں ہرتقریب میں مرتو کیا جاتا رہا، جس میں

ینڈٹ نہروٹر یک ہوتے۔ ہرائے محفل میں جب چھ نفیل وافل ہوتے تو جواہر لال نہروانشیں آتا و کھے کرخلاف عادت اپنی جگہ ہے اُٹھتے اور آ مے بڑھ کر محد طفیل کا استقبال کرتے۔ ایسے ہی ایک موقع برئس نے محرطفیل کو متایا کہ وزیر اعظم مند، جیسا کہ آپ نے بھی فور کیا ہوگائسی کی پذیرانی کے لے اس طرح اُٹھ کرآ گے تیں پڑھتے ہرا یک ہے بیٹھے بیٹھے ہی ہتے ہیں۔ پیٹھسوس پر تا دُوہ مسرف روہستیوں کے س تھورو، رکھتے ہیں ، ایک مول تا ابوالکلام آ زاد، وردومرے آب ہے وطفیل نے وجہ دریا فت کی تو بدینایا گیا که بیمعلوم نیں اور نیمسی کو تنی جراکت ای ہے کہ نہرو ہے اس کے متعلق ہو چھ سکے محطفیل کہاں جو کئے والے تھے، أنھوں نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا جوکسی میں نہتمی۔اورموقع ماتے بن بینڈ ت بی ہے اس خصوصی برتاؤ کی ور در یافت کر ل پینڈ ت بی نے بتایا کہ انتھیں جب مولا نا ابوالكلام؟ زاد ے ملتا ہوتا ہے تو اُنھیں تكلیف نہیں دیتے بلکہ خوداُن کی خدمت میں حاضری ویتے ہیں۔ ایک دن مولانا کے بنگلے مرأن ہے لئے گئے، وہر سے اعمار داخل ہونے کی احازت طلب کی تو مولانا آزاد کی آواز آئی وو ملازم ہے کہدر ہے تھے کہ کہدوہ میں معروف ہوں۔ اس وقت جیس ال سکا۔ بیسن کرنبرو نے سوچا دیکھوں تو ایس کونی اہم معروفیت ہے جس کے باعث مولانا وزیراعظم ے ملا قات ہے اٹکار کرد ہے ہیں چنانچہ بنڈت کی کرے ہیں داخل ہو مجے۔ د كيمة كوين كرمول بالبوالك م كاد كريلاك عليه بين رأن كر باتحدين انتوش عصوه يره رہے جیں للبذا جس رسالہ کا مطالعہ مولا ناکی تنی اہم مصرد فیت ہو کہ وہ وزیر اعظم نہرو سے طلتے ہے الكاركر دين وه رساله اور أس كالدير بير ب لي است بي محترم ومعزز بين جيني مولانا ابو لكلام (rr)"[5/5]

# نقوش پرلیں:۔

'' نقوش'' جاری کرنے کے بعد محطفیل کواحساس ہوا کہ پر چہ کی بھی پرلیں جس چھپوایا جائے ، اُس کا وقت پر بازار ش لانا دشوار ہوتا ہے۔ پرلیں والے کسی شکسی بہانے رسالے کی چھپائی جس دیر کرویتے ہیں۔ا کثر چھپائی بھی حسب خواہش نہیں ہوتی۔ان مشکلات برقابو یانے کے لیے اُنھوں نے کئی پریس برلے گرمسکا۔وجن کا دبیس رہا۔ آخراُنھوں نے سوجا كيول شاچنان بريس نگايا جائے -اس خيال كي آ مد كے ساتھ ہي اُنھوں نے اپنے بريس كي منھو به بندى شروع كردى ،سوال کچرقم کا تھا۔اس مرحلہ برایک بار پھران کی بیم نے اُن کی مشکل آسان کی اور پس انداز کی جوئی رقم نکال کر محرطفیل کے حوالے کر دی۔ اُنھوں نے 1904ء کے وسلے ش کراچی کے ایک پریس سے جو عرصہ بندیز اتھا، تمن لیتھومشین خرید کر نفوش پریس کی ابتدا کر دی اورا دارو فروغ اردو کی جمله کتب اورنفوش کی طباعت ای پریس میں شروع کر دی۔ چمپائی کا سجمہ کام اُن کو با ہرے بھی ملنے لگا کیس ابتدائی دور میں لگائی ہوئی رقم اور دوسرے اثراجات کے پیش نظر پریس سے خاطرخوا ہ نفع حاصل نہیں ہور ماتھا۔ آٹھی ونوں ملک جس انتخابی فہرستوں کی چمیائی کا بے تحاش کام تھا جو حکومت معینہ مدت کے اندر مکمل کرانا جا ہی تھی۔ لہذا کام مرکاری پر یسول کے علاوہ نجی پر یسول کو بھی دیا گیا تھا۔ وہ سارے پرلی والے جومر کاری کام کے ليے منظور شدہ منے محمطفيل نے بھی بيكام حاصل كرنے كى كوشش كى معاملہ مركزي حكومت كا تھا جس كا صدر مقام أس وقت کرا کی تھا۔ چنا نیے محطفیل کرا جی گئے اورا نی ورخواست کی منظوری کے لیے کوشش کی۔ بہلامرحالہ ہو اُن کے پرلس کوسر کاری کام کے لیے منظور کرانے کا تھا۔متعلقہ محکمے کامر براہ ایک تیک سیرت بنگالی افسرتھا۔قدرے کوشش اور دو حیار دن کی جماگ دوڑ کے بعد' نقوش پرلین' کا نام سرکاری کام کے لیے منظورشدہ پر بیوں کی فہرست میں آ سمیاا درانتخالی فہرستوں کا پھھ کام محرطفیل کول حمیا۔اس سلسلے میں فضل احمر کر بم فعنلی نے محر طفیل کی مدد کی محرطفیل نے اپنی سلیقہ مندی و رمحنت ہے بیاکام وقت ے کچھ پہلے بی اعلیٰ معیار کے ساتھ کھمل کر دیا۔ اُن کی اس کارکر دگی پر متعدقہ محکمہ ہے اُنھیں سند استحسان ملی اور اُن کا کام دوسرے ہریںوں کوبطور نموند دکھایا گیا۔اُن کے بریس کی درجہ بندی بھی بہتر کردی گئے۔اس کام سے معقول نفع حاصل ہوااور " نفوش ركس" اين بيرول ير كمر ابوكيا-

" نقوش پرئیں" کے آغاز کے حوالے بے خود محر طفیل لکھتے ہیں:

" عام اور در مری جمتاتها کیونک در در مری میں اس کام کودر در ری جمتاتها کیونک در در مری جمتاتها کیونک پہلے جمارا پر لیس شرق ایک تو وسائل شرقے، دوسر سے بھی اس کام کودر در مری جمتاتها کیونک پڑھی کمی کیونک پڑھی کمی کیونک پڑھی کمی ہوتا۔ اُن پڑھول سے بھائی پڑتی ہے۔ نفوش پہلے بھی کمی پر میں جمینا شروع جوا۔ میں پر میں جمینا شروع جوا۔ میں پر میں جمینا شروع جوا۔ میں پر میں کو وقت پر اور گئی کیا کرتا تھا۔ پر میں کو وقت پر اور گئی کیا کرتا تھا۔ پھر اور اور نفوش کا کام طاکر انجھا خاصا کام جمیوا یا کرتا تھا۔

جب منونم رجیب رہ اتھا، اُن ونوں کارکنان پرلیں نے یکھ دیر کردی۔ میں نے جب مالک سے
شکایت کی آؤ اُنھوں نے قربایا ''آپ تو بیشہ اس طرح آ رؤ دکرد ہے ہیں، جیسے پرلیس آپ کا ہو۔''
میرے مرئے سے نکل گیا '' کیا پرلیس لگانا کوئی بہت بوئی بات ہے''؟
'' لگا کرد کچے لیجے۔''

"اگریہ بات ہے، تو یک آکدو شارہ اسپ پریس ہی جمایوں گا۔" یہ بات تو یک نے کہدوئ کر بھے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر دو پیہ بو، تو بھی ہے کام دشوار یوں کے پہاڑ کائے سے کم نیس ہوتا۔ جگہ کا وحویر نا، بکل کا کشش لیما، مشین کا مبیا ہونا، یہ سب باتی کار کاں ہیں۔ پھر ان دنوں اسپنے ال دو ہے کا بھی انتظام نہ تھا۔ شایع کی سات ہزار دو پیہ پاس تھا اور سریس مودا یہ وار آئے کندہ پر چہاپ پریس میں چھینا چاہیئے۔ چنانچہ دنیائے دکھ لیا کہ آئے کندہ پرچہ نقوش پریس ہی جمی ور اس کا افتاح عبد الجید سالک مرحوم کے باتھوں ہوا۔ میں نے دشوار ہوں ہے کہے قابو پایا، دو میر، خدا جاتا ہے، کیونکہ قدم پردکا داوں کے بھاؤ کھڑے۔

جب انتتاح کے موقع پر، احباب کے درمیان ، کارکنانِ اشرف پرلیں بھی موجود تھے تو میں اپنی تن م کلفتوں کو بھول گیا۔'' (۲۳)

پریس کے تیام کے ساتھ ہی گھر طفیل نے اپنا دفتر ادارہ فروغ اردوا بیک روڈ ہے پر ایس بیل فتقل کرلیااورادارہ ایک مینچر کے سپر دکر دیا ہے مطفیل دن بیس ایک چکر لگا کراوارہ کے حالات اور کاروبار کا جا کڑے اور مینچر کو ضروری ہدایات دے آتے ۔ شام کو مینچر وفتر بند کر کے دن بحر کی آحدو فرق کا حساب دینے اُن کے پاس پریس آتا اور ضروری ڈاک بھی پیش کرجا ۔ پریس بیس کھر طفیل پہلے ڈیوڑھی اور پھر اُس کے بالقائل کرہ بیس وفتر لگاتے دہے۔ وفات سے چند ماہ قبل اُنھوں نے پریس کی عارت کی پیش کا دیتا۔ پریس کی عارت کی پہلے منول پریوے کمرے میں جدیدا نداز پر دفتر قائم کیا جو کسی بڑی فرم کے چیف ایکر کے کھوکا دفتر دکھائی ویتا۔

### م طفیل کی مخالفت:۔

نقوش کا افسان نمبر جب شاکع ہوا تو محرطقیل کے خلاف بنگائے شروع ہو گئے۔مجدول اورمنبرول سے أن کے

#### خلاف آنؤے وری ہونے ملکے۔اس واقعہ کی تفصیل محرفیل نے یول بیان کے ہے:

''میراتعلق ادب سے ہے کی سیای دھڑے بندی ہے نیس۔ حتی کہ میں ، دب میں ہمی گروہ ہی رشتوں کو پہندنیں کرتا۔ میں نے بیٹنا ہمی کام کیا، می نقط ُ نظر سے کیا۔ بیر بیز دیک شاؤ کسی کا اہل زبان ہوٹا کوئی بڑائی ہے، ورندہی اہلی زبان نہوٹا کوئی کوتا ہی۔ ادب ، ادب ہے خو، ہو ہ کسی کے للم سے لگلے۔

جب نقوش کے چندایک فہر گفتے ہوئے کہ عیتے کو انداز وہ ہوا کہ ان فہروں کا ہو جیست دائی ہو
گی۔ لبذا جولوگ نقوش کے صفات میں راوئیس پاسکے ہے ، وہ میرے خلاف تلی بندو قیس لے میں
میدان میں آگے۔ میں جو پھے ہوئی کرتا تھا، وہ کی بھی شم کی بدویا تی پرجی نیس بوتا تھا اس لیے میں
حید چاپ اپ تا تا کام میں کمن رہا۔ میں نے کسی کی کسی بات کا جواب نددیا، بلکہ بلٹ کے بھی
خدد کھا کر میرے خلاف کیا ہو وہا ہے۔ لیکن جب ہماراافسانہ میر چمپ توالاواا کیدرم پھوٹ نگلا۔
تقد بہتی کہ میں نے آوردوافسانے کی تاریخ مرتب کرتے وقت ترتی پہندتر کی پہندتر کی بند ترکی کے کان رجیا تات کی
بھی نشا مرحی کی تھی جو کہ قد ہب سے بیزار کی اور شدہ ہب سے مشاخر کا درس دے رہے اور میں نے
ارتیا بھی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروہ فساند سکے
ارتیا ہی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروہ فساند سکے
ارتیا ہی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروہ فساند سکے
ارتیا ہی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروہ فساند سکے
ارتیا ہی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروہ فساند سکے
ارتیا ہی تھا کہ میں اس منتے کو شائل در کرتا تحر مجبوری کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی آوروں کے اور میں اس میں کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کے آوروں کی اس کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی اس کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی اس کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی اس کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی اس کی خوروں کے تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی اس کی خوروں کی کی تحت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی کے تو تعت شائل کر رہا ہوں کہ آوروں کی کے تحت شائل کر رہا ہوں کی آوروں کی اس کی خوروں کے تو تعت شائل کر رہا ہوں کی کو تو کی کو تھوں کی کی کی کو تو کی کو تو تو کی کی کو تو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو تو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر

بیتی وہ بنیاد جس پر خبارات نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایڈ بڑوریل کھے۔ مجدوں بی میرے فلاف خطبے دیتے مجے۔ ہازاروں میں ڈگڈگ پٹی (جو، میں نے خود بھی نئی) کہ ایک ملتون اور تابکا اُرفخش نے قد بہ کے خلاف زہر چکانی کی ہے لہٰڈااس سے انقام ریاج نے ۔ فطاا یک مکڈ رکر دی گئی کمہ موت ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔

میرارشد ادب سے تھا، یس کی کرسکتا تھا۔ پہپ روسکتا تھا، سور ہا۔ حکومت کو اخبارات نے بیتجو برن بیش کی کداس کے الدینز کوقید اور جرمانے کی سزادی جائے۔ جب فائل اُو پر تک پنجی آؤ ایک سینتر افسر نے مدد کی (اللہ کے بندے بھی کہیں نہ کہیں سوجود ہوتے ہیں) ،ور چیف سیکرٹری کو بتایا کداس رسالے نے ادب کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ تعد سراس نامناسب ہے۔ تب میری جان چھوٹی۔'' (۱۳۳)

#### عارضهٔ قلب: ـ

۱۹۶۰ء کے ادائل میں محمطفیل کودل کا دورہ پڑا۔ شدید بیار ہو محکے اور سپتال داخل رہے۔ اس کی تفصیل سیّدوقا رعظیم نے یُوں بیان کی ہے :

'' ۱۹۲۸ء کی طرح ۱۹۲۰ء میں ایک مرتبہ کاروہ حیات وصوت کی تفکش میں جنانا ہوا۔ بیری آئی محصوب فی تفکش میں جنانا ہوا۔ بیری آئی مورب کے کہیں فی دیا ہے کہیں ایک وحد لگا یا اور چائے کی پیائی کو صد لگا یا اور چائے کے چند قنظرے آئے ہوش کی دنیا ہے کہیں اور لے گئے ... بیموثی ، نبعنوں کا فائب ہو جانا اور پھرامید و نیم کے ٹی میبینے ، لیکن محرفیل نے بوی راز داری کے اعماز میں اپنے اللہ سے محرفوش بینے کا جوجہد کیا تھا اس عہد کی خاطر اللہ نے آئے ۔ راز داری کے اعماز میں اپنی زندگی نے نفوش کوزندہ جاوید بنا دیا۔'' (۲۵)

جاديد فيل المضمن بيل بجها ضافه كرت بوئ لكعة بير.

" فاکر کی تشخیص کے مطابق ول کی حالت خاصی اہر تھی۔ طبیعت خاصی خراب رہے گی۔ اُسی
دوران ایک روز بیاحس سی ہوا کہ شاید اُن کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے
گنا ہوں کی معانی ما گئی، درسا تھ ہی بید فکایت ہی اُن کے ہوں پر آئی کہ '' اے اللہ اُنو اپنی سکمت کو
بہتر جانا ہے لیکن اس بند و ناچیز کو پکھ مہات اینا تو بہ تنہ گار تیرے بندول کی خدمت کے پرعزم
ارادے دکھتا تھا۔ '' مجراس تا ڈ کے ساتھ صحت یاب ہوئے کہ اللہ کی طرف سے مہلت مشروط طور پ

### مندوستان وا<u>خلے پر</u>پابندی:۔

۔ ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ پر دوران جنگ بھی اور جنگ بندی کے بعد بھی دونو ں ملکوں میں بہت پھی کھی گھیا گیا۔ ہندوستان میں نواس موضوع پر فلمیں بھی بنیں، جن میں پاکستان کو عارج طاہر کیا گیا اور ہمارے فوجیوں کو ہز دں اورنس حرب سے خاصہ نابد بھی دکھایا گیا۔لیکن ان سب چیزوں پر ۱۶ری حکومت کی طرف ہے کسی لکھنے والے یا قلم بنانے والے کے خلاف بھی کوئی احتیاجی یا جوانی کا رروائی ندگ گئی۔ محرطفیل نے اس جنگ ہے متعلق تین جددوں پر مشتمل'' نفوش'' کا جنگ نمبر ایر ملی ۱۹۷۱ء میں شائع کیا۔

محمود عالم قريش لكهت إن:

"جنب اس کی اطلاع حکومت بهند کولی تو بیوان حکومت میں تبلکہ بی گیا، خاص نے دے ہوئی اور
بالا خر فیصلہ ہو، کہ " نقوش" کے مدیر ایر طفیل کا بهندوستان میں در طدممنوع قرار دیا جائے۔ چنانچہ
ہندوستان کے لیے اُن کے دیز ہے ہمیشہ کے بیے پابندی لگ گی طرفہ تما شار کہ بیدا دکامات ایک
ہندوستان کے لیے اُن کے دیز ہے ہمیشہ کے بیے پابندی لگ گی طرفہ تما شار کہ بیدا دکامات ایک
ہندوستان کے لیے اُن کے دیز ہے ہمی کو طفیل
ہندو تریم اعظم کے ہاتھوں جو دی اور نافذ ہوئے ، جس کا باپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہمی محرطفیل
کے استقبال کے لیے اُنٹھ کراور آ مے ہیز ہ کرائن سے مان تھا۔" (ے)

راقم الحروف نے اس سلسلے میں جاوید طفیل سے رابطہ کیا کہ کیا واقعی محرطفیل کے دافظے پر پا ہندی نگادی می تق أن كا موقف محود عالم قریش ہے كى قدر مختلف لگلا۔ ملا حظہ ہوجاوید طفیل كابیان:

" فالب کی وہ بیاض جو ۱۸۵۷ میں کم ہوگی تھی جو طفیل کی نو دریا شت نے اسے جولا کی ۱۹۸۳ میں اس مثالت کیے پہلی ۔ اس مثالت کردیا۔ اس پر عثرین پارلینٹ میں زور دار بحث ہوئی کد آخر وہ بیاض پا کستان کیے پہلی ۔ اس مثالت کیے پہلی ۔ اس کے بعد محرطفیل نے اعلی سے اعلی کی ایک نے بعد محرطفیل نے اعلی کے اعلی کا دی اعلان وغیر و نیس کیا گیا گیک فیرمرکاری طور پر پابندی ہی تھی۔ بیاض خالب چھاہی پابندی کا کوئی اعلان وغیر و نیس کیا گیا گیک فیرمرکاری طور پر پابندی ہی تھی۔ بیاض خالب چھاہی کے بعد محرطفیل بھی اعتمالی اس میں اعتمالی سے بعد محرطفیل بھی اعتمالی سے اندھائے۔" (۲۸)

رائٹرزگلڈ:۔

مولانا رازق الخیری اور شاہد احمد دہاوی نے بعض دیگر مالکان ادبی جرائد کے ساتھ ال کرا المجمن اوبی رسائل " قائم ک مقی ۔ یہ بچاک کی دہائی کے شروع کی بات ہے۔ اس المجمن نے پاکستان مجرکے ادبی جرائد کے جملہ مسائل حل کرنے کی مہم چلائی ۔ ان مسائل میں ادبی رسائل کے لیے اشتہارات حاصل کرنا مجھی تھا کیونکہ رسالہ تو رسالہ کوئی روزنامہ مجی محض اپنی اشاعت کے بل ہوتے پرنیس وٹل سکا، ندنع بخش ہی ہوسکا ہے، بیاشہاری اصل آید نی ہوتے ہیں ۔ محرطفیل مدنوں المجمن اولی رسائل کی عالمہ کے رکن رہے۔ سیکریٹری اور نائب مدر بھی رہے۔ سب کے ساتھ ل کراد بی رسائل کی بہبود کے بیے جدد جد کرتے رہے۔ انجمن کی کوششوں سے رسائل کو دافر اشتہار میتر آنے گئے ۔ محرطفیل نے اس موقع سے بھی فاکدہ نہ اٹھایا اور فتوش کے لیے کوئی اشتہار ماصل نہ کیا۔

محرطفیل نے گلڈ کے سیکر یٹری جزل کے طور پر پچھا لیے گام کے کوان کے گافین بھی دادد کے بغیر ندرہ سکے بعض ایسے الدام کے جوند صرف یا در ہیں گے بلک اویب ان سے آئندہ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اُنھوں نے گلڈ کی پنجاب شاخ کی متارت تا جائز قا بفین سے چیزائی۔ پہلے اُن سے مقدمہ بازی جو کی اور جب اعلیٰ ترین سطح پر بھی فیصلہ گلڈ کے حق شاخ کی متارت تا جائز قا بفین میں متارت میں اور جب اعلیٰ ترین سطح پر بھی فیصلہ گلڈ کے حق میں برقر ادر بوتو بھی ہے قابضین محماد سے اور جب ہے ہوڑ نے کوتیا رئیس سے محموظیل نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میں اُن بھین کو متارت سے نکال باہر کیا۔

محرطنیل نے رائٹرزگلڈ کے پلیٹ فارم سے گلڈ کے تی م ارکان کے لیے ایل ڈی اے کی عدامدا قبال ٹاؤن سکیم میں رہائٹی پلاٹ الاٹ کروائے جو کداو یوں کی ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ اس کے ساتھ بی اُنھوں نے اد یوں کی اِس بستی میں تین کنال کا کیک پلاٹ الا ہریری کی تغییر کے لیے حاصل کیا۔ پھراپنے ذاتی اثر ورسوخ اور کوشش سے اس لا بسریری کی تغییر کے لیے حکومت بنی ب سے گرانٹ حاصل کی ، ایک معروف آدر کیٹیکٹ سے اس کا نقت بواکر منظور کروایا اور تغییر شروع کے لیے حکومت بنی ب سے گرانٹ حاصل کی ، ایک معروف آدر کیٹیکٹ سے اس کا نقت بواکر منظور کروایا اور تغییر شروع کی ہے۔

کروادی۔ اب بدلا مجریری تقریما کمل ہو چی ہے۔

#### جادیے مقبل کا بیان ہے:

''خود کوئی چلاٹ حاصل نہیں کیا۔اد بجوں اور شاعروں کے پررورامرار پر بھی ایسا کوئی کا م نہیں کیا۔ دوسواد بجوں کو اقبال ٹاؤن میں چلاٹ نے کردیئے۔ چالیس فلیٹ ریواز گارڈن میں۔ ضیف راے اُس وقت وزیراعلیٰ پنجاب تیے۔ان سے محرفیل نے سیکام کردایاتی۔

واقد سيق كرائي في اے والے صحافيوں كو پلات ديے تھے۔ محد طفیل نے كہا كراگر مى بيوں كو پلاٹ ل سكتے ہيں تو اديوں كو كوں نيميں۔ محد طفیل نے طفیف راے ہے كہا كر، گرا پ سيكام نمين كريں ہے وطفیل نے صفیف راے ہے كہا كر، گرا پ سيكام نمين كريں ہے وادركون كر ہے گا۔ ايل في اے ای وقت دومو پلاٹ اور چاليس فايٹ محافيوں كودے رائق ہ اى مناسبت ہے يہ بلاٹ محد طفیل نے اور پول كو لے كر وسيئے۔ شرط مرف بيتى كدا يك واقع ہ اى مناسبت ہے يہ بلاٹ محد طفیل نے اور پول كو لے كر وسيئے۔ شرط مرف بيتى كدا يك ايك اور باتى ہے اس مناسبت ہے يہ بلاٹ محد طفیل نے اور بول كو ايكر وسيئے۔ شرط مرف بيتى كرائي كو تيار نے اس كو پلاٹ اور بالی ہوئے ہے کو گار نے كو تيار نے اس كو پلاٹ اور بالی ہے۔ دو اور برب ایے بھی سے اس مناس اللہ بحد طفیل نے دور اور برب ایے بھی ہوں نیاں بہتوں نے اس مناس اللہ بخر نیر بگ ویا اور بھی ہوں اس كا جمعے علم نہيں۔ لوگوں كی دوشاند می كركر کے ملائے والے اور بی ہوں اس كا جمعے علم نہيں۔ لوگوں كی دوشاند می كركر کے ملائے وہ سے۔

پلاٹ حاصل کرنے کے بعد اس خواہش کا اظہاد کیا کہ میری قبر بھی یہاں ہے گر جب ادیبوں کے
اختلافات سامنے آئے تو کہ کریمری اب بیخواہش ہے کہ میری قبر یہاں شہو ''(۲۹)
محطفیل کی میدکا وش تو علامہ اقبال کے اس مصرعے کے مصداق ہے کہ ج

ۋاكٹرانورسدىداى سكيم كے حوالے سے اپنى دائے كا ظہاركرتے ہيں۔

" رائٹرز گلڈیٹن مجر طفیل نے ادیوں کی بہیود کی متعدد سکیمیں بنا کیں اور منھیں شائی سطح پر کامیاب کرانے میں ذاتی مجک و دو کی۔ ان میں سب سے اہم ادیوں کی کالونی کی تعمیر و تفکیل ہے۔ اس حقیقت سے انکارمکن نہیں کہ متعدد اد بول کوفیل کی ذاتی دلچیں اور کوشش سے لا ہور تر تیاتی ادار سے
کے سیموں میں چاف ہے۔ یہ الگ ہات ہے کہ بہت کم اد بول نے مکانات تغیر کئے اور ، کشرنے
پالٹ ان بی بچ ڈالے۔ اس سب کے باد جود میں کا یہ کارنا مداُن کے نامہ اہل کوروشن کرنے کے
لیا ٹ بی بچ ڈالے۔ اس سب کے باد جود میں کا یہ کارنا مداُن کے نامہ اہل کوروشن کرنے کے
لیے کا فی ہے۔ " (۴۰)

رائن زگلڈ کے سکر بڑی جزل کی حیثیت سے جھ طفیل نے پھے اور کام بھی کے ۔ بعض اوار سے مثلاً آوم بی ایسٹنل بیک و فیرو

اپنے اپنے طور پر ہرسال اپنی صوابدید پر جس کتاب کو بہترین قراد دیے ، اُسے انعام دیے تھے۔ جھ طفیل نے ان سب کو

تر فیب دے کر اس بات پر واضی کرلیا کہ دو اپنی بیر تو مس ل برسال رائٹرز گلڈ کے حوالے کر دیں اور پھر گلڈ خو و اُن کو مختلف

نوعیت کی بہترین کتب پر انعام میں تقشیم کرتی ہے۔ اس طرح اف شاور شاعری کی کتابوں کے علاوہ دیگر موضوعات اور فنون

میں بلکہ بچوں کا اوب اور تولیک کتب بھی انعام کی ستی تھم بر نے لکیس ۔ اُر دو کے علاوہ عل قائی زبانوں کی کتب کو بھی گلڈ

نے اس سکیم میں شامل کرلیا ۔ محمر طفیل نے نصر ف او بیوں کی اجتماعی فلاح و بہود کے کام کیے بلکہ بچھوکام ایسے بھی ہیں جو

نے اس سکیم میں شامل کرلیا ۔ محمر طفیل نے نصر ف او بیوں کی اجتماعی فلاح و بہود کے کام کیے بلکہ بچھوکام ایسے بھی ہیں جو

اُنموں نے بعض افراو کی بہود کے لیے کیے ۔ کتنے ہی غریب ، شکھ ست یا ضعیف او یب ایسے ہی کو کی معتول و ربعہ

آنموں نے بعض افراو کی بہود کے لیے گئے ۔ کھ طفیل نے اُن کے لیے ایداو کی دفا کف اور علاج کے کی محمومت سے دنوا کیوں مور کے اُن کے کے ایداو کی دفا کف اور علاج کے لیے وقوم حکومت سے دلوا کیں۔ س کام کے لیے اُنموں نے متعد افران کو کی گئی خدہ کھے اور بعض دفعہ اپنے ذوق کام مجھوڑ کر سنر کی صور بیس

میرزاادیب گلڈ کے حوالے سے جم طغیل کی خدمات کو یوں سراجے ہیں:

"بیرائٹرز گلڈ کا دفتر ہے۔ فائلوں کے بچوم کے بیچھے آپ کوموج بچردیں ڈوبا ہواایک پچرہ دکھائی وے گئے گائے کی ایک دوفائلوں کو بغل میں دبائے ایک دفتر سے گا۔ آپ اس چیرے کو بیچ نے بیں۔اور بیدیکھیے گلڈ کی ایک دوفائلوں کو بغل میں دبائے ایک دفتر سے دومرے دفتر میں اور اس دفتر سے کی اور دفتر میں جاتا ہوا بار بارایک فخص نظر آئے گا۔ کی آئی تھی کر آئی گلڈ کے شق کا جنون موار ہے۔وہ پرلیس آئی جرآئی گل نن کے مر پر گلڈ کے شق کا جنون موار ہے۔وہ پرلیس کو بھی کم وہی کی میں بیک صدب نے طفیل کے صاحبز اوے جادیدے یو جھا۔

"معلوم ہوتا ہے فیل صاحب آئ کل سے پرلی سے چھوزیاہ دلچی تیس لے دہے۔" جادید نے مسکرا کر کہا۔

"آپ پکھذیادہ کی بات کرتے ہیں۔ انھیں پرلیں ہے دہ کپی ہے ہی تہیں۔ ا " تو پھر کس سے دمجی ہے؟ اُٹھوں نے سوال کیا۔ " جادیا نے ایک گونال کے بغیر کیا۔

"بؤكى كولو صرف گلڈے وہ ليك بال كے يہ كرياد تك بحول بيكے بيل."

جادید نے بالکل درست کہا۔ طغیل صاحب کے گلڈ سے عشق کی شہادت ہیں ویتا ہوں۔ آنھوں نے گلڈ سے ٹوٹ شرمیلے پال رکھے ہیں۔
گلڈ سے ٹوٹ شرمیت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آنھوں نے گئے حصیلے پال رکھے ہیں۔
گلڈ کالونی، گلڈ پینشنگ ہاؤی س، گلڈ بہود فنڈ ۔ اُن کی فہت ن تینوں کے عشق ہیں بری طرح گرفتار ہے۔ . . . محمد طغیل جب عشق کے میدان میں کود پڑتے ہیں تو پھر انھیں آگے بڑھے سے کوئی نہیں دوک سکتا۔ میں نے اُن کے عشق کا تجزیہ کیا ہے اور میری وانست میں اُن کے عشق کے تین عناصر رہھتی میں موتا ہے۔ ۔ . . میں اُن کے عشق کا تجزیہ کیا ہے اور میری وانست میں اُن کے عشق کے تین عناصر ہو معتمل ہوتا ہے۔

(ل) کیلے نی

(ب) جمر پورجدو جهد

(ع) استفامت اورستقل مراجي " (٣١)

بیدارسردی نے محطفیل سے سوال کیا کہ آپ کے دور میں رائٹرز گلڈ کے حوالے سے کیا چھے کیا میا۔ محطفیل بیدارسرمدی کے سوال کا جواب یوں دیتے ہیں:

"جب بین رائٹرزگلذیش آیا تو ادیوں کو پکھشکایات تھیں۔ چھو لے صوبوں کو شکایت تھی کہ جمیں نظرا غراز کیا ج تا ہے۔ بین نے کوشش کی کہ وہ خوش ہول۔ گلڈ کی تاریخ بیس پہلامو تع ہے کہ میں نظرا غراز کیا ج تا ہے۔ بین نے کوشش کی کہ وہ خوش ہول۔ گلڈ کی تاریخ بیش پہلامو تع ہے کہ میں نے گرانٹ بیس اُن کو با قاعدہ حصد دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو شکایت سے تھی کہ علاقا گا گی زبانوں کو انجابات بیس مینے مرف اردو والے لے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی جدوجہد سے تمام

علاقاتی زبانوں کو اُردو کے مساوی انعامات دلوائے۔ پھر رہائش مسائل تھے، اس کی تح بک عرصے ے تھی کداد بیوں کو بل ٹ بلیں ، نہ صرف و خاب ہاکہ دوسر ہے صوبوں میں بھی ۔مثلاً سرحد میں میری تح یک برمرکزی حکومت نے دومرے صوبول کے متعلقہ افسروں کو لکھاہے کہ ادبوں کو بڑا ث ویے جا کیں۔تھوڑی کا توجہ ہے دومرےصوبوں میں بھی ادیوں کو ملاسٹ ال جا کیں گئے۔ جہاں تک پنجاب كاتعىق ہے ميں نے اسمبل ميں يەنىغور كروار كھا ہے كہ جتنى ريائش سكيميس حكومت كے وسيلے ے روسٹل آئیل کی اُن میں سے او میوں کو یہ قاعدہ کوشہ ملے گا۔ اس کے علاوہ میں نے او بجرمیری کے لیے جگہ بھی حاصل کی ہے، جہاں او یوں کو ان کی ضرور یات کی تمام کما بیں مبیا کی جائیں گی تا كدوه اين، بادي ين ره كر حقيق كامون كوكمل كريكس مير يزو يك سب سے برا مسئله يا تا ك رائٹرز گلڈ کی وہ بیڈنگ اور زمین جو کہ ہماری ملکیت تھی ،ورو، گذار تبیں ہور ہی تھی ،مرکاری کاغذ،ت یس زمین اور بندنک جهاری تحی میکراس پر دوسر بے نوگوں کا قبضہ تھا اورا تھارہ سال سے مقدمہ بازی متحی۔ میں نے اس کام کواولیت دی اور ان معامل ہے کوئٹ نے کے لیے چھڑجے صاحبان کی عدالتوں میں خود حاضری دی ادر مقد مات کا فیصلہ کر دایا اور پھر قبضہ حاصل کیا۔اگر ادیب تھوڑی می سوجھ بوجھ ا در تھوڑے سے خلوص کا اظہار کریں تو اس جگہ برعظیم انشان بنڈ بگ بن سکتی ہے جس کا ماہوار کراہے ر کھوں روپیہ بوسکتا ہے۔ اگر ہم اس منصوبے میں کا میاب ہو گئے تو پھر ادیوں کے مالی وسائل کا لی حد تک سدهر جا کمیں گے ، بیا را دیموں کا علاج ہو سکے گا ، بیوا وُس کی مالی کفالت کی جا سکے گی۔معذور اديوں كود كا كف وئے جاكيس محردال عم كى مان خدمت كرك أخيس صرف ريسر ي كے كاموں یرآ ماده کیا جا محکے گا۔ فرضیکہ ہمارا ہروہ خواب بورا ہوگا جس کی ہم آج تک آ رز و کرتے رہے (rr)"\_Ut

ژ<sup>ک</sup>ن سنسر پورڈ:۔

محمر طفیل پانچ برس تک سنسر بورڈ کے زگن بھی رہے۔ بحیثیت رکن سنسر بورڈ محمر طفیل کا کوئی شاص کر دار نہیں ہے۔

کیونکہ بیکا م اُن کے مزان سے مطابقت شد کھتا تھ ۔ صفد دمجھ و سیریٹری سنمر بورڈ اور صدیق میں لک کے کہنے پرڈ کن سنمر بورڈ اسٹے مگر محرطنیل نے جادبی اس کام کو ٹیر با و کہد دیا۔ جاویہ طفیل اُن کی اس ذید داری پر تبھر و کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ایک ایس آ دی جس نے بٹی زندگی میں بہت ہی کہ قامیں دیکھی بون، گراُس کو ہفتہ ش یک یا دو

پر کستانی اُردوں بہنجا لی قامیں مجبوراً ویکھنا پڑ جا کیس تو اُس شخص کی جو صالت ہوگی و بی حاس اُن کا بھی

تعالی میرے خیال میں حکومت نے اُن کے اخلاق کو سنوار نے اور اان کے الم کو بڑھ نے کے لیے

تصوصی ریفریشر کورس انھیں کرایا تھا۔ تا کہ ان کو عاقبت سنوار نے کے منصوبوں میں سیکھ د خذ نہ شدہ سے بڑے۔ ''(سام))

ر ہائش:۔

ر ہو کئی کے سلط بیں بھی جھ طفیل کی زندگی دی ہی سے خوانیں۔ اپنے آبائی گھر بیں پید ہوئے۔ بھی فی دروازہ کے اندر بازار حکیمال بیں ایک نگل بی جھ بھی جھ طفیل کی زندگی دی ہوئے ہی اندر بازار حکیمال بی ایک میں ہے جو تا ما مکان تھا۔ ڈیوڑھی کے ساتھ ایک کرہ بیجے تھا اور بیک کرہ اور والد ان جو دوسرے کرے کا کام دیتا تھا اُو پر تھا۔ جھ طفیل اپنے اہل وعیل کے ہمراہ ۱۹۵۵ء و تک اپنی آگھر بیں دہے۔ بھی تیوں کی شور یوں کی جہ سے آبائی گھر بیں دہے۔ بھی تیوں کہ شنگ ہوئے تو دو گڑھی شاہو بیس اپنی کرائے کا مکان جھر طفیل شنگی ہوگئے۔ اس کے بعدہ ۱۹۹۷ء بیس جب شوک تھی تو کی کرہ پی شقل ہوئے تو دو گڑھی شاہو بیس اپنی کرائے کا مکان جھر طفیل کے خواے کر گئے۔ اس کے بعدہ ۱۹۷۷ء بیس جب شوک تھی تو کی کرہ پی شقل ہوئے تو دو گڑھی شاہو بیس اپنی کرائے کا مکان جھر طفیل اور تو تو تھی تو کی کرہ پی شقل ہوئے تو دران انھوں نے نفو ش پر لیس کی بالا کی مزل واقع کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے بالا کی مزل واقع کے دو اس کے دو اس کے باد کی میا اور تو پر شقل ہوگئے۔ پھر اُنھوں نے موقع سلے پر نیوسلم نا دون بیس ایک پیاٹ اپنی بیکم اُنے دو برو نظر کرا ہو اور پر شقل ہوگئے۔ پھر اُنھوں نے موقع سلے پر نیوسلم نا دون بیس ایک بیات اپنی بیکم کے بام خرید نیوس کی بیا ہو گئے۔ پھر اُنھوں دوستوں کو دقا فو قائسا تھ لے جا کر در پر تغیر محارت و کھور نا در بیا دوستوں کو دقا فو قائسا تھ لے جا کر در پر تغیر محارت و کھور نا در بنا نے کا کمل آٹھ مال تک جاری رہا۔ گر چو طفیل خوش دیا دوستوں کو دقا فو قائسا تھ میں رہا۔ گر چو طفیل خوش دیا دوستوں میں درائی میں درائی کی میاں تھی میں رہا۔ گر چو طفیل خوش درائی کی درائے دیا کہ سیاں جس کی رہا۔ گر چو طفیل خوش

سے کہ تفشہ سے بہتر تغییر ہوگئی ہے۔ اُن کی اس جہ رت پر بل ڈی اے نے اُنھیں معانے نہیں کیا اور منظور شدہ اُنھیں سے کرنے پر بھاری جز ہانہ عائد کر دیا۔ گر ٹیر طفیل پھر بھی خوش ہے۔ اِس کوشی کی تغییر کے بعد تیر طفیل نفوش پریس کی شمارت سے اٹھ کر ٹیومسلم ٹاؤن آ گئے اور پہیں سے اپنی آخری آ رام گاہ پہنے۔

# ضياءالحق سےمراسم:-

محرطفیل کے اُس وقت کے صدر پاکتان جزل محر میاء الحق سے ایجھے مراسم ہے۔ جزل فیاء الحق نقوش کے مداحوں میں شام ہے۔ ان تعلقات کا آغاز محرطفیل کورات گئے ملنے و، لی ایک نون کال سے ہوا جو جزل فیاء الحق کی طرف مداحوں میں شام الحق نے دھنیل سے رہے تھنگو کی:

''طفیل صاحب،اللم علیم آآپ ہوتو تیں گئے تھے؟ یس نے آپ کو بوقت تکلیف دی۔ یس ''نقوش'' کا پر، نا قاری ہول۔ آپ کے سارے بی شارے ہیں آپ کا در یہ نا قاری ہول۔ آپ کے سارے بی شارے ہیں آپ پر فخر ہے۔ آپ نے پوری قوم اور دیر یہ نہ ہول۔ گر آج یس بہت نوش ہول۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آپ نے پوری قوم اور پر کست ان کا نام سر بلند ورروشن کیا ہے۔ آج سرے پاس ہندوستان کا ایک وفد آپا تھے۔ اُلھوں نے کہ ہمارت ہم سے ہمر بات اور چیز یس آگ ہے ہوں نے ایک چیز کے ،اور گر ہم اُنھیں وہ چیز دے ہمارت ہم سے ہمر بات اور چیز یس آگ ہے ہوں نے ایک چیز کے ،اور گر ہم اُنھیں وہ چیز دے دیں بتہ بھروں نے کس چیز کا ایک بین آپ ہوا تھوں نے کس چیز کا مارے بات کے بیار آپ ہوا تھوں نے کس چیز کا مارے بیار آپ ہوا تھوں نے کس چیز کا مارے بات کو بردک بو میں اس کے بور کیا۔ بیس نے سوچا کہ آپ کو بردک بو میں اس کے بور اس کی بور بین ہول کے بور کیا۔ بیس نے سوچا کہ آپ کو بردک بور میں آپ سے مان کھی چاہتا ہول۔ بھی راول پنڈی آپ نے کا ، نقل ہو، تو جھے ضرور طیس ۔'' رسم آپ سے مان کھی چاہتا ہول۔ بھی راول پنڈی آپ نے کا ، نقل ہو، تو جھے ضرور طیس ۔'' رسم آپ سے مان کھی چاہتا ہول۔ بھی راول پنڈی آپ نے کا ، نقل ہو، تو جھے ضرور طیس ۔'' رسم آپ

اس کے بعد جو طفیل کی صدر مملکت سے طاقا تی ہوتی رہیں۔ ہار ہار دریافت کرتے ، بت ہے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہر مرتبہ جو طفیل جو اہارائٹرز گلڈیوا دیوں کی فلاح و بہیود کا کوئی نہ کوئی مسلام مدرصا حب کی خدمت میں جی گردیتے۔اپنے یا فقوش کے لیے بھی اُن سے پچھ طلب نہ کیا۔

نقوش كـ "اولى معرك نمبر" كحوامه ع فليديز جوش لا جوريس ايك تقريب جور بى تقى كدمدد يا كستان

جنرل ضیا والحق تقریب میں تشریف لائے ۔ یہ تقریب کے پروگرام میں شامل شقا۔ ان دتوں نقوش کے دسول جمبر کی ابتدائی دوجلد میں طباعت کے مراحل میں تیس استقریب میں گئی ناموداویب نقوش اور تحطفیل کو خراج تخسین پیش کرد ہے تھے اور اد لیامعر کے نہر پر اظہار خیال کرد ہے تھے۔ صدر پاکتان نے بھی پکھ کہنے کی خواہش فل ہر کی ۔ شئے پرتشر یف لائے اور انتجی فاصی تقریر کرڈالی، جس میں انحوں نے جھ طفیل کی کاوشوں کو مرابا نقوش کی تعریف وقوصیف کی ۔ آنے والے رسول نمبر فاصی تقریر کرڈالی، جس میں انحوں نے جھ طفیل کی کاوشوں کو مرابا نقوش کی مشورہ دیا۔ اس موقع پر صدر پر کستان نے کے سلسلے میں جھ طفیل کو پہلے تج یا کم عمرہ کرنے اور در بار رسول میں حاضری کا مشورہ دیا۔ اسی موقع پر صدر پر کستان نے نقوش کے سلسلے میں جھ طفیل کو پہلے تج یا کم عمرہ کرنے اور در بار رسول میں حاضری کا مشورہ دیا۔ اسی موقع پر صدر پر کستان نے نقوش کے سلسلے میں جھ طفیل کی در کرتے ہوئے بچائی ہزار دو بے سائلانے گراں قدر '' نقوش ایوارڈ'' کا عارف کی اور اسے نقوش میں۔

صدر ضیاء الحق نے محطفیل کو اپنا ذاتی دوست کہا تھا۔ طک کے سریراہ سے کتنے ہی افتلاف کیوں نہ ہوں وہ طک کا سریراہ تو ہوتا ہے۔ حکومت نے محطفیل کی مسامی جلیلہ کوسراہا۔ اُنھیں نوازا، اور یہ کوئی سیاس سرگری نہتی۔ ایک کارروائی تھی ۔ ایک کارروائی تھی ہے۔ اور ایک اور اُن تھی کے ایک کارروائی تھی کے اور اُن تھی کے اور اُن تھی کے بیت زیادہ سریری کی بہت زیادہ سریری کی کہت زیادہ سریری کی کیا تھوں سے انہوں نے سامان اور اسباب بھی فراہم کیے تھے، زیادہ یا تھوڑ ۔۔ سریری کی کیا معاومت:۔

محرطنیل نہائت خوش نصیب اور خوش قسمت سے کہ انھوں نے ندصرف جج کی سع دت حاصل کی بلکہ مسجد نبوی اور روضتہ رسول کی زیادت بھی کی۔ بکی ان کامقصود اور منجا تھا اور اس کے لیے دو زندگی بحرخواہاں اورکوشاں دہے۔ اس شمن شک جم طفیل رقم طراز ہیں:

"خواہش ضرور تھی کہ اس جگہ آ تھیں بچھاؤں، جہاں رسول اکرم نے قدم رکھا ہو۔ اس جگہ ہو، ا کروں کہ جہال حضور نے مجد اکیا ہو، بلاً خریم نے روضہ کے سامنے بیٹو کر دی کے لیے ہاتھ، فعا ویتے۔ ول پر جو بچھ اُترا وہی حاصل زندگی۔ جھے اور بچھ نیس چاہیے، جھے اور پچھ ایس رسول مبری محیل کے ساتھ عی ٹر طفیل کواٹی موت کے قریب ہونے کا حساس ہو چکا تھااور وہ وہ تی طور پراس کے لیے تیار تھے۔جاویر طفیل اس قسمن میں لکھتے ہیں:

''فروری ۱۹۸۵ء تک سرس و سول کی بقیہ تین جلدی جب تیار ہو کی اقد جر سے لیے جرت کا پہلو

یک تھ کمان تی جلدوں میں جری تجویز کروہ تبدیلی کو انھوں نے تبول کرلیا تھا۔ انھی دنوں کی بات

ہے کہ ایک دوز 'نوا نے وقت 'ان ہور کے ایک پورے صفح پر نفوش رسول ' غبر کے بارے بی تجرہ میری نظرے گزراہ میں جب پریس پہنچا تو یہ پرلی کے محن میں شہل رہے تھے۔ میں نے انھیں بتایا

میری نظرے گزراہ میں جب پریس پہنچا تو یہ پریس کے محن میں شہل رہے تھے۔ میں نے انھیں بتایا

کہ آئ کے نوا نے وقت میں اُن کی اس کا دش کو کس طرح مرابع گیا ہے! میں نے کہا کہ کہ کہ ایسا کا ما اللہ تو گی نے آپ ہے کہا ہے۔ کہا ہے جس کے بارے میں کی کو بھی میں میں تیں تھی کہ بیکا م آپ کے بارے والے فاصوش دے اور پھر فریایا کہ سرت رسول ' باتھوں اس شان سے ہوگا۔ میری بات میں کر چند لیے خاصوش دے اور پھر فریایا کہ بیرت رسول ' ایک ایسا موضوع ہے جس کا کوئی انسان بھی فق اور نہیں کر سکتا، جس نے بھی اس موضوع پر قابل ذکر کر ایسا موضوع ہے جس کا کوئی انسان بھی فق اور نہیں کر سکتا، جس نے بھی اس موضوع پر قابل ذکر کر ایسا موضوع ہے جس کا کوئی انسان بھی فق اور نہیں کر سکتا، جس نے بھی اس موضوع پر قابل ذکر کر گائے ہوں کہا۔ نہیں کر سکتا، جس نے بھی اس موضوع پر قابل ذکر کر گائے ہوں کہا ہے تھیں کا م کیا ہے، اللہ تعالی نے آس کی شرم دکھنے کے لیے اسے دنیا جس ذیادہ ورینک د ہے کی مہاتے تھیں دی سول کا م کیا ہے، اللہ تعالی نے آس کی شرم دکھنے کے لیے اسے دنیا جس ذیادہ ورینگ د ہے کی مہاتے تھیں دی گائے۔ اس کر ایسان ہو گائے۔ ان ان ان میں کر میں کہا ہے۔ نہیں کر گائے۔ ان ان ان کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گائے۔ ان ان ان کی میں کر ان ان کی کر گائے کی مہائے کی کر ان ان کی کر ان ان کی کر گائے کی کر ان ان کی کر گائے کر کر ان کر ان کر کر گائے کے کر گائے کی کر کر گائے کی کر ان کر کر کر کر گائے کی کر گائے کر کر گوئے کر گائے کر گائے کر کر گائے کر گائے کر گائے کر گائے کر کر گائے کر گائے کر کر گائے کر گائے کر کر گائے کر کر گائے کر گائے کر گائے

اجرى الوارد :\_

جہاں تک اعراز ات وا نعامات کا تعلق ہے اس سلسنے میں جاوید شیل کا بیان ہے۔
" محرطفیل وہ بارٹسن کارکردگ کے مدارتی انعام کے سلسلے میں دوہز رگ ادیجوں کے بی میں وستمبر دار
موئے۔ پہلی باروہ شیخ محمد اسلسل بانی بتی کے بی میں وستمبر دار ہوئے۔ ووسری برحکیم پوسف حسن
ایڈیٹر" نیر محک خیال" کے بی جس وستمبر دار ہوئے۔ " (۲۲۷)

صدر خیا والحق کے دو دِحکومت میں ججری تقریبات ہو تیں اور پیغیبر آخر الزیاں رسالت مآب کے حوالے ہے گذشتہ من اجری میں شائع ہوے والی مطبوعات پر حکومت کی طرف ہے صدر مملکت نے مصنفین و مرتبین کو انعامات ویئے۔ای تقریب میں تقوش كے رسول مجمر كے حوالے ہے جو طفيل كوا يك لذكور و پيرانعام ديا كيا۔ ستارة اختياز: \_

جری ایوارڈ کے چند سال بعد اُردوادب میں محرطفیل کی مجموق کار کردگ پرخصوصاً '' نقوش' کے خاص نمبروں کے حوالے سے حوالے سے جو یکھ ساسات آبال پر آنھیں'' ستارہ اقبیاز'' کا اعزاز دیا گیا۔ ستارہ اقبیاذ لینے کے بعد مجھ طفیل اسلام آباد سے سیدھے مال کی قبر پر فاتحہ پڑھے۔ ستارہ اقبیاز لینے پرمحرطفیل کے جذبات لما حظہوں'۔

''آپ نے ستارہ اخلیاز ملتے پر مبارک بادری شکر میداد، کرتا ہوں ، گر جھے اس عزاز پر کوئی خوثی نہ ہوئی، کیونکہ بہت تاخیرے دیا گیا۔ اس موقع پر حکومت کے کرم کا احساس کم ، زیاد تی کا زیدہ ہوا۔ میزید دتی کی کھاس حکومت نے سے خیر سے اب تو خلوہ مجمی میزید دتی کی کھاس حکومت نے سے خیر سے اب تو خلوہ مجمی نہیں کرنا جاہے۔'' (۳۸)

وفات: \_

ا گررسول نمبری سخیل کے بعد جو طفیل کی تحریروں کا جائزہ لیا جائے تو بیتا ٹر واضح ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے

المحمد و ندگی کی مہلت ملی تھی وہ مہلت ختم ہوگئی ہے۔ اجنوری ۱۹۸۹ء کی بیتح پر میں کریا ساب بھے ہے کہ نہ ہو

''شمل نے جتنا کام کرنا تھا، جو پھو کرنا تھ وہ سب کرلیا۔ اب جمے پھوٹین کرنا۔ اب جمے ہے کہ نہ ہو

سے گا۔ ہرکام کی ایک صد ہوتی ہے انسانی تو نتی جتی پھوٹی تھی وہ اتی پھوٹی ہو گئی از ندگی کی

اک منزل پر میری خواہش ہے کہ بہل علم میرے جملہ کاموں کا جزہ لیں۔ کیا آب میرے ہے

میرے جن گردہ نبروں جس ہے کی نبر پر ایک تفسیلی مضمون عنایہ تر ہا گئے جی ایک جھے آپ کے

جواب کا انتظار رہے گا۔ اس کام کے سلط جی زیادہ منت خوشاء بھی نہ کروں گا ، کو نکہ جس بی جوان

اول گا کہ میری ہوت میں ہور ہا۔ بس کہنا ہے تھا کہ تھی گی ہوں۔ دومرے نبی آ واز کو بھی پروقت میں

میں اوب سے دینا ترفیدی ہور ہا۔ بس کہنا ہے تھا کہ تھی گی ہوں۔ دومرے نبی آ واز کو بھی پروقت میں

لینا جا ہیں ۔ " (۲۹)

#### جاويد شيل لكعترين:

٣ جولائی ١٩٨٦ ، پروز بدھ جھر طفیل میں لا ہور ہے چل کرایک ہے کے قریب اس م آبود پنجے۔ وہاں اُنھوں نے معروف شرع اوروز اُرت خاجہ کے سابق ڈائر یکٹر احس علی خان ، جن کی بیگم اخر جمال ممتاز افسانہ نگار ہیں اور کھر طفیل کی مند ہو لی بہن تھیں کے گھر رات تی م کیا۔ اسلام آباد میں ہمیشہ اُنھی کے گھر تی م کرتے تھے۔ اگلی میں ساڑھے پانچ ہے جھر طفیل ناشتہ کرتے ہی پشاور کے لیے روانہ ہو گئے اور پھرائی سر پہر کوساڑھے چار ہے تک لوٹ آئے اور بتایا کہ .

' پٹناور میں بخت گری تھی ، اس لیے ند زکانے کی سے طاربس کا م ختم کرتے ہی آلے قد موں لوث آیا۔ میں نے سوچا اسلام آباد جو کری آرام کیا جائے۔''(۳۱)

## "، تَفَالَ سے اجار المجمعي اس طرف أنا اند جو القرافي وخو بصورت عِكْد بے۔" ( ٢٢)

گھروالہی پر دات کو دیر تک احسن علی خان کے ساتھ ٹی وی پرٹینس کا چیج و کیمنے رہے اور ہا تیں کرتے رہے۔ پھر یہ کہرسو گئے کہ منج ساڑھے چار ہے جمجھے جمگا دیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ منج پر بنج گھرے نکل جاؤں تا کہ خنڈے خنڈے سخر ہو۔ ۵ جولا کی بروز ہفتہ کی منج کا وحوال بیان کرتے ہوئے اخر جمال کھتی ہیں:

"من جب نماز کے بعد میں نے احسن کو دیگایا کہ فیل جمائی کو اُٹھادیں تو اُنھوں نے کہارات کیارہ بھی۔ بہت تک تو ہم اُوگ تی دیکھتے رہے۔ میں نے کہ "اُنھوں نے س ڈھے چار بجے دیگانے کو کہ تھ۔ آپ اُنھیں جگانی دیجے ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ میں نے باور چی خانے جاتے ہوئے فیل ہمائی کے دروازے پر کائی دیجے ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ میں نے باور چی خانے جاتے ہوئے فیل ہمائی کے دروازے پر Knock بھی کی ، پھراحس کو آواز دے کر کہ" شاید اُنھول نے وستکے نہیں شعی ، اندر حاکراً شاید اُنھول نے وستکے نہیں شعی ،

احسن وروازے بیں واظل ہو ئے تو پہنے آنھوں نے زورے آواز دے کر بنا یااور پھر پھی در بعد اُن کی زورز درے چانے کی واز آئی۔ آٹو خیل ہما اُن تین جائے ، خیل ہما اُن تین اٹھے۔ " بیس نے بھی چواہ بھی شجایا تھ ، جس بور پھی خوشے دوڑتی ہوئی کرے جس گئی تو احس اٹھیں ہما د ہے۔ بھی چواہ کھی شرحال ہما اُن میں اور کھی اور کھی ہما دے واڑتی ہوئی کرے جس گئی تو احس اٹھیں ہما د ہے۔ اور طفیل ہما آئی کم کی فیندے جا گئے ہی شرحے۔

مری خید ین آن کا مند تھوڑا میا کھلا ہو، تھا۔ بی نے ڈرائیور کوآ واز دی وہ فیل بھی کی کے کمرے
کے مناہنے ہی لاان میں مور ہو تھا۔ وہ بھی اندرآ کراٹھیں جگانے میں مدد کرنے لگا۔ اس اور بیس نے موقیا کہ وہ ہے ہوٹی ہیں۔ بیس نے دوڑ کرڈ اکٹر نٹین کوٹون کیا اور اُن سے کہا کہ ٹورا آ جا کی طفیل بھائی ہے ہوٹی ہیں۔ بیس نے دوڑ کرڈ اکٹر نٹین کوٹون کیا اور اُن سے کہا کہ ٹورا آ جا کی طفیل بھائی کے گھر اطواع دے دیے ہوٹی ہیں اور گھر کیا کہ ہما والوں ڈائر کی شریعی ہے طفیل بھائی کے گھر اطواع دے دیجے کہ وہ بے ہوٹی ہیں اور گھر سے کوئی بیٹ آ جائے ۔ پھر میں دوڑ کر ہیڈ دی میں گئی کہ دو طفیل بھائی کواٹھو کر ہوں کلینگ لے جائے سے کوئی بیٹ آ جائے ۔ پھر میں دوڑ کر ہیڈ دی میں گئی کہ دو طفیل بھائی کواٹھو کر ہوں کلینگ لے جائے میں مدر کریں۔ "ان کی ہے ہوٹی کاشن کر ہیڈ دی اور آ گئے ۔ دی منٹ کے اندرڈ اکٹر میشن بھی آ میں اور شہر ہے صاحب کے بھائے کہ اُن کی جو ہوٹی کاشن کر ہیڈ دی اور آ گئے ۔ دی منٹ کے اندرڈ اکٹر میں میں ہی آ میں اور شہر ہے صاحب کے بھائے کہ اُن کی اُن کی اُن کی جو دی تا یا کہ اِن کی

سوتے ہوئے موت و . تع ہوگئی ہے۔ تقریا دو گھنے تیل حرکتِ قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیشن کر مارے ہوٹی اُڑ گئے۔ بھالی اور بچوں کے چرے بمرے سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر مثین نے ہو جما" کیا میارث اور ذیا بیلس کے برانے سریش تھے؟" مِن نے اثبات شرمر بلایا۔

واكرت كياداى عى اكثراى لمرح موتاب" (١٥١١)

جاويد طفيل باب كى ميت كواسدام آبادے كرانا بور يہني اوراً ى شام محرطفيل كوان كروروں ووستوں اور مداحوں كى بڑی تعداد کے درمیان قبرستان میانی صاحب میں اُن کی والدہ کے پہلو میں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔رسم جہلم ۱۳۔اگست ۱۹۸۷ء بروز بدھ ۲۳۹ ۔ اے نیومسلم ٹا وُن لا ہور ہیں اوا کی گئے۔ چہیم کے روز محرفیل کی تمریور ہے ۲۳ سال ہوگئ تھی۔ جناز ہ یں گورز پنجاب مخدوم سجاد قریشی، ممتاز ادیوں، دانشورون، ایڈیٹروں، شاعروں، سیای رہنماؤں، اسکالروں، مرکاری افسران اورمعززین شرئے شرکت کی صدیہ یا کتان کی نمائندگی ڈپٹی چیف افسر پر دِنُو کول کرٹل ناصر عمیای نے کی اور مرحوم کی قبرير پيولول كى جاورج مائى۔

#### تعزیت تاثرات:

محرطفیل کی وفات پرصدریا کمتان، وزیراعظم ،امیر جماعت اسلامی، گورنر پنجاب، ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور دوسرے بہت ہے لوگوں نے اظہار تعزیت کیا۔ ریڈیواور شکا ویژن پران کی وفات کی فبر مقتدر ہستیوں کے تعزیق بیانات ے ساتھ نشر ہوئی۔ اخبارات نے پہلے صفحات برتمایاں جگہ برجم طفیل کی موت کی خبرش کنے کی۔ اخبارات می تعزی پیغامات مجى قلمبند كي مين جن ميس بين بينامات وتاثرات يهال قلمبند كي جادب بي-

صدريا كستان جزل محرضيا والحق في تيفام بين كها:

· المحرطفيل او بي و نيا كي يك ممتاز څخصيت تھے \_ جنھوں نے اردوشاعري اور دب كے فروغ كے ليے مرا لقدر خدمات انجام دیں۔ انھوں نے نقوش کا رسول تمبر شائع کر کے علمی واد لی حلقوں سے ز بروست دادومول کی "( ۴۳) ميال محطفيل ، امير جماعت اسلام نے تعزيت كرتے ہوئے كہا:

"بدیر نقوش این قلم اور جریدے کے ذریعے عمر بجر معاشرے کی اصلاح اور ساجی برائیوں کے خاتمے کی جدوجہد کرتے رہے۔ اُنھوں نے تقمیر کی اور صاف تقرے ادب کی بنیا در کھ کرنے لکھنے والوں کے لیے تجے راوتھین کی۔" (۴۵)

دُّا كُرُ وحيد قريشُ نے محمليل كي خد مات كو يوں فراج تحسين پيش كيا:

'' ادب عنی اُن کے کار بائے تمای ل عرصۂ دراز تک یا در کھے جا کیں گے۔اردوا دب کے جس پہلو پر بھی اُنھول نے توجہ کی اُس پر اُنھول نے گہر مے نقوش مرتب کیے۔(۲۲)

سيدمباح الدين عبدالرحن في لكعا.

''جانے والے قو جا چکا۔ تونے جنے کام کے عبادت بھوکر کے اور جس بیٹی نیز کے س تھو تھو کو بدی

نیز میسر آئی وہ تیری مقبولیت اور مغفرت کی دلیل ہے، تونے اس دنیا بیس رہ کر لوگوں کو علی کوثر،

ادبی تنیم اور دینی ملبیل کے جام پا جام پلائے، وَعاہ ہو جہاں گیاہے، وہاں تو برکہ اخروک ک

کوٹر ہمغفرت الی کی تمنیم اور دحت ایز دی کی ملبیل ہے سیراب ہوتار ہے۔ تا بین ''(۲۷)

حفیظ صد لیتی اسینے تاثرات کا ظہاد یوں کرتے ہیں:

'' اُن کاجین بھی مثالی رہاتو مرنا بھی مثالی۔ خدا اُن جیسا بینا اور اُن جیسامرنا سے کو نعیب کرے کہ انسان جینے تو زندگی کاحق اوا کرے اور مرے تو چیکے سے خداوند کریم کے بلاوے پر چل دے۔ نہ جینے کی شکاعت مذمرنے کا خوف۔ ایسے لوگ دوز روز کہاں پیدا بوتے ہیں۔'' (۴۸)

### بيكم فرطفيل في كبا.

" بی بی است کا صدمہ ہے کہ ش اس مرتبہ اسپنا شوہر کے ہمراہ اسلام آباد نہ جا کی۔ خد جانے اُن کا کس حال میں دم نگلا ہوگا۔ اُنمیں بیان گئی تو میں پائی پائی۔ شاید وہ کوئی آخری ہات کرتے۔"(۴۹) مخلف شعراء نے تاریخ وفات پر قطعات کے: علی احرجینیلی:

الک لکل ہے معرع تاری حرتا رطب مرج نتوش (۵۰)

مغيث الدين فريدي لكية بين:

"جو"مرقد پاک" پر بید معرق پڑھو تو سال دفات نظے مفتل دربار مصفق میں رسول نبر او لے کے پہنچ (۵۱) مفتل دربار مصفق میں رسول نبر او لے کے پہنچ (۵۱) مفتل

ميدلدرت نعوى في ما :

"چودہ سوچھ تھا، جری کا س اس جہاں میں "رصلت ہوئی طفیل کی جن کی حمیم نظیر"

من اک جزار نو سوچھیاک تھا جیسوی جنت کے طفیل کہ ماہر ہتے اک مریا" (۵۲)
کلیم عثمانی اپنے خیالات کا اکلیار کرتے ہیں:

"کلا فریب جو اس بارگاہ بستی کا تمام رشتوں کی زنجیر پل میں تو دم میا (ص)

"کھاس طرح سے بولی رصلیت طفیل نقوش شہاب ٹوٹ گرا اور نقوش جھوڈ میا" (ص)

اکبرکاظمی کے تاثر است ورج ذیل جیں :

''کیا بیال ہو دامتان خونچکال ہیں سبجی اہلِ تکم مجو فغال میں سبجی اہلِ تکم مجو فغال میں سبجی اہلِ تکم مجو فغال م مشر مربا ہے بسال زیست پر اُٹھ کیا اردو ادب کا پاسپان' (۵۳) منامن علی خال منامن جو طفیل کو ہوں فراج تحسین پیش کرتے ہیں :

" ﴿ وَو شَى خُود الْإِلَى وَاسْت شَى اكَ الْجُن شَى وَو عَنَى خُولُ عُرَانَ وَعُره ول و كَم مُخْن شَى وو ووق ادب شِن واتنب بر ظَروْن شِن مِن ووق بر لے ہوئے جان ش رنگ کہن شے وہ جانے سے اُن کے اددہ جہاں سوگوار ہے میرانیس کایٹ عرفر طفیل کی پوری زندگی پرمجھاہے:

بوسے تھے لی کی صورت کرے تمر کی طرح انیں گوں ہوا حال جوائی و ویری



مر قبر محر طفيل

#### شخصیت: ـ

فخصیت محض جسمانی تراش خراش اور جال و حال کانام نہیں بلکداس میں عادات و اخلاق ، ربحانات و میلانات ،
اندرونی کیفیات ، دلچیپیال ، رو ہے ، طرز گفتگواور طرز اظہار بھی پی شائل ہے۔ شخصیت ایک فعال اور متحرک شے ہے۔ فرو
کی ذات میں موجود اس کے تن م تر محاس و عیوب کا افزادی اظہار بی اُس کی شخصیت گوئی یاں کرتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی
جس نے اور برکھ انتہائی مشکل کام ہے۔ ہم کسی شخص کے ساتھ بوری زندگی بھی بسر کرلیں تب بھی اُس کی ذات کے تنام تر
بہلوؤں سے شناسائی ممکن نہیں۔

فردیش پچھاوصاف سٹی ہوتے ہیں اور پچھ گہرے۔ پچھ طاہری، پچھ پوشیدہ، پکھاوصاف تقلیدی یا روایتی ہوتے میں اور پکھانفرادی بھی ہوتے ہیں جو کی شخصیت کو دوسروں ہے متاز کرتے ہیں۔ اگر چران نی شخصیت نہا ہے تہددار ہوتی ہے جس کی ممل تغییم ممکن نہیں ہوتی محرساری پرتوں کونہ ہی پچھ پرتوں کوتو کھواہ ہی جہ سکتا ہے۔

" دنیاش انسانوں کا شارئیس ۔ بظاہر انسان ایک ہیے ہوتے ہیں سب کا تم ہر ایک ، یک ساؤھا تھا، ایک فطرت ، یک جبلت ، ایک بیولا ، ایک سافا کہ شکل وصورت بھی تقریباً کیساں ، بس کوئی فردا ، یب ، کوئی فردا ہیں ، بردا ہیں ہوتے ہیں جو فاہری خدو خواں میں دوسروں کے خلف ہوتے ہیں اور مخلف دوسروں کی طرح ہوتے ہیں اور مخلف ایک دوسروں کے خلف ہوتے ہیں اور مخلف ایک دوسروں کے خلف ہوتے ہیں اور مخلف کوئی کی میں کے ہوتے ہیں کوائی کی ایک لیے ہوتے ہیں کوائی کا دی دوسراہوتا ہے ۔ اُن کا باطن جد ، برتا ہے اور دوا ہے آپ کوئی کو تا ہی کو تا شرک کے ایک دو ہو ہے تیں کہ اپنا آ کینہ خود اور کی سیس ۔ ایسے اور کی نیورہ ہے مسلسل ہوتے ہیں۔ اُن کو یو د نیوں کیا جاتا بلکہ وہ خود بخو دیا و آتے ہیں ، ور پر دہ شعور ہے مسلسل ہوتے ہیں۔ اُن کو یو د نیوں کیا جاتا بلکہ وہ خود بخو دیا و آتے ہیں ، ور پر دہ شعور ہے مسلسل ہوتے ہیں۔ اُن کو یو د نیوں کیا جاتا بلکہ وہ خود بخو دیا و آتے ہیں ، ور پر دہ شعور ہے مسلسل ہوتا ہے جی طفیل صاحب کا شار بھی ایسے جی لوگوں میں ہوتا ہے۔ "(۵۲)

محرطفیل کا خاندانی اورسائی ماحول قطعاً فیراد لی تھا۔ یہ ایک غریب محرعزت دار خاندان کے فرد ہتھے۔ جہاں اپنے کاروباراورروز گار کے مطابق معمولی تعلیم کوئی کا فی سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول سے محرطفیل کس طرح آنجرے، بساط ادب پر اپنا مقام پیدا کیا اور بڑے بڑے کارنا ہے ادب اُردو کے فرزانہ ہیں اضافہ کر مجئے۔ خدا کی دین ہے جس سے محرطفیل فیض یاب ہوئے اور اُنھیں اُڑکین بی سے اوبی ذوق وشعور بخشا۔ جہاں اُنھوں نے اس کی عمر بیں اوبی صحبتوں میں شرکت ہور مش عرے شنے کاشوق پیدا کیا وہیں ان مخفلوں کے ذریعے اپنے ذبی کوجلا وی۔ گھر بلو حالات نے بنھیں میمٹرک کی سند بھی نہ حاصل کرنے دی گراُن کے ذوق نے مطلعہ کتب ورسائل کی شکل اختیار کی۔ گھر طفیل چراغ نمی ہی روشتی میں جب اُن کے ہم عمر خواب ترگوش کے مزے اپنے ہوتے ،معروف مطاحدرہ کر اپنی علمی و اوبی استعداد بڑھاتے رہے۔ اللہ نے ذبین اچھادیا تھا، اس لیے اچھے فقرے اور پخست بندشیں، تیکھے انداز اظہادائن کے جافیظے میں ذخیرہ ہوتے گئے۔ کس عالم و محقق کی اون کی کتاب اچھی ہے، اس کا نفسی صفحون کیا ہے، اس کی خوبیال کیا ہیں، سیسب با تیں اُن کے ذبین میں گھر کر جا تیں۔ پھر نفر واثنا عت کے کام اور نفوش کی اوارت نے اُن کی اوبی محمون کیا ہے، اس کی خوبیال کیا ہیں، سیسب با تیں اُن کے ذبین میں گھر کر جا تیں۔ پھر نفر واثنا عت کے کام اور نفوش کی اوارت نے اُن کی اوبی محمون کیا ہیں، سیسب با تیں اُن کے ذبین میں گھر کر جا تیں۔ پھر نفر واثنا عت کے کام اور نفوش کی اوارت نے اُن کی اوبی محمون کیا ہیں، سیسب با تیں اُن کے اوبی شعور کو کھار ااور بیوتدم قدم نمایاں مقام بر فائز ہو گئے۔

محرطفیل کی ظاہری شکل وصورت کا نقشہ کھے ہیں واضح ہوتا ہے۔ سر ن وسپیدر تک ، گھنی بھنویں جو چہرے پر مب سے نمایاں تھیں، ناک لا نی لیکن نقطے جیسے مجبور کی جو ، آئیسیں جسس ومتلاثی ، سیاہ بال ، لیم لیم باتھ باؤل ، ایک شانہ جھکا ہوا، نگاہ نیک تھی۔

، مك دام وطفيل كى ظاهرى شكل وصورت كم متعلق بيان كرت بين

"جھريراجىم، نكل بواقد ، كھٽا كندى رنگ، بزے بڑے ہاتھ باؤں، چكدارآ كھيں، كني بعنوي، سنوال تاك جو پھنگ پر ذرا بھارى تھى۔ ليول پر ايدا بلكا تبتم كداگر ديھنے والا توجد شركے تو شايدائے محمول كى شاو۔" (عدد)

محرطنیل سید ہے سادر ان قامت تھے اور گدازجم کے مالک تھے۔احمر سعید نے محرطنیل کی شکل وصورت کواس طرح بیان کیا ہے:

"بال پیچیے کی طرف کنگھی کے بوئے ، گھٹا ہوایا تھا، صاف تھراشیو بتایا چیرہ، صاف دانت، پشت اور شاتوں میں فقد رسے فقد رتی جھکاوٹ جو جسمانی ہونے کے علاوہ سو پنے اور غور کرنے کی تفازی کرتی دکھائی دی۔ جسم اکبرا ور دُبلا ہا تھوزم اور فقد رسے لیے جو مصافی کرتے وقت جسم کی طرح وُ ہیں محسوس ہوتے ۔" (۵۸)

ڈاکٹرسلیم اخریوں رقسطراز ہیں: "وہ جوعلامدا تباں نے کہاتھا۔

# زم دم مختل کرم دم جتی

توطفیل صاحب اس معرع کی زندہ تصویر نظر آئے ہے۔ طفیل صاحب دیکھنے جی بہت ڈھیلے ڈھالے بلکہ بوے بوے نظر آئے ہے۔ چلتے تو بول لگنا جیسے تحظیم سختے ہیں۔ گفتگو جس بھی تیزی اور طراری تدھی ، بسی مقانور مصافیہ کے طراری تدھی، بسی مزم زم تھا اور مصافیہ کے طراری تدھی ، بسی مرح مصافیہ کے وقت جھیلیوں کا دباؤ بھی زم اور بولا بولا اس البتہ آ تکھوں کی ذیانت اور مسکرا ہے۔ شرارت کا دسان ہوتا تھی، لیکن ہے بولا بولا بولا بولا بھال نظر آئے والا طفیل عمل میں سرمت فول داور خارادی ال

نوراكس جعفرى جمر طفيل المالي مركم ملاقات كتاثرات بيان كرتے مول كا كات بين :

" چیرے کے آتار پڑھاؤے مرف میں معلوم ہوتا کہ وہ میری بات شن دہ ایں ... معمولی چیرہ میرہ بات شن دے این ... معمولی چیرہ میرہ جس سے جذبات پر گھاؤیاں نہیں ہوئے تھے۔ ہاتھ بھی کی گرم جوثی سے نہیں مادیا ... لہج میں فجاست ، انگساد ... مجموعی تاثر بہت اخلاص کا دیا لیکن پر کھی کاروبادی، وہ تقریبا ایک محمند بیٹے، لیکن اس تر م وقت میں وہ مشکل سے پارٹی منٹ ہوئے ہوں گے اور اُن کا کوئی جملے دی پندرہ افقا نظ سے زید دہ کا نیس تقی ... اُن کے جانے کے بعد ہم میال ہوی دیر تک اُن کی بیت گفتگو کرتے رہے کے اثنا کم گو آ دئی کی رسالے کا مدیر کیمے ہوسکتا ہے۔ اُن کی ذات میں پر کھے تھناد بھی نظر ہے۔ کہ موجود اور اُن کی ذات میں پر کھے تھناد بھی نظر ہے۔ موجود اُن کی ذات میں پر کھے تھناد بھی نظر ہے۔ موجود اُن کی ذات میں پر کھے تھناد بھی نظر ہے۔ موجود اُن کی ذات میں پر کھے تھناد بھی نظر ہے۔

محرطفیل کا چیرہ کیفیت آفرین میں بہت حد تک نبیں تو ایک معقول حد تک نا قابل اعتاد تھا۔ اُن کے چیرے کی کیفیت دھوپ چھاؤں کا نقشہ چیش کرتی رہتی تھی۔ ابھی دھوپ چیک دہی ہاورا بھی دھوپ کی ساری چیک نائم باوراس کی بجائے دھوپ چھاؤں کا نقشہ چیش کرتی رہتی تھی۔ ابھی دھوپ کی ساری چیک نائم باوراس کی بجائے میک گیراس میں مورار ہوگی یہ محرطفیل اپنی اس خصوصیت کی دجہ سے پراسرار نظر آئے تھے۔ مجرطفیل کے چیرے کی کیفیتیں بیک گیراس میں مورار ہوتی تھیں سنجیدگی اور نظافتگی ، قربت اور دوری جو ہر لئے والے کواپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ لیے فقد کی وجہ بیک وقت نمودار ہوتی تھیں سنجیدگی اور نظافتگی ، قربت اور دوری جو ہر لئے والے کواپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ لیے فقد کی وجہ

#### سےدورے دیکنے میں جزل ڈیکال نظراتے تھے۔

ممتازمفتی نے اپنے مخصوص ائداز میں جمر طفیل کی یاطنی شخصیت کا تجزبیا کم الحج م کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: " بهرحال به حقیقت مسلم ہے کہ قبل میں ایک اور ففل جمیا بیشا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک پہلوان ہے، مگدر اٹھائے چکرنا، ہم جوما دیگرے نیست۔ دومرا دھان بان، محو تکسٹ نکالے، ہاتھ جوڑے من آنم کے من دائم طغیل اینے دونوں یانوں تلے ہی رہے ہیں، در آپ،ور میں راستہ تلاش کرو، کی بھول بھنایا ل میں کھوئے ہوئے میں۔ علم انٹی م کے مطابق میساری قیامت اس کے ٹوٹی کہ طنیل اگست میں پیدا ہوئے۔ اگر وہ جار ایک دن پہلے پیدا ہوتے ، لیو (Leo) ہوتے جس کا نشان شیر ہے۔ خالص پہلوان۔اسینے جیسائسی اور کو نہ سمجھتے ۔ تغمیر و میری باست سنو۔ میری ملرف دیکھو ہے ہے ہے جہیں کہانے تما اسماانداز ہوتا۔ چیاتی نگلی رہتی ہونچھ مروژ کر عِتے ، اگر دو دی بارو دنوں کے بعد پیدا ہوتے تو در کو (Virgo) ہوتے ، جس کا نشان دوثیز و ہے اور جینے کنیا ' بھی کہتے ہیں ۔ یا کیزہ دوشیزہ۔ آری کا کورہ بنا کرا نظار کرنے والی۔ لاج کی ماری۔ یتے سے دیا جمانے والی بے زبان سر تشلیم خم کرنے والی دای کے تطفیل اس وقت پیدا ہوئے جب ليو (Leo) كاشير مدهم يرتها جارياتي اور دوشيز « أنجرري تحي به يول شير اور دوشيز « فلط ملط مو کے ۔شیریں دوشیز ہ کا یا دوشیز ہیں شیر کا پوندلگ کیا۔ تیجہ یہ ہے کے طفیل میں شیر کی کی دبی و لی تندی ہے، غصرہ ، خود اعمّاد کیا ہے، ایس کام ہاتھ میں لینے اور اُسے کمن سکیل دینے کا جذبہ ہے جو کو کی دوس اند کرسکتا ہو۔ دوسرے کو کھر کی کھر کی شنا دینے کی جرأت ہے اور اس کے ساتھ دوشیز ہ الیمی جھک ہے، رنگسن بیانی ہے، حسن پندی ہے، لاج کا دحساس ہے، بجر ہے، پر داشت ہے اور میں کا (YI)" 13062

محر طفیل بہت مہر ن نواز تھے۔ اُن کی مہمان نوازی بیل بھی بھیشہ فیاضی نظر آئی۔ ادبی دنیا ہے کوئی ذک مرتبہ مہمان آتا تو اُسے مدعو کرنے بیل بہل کرتے ، وعوتوں کا سلسلہ گرھی شاہووا لے مکان سے شروع ہوااور اُردو ، زار سے ہوکر نیوسلم ٹاؤن رختم ہوا۔ ہر طرح کے لوگوں سے تعلق دکھتے میں اُن کی وسیع اسٹر پی کو دخل تھے جھے طفیل جب بھن نا شرکت بھے اُس وقت بھی اُن کا دفتر بعض نامورا دیوں کی آ ماجگاہ تھا۔ نفوش کی اشاعت کے ساتھ پیطقہ وسیع تر ہوااوراس میں خلیفہ شجاع الدین جیسے لوگ بھی نظر آنے گئے۔ مراس حلقہ کی وہ وسعت دیدنی تھی جو محطفیل کے خوونفوش کی اوارت سنجا لئے کے بعد پیدا ہوئی۔ مورانا محد اساعيل يانى بى تو يہدے ہے اى محرطفيل كے ياس آتے جائے تھے۔ بعد بيس حفيظ جالند هرى، حكيم يوسف حسن، مولانا عبد الجيدس لك، مولانا غدم رسول مبرسے لے كر واكثر عبد السلام خورشيد، اشغاق احمد اور أي يود كے بہت سے لكھنے والے بھی اُن کے دفتر میں اڈ و جمانے گئے۔ یہ ہوگ گھنٹوں محرطفیل کے ساتھ محو گفتگور ہے اور جائے پینے محرطفیل بھی ہرا یک كرى تھ نہايت توك سے پيش آتے ،آنے والے بھی ان كااحر ام كرتے۔

محرطنیل بڑے کھلے دل کے ما مک مجھے۔اُن کے دفتر میں جو بھی آتا مسلام کرتے ہی جائے کا آرڈر دے دیے۔خود بھی جائے کے رسیا تھے۔ دن میں کوئی ہیں بچیس کپ جائے کے نی لیتے تھے۔ حداد نکدان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ جائے ندلی جائے۔ای کوشش میں اُنھوں نے مکے طریقہ بھی افت رکیا تھا، وہ بدتھا کہ بح وفتر آئے ہی چائے کا ایک کپ ضرور پینے ، پھر مدن زم کو ہدایت تھی کہ جول جول مہمانوں کی تعداد بیں اضافہ ہوتا جائے ، اُن کے کپ میں جائے کی مقد، رکم \_2 10 15

محد طفیل نے اپنی کری کے ساتھ ایک چھوٹی تیائی بنار کھی تھی۔ جہاں ملازم جائے رکھ دیتا اور محد طفیل ہاتھ ہو حد کر يول جائے بناتے كى محسول بھى شەبوتا كەادھرچائے موجود ہے اوروه چائے بنارہے إن فبرتب بوتى جب جائے كاكپ مهن کے ہاتھ یں یا اس کے سامنے میزیر ہوتا۔ جائے کے ساتھ ساتھ بسکٹوں کا مکمل انتظام ہوتا۔ کھ طفیل کے کمرے میں ا یک گول ڈ ہرتھا جس میں مختلف اقس م کے بسکٹ ہوا کرتے ہتے۔ محد طفیل جب ایبک روڈ والی دُ کان پر جیٹھتے ہتھ تو ان کے ساہنے عیم ایکا کرتی تھی محمر طفیل اکثر سب دوستوں کو دہاں جمع کرتے اور حلیم کھلایا کرتے تھے۔

محد طفیل اکثر بے تکلف دوستوں کو گھر بھی لے جان کرتے اور آ موں کے موسم میں کثر آ موں کی دعوت کرتے تے۔خودایک ہی نشست میں درجنوں آم کھا جاتے، ای لیے''آم دشن' بھی مشہور ہوئے۔ کھانے کی چیزوں کے بارے میں کمل اور درست معلومات رکھتے تھے کہ کون کی چیز لا ہور کے کس کو شے سے لتی ہے۔ گھر میں جو بھی یکا ہوتا ، اے خوش د کی ے کھالیتے۔ محمطفیل اگر کمی دوست کے ساتھ دعوت پہ جائے تو کھانے کی تعریف ضرور کرنے اور اکثریہ الفاظ کہتے "الطف] أن كے دوستوں نے ایك دفعه أن كے ساتھ شرارت كى ، بيدا قعد يول ہے:

''ایک مرتبدایک سمازش کے تحت طفیل صاحب کو کھانے پر بلایا گیا۔ ویلی کی آج پوری کے معیارے
کہیں زیادہ مرجس سمالن جی ڈال دی گئیں۔ طفیل می مکرتے جوتے، بھی پائی چینے، بھی روثی
کھاتے، کھانا ختم ہونے پر اُنھوں نے حسب عادت وہی جملہ کہا '' کھ نا خوب تھ، لطف آ
گیا۔'' کھ نا خوب تھ، لطف آ

اس بات سے انداز و بوتا ہے کے قرطفیل ایک ہوروانسان تھے کہ وہ کھانے کی بدتور افٹی کر کے میزبان کوڈ کھٹیس ویٹا چاہتے۔ تھے۔

محرطفیل بہت دوست دار آ دی ہتے بلکد اُن کے اپنے الفاظ میں ' دوست زدہ' ہتے۔ آنے والے سے بڑے ایتھے طریقے سے ملتے ، اُٹھ کرمص فی کرتے ، بڑے زم انداز میں ، ہتھیلیوں کا دباؤ بھی زم اور آ ہتہ ہوتا۔ اگر بہت زیادہ معروف ہوتے تو پھر کری پر بیٹھے بیٹھے باتھ آ کے بڑھاد ہے۔

مرزاادیب أن كے ہاتھ كى كيفيت كويوں بيان كرتے ہيں .

" بمجی تواس ہاتھ میں تی گری ہوتی کہ لگتا ہے ہاتھ ابھی ابھی جلتے کو کوں سے بٹایا گیا ہے، اور بھی تا شنڈ ابوتا کہ احساس ہوتا کہ اس ہاتھ نے ابھی ابھی پرف کا گزاا ٹھا کر گلاس میں ڈالہ ہے۔ " (۱۳۳)

مرتے میں چھوٹے بڑے سب سے یکساں سلوک کرتے۔ کوئی شخص دمرے شہرے آتا تو انسے اصرار کرکے روکتے۔ گھرلے جاتے اورائے بڑی توجہ دیتے۔ بیرون مما لک ہے جی لوگ آتے ، مب سے بڑی خوش اخلاق ہے جیش آتے اوراپی ملئے والوں سے بذر بعد خط رابط رکھتے۔ ایڈیا سے اکثر اویب پاکستان آتے رہے تھے۔ بیشتر کے روابط محمد غیل سے تھے، تمام وگسان کے پائل آ کر تھم رتے تھے۔ جھ شیل اپنا الب کے لیے سائے رحمت تھے، بیرب سے اُن کی زندگ کا ظر دَامتیاز تھی کہ وہ ایک ایک وہ تھے۔ وہ ایک اور دوستوں کی خاطر قرباناں وسے سے گر رہیں کرتے تھے۔

مدان مالك كاداع ب:

'' محرطفیل اپنے بہت سے دوست اور دشمن رکھتے تھے۔ اُن کے دل بیر محبتیں ، اُمیدیں، حسر بیں، اُمنگیس ہوتی تھیں اور اُل پر پھر بین کے دالے بھی بہت تھے اور پھول برسانے والے بھی۔ لیکن جب ہی بھی بھی نفرت کی تخریاں پیچنگی تنگی، وہ ساری کی ساری براہ راست اُن کی مجت کے سمندر کی تہد میں جذب ہوجاتی تقیمیں۔وہ سطح آب کو بموادر کھنے کے قائل تھے۔کی نے کوئی بات کہدری تو اُسے نظر اعماد کرد ما کرتے تھے۔" (۱۳)

محر طفیل ایسی بی دوئی کے قائل تھے۔احمد ندیم قائل نے نظریا آل اختلاف کی بناء پر نقوش کی ادارت سے علیحد گی اختی رکی تو اِن دونوں کے درمیان دوئی اور انسانیت کے رہتے پر آئج نندا کی اور نقوش میں احمد عدیم قائل کی تحریریں با قاعدہ شائع ہوتی رہیں۔احمد عدیم قائل نے دوستاند دوالط کے حمن میں لکھاہے:

''ہم دونوں کے درمیان انسانی رشتے ،کاروباری رشتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم اور مقدس ہیں اور بیدرشتے جنہیں انیس نے آئیٹے کہا،اگر ابعض صورتوں میں دید بھی ہوتا ہے کہ چٹانیں بھی ہیں چڑی آؤ اُن برخراش تک مودار تیس ہوتی۔''(۱۵)

ایک ادیب (جن کانام درج کرنایهان مناسب معطوم نبین ہوتا) کے پکی خطوط جس میں دیگر نازیباب توں کے ساتھ ساتھ کو طفیل کے سے پکھ قابل اعتراض جملے کئے تھے، کی کے قوسط ہے تھے طفیل تک بھی گئے گئے گئے قبل اُن کونقوش میں شائع کرنے ہی والے اور اُن سے کہ کہ یہ خطوط شائع متہ کرنے ہی والے اور اُن سے کہ کہ یہ خطوط شائع متہ کریے ۔ یون احمد ندیم قامی کے ساتھ دوی کے بیش نظر محرفیل نے وہ خطوط شائع نہ کے۔

محرطنیل تو دشمنوں کو بھی سینے سے لگالیا کرتے تھے۔ وہ اگر کی سے ناراض بھی ہوتے تو اُس کے ساتھ اُن کا رقب دشمنوں جیس نہیں بلکہ دوستوں جیسا ہی ہوتا تھا۔ کوئی اگر پھر برساتا تو وہ اُنھیں پھول بچھ کر پئن لیا کرتے ۔احمدندیم قاکی لکھتے بیں:

" یک بارمولانا عبدالسلام چو بھی محرطفیل کے رسب داست تھے، بعض دجو ہات کی بناپر عفیل صاحب

ے دوٹھ گئے۔ مول نابلڈ پریشر کے مرایعن تھے۔ اُٹھیں یو۔ ی۔ ایج مپتال میں داخل کیا گیا۔ آفاقہ ہونے پر مپتال سے جب فارغ کیا گیا تو نارائنگی کے باوجود طفیل صاحب نے اُن کے مہتال کا تمام مل خودی اداکیا۔"(۲۲)

احمد ندیم قامی نے جب بین رسالہ ''فنون'' جاری کی تو محمط فیل اُن کے پاس محے اور کہا ہے آپ نے کو کی الگ دسالہ منبس نکالا۔'' نفتوش' اور '' فقیل اور تدیم کی طرح دو بھائی ہیں اور جس طرح جم دونوں نے زندگی کے نشیب وفر از میں رفاقت کا حق ادا کی ہے اس طرح '' نفتوش' ' دور'' فنون'' بھی ادب کی دنیا کے مثالی دفقائے کار ٹابت بھوں مے محمط فیل نے رفاقت کا حق ادا کی ہے اس طرح '' نفتوش' ' دور'' فنون کی تقیر میں احمد ندیم قامی کے ساتھ کھل تعاون کیا۔

محرفیل کا دوست نواز کا کے بارے میں ارشد میر کا رائے ہے:

''دوست نو زی می بھی اُنمول نے بمیشدریادلی دکھائی بلکددوچاربار جب اُنھیں اُن کی علمی داد لِی خد ، ت کے لیے اعز، زویا جانے لگا تو اُنھوں نے اپنی بجائے کی دیگر دوست کا نام پیش کر دیا۔''(۲۷)

جاويد طفيل المضمن بين بيان كرت بين:

'' دوئی پُن کرکرتے تھے، چیدہ چیدہ دوست تھے۔ تعلق بے شارلوگوں کے ساتھ تھا۔ مگردوئی چند ایک کے ساتھ تھی۔'' (۲۸)

سيدعابدكى عابدك رائے ب

ادطفیل صاحب یول تو پیلشر ہیں اور میں مصنف ہونے کی حیثیت سے طبعاً ہبشرول کی طرف سے بدگان ہوں۔ لیکن اسے انقاق کہد لیجئے یا پکھاور کہ فیل پبشر ہوئے کے علاوہ اتبان بھی ہیں۔ اور آپ جائے ہیں کہ یہ دو گئے ہیں۔ اب طفیل صاحب آپ جائے ہیں کہ یہ دو ہیں تیں مشکل سے ایک انبان میں جمع ہوئی ہیں۔ اب طفیل صاحب انبان جو ہیں تو انبانوں کی طرح وہ بھی دوست بناتے ہیں اور انھیں دوست رکھتے ہیں۔ میں نے انبان جو ہیں تو انبانوں کی طرح وہ بھی دوست بناتے ہیں اور انھیں دوست رکھتے ہیں۔ میں نے ورکھت ہیں۔ میں درگھتے ہیں۔

محر طفیل صرف دوستوں سے بی نہیں ،اپنے بچوں سے بھی محبت رکھتے تھے۔ جب کہیں شہر سے باہر جاتے تو واپسی پر سب کے لیے تحا کف لاتے۔ جب ۱۹۸۴ء میں بگزتی ہوئی صحت کی وجہ سے آب و ہوا کی تہدیلی کے لیے بورپ مکئے تو گھر فون کرتے اور محالکھ کر ہرا پر صالات معلوم کرتے رہے۔

الشرميال نے تحريطفيل کوکوئي بيٹي نددي تھي جس کا اُن کوار مان تھا لبندا اُنھوں نے بعض دشتہ داروں اور عزيز دوستوں کی بيٹيول سے شفقت وعجت برت کر اپناميار مان بھی پوراکيا۔ يہاں تک کہ دانڈرتعالی نے اُنھيں پوتيول سے لواز ديا۔ يہاں تک کہ دانڈرتعالی نے اُنھيں پوتيول سے لواز ديا۔ يہاں مب کے بازا تھی تے رہے ۔ تجریففیل کا معمول تھا کہ روزشام کو گھر آتے وقت پوتيوں کے ليے کوئی نہ کوئی چیز نے کر آتے ، بھی پھل ، بھی مٹھائی ۔ اُن کی پوتيوں کو بھی اپنے داوا ہے بھت تھی۔ جو طفیل خيال رکھتے کہ ان بیس ہے کس کی سائگر ہو کس وقت ہوارائی کی پر بال کر ہوائی کی بازا کی بڑال کر ہوائی کی بڑال کر ہونت ہو بھی بیکری دانوں نے کیک سازی کی بڑال کر دی بر تال کو تین چا دون ہو بھی بیکری دانوں نے کیک سازی کی بڑال کر دی بر تال کو تین چا دون ہو بھی بیکری ہے تھے اور اُن کی ایک پو آگی کی سائگرہ تھی ۔ چنا نچہ ش م کو دفتر سے اُنھو کر خور مختلف بودی ہوئی بیکر یوں پر کیک کی انھوں پر کیک کی انگر کر سے اور آخرا کے سازی کی میکر یوں پر کیک کی انگر کر سے اور آخرا کی جگرائی کی خوشی دیا نی تھی ۔ کی سائٹر کر سے رہے اور آخرا کے جگرائی تھی میکری سے جمرہ کیک ہوئی کی ان گھر سے تھی تو یو تی کی خوشی دیا نی تھی۔ ۔ کا میکر کوشی دیا نو تھی۔ ۔ کی کے کر گھر سے تھی تو یو تی کی خوشی دیا نوتی ہی کی خوشی دیا نوتی کی خوشی دیا نوتی ہوئی تھی۔ کی سے در آخرا کے جگرائی تھی کی دوئر سے اُنھی کوشی دیا نوتی کی خوشی دیا نوتی کی کوشی دیا نوتی کی دیا تھی۔

محیر طفیل بین ایک بہت بڑی خوبی تھی وہ یہ کہ اوگوں کو پناگروید وہ بنانے کے تن میں ماہر تھے۔ اور ہر مختص اپنی اپنی جگہ یہ میں کہ کہ میں ایک بہتر بڑی کارتے تھے ۔ یہ محسوس کرتا کہ بیر طفیل صرف اُس کا ہے۔ اِسی تاثر کے تحت کتنے بی لوگ اُن کو بھا کی سیجھتے اور طفیل بھا کی کہتر بیکا اُن سے بھی گو اُن سے بھی گو اُن میں اور یس بیس جنھیں محمط شیل نے بہن بہا اور اس نا طبح پوری طرح نبھایا۔ وہ بھی اُن سے بھی گو جس سلوک کرتیں۔ وراصل محمط شیل کی اپنی بہن جوانی میں انقال کر کی تھیں چنانچہ اُنھوں نے اپناار مان پورا کرنے کے بیا جسید سلوک کرتیں۔ وراصل محمط شیل کی اپنی بہن جوانی میں انقال کر کی تھیں چنانچہ اُنھوں نے اپناار مان پورا کرنے کے بیا بیس سلوک کرتیں بنائیں اور یوں ایس جوانی بین جوانی میں بنوں کو اُن کی وفات پر ذارو قطار رو تے ویکھا گیا۔ اُس جھی طفیل کیکھتے ہیں:

"جب کوئی فاتون مجھے بھائی کہ کر پکارتی ہے تو ہیں اُس کا احسان مند ہوتا ہوں۔" (۵۰)

مرطفیل کی زندگی کا سب سے متاثر کن پہنوان کی اپنی والدہ سے مجبت تھی۔ وہ اپنی والدہ کا کس قدر خیال رکھتے تھے،

اس کا انداز وال سے ہوتا ہے کہ اس سب سے اُنھوں نے الناشر کمیٹیڈ کے اشتر اک سے کنارہ کشی اختی رکر لی تھی۔ ۱۹۵۸ء ہیں اُن کی والدہ پیار ہوئیں اور بھائی ورواز ہے سے اُن کے یہ س گڑھی شاہوا گئیں۔ مجمطفیل اور اُن کی بیگم نے اُن کی برمکن

خدمت کی اور علان کرایا۔وہ چند دن بیمار رہ کرانتال کر گئیں تو محیط فیل کو تخت معدمہ ہوا۔ایک عرصہ تک ملول رہے۔والدہ ک وفات کے بعد محیط فیل نے بیمعمول بنالیا کہ عمید ، لِقرعید کو بعد نماز عمید والدہ کی تیر پر فاتخہ پڑھنے جاتے۔بیان کے انتقال کے بعد بھی اپنی ہر کامیا فی اور شوشی کو مال کی وعاؤں کا ٹمرہ جانے کھتے ہیں :

> '' میں آئے اپنے آپ کوجس جگہ پر دیکورہا ہوں ، وہ زیادہ کی تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، ور شد جھے یہ بے نو ااور بے بارو دردگار ، اپنے وجود کی نشان دی تک نیس کر ، سکیا تھا۔ نہ بڑے خاندان کا سپوت، ندایارت ، غرض کوئی ومف مجی تو نہ تھا۔'' (اے)

جب بھی جھ طفل کوکو کہ مشکل در چیش ہوتی ، تب والدہ کی قبر پر حاضری دیتے ، فاتحہ پڑھتے اور القد تعالی سے مدداور را ہنمائی کی التجا کر کے حرالوں سے پہلے وائدہ کی قبر پر حاضر ہوتے ، فاتحہ پڑھتے اور اپنی خوشی کا اظہارائن کی مٹی کے سرخوشی کی فبر نے کھر والوں سے پہلے وائدہ کی قبر پر حاضر ہوئے ، فاتحہ پڑھے اور اپنی خوشی کو مدبعد ''ستارہ مٹی کے سرخوشی کے رسول تبر کے سلط میں انھیں ' جبری ایوارڈ' ملا اور پچھی مر مدبعد''ستارہ التی اور اپنی کو ایوارڈ' ملا اور پچھی مر مدبعد' ستارہ التی کا اعزاز ملاقو سے اسلام آبا و سے وائی پر پہلے والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور اپنی امراق کو پچول بنا کر اُن کے قد موں میں وائدہ کی تاریخ و فائدہ کے بھر طفیل کی تاریخ و فائد ہے جو اُن کی وائدہ کے بہلو میں می تعیب ہوئی تا کہ اُن کی وائدہ کی بہلو میں می تعیب ہوئی تا کہ اُن کی وائدہ کی بہلو میں می تعیب ہوئی تا کہ اُن کی ووقع تا کہ اُن کی دور تا تیامت آئے ہمت آئے ہمت کا تمر سے بھی ہے کہ مرکزی کھ طفیل کو جگہ بھی والدہ کے پہلو میں می تعیب ہوئی تا کہ اُن ک

بیداد مرمدی کے ایک سوال کے جواب میں محمطفیل کا موقف سننے .

"جب شی اُس کو کہتی جب اولاد بھی ہاں ہو ہے جبت کر سکتی ہے قی میں نے محسوں کیا کہ میری
مال نے وہ کیں ما تک ما تک کرمیر ہے واستے کی ساری مشکلات کو دور کر درکھا ہے۔ جس کے مریر
مال کی دعا دُس کی چا درتی ہو وہ فضی تو بعتی چاہے نیک نامیاں سمیٹ لے ... اگر دبی کا مول کا
انہا کہ بھی میرے دُکھول کو کم نہ کر سکے تو پھر میں اپنی والدہ کے رہنمااصونوں کو یاد کرتا ہوں۔ آپ
سوچتے ہوں کے کہ شی اپنی والدہ کا ذکر بہت کرتا ہوں۔ اگر میں اُن کا ذکر نہ کروں تو کس کا کروں؟
میں رسول کے لید سب سے زیادہ اپنی والدہ کا مرہون منت ہوں۔ اُس نے جمعے جسنے کا چلن
میں رسول کے لید سب سے زیادہ اپنی والدہ کا مرہون منت ہوں۔ اُس نے جمعے جسنے کا چلن

### جاديد طفيل نے ايک انثر ويوش کہا:

" والده سے بہت زیادہ تحقیدت تھی۔ والدہ کی وفات کا بہت گہرااڑ میں نے اُن کی طبیعت پردیکھا،
وائدہ کی شکل سے مشابہت رکھنے والی ایک فاتون پر نس میں بھیک ما تکنے آیا کرتی تھی۔ بلاروک
نوک اُسے اقدرا نے کی اجازت تھی۔ ماز مین کو کہدر کھاتھا کہ جب بیٹورت پر بس آئے، اُسے روکا
مذہبائے۔ جو پکھی جیب میں ہوتا اُسے و سے دیسے تھے۔ مجھنٹیل کی والدہ نہ بھی فاتون تھیں۔ مجھ طفیل
کو مان سے بہت عقیدت تھی۔ مال کی وفات کے بعد اکثر اُن کی تیم پر حاضری دیتے ۔ اپنی کی بھی
مشکل کے وقت مال کی تبر پر جاکر وعاکر نے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ 'جب میں مال کی تبر پر جاکر
دعا کرتا ہوں، میری ششکل شاہوجاتی ہے۔ " (۲۳)

فتح محد ملک کی دالده کی وفات پرتعزیت کرتے ہوئے محمد طفیل لکھتے ہیں:

'' والدو پھڑ مد کے غم میں شھے بھی اپنا ساتھی جائیں۔ بھے معلوم ہے ماں کتنی بڑی نفت ہوتی ہے۔ ماں زعمرہ ہوتو اس کی محبت ڈھاری دیتی ہے۔ انقال ہوجائے تو اس کی دعا کیں ساتھ دیتی ہیں ، ماں
کا ساتھ تو اولا دیے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ کہا آ ہے محسول نبیل کرتے ۔'' (سے)

محرطنیل کی زندگی میں بہت سے کھن مراحل آئے گروہ ذرانہ گھبرائے بلکہ خندہ پیشانی سے اور مستقل مزاجی سے اُن کا مقابدہ کیا، اُن کی اس روش میں اُن کی والدہ کی تربیت شائل تھی ہے طفیل کو ابتدائی دنوں میں اس قدر پریشانیوں اور دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک روز بانکل مایوس ہوکر پریشان اور آداس گھر لوٹے۔والدہ کے استضار پر اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک روز بانکل مایوس ہوکر پریشان اور آداس گھر لوٹے۔والدہ کے استضار پر اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا گھرکیا۔والدہ نے اُنھیں حوصلہ یا اور دو تھیمتیں کیس، ایک یہ کے معبر وضبط کو بھی نہ چھوڑ تا، دوسر کے کی بھی کا م کو ناممکن نہ جاننا۔
محرطنیل نے اپنی والدہ کی ان دوقیعتوں کو ذائن نشین کرنیاوں پھر مایوک ائن کی زندگی سے کوسوں دور چلی گئی اور و مامبر وقحل کا پیکر

محرطتیل دھیمے نبھے کے آ دی تھے۔اُن کی آ واز دھیمی تھی مگر مؤثر ۔اُن کالبجہ و بنی آمیز تھا، کم کو تھے مگر جو بات کرتے بہت موج سمجھ کر کرتے ۔اُن کی بات کونظر انداز کر نامشکل ہوتا۔اُن کے ایک بی جملے میں شہر منی آ باد ہوتا۔ صادق حسین محرطفیل کے انداز گفتگو کے بارے میں کبھتے ہیں: '' آس نے خاطرزیادہ اور یا تیں کم کیں۔ دورانِ گفتگواس کے بونٹوں پر ایک مسکراہ کے بین رہتی۔ اُس مسکراہ نے کے باکھین ش ایک متناظیمی کشش تھی۔ کون کیس جان اس طرح تبسم کرنا ایک خداداد فن ہے۔ اِی مسکراہ نے سے تو انسان پہانا جاتا ہے۔ یہ پہان مامنی، حال اور مستقبل کی نشان دہی کرتی ہے۔'' (۷۵)

محمر طفیل خاموقی متانت اور سجیدگی سے دومرول کی گفتگو شنع رہتے۔ بڑی سجیدہ گفتگو بور بی بوتی ، یکا یک وہ اس محمبیر ماحول میں کوئی سیکھیل خاموتی میں اور کی محملین کی میں مجمور ویتے۔ سب حاضرین بے اختیار بنس پڑتے اور ایجی سب تبہتیوں میں معمرون بوتے اور محملیل فرنے کو روشنی ڈالے معمرون بوتے اور محملیل زیم فور مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ، حافظ لدھیا ٹوی محمل نے انداز محفظ و پر روشنی ڈالے ہوئے کھتے ہیں:

" محرطنیل مخفر گفتگو کرتا تھا مگر دوران گفتگوالیا فقرہ چست کر دیتا کہ مخاطب جیران ہوجاتا، اور حاضرین اُس جملے کی دادد نے بغیر شرہ کئے ۔اس جملے میں دل آزاری کا پہلونہ ہوتا تھا مگر مزاح کا خوبصورت رنگ ہوتا۔ ایک بار کانی باؤس میں مولانا چرائے حسن حسرت مرحوم نے سحافت پر اظہر زنیال کرتے ہوئے لئے اور پرمعنی جملے ارشاد فر ، یا۔ جواب میں محرفظیل فریانے گئے، مولانا محافت مشکل پیشر ہے۔ آپ ویکھیے، قادیانیوں نے " نبوت جیائی"۔ "الفعنل" نہ چل محافت مشکل پیشر ہے۔ آپ ویکھیے، قادیانیوں نے " نبوت جیائی"۔ "الفعنل" نہ چل

و اکٹرسیم اخرے نقوش پریس می جھ طفیل کے ساتھ جائے ہے کے حوالے ہے اُن کا ایک ڈائیلا گر تر کیا ہے ،

"البيخ لا زم كوبلا ياور يو چهاتمهارار وز و ب

"كى إل" أست جواب ديا۔

محطفیل ک فقرے بازی کی ایک دواور مثالیں ملاحظہ ہوں۔ محطفیل کے پاس ایک چیڑای تھا، بھولا بھ لادیباتی آدمی۔ گرمی کا موسم تھ۔ محطفیل نے اُسے ایک گلاس شربت لانے کے لیے کہا۔ چیڑای چند کھوں بعد گاڑھے تاریخ بت سے بسریز گلاس نے آیا۔ اُنھوں نے ایک نظر گلاس پر ڈالی اور ایک زیر دست تبقہدنگاتے ہوئے کہ:

"میال جھے شربت پنے کے لیے چاہیے تھا چائے کے لیے نیس ۔"(۸۵)

نقوش کی سائنگرہ پرایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ میر ذاادیب نے "دوب اطیف" میں خلطی سے یا دانستہ کھودیا:

"دفتوش کی بری یو گی شان سے منائی گئے۔"

کچودن بعد محرطفیل''ادب لطیف'' کے دفتر آئے۔ میرزاادیب نے پوچھا اطفیل صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہنے لگے:

## " آپ نے بچھے دنن کرویا تھ، تبرے اُٹھ کر آرہا ہوں۔" (۷۹)

ایک زیانے جی محمطفیل لطیفہ پیند تھے۔لطا کف وظرا کف پڑھتے اور دوستوں ہے کن کرخوب قیقے لگاتے او کہتے
ہندا اور قیقے گانا صحت کے لیے مغیر ہے۔ اس ہے پہلے مواوں کی درزش بھی ہوج تی ہے۔ ای اصول کے تحت یہ گھر
والوں کے ساتھ بیٹھ کریدتوں گھنٹہ دورانہ پھیپھروں کی درزش کرتے اور زیردی قبیتے لگتے۔اگر بچ فاموش ہو
ہاتے تو کہتے تم چپ کیوں ہو گئے قبقہدلگاؤ اور اُن سے فریائٹی قبقیم لگواتے۔ پھر تا ہستدان پر شجیدگی کا سامیہ پھیلت
گیا اور قبیتے ماضی کے دھندلکوں میں پوشیدہ ہوتے گئے۔البتہ اُن کی جگہاری کی ساری کی مسکرا ہٹ نے لیا۔

محرطنیل سیلف میڈ آ دی تنے ، کین ہیں نوع کے عام اشخاص کی طرح اُن میں شک نظری جیچورا پر نہیں تھا۔
خوداعتادی بلاک تھی ۔خوداعتادی پر اُن کا غیر متزلزل ایقان تھا، جس نے اُن کے تمام تو اے فکر وعمل کی شیراز ہ بندی کی اور
اُنھیں مقصد حیات کے تعین میں سازگار فضا مہیا کی تھی۔ اپنے محسنوں کو ایک لیجے کے لیے بھی فراموش نہ کرتے تھے۔
مُن مقانے میں دوا کشر سالن کی ایک ڈش پر بی اکتفا کرتے ۔ اُن کے ایک دوست نے اس کی بعد پوچھی تو کہنے گئے ، پی فر مربوت تھے۔
کا دوریا دا آ جا تا ہے ۔ ایک دورنما یال خوبی اُن کے کروار میں پھی کہ دواصولوں کے لیے مفاہمت کرنے کو تیارئیس ہوتے تھے۔
اور خواد مخاطب کا دنیوی مقام و منصب کتنا ہی تھی کیوں نہ ہو، آ کھوں میں آ تھی ڈال کر بات کرتے اور اپنے موقف سے اور خواد مخاطب کا دنیوی مقام و منصب کتنا ہی تھی کے دل میں تا تھوں میں آ تھیں ڈال کر بات کرتے اور اپنے موقف سے مر مُوانی دنی نہیں کرتے تھے۔

محرطفیل کی شخصیت کے ارتقاء کے حوالے ہے اُن کے ایک دوست ارشد میر نے اُن سے سوال کیا، اُن کا سوال محرطفیل کا جواب اُنھی کے الفاظ عی اُن ہے: "ایک مرجہ میں نے تقیل صاحب سے استعباد کیا کہ یہ کتا بت کرتے کرتے آپ کوادب چھاہے،

مریر بغنے اور پھر صحب طرز ادیب بنے کی کیے اور کیونکر سوجھی نے رہائے گئے" جس زیائے میں

کتا بت کیا کرتا تھا، ہڑے بڑے بڑے نامور اور ممتاز اہلی قلم کے مسود ات میں ایف ظ بلکہ بعض اوقات

فقرات کو بھی تبدیل کر ویتا ، تو کسی نے بھی میری سرزنش ندی۔ چندا یک نے تو بزی فراخدی ہے۔

فقرات کو بھی تبدیل کر ویتا ، تو کسی نے بھی میری سرزنش ندی۔ چندا یک نے تو بزی فراخدی ہے۔

است سراج ، بلکہ س صد تک کہا کہ یا جس نے بھی او تمہارے اندرا یک بہت بڑا اویب پڑھی ہو نظرا تا ہے۔

کیونو بین بچا کرا سے لکال ویں۔ جس سے میرا حوصل لاشھوری عود پر بڑھتا گیا۔" (۸۰)

محرطفیل تمام عمر دب کے ادنی ورسے طاب علم دہے۔ اُنھوں نے بھی ، پیٹے تبحرعلی کا ڈھنڈ وراتیمی پیا۔ بھی جعل علی ڈال کردوسروں کوسرع ب کے ادنی ورسے طاب علم دہے۔ اُنھوں سے آئیوں کے وہ سرے سے قائل بی ندھے۔ البتہ اُنھیں اور بھوں اور شاعروں سے والباند لگا وَ اور ہ بایاں اُنس تھے۔ پھر اُن دانشوروں کوجن میں خداد وصاصبی ہوتی تھیں ، انھیں یوی فراغد لی سے اوبل سطح پر متعارف کرانے میں کوش ررہ جے تھے۔ نا دار ورستی اور بیوں کی ڈائی گرہ سے مالی معاون سے بھی کر اُنڈ کی فرائن وائنس میں کہتری نہوں بھی دورورائل کرتے تھے کہ رائٹر ذگا ڈا پیٹے محدود و سائل کرتے تھے کہ رائٹر ذگا ڈا پیٹے محدود و سائل سے آپ کی علی واد بی خد مات کے چیش نظر پر حقیر سائڈ دانہ چیش کر دیا ہے۔ بلند نگا تی ، جوال عزم ، متانت ، بنجیدگی ،

مطفیل کی شخصیت کواس حوالے سے اشفاق احمد بیان کرتے ہیں:

"بدواز پا بھی بہت مشکل ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ بس جے اللہ و ہے۔ اس معامعے میں طفیل مرحوم بہت ہی خوش نصیب سے اوراس عطا کواچی طرح سجھتے تھے۔ کہتے تھے میں کوشش بحث ، جدوجہد، مشقت بالکل نہیں کرتا، بس ہمت نیس ہارتا۔ میں نے ہم چیدوہ کیوں؟ کہنے لگا ہمت چھوڑ دیے ہے روح پر جمریوں پڑجاتی ہیں۔ بچھے چرے کی جمریاں تبول ہیں لیکن روح کی

مجھ طفیل کی اڑ دوا بی زندگی خوشگوار ، پرسکون اور با جمی یگا نگت کی حاصل تھی ، مگر اُنموں نے مظلوم شوہروں کی انجمن بنائی ہوئی تھی ، جس کے میہ خودساختہ صدر تھے۔سب سے پہلے اُنموں نے برادرانِ نبتی کواس انجمن کانمبر بنایا ، پیمر چند دوستوں کوور نیل کراس میں شامل کیا ،ان میں اطیف الزماق خال بھی تھے۔ جب مجر طفیل اس انجمن کے کمی مبر کے ساتھ بے فکری کے کھا ت میں بیٹھتے تو اگر پذکر اس سے بیوی کی شکایات شنتے اور دوست کی مظلومیت پر اُس سے ہمدر دک کرتے۔

مجر طفیل کرکٹ کے بہت شیدائی تھے۔ سکول کے زیانے میں جھ طفیل کرکٹ کھیلا کرتے تھے جہاں پاکستان کرکٹ فیم سکول چھوٹا تو وقتی طور پریے کیل بھوٹ گیا۔ لیکن فیم کے سابق کپتان عبدالحفیظ کاروار اُن کے ہم جماعت اور ساتھی تھے۔ سکول چھوٹا تو وقتی طور پریے کھیل بھی چھوٹ گیا۔ لیکن آئے جا کہ اُن کو اور بڑے جینوں کے علاوہ وو آگے جا کہ اور بڑے جینوں کے علاوہ وو ایک ہم سراڑ کول مرشتمل ایک بیم تر تیت و ہے کر ہر چھٹی کے دن کرکٹ کھیلتے۔

جب بھی کوئی بین الاقوامی کر کمٹ می لا ہور میں ہوتا ، تھر طفیل پہلے ہی ہے کئٹ حاصل کرتے اور تی و کیمنے جاتے بلکہ
اکٹر سیز ن کلٹ لینے۔ جب تک ٹی وی شروع نہیں ہوا تھ ایسے میچوں کی کمنٹری ریڈ یو پر سنتے ۔ تعطیل کا دن نہ ہوتا تو ریڈ یو وفتر
میں ساتھ لے آتے اور بیٹے کمنٹری سنتے رہے ۔ ٹی وی پر تی و کیمنے کے دوران ہر سنر وک اور ہر ہاں پر ول کھول کر دا دو بینے کوئی ، ہر کھا ڈی داد دے ۔ ٹر اب کھیل خصوصاً اپنی ٹیم کے کی کھا ڈی کا بالکل پسندنہیں کرتے تھے۔ بین الاقوامی میچوں
کے دنوں میں اینا منروری کام بھی پس یشت ڈال دیتے تھے۔

جاديد فيل كاكبناب كه:

" دلي ايك وقد مرف كركث في د يكف مح تنه \_ ( ٨٢)

کرکٹ کے عدد وہ مجھ طفیل کے اور بھی کئی مشاغل ہے۔ تاش بھی بہت اچھا کھیلتے ہے۔ ایک زیانے بیس شام کواور پھٹی کے ون
کھر پر وقت گذاری کا بھی طریقہ تق اس کھیل جس سائقی بنانے کے لیے اُنھوں نے اپنی بیگم کو بھی تاش کھیلنا سکھایا۔ ایک
طرف مجھ طفیل اور اُن کی بیگم ہوتے ، اور دوسری طرف اُن کا بچھوٹا بھائی اور کوئی برادر نہتی یا اُن کے سرا آ جاتے تو وہ شریک ہو
جاتے ۔ بازی گئی تو بھی بھی ساری ساری ساری رات چاتی مجھ طفیل کے کھیل کا کمال سے تھ کہ مخالف کے بتوں کا بڑا ہے اندازہ لگا
لیتے اور اِن کی ظامے چل چلتے ۔ کیم کھیلنے کا بھی مجھ طفیل کو بہت شوق تق اور بہت عمد و کھیتے تھے۔ اُنھوں نے گھر بیس کیم مور ذ
کھا ہوا تھا۔ مجھ طفیل مجیب وخریب اور نرا لے زاویوں سے گوٹ لیتے اور پھنسی ہوئی موجس آ رام سے نکال لے جاتے اور ور ا

محرطفیل کا ایک اور فتحل پڑنگ ہوڑی تھ۔ اس کا مظاہرہ بسنت پر کرتے۔ یوے اہتمام سے اعلیٰ قتم کا ما جمالاتے،

اُے چ خیول پر پڑھاتے ،اچھی اچھی چھی چھٹی لاتے اور منج سے اڑ انا شروع کردیتے بھی کسی میدان میں ،بھی گھر کی جہت پر مارا دن چنگ اُڑائے رہے ۔ کھانا چیناسب ایک طرح سے بھول جاتے ۔ ، نضے کی رگڑ سے اُنگلیاں فگار ہو جا تمیں ،خون ریے لگنا ۔محملفیل جس چنگ میں چھڑال دیتے ،کو ہا اُسے کاٹ دیتے۔

محود عالم قريش المضمن من لكعة بين:

"أن كاطرية دومرول سے فتق تھا، لوگ ڈور مجھی كر كالف كى بَيْنَى كاشخ بين، يده ميل دے كر يہى مقصد حاصل كرتے - ايك مرتبا أنحول نے ايك بن بنگ سے ۵۸ پنگسى كا نيس اور أنجيس ہجا كر ركونيا - ايك بسنت كے موقع پر جب يہ گڑھی شہو ميں د ہجے تے اور دسب وستور بينگ أز ارب سے مقابلہ تو أن كا كى سے نہ تھا ہج بھی ہے تو پڑئی دہ ہے ہے، أنحول نے ایک چنگ بیل بھی ڈال سے مقابلہ تو ان كاكى سے نہ تھا ہج بھی ہے تو پڑئی دہ ہے ہے، أنحول نے ایک چنگ بیل بھی ڈال لا دیا اور دسب عادت ڈھیل دیے ہے كال ان كاكى اور سے مقابلہ كر اور اور اور ان كاكى دور سے مقابلہ كر كالف كى بينگ كث كئى اور مواللہ لا بى بحرائی كى اور اسے مقابلہ كر كالف كى بينگ كٹ كئى اور مواللہ لا بى بحرائی كى اور ان كے كئیں بھی ڈال اسے بیات بڑھتی گئی اور مواللہ لا بى بحرائی كے اسے دیا تھی گئی اور مواللہ لا بى بحرائی كے اسے اسے برائی گئی اور مواللہ لا بى بحرائی كے اسے برائی كے اسے برائی گئی اور مواللہ لا بى بحرائی كے اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كے اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كئی تھی۔ اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كئی تھی۔ اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كئی تھی۔ اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كئی تھی۔ اسے برائی كئی اور مواللہ لا بى بحرائی كئی بھی۔ اسے برائی كئی برائی بحرائی كئی بھی۔ اسے برائی كئی برائی كونی باو كہدو ہے۔ اسے برائی ورائی بھی۔ اسے برائی كئی برائی كونی برائی كئی برائی كئی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كئی برائی كونی برائی كونی برائی برائی كونی برائی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كرائی كرائی كرائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كرائی كرائی كرائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كرائی كونی برائی كرائی كونی برائی كونی برائی كونی برائی كرائی كر

محرطفیل ہومیو پیتی کے غیرمتند ڈاکٹر بھی تھے۔اُنھوں نے ذاتی دلچیں سے ہومیو بیتی کی کتب کے مطابعہ سے اس طریقہ علاج میں معقول دسترس حاصل کر لیتھی۔نثار احمد فار دقتی اس حمن میں لکھتے ہیں:

" و موسیقی نے بھی ایک چھوٹا سا مطب شراع کر دیا ہے۔ وہ بومیو بیٹی بیں ولچیں رکھتے ہیں۔ ونتر بیں ایک الماری بیں پکھیشیشیاں اورڈ بے نظر آئیں توسیحہ لیجئے بیان کا کلینک ہے۔ تی الی لکپنی کی مشہوری کے سے علاج فری کیا جاتا ہے۔ مریضوں کی تعداد بھی خاص ہے۔ ان بیس پکھیا ہے مریض بھی ایس کھیا ہے مریض بھی ایس جودوا بینے کے بہائے آجاتے ہیں۔ "(۸۴)

محرطفیل کونونو گرانی کا بھی شوق تھا۔ بیشوق ترکے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا۔ ابتدائی زمانے کی یو دتازہ کرتے ہوئے محرطفیل لکھتے ہیں:

> ''ایک زمانہ میں مجھے فوٹو گرانی کا شوق تھا۔ چنانچیان دنوں میں نے ہاجرہ سر در اور خد بجہ کی بوئی تصویریں اتاری تھیں۔ان دنون کرن اور پر ویز بہت چھوٹے تئے۔'' (۸۵)

جہ ں تک جم طفیل کی خوراک اور کھانوں کی پہند کا تعلق ہے تو اس ضمن میں پہلے ذکر کیا جا پُٹکا ہے کہ آم بہت دغبت سے کھاتے تھے اور ''آ دم دشمن'' مشہور تھے۔آم کے علاوہ تر پوز ، جامن اور دوسرے موسی پھل بھی شوق سے کھاتے تھے۔ کھانے میں جول جائے شوق سے کھالیتے تھے۔ جاوید طفیل کا کہناہے کہ

> "خوراک جول جائے کھالیتے تھے۔ بھی بھارمردیوں میں اگریارش بولو آلووال رو ل کی فریائش کرتے تھے . . . پھل، تربوز، جائن، آم شوق سے کھائے تھے۔ آم بہت زیادہ شوق سے۔"(۸۲)

خوراک میں دہی کلچے تھے شال روز انسان کو کھاتے ہتھے۔ یہ پہن کی بات ہے۔اس شمن بیں ایک واقعہ اُنھوں نے تحریر کیا ہے، ملا حظہ ہو:

'' بھے بھپن کا ایک و قد یا د ہے بیری قر چوس ت سال ہوگی۔ بیرے اصرار پر والد محر م بھے
کیرشریف کے قرال پر لیے ۔ گرا بھی جس گاڑی جس جیٹا تھی، مزل پر پہنچے نہ تنے کہ جس نے
و لدص حب سے کہا جس والہ کی گھر جانا چو ہتا ہوں۔ وہ جیران ہوئے پر بیٹان بھی ہوئے کہ ابھی تو
کیرشریف بھٹے بھی جیس پایا کہ گھر جانے کی فکر پڑ گئی۔ لہذا ہفتہ وی دن تک کیے سطمئن رہے گا ااس
سے انھوں نے پو چھا تم کیوں و لیس جانا چا ہے ہو؟ جس نے جواب جس کہا تھا۔ ای جھے روزم کے
دن کا کچھ کھاتی ہیں۔ آپٹیس کھلا کی گے۔ اس پر والد محر م نے کہا! آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے
دنیا دو کھ کیس کے اورون جی دوم تیہ کھنا کم گے۔ اس پر والد محر م نے کہا! آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے

محرطفیل کی عادات میں سے ایک عادت مطابعہ کتی مطابعہ کی عادت سراری زندگی رہی۔ رات کوسونے سے بل کی کتاب کا مطابعہ ضرور کرتے ہتے۔ لکھنے کا کام نہوہ تو پھر "لغت" کا مطابعہ بڑی دلیجی سے کرتے ہتے۔ اُن کا خیال تما کر نفظ ایک اکائی ہے۔ لغت میں ایک نفظ کے متر ادفات دیے ہوتے ہیں جس سے ایک لفظ کے کی معنی ومغاہیم اور دوسر سے گئی زاویوں کو بچھنے میں عرد لمتی ہے۔

ماويد فلل كابيان ٢٠

'' دات پڑھتے رہے تھے۔اکٹر میں نے رات کے اُن کومطالعہ میں معروف ویک ہے۔لیکن رات

#### كودىر تك كام كرنااورمج جلدى أثهنا أن كي عادت تقي \_'' (٨٨)

محمط طفیل کو بھول جانے کی عادت بھی تھی۔ بھولٹا ہائکل ویے ہی ہے جیسے کسی کو یادر کھنا۔ بیک کوشش فقیاری ہے دوسری فیر الفتیاری ، بہرحال بھلکو ہونے کی وجہ ہے بھی بھی عجیب سے مرسطے سائے آتے ہیں محمد طفیل کی اس عادت کے حوالے ہے انھی کی ذبائی ایک واقعہ شیئے :

" بیرازندگی مجرکا دخیرہ ہے کہ کی ضروری کام کے لیے ٹیلی نون کروں گاتو ہات تو پہتی ہیں۔
اصل بات بی ندکروں گا۔ جب ٹیلی نون بند کرووں گاتو ہو آئے گا کراصل ہوت تو پہتی ہی تہیں۔
سیر اروز مرہ کا معالمہ ہے۔ مفروری کام کی غرض ہے تھی بیا کرکسی کو بلاوں گا، جب کوئی تھی شن کر
میرے کمرے میں آئے گا اور کام نو بیتھے گاتو میں اُس کام کو بھول چکا ہوں گا۔ شب میں اپنی گفت
مٹانے کے لیے کہدوں گا، پونی پیا دو ور سیرپونی پید دو کا سلسدون میں گئی ہود ہر ایا جسے گا گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہی ہی اور کے بھی بھی
زیادہ ہی مجموں جاتا ہوں تو چیڑ ای دفتر میں جاکر کیے گاتا ہے بایو بی زیادہ ہی پانی لی دے جیں ایسی فین

محرطفیل اپنے ماوز مین کے سم تھ جمیشانسانیت اور ہمدروی کاسلوک روار کھتے اور اُن کی ہرممکن مدوکرتے۔ ملاز مین کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے افراجات پوروکر تا بھی مجمطفیل اپنی فرسدواری بجھتے تھے۔ ملاز مین سے خسنِ سلوک کے بے شار و . فعات محرطفیل کی فرات سے وابستہ ہیں۔ طوالت سے بچتے ہوئے صرف ایک واقعہ کا فرکریا جاتا ہے۔

بعض تعنیم یا فتہ طاز مین سے محطفیل کے دوستانہ مراسم شے یعبدالسن م ہدوی اُن کے پاس ادارہ فروغ اردو میں مینجر ہواکرتے سے یہ سے بیم اسلام سے یہ اوارہ کی مینجر ہواکرتے سے یہ سے بیم اسلام سے یہ اوارہ کی مینجر ہواکرتے سے یہ سے بیم اسلام سے اوارہ کی مینجر ہواکرتے کے بعد عبدالساؤم نے کہ دل میں جگہ بتالی اور محطفیل نے اُن کو اپنا گرویدہ بتالیا۔ چندس ل ادارہ فروغ اُردو میں کام کرنے کے بعد عبدالساؤم نے کاغذ کے ایک بین اس اس کاغذ کے ایک بین دہ وہ واپس لا ہور محصفیل کے پاس اس کاغذ کے ایک بین دہ وہ واپس لا ہور محصفیل کے پاس اس حال میں آئے کہ شدید بیارا اور کر اپنی کام کاخ کے لائن نہ پھوڑ اُنھا۔ بیروزگاری نے مالی مشکل سے مالی میں کہ کام کاخ کے لائن نہ پھوڑ اُنھا۔ بیروزگاری نے مالی مشکل موگئی میں اس موقع پر محموفیل نے عبدالسل م کی دیکھیری بیدا کردی تھیں۔ بال بی والے اُن کی مالی مدد کی مطاب نے فرج پر کیا۔ دن بھر عبدالسلام کوا سے ساتھ دیکھے اور

اُن کادل بہلانے کی کوشش کرتے۔ گھرے اُن کے لیے پر ہیزی کھا تا بنوا کرمنگواتے اور دو پہر کواپنے ساتھ بٹھ کر کھلاتے۔ خوبی اس تنہ م سلوک بیس بیٹھی کے مسب اس انداز سے ہور ہاتھا کہ مولا ناعمبدالسلام کوزیر یاری احسان کا احساس نہ ہو۔

خواب قدرت کا عطیہ ہیں۔ محمد طفیل کو پہ خولی قدرت کی طرف سے در بیت ہو گی تھی۔ اُن کے مختلف اوقات میں دیکھے گئے خواب زندگی کی حقیقت بن کرسامنے آئے۔جس ہے اُن کے خوابوں کی بچائی کا خبوت ماتا ہے محمد طفیل کیستے ہیں:

"خواب امير جمي و يكھتے بين غريب بھي و يكھتے بيں - يہ جيب بات ہے كه غريبوں كے خواب شائدار موتے بيں - امير ول كے خواب پريشان كن ! آج جو بيں آپ سے عرض كرنے والا بول و وصرف اتنا كه اللہ تعد في كى مجھ پر خاص مهر بانى ہے كه أس نے بجھے زندگى كے بيشتر معاملات بيں قبل از وقت آگا بى بخش و ميں كہ خواب بيں سب پكھ بتا ويا كيا كہ يوں بوگا حتى كہ تاريخ وروقت كالتين بكى ـ "(١٠)

مختصر طور پر جوخواب محرطفیل نے ویکھے اُن کا ذکر کیا جاتا ہے ·

- ا۔ پاری کی حالت میں طوہ کھانے سے تعیک ہوجانے والے خواب کا ذکر پچھیے صفحات میں کیا گیا ہے۔
- ۔ ایک دفعہ سے وقت اپنی بیوی کو بتایا کہ آپ کی فلال سیلی کے مئہ پر اُس کے خاد ندنے رات کوتھٹر مارا تھا۔ بیوی کا سیملی کو ٹیلی فون پرمعلوم کرنے سے محملفیل کی یہ بات بھی بچ ٹابت ہوئی۔
- ۔۔ نوشہرہ ایک تقریب میں ٹرکٹ کے لیے محرطفیل اور مشہور آرنٹ اسلم کمال اکٹھے گئے۔ اسلم کمال کے ہاتھ سے
  ہندوق چل مگی۔ محرطفیل اُس وقت ہالکل سامنے تھے۔ یک لخت ایک طرف ہو گئے اور جان چی گئی۔ یہ مجی محرطفیل کا
  ایک خواب بی تھا کہ ایک شیراُن پرحملہ آور ہور ہاتھا اور میں ایک طرف ہٹ تو شیر سیدھا نگل میں۔
- س۔ ایک اور خواب جو محمطفیل اپنے دوست کی محبت کے حوالے سے بیان کرتے بیں کہ محبوبہ کا خط شہطنے کی وجہ سے دوست پریشان تھا' میں نے اُسے کہا کہ فلا سادن' فعد اس وقت آپ کو خطال جائے گااور ہالکل اید ہی ہوں۔

اشاعت كا اعدان كير اس خواب كے حوالے سے جاد يد فيل لكھتے ہيں.

" المحتمر ا۱۹۸ و یس اس نبری ، شاعت کا اطان کیا۔ اس کے فور آبعد ہی اس موضوع کی پر کتوں اور رحمتوں کا اظہار اُن پر ہوئے لگا۔ بیتر کریو اُن کی رصت کے بعد جھے اُن کے کا غذات سے لی۔
"درسول کو بی ہردم میرے پاس تیخ مگر میں اُن کے پاس نیس تفا۔ آن دومر صدیمی طے ہوا۔ میں اُن کے پاس نیس تفا۔ آن دومر صدیمی طے ہوا۔ میں اُن کے پاس نیس تفا۔ آن دومر صدیمی ہے دو اُن کے سے دو اُن کے دوران صورت بھے اُن کے دوران کی ۔ پہلے دو اُن کے میں موروزی میں موروزی میں موروزی کے میں اُن کے بعد دو ہستی مجھے میں میں موروزی کی ۔ بیل دو اُن کی بعد دو ہستی مجھے معربی نوگ ہے۔ اوران موروزی میں اُن کے بعد دو ہستی مجھے معربی نوگ ہے۔ اوران موروزی میں میں اُن کے بعد دو ہستی محمد بنوگ ہے۔ اور سے معالی اور ہستی نمودار ہو کی ۔ اُنمول نے بتایا

وهيان ش آيا جه عناف معرت في ي-

اس کے بعد جاگ اُٹھا، میر جسم کا نپ رہاتھا، پانگ ال رہاتھ ، خوف تھا تکرسکون آمیز خوف! مجھے زندگی بجر سپے خو ب آئے رہے۔ میری زندگی جس خوابوں کو بردا تمل دخل ہے ۔ تکریہ کیسے یقین کرلول کہ جود کھاما اور بتایا گراوہ کی تھا

زندگ یس بہلی بارا ہے خواب کے سے ہوئے پر متذبذب ہوں۔اس لیے کہ میں تو حمہ کار نسان مول ... اتنا کنہ کار کہ روئے زمین مراور کوئی شہوگا!

رسول حربی صلی انتدعلیدد سلم ہردم میرے ساتھ تھے ، مگریش اُن کے پاس نے تھا۔ آئ و و مرحلہ بھی طے موا۔

بعض مواقع پر محد طفیل کے چہرے سے بناہ سکراہٹ برتی تھی۔ ایک نفوش کے کمی قابل ذکر نمبر چھپنے پر، دومرے
پاکتان کر کٹ فیم یا باکی فیم کے چھ جیننے پرادر تیسر ے دوران گفتگو۔ بھی بھار محرعی کلے کے جیننے پر بھی بہت خوش ہوا کرتے
سے کی تقے۔ لیکن تھ می کے سے اُن کوایک شکایت تھی کہ بیال کی کا بناپر موصوف اپنے آپ کوٹراب کردہ ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ
سے کال کی اس بڑھ خص کی شہرت کو بری طرح داغداد کرے گا۔ صدد ت حسین محرطیل کی اس خوبی کے بدے یہ لکھتے ہیں:

"دوران گفتگو فقیل کے بونوں پر مسکراہٹ کھیاتی رہتی۔اس مسکراہٹ کے بہتن میں یک متن طیسی

سفتش تھی۔ کون تہیں جان اس طرح تہدئم کرنا ایک خدادا دفن ہے۔ ای مسکراہٹ سے تو انسان

پیجانا جاتا ہے۔ یہ پیچان مامنی، حال اور مستقبل کی نشا عدی کرتی ہے ... انسان کی عمر بل مجر میں

میت جاتی ہے کین اے جی کر پسر کرلیا جائے تو انسان مرکز بھی زعرہ رہتا ہے۔ "(۱۹)

اس مناسبت سے ایک اگریز دوانشور نے کہا تھا:

"Life is given but once."

محرطفیل کی شخصیت کا کیک اور پہلو بہت بی عمرہ ہے کہ اُنھوں نے بھی کس سے انتقام نہیں میا ، خالفین سے اُن کارویہ بمیشہ بہت اچھار ہا۔ انتقام والی جس اُن چس تھی بی نہیں۔ بمیشد در گذر ہی جس عافیت سجھتے تھے۔ کسی کی ٹری بات یا دشنی پر احتجاج ضرور کرتے تھے گراحتجاج کو انتقام کا نام تونییں ویا جا سکتا۔

ال پہلوپر جادید شفل کا بیان ہے

"أن کی شخصیت کا ایک میبلو بھی بھی میری بھی میں نہیں آی ووڈن کا اپنے تا نفین سے دوئیہ ہے۔ ان کے تفاقین کی دواقت متھیں ، ایک دو جواپ آپ کو بہت یکی بھی تھے گئے تا ان کی تکلیقات فقوش میں جگہ نہ پانجیس ، اور دو سرے دو جورائٹرز گلڈ کے حوالے سے اُن کے حرایق سے اوّل انڈ کر لوگوں کی تو سید بالکل پروائی نہیں کرتے تھے۔ ان میں دو بھی سید بالکل پروائی نہیں کرتے تھے۔ ان میں دو بھی سید بالکل پروائی نہیں کرتے تھے۔ ان میں دو بھی بہت سے جن کو ضرورت مند بھی کر میں گئے ہے۔ ایک شخصیت اسی تھی جس پر تھے بہت شعمہ آتا تھا۔ وہ صد حب ان کی تخالفت کا کوئی موقع ہوتھ سے جائے تھیں دیتے تھے اور دو جب ان میں موقع ہوتھ سے جائے تھیں دیتے تھے اور دو جب ان کی خالفت کا کوئی موقع ہوتھ سے جائے تھیں دیتے تھے اور دو جب ان کی خالفت کا کوئی موقع ہوتھ سے جائے تھیں دیتے تھے اور دو جب ان کی خالفت کا کوئی موقع ہوتھ کے تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو! اُنٹا اس میں کوئی اس میں اور پر بات تھیں کرتے تھے کہ تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو! اُنٹا اس کی خارورتوں کا ان کو بہت احساس دیتا تھا۔ جس میرا موال دیکھ کرجانا تھیتار ہتا تھی۔ " (۱۹۳)

پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ترتی پیند تحریک اپنے عرون پرتھی۔ تھر طفیل ابتدائی دور میں ترتی پیند تحریک و پیند کرتے تھے۔ واقی مطابقت بھی تھی۔ ای لیے تو اُن کی ترتی پیندوں ہے دوئی تھی جن میں احمد عدیم قائی، ہا جرہ مسروراورمنٹو جیسے ادیب شال تھے۔ تکر جب محد طفیل نے رسول منبر پر کام کیا تو ترتی پیندی کا سارااوڑ تقریباً ختم ہوگیا۔ ترتی پیند تحریک کے دوالے

ے ایک واقعہ جاوید شمل نے سایا:

" محرطنیل جادظہیرے دے انڈیا گئے تو ایک کارڈی اپنا نام لکھ کر ہمیج ۔ جادظہیر محد طفیل کا نام پڑھ کر کا نیتا ہوا ہا ہرآیااوراس عقیدت ہے لا کہ فیل جیسا پڑا شخص اُن سے لئے آیا ہے۔ " (۹۶۲)

نہ ہب کے مطالعے میں محمر طفیل کافی لبرل تھے۔ حتو تی اللہ سے زیادہ حقو تی العباد پر زور ویتے تھے۔ اُن کے خیال می حقو تی اللہ تو ہندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی جانیں اور بندہ جانے لیکن حقو تی العب دے سلسے میں انسان کوکسی کوتا ہی کا مظاہرہ نہیں کرنا جا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوؤ کھی انسا نیت کی آ واز پر بیک کہنا جائے۔

محیطفیل نے زندگی مجرکام کو ہر چیز پر مقدم رکھ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اُن کا وجود ہی ملک سے قائم تھ باتوں سے منہیں ۔ نفوش سے اُن کی وابستگی جنون کی سطح تک پڑی چی تھی۔ اس کا اندازہ درج زیل واقعہ سے ہوتا ہے۔ رات کے بارہ بج کی جی بیں بچھ طفیل اپنے گھر کے درواز سے پر دستک دیتے ہیں۔ بیٹم آئی میں سی ہوئی دروازہ کھولتی ہیں اور پھر اُن کے لیے بچن کھانا بینے چی جا جی جا تھا ہیں ، والے ہیں ، والے ہیں اور پھر اُن کے لیے بچن کھانا بینے چی جا جا تھا ہیں ، والے ہیں

" يم اير جديث موجائ كاله " محطيل باي دما نيت سے كيتے بيں ..

\* نتم ایسا کرد ،نواسه منامنا کرمیر سیمند جس دیتی چنی جاؤ ، ادهر پس پروف دیکه آجا تا بهول اس طرح تمهارا مجمع کا مهوجائے گااور میرانجی \_"(۹۵)

بالآخر - بن ہوا۔ یہ منے محمطنیل اور یہ تھا نقوش ہے اُن کا والہانہ لگاؤ۔ تحریر کی طرح تقریر بین بھی محمطنیل منفرو رنگ و آ ہنگ کے مالک منے۔ اُن کا تقریر کالب والہجہ ہے صدیمادہ لیکن پر معنی ہوتا۔ اپنے ڈرامائی اور ؤومعنی جمہوں ہے پہلے سامھین کو چونکا تے تھے اور پھر اُس کی کوئی خوبصورت ترجیہ پیش کر کے تسکیمن کا سامان بھی فرہ ہم کر تے تھے۔ چنانچہ اوارہ نقوش کے ذیرا ہمتام ہونے وائی ایک او ٹی تقریب میں جس میں وزراء وسفراء کی بھی چھی خاصی تعداد موجود تھی، جب محمطنیل کود کوت تقریروی گئی آتا تھوں نے کہا:

"كُولُ وزير بِ قَرِيحِ كِياءُ كُولُ سِغِير بِ قَوْجِ كِيارً"

یہ جملے سُن کروزیر اور سفیر سنتیل کراپی نشستوں پر بیٹھ گئے اور س معین چونک کرایک دوسرے کی جانب دیکھنے مجھے محیر طفیل

#### ان سے بنازیکددے تے:

" میں تو انسانیت کی قدر کرتا ہوں اور اس لیے ان کی بھی قدر کرتا ہوں کدید نمانیت کے بلند اقد ارور وایات کے وارث بھی ہیں اور این بھی " (۹۲)

تلندری کا بیا ندازمجر هفیل کے کردار کا نمایاں دصف تھا۔ اُن کی زندگی بیں بے شار دا تعات ملتے ہیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس همن بیس چند دا قعات اُنھوں نے خور بھی تحریر کیے ہیں۔ '' قلندری کی رمتی'' کے عنوان سے اُنھوں نے کی واقعا ہے کا ذکر کیا ہے پختھراً بیان کیا جاتا ہے۔

- ا۔ اُس دنت کے وزیر تعلیم لیمین وٹو نے گھر آنے کی خوبہش کا اظہار کیا۔محد طفیل نے جو ب دیا جب آپ وزیر نہیں مول کے تب ممرے گھر تشریف لائیں۔
- ٧- صدرالوب كرور حكومت بس آپ بنى نمبر چها پاروزارت اطلاعات نے بیغ م پہنچایا كرا گر آپ (محمد طفیل) خود آپ بنى نمبر (جس بیس صدرالوب کی آپ بنى شال ہے) صدر صاحب كو بنیش كریں تو خطير رقم ال جائے گی چرطفیل نے الگاد كردہا ،
- ۔ تدرت اللہ شہب سے ملنے کرا چی محتے۔ موصوف أس وقت وزارت طلاعات میں ڈپٹی سیریزی ہے۔ فقد رت اللہ شہاب میڈنگ میں معروف سنے۔ محطفیل نے کائی انظار کرنے کے بعد چیٹ کھی.
  \*\* ملنے حاضر ہو تھا، آپ ہڑے آ دی ہیں، آپ کومیٹنگ سے فرصت نہیں، در جھے انٹی رکی فرصت

منظ حاصر جو تعاوز پیشد اول میں واپ اومیننگ سے رصت میں دور سے انظاری فرصت نہیں۔" (۹۷)

جوانی دیو، نی مشہور ہے اورمشاہرہ ہے کہ ہر شخص کی جوانی پکھے نہ پکوگل ضرور کھوں تی ہے۔ مجرطفیل کی جوانی نے اُن سے کیا کیا، یہ بات اُن کی زندگی مجرے دوست محمود عالم قرلٹی ہے جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں <sup>۔</sup>

" بب طفیل سے میری طاقات ہوئی تو اُن کا مبڑہ آ عاز تھا اور جوائی د ب پاؤں چیکے آن کی زندگی میں کے چیکے اُن کی زندگی میں کی چور در دانز سے سے داخل ہور تی تھی۔ بس اتنا تو ہم نے بھی د یکھا تحر پھر تی شانہ ہوا۔ با بی نہ چلا کہ کب اُن پر جوائی آئی ، کب تک دبی اور کب رخصت ہوگئے۔"

من نہ چلا کہ کب اُن پر جوائی آئی ، کب تک دبی اور کب رخصت ہوگئے۔"

د طفیل ایسے شر میلے پن کی آٹر میں نہایت فرزان انسان تھے۔ پی وجہ ہے کہ وہ جوائی کی د ہوائی کی د ہوائی کی

عمر کی حدود یس بھی اپنی فرز ہ کی کے سبب بجنوں تدین سے ۔ شرم وحیا اور خاند ، فی شراخت نے اُن
یس اتن جراُت ای نہ پیدا ہوئے دی کہ یہ کسی لڑی سے اظہر یعشق کرتے مگر لڑکوں پر تو ایس کوئی
پابندی عامد کرنا اُن کے افقیا دیس نظہ پہنا چینہ معلوم اُن کی اس ادا پر فدا ہو کریا خودا پی جوانی کے
پاندی عامد کرنا اُن کے افقیا دیس نظہ پہنا چینہ ایک ایسا ویسا خطا کھی ڈالا ۔ عطیا کر طفیل چو تھے ۔ خوب
خوب شر مائے ، سوچھ دہے ، جواب ویس یا شدایس ۔ آخرا تھوں نے جواب کی جراُت کی ۔ اُس
وقت طفیل کے اندر کا بوڑھ مائل مشفق بدار ہو چکا تھ انبذا جوایا اُنھوں نے اُس لڑک کو اخلا آبات کا
سبق دے ڈالا اور اُس نے اس مٹی کؤئم نہ پاکراور زمین کو بنجر جان کر ، وهرے مُنہ موڈ لیا اور اِس
زمین کی مزید آبیاری سے دستم روارہ ہوگئی ۔ " (۹۸)

محبت کے شمن میں محمطفیل کا بتابیان لکھنا بھی ولچیس سے خالی نہ ہوگا۔''محبت'' کے عنوان سے اپنی یا دواشتوں میں لکھتے ہیں۔ '' جب مجھے ایک باردل کا دور ہر 'اتو ایک خاتون نے مرفقر وہھی کساتھا

> ''جميل آخ معلوم ہو، كدآ پ كے بھى سينے ميں در ہے۔ايدا كيول موجا جا تا تھى؟ ، س كى وجہ يہ تھى كەبىئد و جرجگدا كينے كا قائل ند تھا۔

> یں جوش فی آبادی بھی نہیں ہوں کراہے (جمو نے ہے ) افعارہ عشقوں کا بھایڈ انکے جورا ہے کے پھوڑ وں اورا تنایُدول بھی نہیں ہوں کراب ہاب میں جب رہوں۔

> کسن ایک ایک فوشیو ہے، جو محسوس کی جاسکتی ہے، دکھائی نہیں جاسکتی ہے یہ سے سے سے ایہ جادو ہے جود یہ پاؤں چڑ معتا پاؤں چڑ هتا ہے، اور آ جٹ تک نہیں ہوتی ورہوش اُس وفت آتا ہے جب پوٹی سرے گزر چکا ہوتا ہے۔ میں جو پاؤں کی آ ہوں کا شناسا تھا وہ بھی اس راہ میں لک گیر ۔ گراس کا کوئی مد ، وانہ کر سکا ۔ مداوا کرتا بھی کیوں؟

> میڈھیک ہے کہ ادب بنی میرا اوڑ ھنا بچھونا تھا۔ جھے سے گیسوئے اردو بنی ٹیس سنور و ہے تھے۔ایسے میں بُٹِ طناز کے گیسوؤں کو کیسے سنوارتا؟ لیکن ،گر کوئی متوجہ کر کے یہ کیج'' اِدھر دیکھوا'' تو میں کیسے متوجہ ندہوتا؟ مزاتو اس دن آیا تھا جب بھے ہے کہا گیا'' بیشعرتو آپ کے نزل نمبر میں بھی نہیں ہے۔

ماضر ہوا کروں گا میں اکثر صنور میں اچھی طرح سے آب چھے پیچان لیج

وہ ہمتیں جو میرے ول کا چور بنیں ، اُن کے ر، زطشت ، زبام کرنا ، میرے لیے ، یہے ، ی ہے ، جیسے میں نے اپنے تی ہے ، جیسے میں نے اپنے تی سینے میں نخج کھونپ لیا۔ وہ لوگ جودں کے رشتوں کی تشمیر کرتے ہیں ، وہ بوہ ابوں میں نے اپنے تی سینے میں نے بمیشہ تی ، یے دال وں کودومروں کی ا، نت جانا۔ یمی وجہ ہے کہ جھا ہے۔ یہ بارمتاز مفتی نے کہا تھا :

" يار بمي تو كول كم بات كروا تعديخفر

سمجے دبی اس کو چر ہو دایانہ کمی کا اگیر یہ فزال میری ہے، انسانہ کمی کا" (۹۹)

محرطفیل بلا کے منصوبہ ساز تھے۔ نقوش کے ہر خاص نمبر کی پہلے با قاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ سالوں اُس پر کام کرتے سے ۔ تب کہیں جاکران کی تسکیدن ہو آئی ہے۔ جو جو خاص نمبر محرطفیل نے نکا ہے اُن کا ذکر اسکلے باب میں آئے گا۔ قرآن نمبر آئے کل قرآن نمبر اُن کی جو جو خاص نمبر محرطفیل ہے کا منصوبہ تھا۔ نفوش کا نفوش نمبر بھی نکا لنا چاہتے تھے۔ تمام خاص نمبروں کو اپ فاج یہ بھی کرمان چاہے تھے۔ تمام خاص نمبروں کو اپ فاج یہ کی کرمنا چاہے تھے۔ آئیدہ اُن کے میں منصوبہ تھے گرموت نے مبلت نددی۔

رحم كل لكعية بن:

'' محرطنیل جے رعد ورہنے کا ڈھنگ آتا ہے اُسے زہانہ ٹیس مارسکنا۔ دہ قض جو کو تفزی ہے کو تھی تک پنچام معمولی آدی نہیں تھا۔

محر طفیل مجلسی آ دی نیس ہے وہ بلند ہا تک دعوے نیس کرتاوہ ہاتوں کا دھنی بھی نیس ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر موگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سنڈ کے فن سے بھی نابلد ہے۔ لیکن وہ ا نتا تنظیم منصوبہ باز ہے کہ وہ لوگ جو چرب زبانی اور محفل آ وائی میں ٹانی نہیں رکھتے۔ تیر طفیل کی منصوبہ بندی کے ہشت پہلو منائج و کی کرانا امار کہ لے کر دہ جاتے ہیں۔

لوگ كام نيس كرتے مفل جماتے بيں محر مفيل تموس كام كرتا ہے پيم محفل جماتا ہے۔ وہ مكور سے كى

طری بختاہ وا بھی تمیں بری سے دوڑر ہا ہے۔ میں ہوئی، شام ہوئی ، دن ہوا ، رات ہوئی ، کام ، کام ،

کام ، وہ مسلسل دوڑر ہا ہے۔ نہ تھکتا ہے نہ سانس لین ہے۔ منعوبہ بنتا ہے پروان پڑ حتا ہے۔ لوگ

ایک بار ہول کی پوٹی سرکرتے ہیں۔ اُس نے کی بار ہوالہ کی چوٹی سرک ہے۔ '' (۱۰۰)

آخر میں مجرطفیل کی شخصیت کے جوالے سے خود کھر طفیل ، مفکر میں اور دانشوروں کی آراء درج کی جاتی ہیں تا کہ اُن کی شخصیت

### مرطفيل كالبية متعلق آراء:

- ۔ " بیل احیس ۱۵ دراگست ۱۹۳۳ء ہے جانے کی کوشش کرر ہا بول لیکن بید تعرمت کی دریئے جارہ جیں اوراب تک معلوم نیل اونے دیا کہ بیا تر ایس کیا بلا۔" (۱۰۱)
  - ۱۔ مریفوش (جوکہ قبل کا اپنا فاکہ ہے) میں محرطفیل نے پیٹھو صیات کو الی میں

''شرافت، حیا، نفاست، مضبوط تو سه ارادی اور عن واستقل ل، شرمیلا پن ، بعض و نیادی معاملات بی گفت مزین ، مال سے عقیدت، کم بخنی ، نفوش سے صدور چہ کی مجت ، عربر نفوش بونے پر صدور چہ گر بج یاز و جمر، قیاف شنائ ، چنگ بازی سے رغیت ، کر کمٹ سے رئیسی ، شہرت، انسان دوکتی یا خریب دوکتی ، رقب قالب، نفاست پسندی کے یاد جود میرکی اشیاء جمل ہے ترتیجی اور اختشار کاعالم ۔'ا(۱۰۲)

مری جیشین کی جی اور ماشا واللہ ، سب کی سب متازید تی وشائی ایک دسا مے کا میں ہوں۔ میرے داح جی بہت جی بہت جی اور میرے کا میں ہی کہ نیس مداح فیر جانبدار ، کاتہ جس جانبدار ۔ ایک دیشیت میری ذاتی بھی ہے وہ بھی کچھالوگوں کے فزویک پہندیدہ ہے اور کچھ کے فزویک فیر پہندیدہ ۔ میرے مدرح ۱۰ مول ، ور کالف ایک تو میں سوچی ہوں کے دوو ایک بھی کالف کیوں ہے؟ جب سے سوج ہی ہے کہ اللہ تعالی ہے بھی سب کی سب خش جی اور کھی سے کون ہے اور کی اللہ تعالی ہے کی سب کے مب فی جی اور کی اللہ تعالی ہے کی اللہ تعالی ہے کی سب خش جی اور کی دور سے کون اللہ ہے ۔ اور ایک اللہ تعالی ہے کی سب خش جی اور کی دور سے کون اللہ ہے ۔ اور ایک اللہ تعالی ہے کالف کی دور ہے کالف کی دور ہے کہ بھی خش جی اور کی میں ہے کہ بھی کالف کی دور ہے کی میں ہوگئی ہیں اور کی کے دور ہے کہ بھی کالف کی دور ہے کالف کی دور ہے کہ دور ہے کی دور ہے کہ دور ہے کی دور ہی کی

سیدخورشیداحد کیل نی محرطفل کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں .

"كى يرس يرمحيط رابط مع ففيل مرحوم كى تخصيت كاجوث بده كيدادر جوتاثر بيد، وه يكداس طرح ب،

أن كاحلقة احباب من جييول افرادش ل يتھے۔ جب بھي ميرا جانا ہوا دو جاراصحاب د ہاں موجود پائے مگر دو

حار دوستوں نی کوزندگی کا سر ہائے قرار دیتے ہتے لینی وواس معالمے میں بہت باریک بیں اورمخاط تھے۔ جمیے ايك قط ش كلحار

"أب سب كتفاح بن فداكر ع كدير عد بار ع شي كان عدي دائد ندب " دو جاردوست، انتاسر مایہ محی زئدگی کے لیے بہت ہے جن ہے اُن کا تعلق بنا پھرنے وٹا کیونک اُن کے ہاں تقتع نہ

- اُن کُ شخصیت کے عناصر ترکیمی محنت واستقامت اور یکسوئی ایسے نصائل تنے جوکام کیا تی جان ہے گیا۔ جم کر کیا اور ساری توجہ مر بحز کر کے کیا۔اس لیے اُن کی کسی او ٹی اور غلمی پیش کش بیس کمیس ا کما ہٹ اور گجت کا احساس نہیں ہوتا سو بارسو چتے تھے۔ایک ہو رکرتے تھے، گر کیاوہ جوکرنے کے قابل تقااور پھر کر د کھایا۔
- مریر نقوش عام ادیوں کی نسبت مشکل پہند تھے۔انھیں کسی ہوٹل میں بینے کر جائے کی بیالی میں طوفان اٹھانا نہیں آتا تھا۔ البتہ اپنے دفتر میں، گھر میں بخت سرویوں اور گرمیوں میں کام کرنے کا سلیقہ، تا تھا۔ پکھ کر وكهان بريقين ركع تصدائي ي مرك لين آب ين نبر"ك تاري اورط وت كاني حي كا كام ارار منحات کے خصوصی فمبراور عموی ثارے پیش کرنا۔ روس ملتے مشکل پیند کے کرشے تھے۔وونہ کون اپنی محت اور جوانی کو یون گفتگون میں پچھلا تا اور کا غذوں شر تخلیل کرتا ہے۔
  - مرحوم جرطنیں: اومورے پن' کے قائل نہ تھے۔جوکام ہاتھ میں لیااے پورا کیاورندوہ کام کو ہتھ ہی نہیں نگاتے تے۔ جوخصوص نبر نکل خود بکار اٹھا کہ مجھے کی ماہر ٹن نے چھوا ہے۔ کوئی گوشد کوئی پہلوتشند ندر ہتا تھا۔ کی مضمون کا کوئی حصہ پیرس اور پر طانبہ میں ہے تو حاصل کر کے دم لیتے ۔ میرتقی میر کا غیرمطبوعہ و یوان جن مشکلوں ہے حاصل کیااس کا تغییل لی لی کااین خصوص پروگرام بی نشر کر چکا ہے ادر با ذوق افراد کومعلوم ہے۔
  - مرحوم دان راست معروف رہنے کے باوجود ہرموقع پراینے دوستوں کو یا در کھتے تھے۔ بمجی کسی حوالے ہے اور بہجی سي بهائے ہے! عيدالفورير مجھے كارڈلكورتح يرتفا" الله كے احسانات ميں ہے ايك اوراحسان كه جس نے مجمع مهلت دي كمين آب كود كييسكون اورآب سے تشكوكر سكون اجس مجي كتنا خوش تسمت موں! مرطفيل ""
  - أن كے مزائ يل فتكوو كاعضر كم اورشكر كا زيادہ تھا۔ جب ملے توش سے مطلبتن تظرآئے اور مسرور و كھائى

دیے۔ شاید آن کی دلچیدیاں دنیا دانوں کی دلچیدیں سے مختف تھیں۔ لوگ جرسال کار کا ہاڈل بدل کر خوش

ہوتے ہیں مگر دہ نفوش کا نیا نہر چیش کر کے شاد ہوتے تھے۔ ای لیے دہ محرطفیل سے محرففوش کہلانے گئے تھے۔

سستی پنوں ، لینی مجنوں اور بیر دا جھا جس طرح ایک دوسرے کے لیے لازم دھزوم تھے ای طرح محرطفیل اور
محرففوش کو جدا کرنا گویا سوری سے اس کی کرنیں الگ کرنے و الی بات تھی۔ نفوش کے ادبی نہروں نے تھیں

بہت کچھ دیا لیکن دسول گنبر نے اٹھیں اتنا کچھ دیا کہ و مرایا شکر بن گئے۔ دین بھی لا گیا اور و نیا بھی ۔ خانہ ضدا

بہت کچھ دیا لیکن دسول گنبر نے اٹھیں اتنا کچھ دیا کہ و مرایا شکر بن گئے۔ دین بھی لا گیا اور و نیا بھی ۔ خانہ ضدا

بہت کے دیا گئی دسول گنا ہوئی ہوئی ہوئی میں تھی دے آئے اور جب میں تھی کی مبارک ہا دوسینے گیا تو اُن کے

دو میں سے خوشی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی۔

جس طرح اپنے علمی داد لی فرائف سے سبکدوش ہوئے ،اس سے کہیں ذیاد ، پرسکون انداز بیں موت سے فارغ ہوئے ، شد بستر علائت شکر اہمناء شکڑ دی دوائیاں اور شائکلیف دو انجکشن رائت کوخوش خوش سوئے ،علی انعیج ر ہوزرو شہونا تق محر ملک عدم کوچل دیئے۔انتا ہز اسٹر کتنی جلدی طے کرلیا۔" (۱۰۴۷)

ا كلريز دانشورالا تك فيلوني ايك دفعه كها تماكه:

"The Talent of Success is noting more than doing what you can do well and doing well whatever you do, without thought of a fame."

اورىد بات مرطفيل ك شخصيت ير يورى ملرح صادق آتى بـ

مدريا كتان جزل محرضياء الحق ني كما:

" میر طفیل بین کارناموں کی وجہ سے اپنی ذات بیں ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر مجے۔ آنھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹ رخوبیاں اور ملاحیتیں ور ایعت کی تھیں اور اُنھوں نے پئی صد حیتوں کو تیج ست میں تقریر کی کاموں کے لیے صرف کیا۔ اُن کے مرتبہ نفوش کے خصوصی نمبروں کی تعداد شی مت اور معیار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس تقدران تھک، محنت کرنے والے والے معیار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس تقدران تھک، محنت کرنے والے والے انسان تھے۔ وقت کا ایمان اور زمان تھک اور اک نے ایمان اور اُن کے ایمان اور اُن کے ایمان اور آن کی اور اُن کے ایمان کی اور اُن کے ایمان کی اور اُن کی کار مربوں میں مدود کی۔ وہ علی دور تھی تی بہلوؤں پر گہری نگاہ رکھتے تھے ور گھن خیال آر کی اور تھوی تھی سرگر میوں مدود کی۔ وہ علی دور تھی تی بہلوؤں پر گہری نگاہ رکھتے تھے ور گھن خیال آر کی اور تھوی تھی سرگر میوں

كِنْرْنَ عَنْ بَوْلِيَاتَ كَاهِ مِنْ الْمَامِدِدِيا آيادى فِيلِياتِيا: ميدالمامِددريا آيادى في ايك دفيد كِماتِيا:

" میں نے دنیا میں ایک شخص سے ہار مانی ہے اور وہ محر تنیل ہے۔" (۱۰۹) ڈاکٹر نٹار احمد فارو تی کھتے ہیں:

"أن كا كمال بيد يجمين كه بادى النظر عن آقوه ايك ذهرى آموز ، زهرى آميز برب كه يك اليك مضمون كا "ختك تقاضا" كرتے تھے لين پجراى ختك كؤ" تر" بنادية \_ پجرا سے سندرى همرائى مطاكر كور ورا بين عظا كرك وال جال ہے ہم آ بنگ كرتے ، رشتوں كو نبورتے ، وضعدارى قائم ركھتے اور اپنى تمنا كرتے ورا بين تمنا كرتے ميد طولانى كرتے كہ يہ چن چن چن سے نكبوں كو جمع كرك "جشن بهادان" كا ابتنام كرتے \_ فور بحن فوش ہوتے اور دوم وں كو بحق فوش كرتے \_" (عاد)

حماری نیکیاں زعرہ بتمباری خوبیاں با <del>ق</del>

تفنيف وتاليف: \_

() خاكرتكاري (خاكون كے جمومے)

۔ صاحب : سعادت حسن منثو ، احمد ندیم قامی ، شوکت تھانوی ، جگر مراد آبادی ، فراق گود کھپوری ، سید عابد علی عاہد ، احسان دانش کے شاکے۔

۹- جناب: مونوی عبدالحق، پیطری بخاری، اختر شیرانی، شکیله اختر، مدیر نقوش، قاضی عبدالنفار، یگانه چنگیزی، مجاز نکھنوی، ڈاکٹر محمیہ الله خان، میر ذا اویب، بلونت منگه، عشرت رحمانی، ظهیر کانتمیری، قدرت الله شهاب، قیوم نظر، ایرانیم جلیس، سیف الدین سیف، اے حمید، اشفاق احمد، انتظار حسین، ماصر کانلی کے خاکے۔

۳۔ آپ: نیاز کتی پوری، جوش کی آبادی، اختر اور نیوی، کرشن چندر کے خاکے۔

جوش فيح آبادي، ايوب محسن، رياض انور، څوکت صديقي، دُا کنړ ني بخش بلوچ، حيام الدين راشدي، : 275 - 1 مبالکمنوی، آفاق معدلتی محمن بمویالی، انصار ناصری، حفیظ بوشیار پوری، بابرالقادری، حمید شیم، ا بن انشاء جمیل الدین عالی ، ہاجمہ وسرور ، شاہراحمہ دیلوی ، شان الحق حتی کے خاکے۔

> : 20 -0 مصطفی زیدی، شاہدا جرد الوی، علیم بیسٹ حسن کے ماکے۔

۲ معظم می متازمفتی مفدیجیمستور، صادقین مولاتا کوژنیازی ، مخارمسعود کے خاسکے۔

ے۔ مجی نسب چود هری نذیراحمر، میرزاادیب، سیّدوقار عظیم، شیخ محمدا ساعیل یاتی چی، اقبال صلاح الدین، تنتل شفالی، موہد، مطاوالی قاک کے فاکے۔

۸۔ مخدوی : ابوالاٹر حفیظ جالند حری کا خا کے۔

(٧) ادارتی و محافق غدیات

"طلوع"شاره ۱ اتاساسا (i)

\_\_۵

- リアナリタンチ "したころうり" (ii)
- (۱۱۱) رویِ ادب (بطورناشر محرطفیل نے شروع کیا۔ بیاد بی انتخاب پرمشنل ایک رسالہ تھا۔ جس کے مرف تین شارے ٹاکع ہوئے۔)

څوکت تمانوي

- (١٧) مدير. "نقوش" څارونمبر ١٣٣٣١٩ کي ادارت کي ـ
- کتابت: حلاش بسیار کے باوجود کوئی ریکارڈنٹل سکا۔
- ناشر: ادار وفروغ اردولا مور بي مندرجه ذيل كتب ثما كع كيس:

ا۔ آلیاله 566521 · 61 -r تيسى رام يوري 41/41 اجري يجاقاكي اوازي قراق گرکیوری \_6" الثاءالين

| رشيداخر عموى                    | ايك بيلي،          | -4            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| شوكت تفانوي                     | وريء               | _4            |
| رشيداخر عدوي                    | پندر واگست ،       | _A            |
| هرم                             | 冷蹙                 | _9            |
| معادت حسن منتو                  | تاثيري اوشري       | [ o           |
| ا ترنز کم قاکی                  | جلال وجمال،        | _0            |
| 11/12                           | چي پوري،           | "H"           |
| شوكت تعانوي                     | شنی سنائی ،        | ur            |
| شوكت تمانوي                     | سوديثي ريل،        | _110"         |
| حبيباشع                         | شهناز،             | _10           |
| شوكت قعانوي                     | قاض کی،            | _14           |
| شوكت قعانوي                     | کتیا،              | _14           |
| نیاز کے پوری                    | مخارات نیاز،       | _IA           |
| شبيراحمه عناني                  | مقالات الثاني.     | 19            |
| قراق گور کھیوری                 | من آنم،            | _7*           |
| الدندم قامى                     | تفوش لطيف،         | _Pf           |
| شوکت تغانوی                     | وغيراد فيراء       | -44           |
| احتشام حسين                     | ويائي              | Let           |
|                                 | 1.19               | (٥) غيرمطبوعا |
| ید بخزل اور خاکرنگاری پرنداکرے) | رے، (اردوافسائے،تق | ا۔ ادلی تدا   |
|                                 | (مثایر کام م       |               |
|                                 |                    |               |

۳۔ روز نامچہ، (۲۱ جولائی ۱۹۸۳ء تا ۱۹۸۳ء بر ۱۹۸۸ء بر فرجی لک کے سفر کی رووزور) ۳۔ سفرنامہ، (قی کا سفرنامہ جو بچیل کے لیے اکسا گیا) ۵۔ شذرات، (مخصر فشروں پر مشتل تحربے میں) ۲۔ ناچیز، (خود نوشت سوائح)

### حواله جات وحواشي:

محمطنيل، ناچيز، نقوش، محمطنيل نمبر، ميداول شروتمبره المجولاتي ١٩٨٧ء مس١٥٣ مجوده لمقريق، لصف مدي كاقصد، نغوش مرهفيل فبراء جلدودم، 19700 مير ذااديب، فليب مح قلم كابيان، فوزيبارشد مرطفيل، عاجيز نتوش، محطيل تبر، جاراول. 1000 محرطنیل ادیب اورادیب کرر طاقات بیداری سرمدی، نوائے وقت ۱۹۷۸ بر بل ۱۹۷۹ء محطفيل نبر- شاره ١٣٥٥ و جلداول -24 10171 غلام رسول الاهرب محطفيلء طفيل تبهره جلدوم 1404,5 محودعالم قريش، لسف صدى كاتصه مشهولة تقوش، محطفيل تمير، جلدوهم 112 °ل - 112 مرهنيل عنايز عرابل مبداول - .4 ال ١٥١ انزويع جادية على موريد اجولال ٢٠٠٥ \_\_{e} خط بنام بيم طفيل مورجه ٢٨ جولا ك ١٩٦٥. طفيل نمبر، جدداول Nº J جيله باهي - موت كي آغوش ش ايك اورسفيند وب كيا- طفيل نمبر جلدووم، 41 1771015 ناجيز مخطيل نبر، جلداول 1040 الينا -24 \_16" 10 N / مجودى كمقريبي، قصد نصف صدى كاه محطفيل تمبيره جلدوه \_10 1844.44.0

| 11"YU        | باتمه                                        | وقت کے ہیجے وہارے کے          | جاد پر سیل <b>،</b>       | _I1    |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| שמר אריוו    |                                              |                               | محودعا لم قريشي،          |        |
| משיים ביייוו | ماتھے۔ محمر عبل تمبر، جلدادّ ل               | وقت کے بہتے دھارے کے ہر       | چاد بير <sup>شق</sup> ل ۽ | _(A)   |
| 1410         |                                              | - 41                          | محدمفيل مناجيز            | _14    |
| 142_4AU      | محيطفيل تمبره جلددوم                         | نعف مدى كاتعب                 | محود عالم قريشي،          | - 1'4  |
| 11/20_4YUP   | ابيشا                                        | ايينا                         | الينيآء                   |        |
| 11/24        | اينا                                         | ابين                          | العيثآ                    | _114   |
| 1210         |                                              | وطيل نبر                      | محطفيل، تاچيز-            |        |
| المحالم الم  | ابين)                                        | اينا                          | ابينا                     | -11"   |
| الس          | شاره نمبره ۱۱                                | نغوش اورجر طفيل               |                           |        |
| 1171_172_0   | فعه نقوش، ثاره نمبر ۱۳۵ جلد اول              | وقت کے بہتے دھارے کے ما       | جاد پر خنیل ،             |        |
| اس 11/29     | مع هفتل نمبر جلد دوم<br>محد شیل نمبر جلد دوم | نے مدی کا قصہ                 | محمودعالم قريثي ،نصة      | _174   |
|              | p. P**                                       | موري ١٠جرلال٥٠                | انتروبوجاد بيرهيل         | _r^    |
|              |                                              | مودخ ۱۵ اگست                  | انثرو بوجاد يدهيل         |        |
| الس الم      | الفت روزه چنان که جور                        | محرطنيل بإمحر نغزش            | انورسدید، ڈاکٹر۔          | J****  |
| smarch.      | بلداون                                       | میری نظریں۔ طفیل نمبر ہو      | ميرزااديب بجدهفيل         | _1"    |
| 1929, 1212   | روز نامهٔ ٹوائے وقت کا بور                   | فرهيل - الما قات بيد، رسر مدى | ديب وداديب کردج           | - bak  |
| ص ۱۳۳        | نغوش تاره نمبر ١٣٥٥، جلداول                  | وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ     | جاويد معيل_               | _1"1"  |
| 1898. Dr. F  | وطفيل نمبر جلدودم                            | نعف مدل کا تعد                | محموده لم قريشي،          | - 1-1- |
| AMANA        | المبر ١٣٧                                    | لا بور كامر سيد تعوش بشار     | محمد حذيف شاهره           | _ro    |
| iros         | نْقُوشْ شَارِ دِنْمِبِر١٣٥ جِلْدِ اول        | وقت کے بہتے وحارے کے ساتھ     | جاديد سيل،                | ۲۳۱    |
|              | ,                                            | موریه اجولاکی ۲۰۰۵            | انثروبوجاد بدهيل به       | _172   |

| مر 16p     |                                           | بلداول  | نقوش ورطفيل نبرج                  | نط بنام سيدحسن جعفري-       | _r%   |
|------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| المراكبة   | نْغُوشْ تْمَارُهُ تْبِرِهُ ١٣٥ جِلْدَاوِل | باتھ    | *                                 | ، جاوید طفیل، وقت           |       |
| اً ب\۱۳۷_۸ | ابيت                                      |         |                                   | اين                         |       |
| الساااة    | ماثمير جلددوم                             | jib s   | - کامغر                           | اخر جمال المغيل بعالُ كا آخ | _["]  |
| م ۱۳۱۵     |                                           | الينا   |                                   | البدا                       |       |
| ال         |                                           | اليزا   |                                   | الينآ                       | _~~   |
|            |                                           |         | PSUJIVAPI,                        | دوز نامهام وزملتان          | -1444 |
|            |                                           |         | Paudyan,                          | دوزنامه جمادت، کراچی        | _~0   |
|            |                                           |         | اينا                              | دوزنامه امروز ملتان         | _ent  |
| ص          | رَ تَی اردو بحر (ویل )                    | ن، وجمر | بخت روز وجاري زيار                | سيدمياح الدين عيدار حمن_    | _1~2  |
| ص ۱۲۱      | ارل                                       | ر، جلد  | موطنيل تب                         | حفيظ مديقي وعرطفيل          | _11/A |
| س ۲۹       | يسرء جلداول                               | موطفيل  |                                   | -1100-0-0-                  | _(*'9 |
| ال-1114    |                                           |         | طنل نبر، جلدودم                   | على احمه على _              | -0+   |
| ישר איינו  |                                           |         | ابينأ                             | مغيث الدين فريدي_           | -01   |
| ۸۳۲∪"      |                                           |         | فقوش شاره تمبرا ۱۹۳۲              | سيدندرت نقوى                | _or   |
| _          | موريد ٩ جول أل ١٩٨٧ و                     |         | دوز نامهام وزرالا بود             | كليم عن في                  | _05   |
|            | ه جراد کی ۱۹۸۲م                           |         | مدوز نامه شرق لا بور              | ا كبركاهي_                  | _۵۴   |
| II.∂       | . i                                       | E4      | بخت دوزه" الاري زبان              | خاص على خال خاص س           | -00   |
| Alr        | 5 4 4-1                                   |         | م-طنخصيت وكردار                   | فأراحمه فاروقي واكثر        | FQ_   |
| نا         | *                                         | E i     | مفت روزه <sup>( م</sup> حاری زبان | ما لك دام محرطقيل .         | ۵۷    |
| ۲۰۰        | s sale a des                              |         | امشانقوش۔                         | احر سعيد' محر طغيل          | _64   |
| ۷۳         |                                           |         | 7. C. A. S.                       | a a f                       | _04   |
|            |                                           |         |                                   |                             |       |

| irr <sub>o</sub> * | نورالحن جعفرى طفيل صاحب يجمه يادي محرطفيل فمبر جدداول                              | _4+  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ص ک                | متنازمفتی مخصیت نگار کی تلاش۔ محمد نقوش مرتبہ ڈ اکٹر معین الرحن                    | _H   |
| 200                | صادق حسين محرطفيل _                                                                | _4F  |
| 000                | ميرزااديب محطفيل ميري تظريس - نفوش محرطفيل نمبر ؛ جلداول                           | -4h. |
| الم ١٣٥٢           | صديق سالك نقوش محمطفيل نمبر جلدوهم                                                 | _40' |
| P'90"              | . حمد نديم قامي أبيك وه داور فاقت ومحبت . محمد نقوش مرجه وْ اكْمْر سيدمعين الرحمٰن | _40  |
| ص ۲۹               | ايناً                                                                              | _44  |
| 9500               | ارشدمير ميرا بعائي ميرادوست - نغوش محرطفيل نمبر جلداول                             | _47  |
|                    | انثرو بوجاد بير طفيل مور قد واجولا كي ٢٠٠٥ ء _                                     | AF_  |
|                    | 110 (0)5/0,005 -2/40 /1-1 0-1-0-1                                                  | _44  |
| من ۵۵۱             | محرطفيل تاجيز - نقوش محرطفيل نمبر جلداول                                           | -4+  |
| laro*              | ابينا                                                                              |      |
| ٢_الريل ٥١٩١       | محرطفل ادیب اورادیب کربه طاقات بیدارسرمدی روزنامه "نوایج وقت" لا بور               |      |
|                    | انثر د بوجاد يد غيل موري ١ اجولا كي ١٠٠٥ -١٠                                       |      |
| من ۱۳              | خطرينام فتح محمد ملك مورند؟ فروري ١٩٤٩م تفوش محمر طفيل فبرجلد ول                   |      |
| <b>۷۰</b> ۰        | صادق حسين محرطفيل . محمد نقوش مرتبه ؤا كمرسيد معين الرحن                           |      |
| ۸۰۳ <i>ن</i>       | حافظ لدهديا توى محرطفيل ايك اداره اليكتح كيب من نقوش أزه فمبر ١٣٧                  |      |
| ص ۲۷               | سليم اخترا وْ اكْرُ مُ حُرْم د مِ جَنْجُو- فَقَوْشَ مُحْرِطْفِيل نَبِير جلد ول     | -44  |
| HAPU!              | محوده لمقريق نصف صدى كاقصد نقوش محطفيل نمبر جلددوم                                 | _4^  |
| اس4                | میرزاادیب محمطفیل میری نظریں۔ نقوش محمطفیل نمبر جیداول                             |      |
| 9910               | ارشدير مرابع كي ميرادوست. ايينا                                                    | _^*  |
| ال-11              | اشفاق احمد نقوش كاطفيل تمبر المشارة في شاره تبر ١٣٠١                               | _Af  |
|                    |                                                                                    |      |

|                  | - انزويو جاديد شفل موري ماجولا أن ١٠٠٥ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .Ar   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11% Z J*         | - محودعا لم قريش نصف صدى كاقصه نتوش محرطفيل نمبر جلد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| الله ١٥٨         | - فاراحمة اروقي كرم. توش اروقيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                  | . عمر طفیل ک ایک قیر مطبوع ترم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -A0   |
|                  | ائٹرو بو جاوید میل موریہ ۱ جولائی ۲۰۰۵ و۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra_   |
| rrror            | . محرطفيل دوزنامي نفوش محرطفيل نمبر جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _^4   |
|                  | الترويع جاديد تليل موروره اجولائي ٥٠٠٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۸۸   |
| ۳-۵ <i>ن</i>     | سنرنامة محرطنيل عرطنيل نبر جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -A9   |
| ال ۱۹۷           | مُطنِّل مَا چيز - نفوش مُطنِّيل نَبر جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _4+   |
| יוריברים בייווני | جاد پرطفیل وت کے بہتے دھارے کے ساتھ نقوش ٹار ونمبر ١٣٥٥ جلد ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _91   |
| 410              | صادق حسين محرطفيل . محرنفوش مرتبه ذا كنرسيد معين الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 144-1640°        | جديد فيل وت كربت وهارك كراته نقوش، شارونبر١٣٥ جدداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                  | اعروبي جاويد على مورد واجرلا كي ١٠٠٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 117"             | رضوان الله آروي محمد نقوش محمد نقوش محمد طفي تمبر جلد اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _40   |
| 10170            | الينا الينا الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _44   |
| IMZU             | محودعالم قريش نصف مدى كالصد نقوش محرطيل فمرجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _94   |
| III's I'U'       | الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LΦΛ   |
| ال ۸۱ - ۱۸       | مرطفيل الجيز المعادل الموشي المعادل ال |       |
| YAU*             | رجيم گل اليك ذيد و فخض _ محجر نقوش مرتبه دُاكم سيد معين مرحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1777             | احس على مال بغيل صاحب ابيناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1917U"           | محمر نفوش، مرتبه و کم سید معین الرحمٰن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                  | محرطفيل كالك غيرم مطبوعة تحرير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _1•1" |

۱۹۸۰ سیُر فورشیدا جرگیلانی، در پرفتوش کو طغیل= کیجه یادی کیجه یا تیمی!

روز نامه "نواسے وقت" الابور مورد ۱۹۸۲ و نائی ۱۹۸۱ م ۱۹۸۳ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵

...



پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظہير عباس روستمانی

0307-2128068



@Stranger 🍟 🍟 🏺 🦞 👻











بأبدؤم

# نقوش کا تحقیقی و تنقیدی تجزییه

محمطفیل اور'' نفوش'' کی کہانی ایک سرتھ چلتی ہے۔ دونوں اس طرح ایک ساتھ رہے کہ کمی مقام پر بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوئے برمحرطفیل نے 1941ء میں جوائی کے عالم میں نقوش کی ادارت سنجالی۔ستائیس اٹھ کیس برس کی عمر میں اُٹھوں نے اس اہم ذمہ داری کو قبول کیا اور پھر بردی مستقل مزاجی اور تن دہی کے ساتھ اس ذمہ داری کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے ادبی حوالے سے ایسے کا رہائے نمایاں سرانجام دیے جن کی کم از کم ہوری ادبی دنیا میں کوئی مثال منیں ملتی۔بابائے اردوموں عبدالحق نے ان کے نقوش ہے اس قلبی تعلق کے باعث اٹھیں محد نقوش کا نام دیا تھا۔ پھر سے نام ان کی ذات ہے اس طرح چپک کررہ گیا کہ دہ آخر دم تک اس نام کواپٹی تحریروں پر شبت کرتے رہے اور اس ہے و تکش نبیس

ال ممن من محطفيل كالبنابيان ب:

" محد نفوش ادرامل محر منسل ای کا دومرانام ہے۔اے فقیاراس لیے کیا گیا کہ اس نام سے ایک یدو وابسة باوروه يورب بابائ اردومولوي عبرالحق كى--اس كي كدوه فيحصاى نام سيدكيا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کے انقال کے بعد میں نے اس نام کوزندہ رکھنا مناسب سمجھا، محنل
عقیدت کے طور پر ، قد رِسترک کو گی تیں۔ وہ اردو کے لیے جیتے تھے ، میں اردو کے لیے مرتا ہوں۔
وہ بوب نے اردو تھے۔ مجھے زیادہ سے زیادہ طفل اردو کہا جا سکتا ہے۔ ہمرحال میرے لیے بحک سب
مجھے ہے کہ اردو سے کوئی تہ کوئی نسبت میری بھی ہو۔''())

۱۹۵۱ء سے اپنی و فات (۱۹۸۲ء) تک دو تقریباً ۳۵ برس نفوش کے مدیر دہے۔ اس دوران میں اُنھوں نے نفوش کے ایسے لاز وال نمبرشائع کیے جو آج بھی ایک مستقل اور نا دروستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور محمط فیل کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ بقول سیرمھن الرحمٰن:

" نقوش کی ادارت کے سیم میں اُنھوں نے جواقباز خاص حاصل کیا، جس چیم محنت، در اُن لکک گئور کا مظاہرہ کیا، جس چیم محنت، در اُن لکک گئور کئی مظام کا مظاہرہ کیا، جو با تمراور جرات آ زیا تجر بات کے اور جن اور جینی روایت روایت کو قائم کیا اور اُنھیں جس خرج آ کے باطایا، اس نے تاریخ کے اور اُن بھی ان کے نام اور کام کو دوام عطا کیا اسے جن بیرے کہ دادار آل اور د بی میدان میں طفیل صاحب نے جوکار تا ہے رقم کے اور جوافوش قدم شبت کے قیل وی کے اور جوافوش قدم میں دورے کے اور جوافوش قدم شبت کے قیل وی کے اور جوافوش قدم میں دورے کی میدان میں جول کے۔" (۲)

 ادب کے ہم پقہ بنایا جائے۔ چنا نچہ انھوں نے '' نخزن' کے ابتدائی شارے بی بین تقلیدی رو ہوں کی ندمت کی ، تصنع نگاری
کے خلاف آ واز اٹھائی اور اوبا ، وشعراء کو فطرت کی زبان بھی تخلیق کاری کی وقوت دی۔ شخ عبدالقادر کے سابی اثر ورسوخ ،
خوش ذوتی اور کشادہ نظری نے '' مخزن' کی مقبولیت بٹس اضافہ کیا۔ اور اس کے قلمی معاد نین بٹس علام اقبیل ، غلام بھیک نیر بھی
محمد حسین آ زاد ، مولا نا شبلی نعمانی ، مولا نا ابوالکلام آ زاد ، مولا نا محمد بحر ہم باس یگانہ چنگیزی ،
واشد الخیری ، برج فرائن چکست ، اکبرالہ آ بادی ، آ خاصر کاشمیری ، دیا ش فیر آ بادی ، صرت موبانی ، ش وعظیم آ بادی ،
طالب بنادی ، نادر کا کوروی ، شوق قد وائی ، صافح ورشیر انی ، اور متعدد دیگر اوباء شاس ہیں۔ اُس دورش اور اُس کے بعد کے وریس شاہدی کوئی اوبان بے جو کی اوبان بی جو ایس ہو جسے اوبان کی اتنی بردی تقداد میسر دہی ہو۔

نیاز نجوری نے ۱۹۲۴ء میں بھوپال سے 'نگار' جاری کیا توادب، تاریخ اورعوم تو کا فروغ بھیقی و تنقیدی مضامین اور شعری تخلیفات کی اشاعت اس کی استعمد قرار پایا۔' نگار' کی ایک خاص خوبی بیر ہی کداس میں کسی ایک موضوع پر خونیم سالنامہ پیش کی جاتا تھا۔ ان خاص نمبروں کے ذریعے کئی شعراء کی تعلین قدراز سرِ نو ہوئی۔ اس خمن میں نظیر، کبر "بادی مومن ، بہادر پیش کیا جا سکتا ہے۔

" نگار" اپنی نوع کا منفرد عمی اوراو نی جریده تغار جس کے دریکی اپنی ایک فکری جب تھی۔ اُنھوں نے اپنے پڑھنے والوں کو تفریکی آسودگی فراہم کرنے کے بجائے اُن کے ذبئی اُفٹی کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ " نگار" ایسا خوش قسمت رسالہ ہے جسے ندصرف ایک تجربہ کا راورصا حب نظراویب بطور مدیر میسر آگی بلکدات ایک پئت فکر اور ایٹار صفت او بول کا حلقہ بھی ابتدائے سفر میں ہی ال حمیہ۔'' نگار'' کو جن ادیبوں کا تغلمی تعاون حاصل رہا ان میں حسرت موہائی، احسن ،رہروی ، عزیز لکھنوی، رشیدا حمدصد لیقی ، شاد تفلیم آبادی، امتیاز علی تاج ، آزادا نصاری ، ملا رموزی، مجی الدین قادری زور، آل احمد مرور، احتشام حسین ، ابوالخیر کشفی اور ظفر و ہلوی شامل ہیں ۔

آ زادی کے پکھ عرصہ بعد' نگار' پاکستان بنتی ہوگیا۔ اور' نگار پاکستان' کے نام ہے ۱۹۲۱ء بیں کرا پی سے چھپتا شروع ہوا۔ ڈاکٹر فرمان فتح وی محقہ ادارت میں شال تھے۔ جن کی معاونت ہے' نگار' کے' تذکروں کا تذکرہ نمبر'' ، ' معدیہ شری فیر کا میں معاونت ہے' نگار' کے' تذکروں کا تذکرہ نمبر'' معدیہ شری فیری فیر کا میں معاونت ہے ۔ نیاز کے بعد المعدیہ شری فیرا' ، ' امن ف ادب نمبر' اور دوجیدوں میں' نیاز نمبر' شائع ہوئے اور بہت پسند کے مجھے ۔ نیاز کے بعد فرمان فتح وی کی میں میں المباری کی میں میں فرمان فتح وی کی میں میں میں کہا ہوں کے ساتھ اس الذہ فن کو بھی اس میں فرمان فتح وی ادر بہت کے ساتھ اس الذہ فن کو بھی اس میں فرمان میں جگہ دی۔ اور ادب کی ایک فن کو بھی اس میں فرمان سے کہا ہوں کے ساتھ اس الدہ کی کہاں میں کہا

اردوکی او بی صحافت اور جربیده نگاری پر " نگار" نے گہرے اثر است مرتب کے۔ بقوں ڈاکٹر اتورسدید:

"اس پر چ نے تجد دکا آ فاب روش کیا اور فکر و نظر کی کرفوں کو دور دور تک پھیلانے بیں گراں قدر
خد مات انجام دیں۔ " نگار" ابتدا بی رو مائی تحریک کا معاون اور محرک تھا، ترتی پند تحریک آئی تواس
نے اشتراکی نقط نظر کی تو شیح و تشریک بی بھی بحر پور حصر ہو لیک تخلیقت کو تبول نہیں کی جو و و ب
کے معیار پر پوری نہیں ، ترتی تھیں ۔ " نگار" نے تنقید کو ہر داشت کرنے کے لیے حوصد بھی پیدا کی،
اس نے طفیان فکر کو بیدار کیا اور اشحتے ہوئے طوفالوں کو استدلال ، تو از ن سے مائل بر سکون بھی

کی ۔ " نگار" کا فلا بر مراده لیکن یا طن روش تھا۔ چنا فچھ اے ایک ایسا عہد ساز جریدہ شرکیا میں جس
نے نکھنے والوں کے ہر طبقہ کو ہر دور میں مثاثر کیا ۔ اس پر ہے کی کر نیں اب بھی مطبع اوب کوروش کر
دئی جیں۔ " (۲)

۱۹۲۲ء ٹی لا ہور سے "ہما ہوں" جوری ہوا۔ جس نے ادبی جریدہ نگاری ٹی شائنگی اور تہذیبی شان پیدا کی۔ اس کے مدیر سئول میاں بشیراحمہ بتے لیکن اس کے ادارتی فرائنش مولانا تا جورنجیب آبادی منصوراحمر اور مولانا حامد علی خان نے مرانجام دسیتے۔ یوسف ظفر ، مظہر انصاری ، شیر مجمد اختر اور ناصر کا تھی اس کے آخری دور کے مدیران تتے۔ "ہما ہوں" جسٹس شاہ دین ہمایوں کی یادیس جاری کیا گیا تھا۔ "ہمایوں" کواس دور کے اعلیٰ یائے کے لکھنے والوں کا تحاون حاصل تھا اور

اس نے شاعری اور نٹر کی تمام اصناف کی گران قدر خدمت مرا نجام دی۔ آزادی کے بعد 'نبہ یوں' میں متعدد معنوی اور صوری تبدیلیا ل ظہور میں آئیں۔ ۱۹۲۸ء کے دوران میاں بشیراحمدے تقاضا کیا گیا کہ 'نہمایوں' کوسیاسی رسالہ بنادیا جائے لیکن اُنھوں نے اولی رسالے کوسیاسی کش کش سے عدیدہ رکھنے کے عزم کا ظہار کیا اور لکھا:

"اکیا ایسے ، د بی رسالہ کو جو مختلف جسم کے اوبی خیالات کا ذخیرہ بھواور جس کا مقصد اپنی قوم کی زیر گی کو

میں بلندا خلاتی معیار پر پہنچا نا ہووہ وروز مرہ کی سیاست میں حصہ نیس لے سکتا۔ ادیب اور غیرادیب
شہر کی میں میہ فرق ہے کہ ادیب کم از کم تھوڑ کی ویر سے لیے عام مطبع سے بلند ہو کر مسائل حاضرہ پر غیر
متعقبانہ نظر ڈالتی ہے۔ وہ ایک جسم کا ملئغ ہے جوقو می زیر گی کی وقتی یا مقائی آلور گیوں سے تم ابو کر
ابو کر

اسے پاک وصاف کرنا جا بہتا ہے۔ پاکستانی ، دب بھی تھے دلی اور کم ظرنی اور تعقب کا مظہر نیس
بوسکتا۔ اگر وہ اسم باسمیٰ ہے تو اسے باوجود بزار کھانتوں کے اوروں سے زیادہ پاک صاف ہو کر و بنا

" ہویں" کے ۱۹۵۷ء تک شائع ہوتا رہا۔ اس کے کل ۳۲۱ پر ہے شائع ہوئے جوستا کیس برار پانچ سو بارہ منحات پر مشتمل تھے۔ اس رسالے کی علمی داد بی اہمیت بین کرتے ہوئے ڈو کٹر انورسد ید لکھتے ہیں کہ.

"امایوں" اردوکا ایک جلیل انقدراولی جریده تھا۔ اس نے اوب کومعنوی طور پراورسی شت کوموری طور پرمثاثر کرنے کی کوشش کی۔ ابتد بیل "مایوں" نے مضایین پرانعام دینے کا اعلان بھی کی لیکن سیسلسد زید دہ عرصہ تک جاری شدرہ سکا۔ اردوزبان کا فروغ و، رقاناس کے مقاصر اولی بیل شامل تھا۔ "مایوں" نے ، ردوکو تکی زبان اور آزادی کے بعد تو می زبان بنانے بیل ہم کردارادا کیا۔ سہاجی ورمعاشر تی سفح پر" ہمایوں" نے تعلیم و تہذیب کوفروغ وسینے اور ہو، م کوروش خیاں بنانے کی کوشش کی۔ "مایوں" نے مورتوں کی افشا پر دازی اور تخلیق سرگرمیوں کی حوصله افز کی کی اور مذہب کی جامد کی۔ "مایوں" نے عورتوں کی افشا پر دازی اور تخلیق سرگرمیوں کی حوصلہ افز کی کی اور مذہب کی جامد تیوں تھا کہ اسلام ایرا قبال کے تصورات کو پھیلانے بیل سیاس معرورے یہ خبرر کھنے اور سلم لیگی نقطہ تھر اور قائد کے اسلام اور اور قائد اور قائد اور قائد اور قائد اور قائد اور قائد کی کان سے کام کے لیے سیاس میرائے آزاد کی کے بعد" ہمایوں" نے اسلام اور اور دوزبان کو پاکستان کے استحکام کے لیے سیاس میرائے آزاد کی کے بعد" ہمایوں" نے اسلام اور اور دوزبان کو پاکستان کے استحکام کے لیے سیاس میرائے آزاد کی کے بعد" ہمایوں" نے اسلام اور اور دوزبان کو پاکستان کے استحکام کے لیے اسلام اور اور قائد کی اور خواد کا مورت کے اسلام اور اور قائد کو اور کی کورٹ ہمایوں" نے اسلام اور اور قائد کورٹ کیاں کے اسلام کا دور کیاں کورٹ کی کورٹ کیاں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیاں کے اسلام اور اور قائد کورٹ کیاں کے اسلام کی کورٹ کی کورٹ

لازی قرار دیا اور بلند تر اخل تی نسب الحین کے لیے "مایوں" کی جہت تیدیل کر دی۔ "مایوں"

انتہ الله دور میں محت زبان کی ترکیک دیروی کی ، وسطی دور میں 'میایوں" میں تولیق امن نے کو زیادہ المیت دی گئی۔ انسانوں میں معاشرتی سائل کو قطافت واحساس سے جیش کیا جاتا تھا اور شاخری میں انسان کے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آزادی سے قبل" ہمایوں" نے اپنا داس سے میں انسان کے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آزادی سے قبل" ہمایوں" نے اپنا داس سے تھی ۔ آزادی سے قبل" ہمایوں" نے اپنا داس سے تھی ہما تھی ۔ آزادی کے قبل کے کشادہ کر دیا اور اس کے صفحات سے نئی ترکیکوں کی کونی مجمی سنائی دیے گئی ، آزادی کے بعد اس نے لئے کشادہ کر دیا اور اس کے صفحات سے نئی ترکیکوں کی کونی مجمی سنائی دیے گئی ، آزادی کے بعد اس نے نئے ملک کے قبل مقاضوں کونو قیت دی اور شعراء وار با م کو ایس ادب تھی تیل کی شدہ بھی شامل ہو۔ "(۲)

'' نیر تک خیل'' نے ۱۹۲۷ء سے اپنی اشاحت کا آغاز کیا۔ یہ ہندوستان کا کثیر الاشاحت رسالہ تعاوراس کے ہزاروں خریدار پورے ملک میں پہلے ہوئے تھے۔" نیرنگ خیال' نے ایک مخصوص نظریاتی نوعیت کے مضامین لکھنے والوں کا حلقہ پیدا کیا۔ ان میں عبدالجیدس لک، امتیاز علی تاج، پطرس بخاری ، ڈاکٹر تا ثیر، ہری چند اختر بہت معرد ف تھے اور یہی ہوگ بعد میں نیاز مندان ما ہور کے نام ہےمعروف ہوئے اوراو بی معرکوں اورمجاولوں جس کار ہائے تمایہ ں دِکھاتے اورلوگوں کونفتن طبع کا ساہ ن فراہم کرتے رہے۔ مکیم پوسف حسن کی زیرادارت شائع ہونے واسے اس ماہ نامے نے سرانامہ شائع کرنے کی بھی روایت قائم کی۔'' نیرنگ دنیال'' اپنے عہد کا ایک فعال پر چہتما۔اد بی معاشرے کوئتحرک رکھنے اور ادبی ہنگاموں میں پیش چیش رہنے میں اس نے کوئی کسراٹھا شدر کھی۔اس تتم کے اوبی معرکوں میں نیاز مندانِ لا ہوراور ہالخصوص ڈ اکٹر تا ثیر پیش پیش رہے تھے۔ آزادی کے بعد" نیرنگ خیال" کوئی وجوہ سے مالی خمارہ پر داشت کرنا پڑا۔ دومرے اے تا ثیر جیسے فعال ادیب كا تعاون بهي ماصل ندريا\_ ١٩٤٤ من سلطان دشك كي ادارت شن " نير عمو خيال" في ايخ سنة دور كا آغاز كياجواب تک جاری ہے۔اس پر ہے کے نا درمضا بین ،خوبصورت تصاویراور پیش کش کے عمد واندا زئے قبول عام حاصل کیا جیٹانجیواس کے گرداعلی پائے کے ادیبوں اور خوش و وق قار کمن کا حلقہ پیدا ہوگیا۔ '' نیرنگ خیال' میں لکستا ویک اعز وز نقدا وراہے پڑھنا اس دور کا فیشن تھا۔ تا ہم آزادی کے بحداس کے پڑھنے والوں کا حلقہ محدود ہوگیا۔ پچھ مصے تک توبیتار یخی پر چرکھن ضابطے کی کاررو، کی بورا کرنے کے لیے بی شائع کیا جاتا رہا۔سلطان رشک نے اسے ایک نے عزم کے ساتھ چلانے کی کوشش کی کیکن و واس کا مانشی کا شائدار دوروالیس لانے بیس کا میاب نہیں ہوسکے۔ "ادبی و نیا" کی ایتدا ۱۹۲۹ء شی مولاتا تا جور نجیب آبادی نے کی۔ اُنھوں نے اسے اردوکا کھل پر چہ بنانے اور متنوع موضوعات پر مضابین چی کرنے کی پوری کوشش کی یجر عبداللہ قریش" ادبی دنیا" کے بارے بیں کیسے ہیں "

"کہنے کوقا" ادبی دنیا" ایک ماہنا مرتبی کین سے کھی ایک دسالے بھی کا تام نیس ایک روایت کانام سے ایک مامند کے طور پر زیرہ ہے ، ایک ادارے اور ایک مشن کا نام ہے، جو آب آدب کی ایک علامت کے طور پر زیرہ ہے۔ "(ک)

'' اولی دنیا'' کوابندا بی ہے شیخ عبدالقاور کی سریری حاصل تھی چنانچدا ہے نال ادب کی پذیرائی حاصل کرنے میں ویریندگی۔اے''مخزن'' کاہم پلہاور جہان ادب کا تابند وستار انسلیم کیا گیا۔۱۹۳۳ و بیں تا جورنجیب آبادی نے''ادلی و نیا'' کو مول نا صلاح الدین احد کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس کے ساتھ بی" ادبی دنیا" کا ایک دورختم ہوگیا۔" ادبی دنیا" کے دوس بدور میں منصوراحد مدیر مقرر ہوئے۔ان کے زمانہ ادارت میں حفظیقی اصناف کے علاوہ مغرب کی افسانوں اور نظموں کے تر اجم کوخصوصی اہمیت دی گئی۔'' او ٹی دنیا'' کا حراج کلاسکی تھا اس رسائے نے نوجوان لکھنے والوں کی یوری ایک جماعت كؤنكهارن كافريف انجام ديا منعور احمد ١٩٣٧ ه ش فوت جو كيَّ تؤلَّ مجموع مع كية "ادبي دنيا" كي ادارت حفيظ جوشيار بورى دورع شق حسين بالوى في مرانجام دى - ١٩٣٨ م بس مولانا صلاح الدين احد" ادني دينا" كه مريمقرر بوع أن كى اوارت من اس رسالے کا وہ دورشروع ہوا ہے عہدساز دور کہا جاسکتا ہے۔ یہ دور ۱۹۳۷ء تک کے مرسے کو محیط ہے۔ ۱۹۳۷ء کے فساوات میں مولانا صلاح الدین احمد کا گھر اور کتب خاندجلا دیا گیا .. مولانا نے اس صدے کو انتہائی یامردی اور حوصلے ے برداشت کیا۔ ۱۹۲۸ء میں ''ادلی دنیا'' کے چوتھے دور کا آغاز ہوا۔ بریے کی ضخامت دو گئی کردی گئی اور کئی ایک مستقل عنوانات قائم کے گئے رکین مضامین کی عدم دستیانی سے سب پیمستعل عنوانات جدد ہی ختم ہو گئے رمولا تائے ''ادبی دنیا'' کو '' پاکستان ور ہندوستان کامشتر کہار دو ماہتامہ'' قرار دیا۔''ار دو بولوگر بیک'' کوتیز تر کر دیا۔اُٹھوں نے انسانی ذہن کومتحرک كرنے كے ليے" ادبي سلوكن" بيش كرنے كا طريقة اپنايا اور رائے عامركو با انداز دگر بيداركرنے كي كوشش كى۔ ١٩٥٠ء كے بعد" اونی دنیا" اقتصادی نا ہموار یوں کی زویس آتار ہا۔ مولانا نانے متعدد تجربات کے اور ب قاعدہ، شاعت کے ہو جوداس رسائے کی ادبی ساکھ کومنتکم رکھا۔ 1909ء میں مولانا صلاح الدین احمد کے ساتھ ڈاکٹر وزیر آیا بطور شریک مدیر شائل ہوئے ہے ۱۹۲۴ء میں مولانا صلاح الدین احمد انتقال کر گئے ۔۱۹۷۵ء میں "ادبی دنیا" کا" مولانا صلاح ولدین احمد نمبر" شائع ہوا۔ اِک برس محمد عبد اللّٰہ قر کٹی کورما لے کی ادارت سونپ دی گئی۔ تا ہم بیسلسلہ ۱۹۷۳ و تک جاری رو کر بند ہو گیا۔ ڈاکٹر انورسد بید لکھتے ہیں:

"ادلی دنیائے لاکھوں لوگوں میں اوپ کا صاف متحرا اور بچاذوق پیدا کیا، اُن گزے تو جوانوں میں اور کسنے کی تحریک پیدا کیا، اُن گزے تو جوانوں میں اور کسنے کی تحریک پیدا کی ۔ پڑھنے والوں کو محت مند اُوپ دیا اور ان کے فکر ونظر کو خوبی اور خوبصورتی سے سنوارا۔ بھی وجہ ہے کہ 'ادبی دنیا" کوار دود نیا میں ایک تہذیب ساز ادارے کی اور مولا نا صلاح الدین احمد کو پیمبرادب کی حیثیت عاصل ہے۔" (۸)

ا پہنامہ ''ساتی '' ماتی '' ماتی '' کے اہم مقاصد شی ذبان وادب کا پاکیز و قداتی پیدا کرنا و اردو بیس شاعری و بنٹر الدین کے فرزی تھے ، و بلی سے جاری کیا۔ 'ساتی '' کے اہم مقاصد شی ذبان وادب کا پاکیز و قداتی پیدا کرنا وارد و بیس شاعری و بنٹر اور ادب لطیف کے نمو نے بیش کرنا اور ادباء کے اوبی محاس و کمالات کا تعارف ، اشاعت اور تخسین شامل تھے۔ ''ساتی '' کا آغازی اتنا شاندارتھا کہ پورا ہندوستان اس کی طرف متوجہ ہوگیا اور ابتدائی چند پر چوں بی بیس اے اپنے عہد کے نامور کھینے والوں کا تعاون حاصل ہوگیا۔ جن میں ناصر خریز الی دبلوی ، سرفراز حسین عزی مرفراز حسین عزی مرفراز حسین عزی میں اور آغا تھے باقر کے نام اہم ہیں۔ بیش ناوانی ، مظہر انصاری و آغا تھے اگر نے مام اہم ہیں۔ جوش شیح آبادی ، عند لیب شاوانی ، مظہر انصاری و آغا تھے اگر نے ام اہم ہیں۔ بیش شیم اندوں کی ایک منظر دخو بیا ہے کہ انھوں نے ادب میں کشاد و نظری کو فروغ دیا ، ہم ان آگ '' کے مدیری حقیق سے شاج احمد دبلوی کی ایک منظر دخو بیا ہے کہ اموقع دیا ۔ اُن کی دوسری خوبی سے کہ اُنھوں نے کا موقع دیا ۔ اُن کی دوسری خوبی سے کہ اُنھوں نے ''سرتی '' کے کہنے دالوں کا ایک محصوص صفتہ پیدا کیا اور اُن کے ساتھ عربح ہو عہد و فانجوایا ۔ بقول ڈ اکر جمیل جالی و الی دائیں ۔ سرتی '' کے کہنے دالوں کا ایک محصوص صفتہ پیدا کیا اور اُن کے ساتھ عربح ہو مجد و فانجوایا ۔ بقول ڈ اکر جمیل جالی۔ اُن کی دوسری خوبی سے کہ اُنھوں نے ۔ سرتی '' کے کہنے دالوں کا ایک محصوص صفتہ ہیدا کیا اور اُن کے ساتھ عربح ہو دیا ۔ اُن کی دوسری خوبی سے کہ اُنھوں ۔

''سانی کا مزان شاہد احمد د بلوی کا مزان تھا۔ اُنھوں نے''سانی '' کواپنے مخصوص مزان سے الیا پلیٹ فارم دیا جس سے لکھنے والے اپنے قار کمن تک آسانی سے آئی کئے تھے۔''(4)

رسالہ'' ساتی ''نے اپنی زندگی کے ابتدائی سے ایری ہندوستان میں اور آخری ۲۳ سال پاکستان میں گز ارہے۔'' ساتی'' شاہدا حمد والوی کی زندگی کا حاصل تھ۔اُنموں نے اپنی سوائح میں لکھا ہے کہ:

> " جیں سرل پہلے ساتی فیشن میں داخل ہو گیا تھا۔ گھر گھر" ساتی" کا چہ چا تھا۔ دنیائے ادب سے متعارف ہونے کے لیے خروری تھا کہ" ساتی" میں اپٹی چیزیں شائع کرائی جا کیں۔"(۱۰)

" ساقى" كاي كستاني دوريا مساعد حالات كاشكار د إله واكثر انورسد يد كليت بين:

"شاہراحمد" ساتی" کو جاری رکھنے کے لیے ہرروز نیا کنواں کھود تے اور تاز و پائی فراہم کرتے تھے۔
"ساتی" نے اولی سحافت کا جو معیار قائم کیا تھا اور جو مقام احمیاز اے حاصل تھا وہ آزادی کے بعد
کھے حرصے تک قائم رہا۔ وتی ہیں" ساتی" کو شاہدا حمد کی موروثی جا کھا دکا سہا وا حاصل تھا اور وہ
نقصال کی پروزہ نیس کرتے تھے۔ پاکستان ہیں انھیں بیسہارا میسر ندتھا۔ ال کزوری اونٹ کی پیٹے
پر آخری تنکا خابت ہوئی اور جب" ساتی" اپنی اشاعت کے کروفرے مور باتی تو شاہدا حمد ہیں
کے صوری زوال کود کھے نہ سکے اور دنیا ہے مدموڑ صحنے "(11)

"ساتی" نے پاکستان پی خاص تبرول کی روایت کو ندصر ف قائم رکھا بلکدا سے فروغ وینے کی بھی کوشش کی۔
"فوائن نبر" "ساتی" کی ایک خاص اخر اع تھی جے قبول عام حاصل ہوا۔ ۱۹۲۵ء کے بعد" ساتی" نے تین" بنگ نبر"
شائع کیے۔ جن بی الطاف گوہر، عبدالعزیز خالد، شوکت صدیقی، عطاحین کلیم، ثیر افضل جعفری اور تجاب امتیازی جیسے
شائع کیے۔ جن بی الطاف گوہر، عبدالعزیز خالد، شوکت صدیقی، عطاحین کلیم، ثیر افضل جعفری اور تجاب امتیازی جیسے
نامورا دیائے شرکت کی اور واقعات برنگ کے سرتھ ساتھ اثر استے جنگ کو بھی چیش کیا۔" ساتی" نے اس دور بی باوٹ کی
فروغ دینے کے بیے" ناولٹ نبر" شائع کیا۔ مغربی ادب کے تراجم کواس دور بی اہیت فی۔ اور شاہد احمد نے ہیا ٹوی،
فروغ دینے کے بیے" ناولٹ نبر" شائع کیا۔ تقید بیس" ساتی" نے سائل اوب کی گریاں کو لئے کی کاوش کی۔ اس
فرانسیمی، دورک اور انگریز کی اوب کواردو بیل خشر کیا نیا نیا نیا نیا نیا نیا نیا نیا کہ نے سائل اوب کی گریاں کو تحقیدت نگاری کو خصوصی
دور میں" ساتی" نے باخصوص کئی ہوئی دئی کو تہذیب کی بازیا فت کرنے کی کوشش کی۔ خاک نو لیک اور شخصیت نگاری کو خصوصی
دور میں" ساتی" نے باخصوص گئی ہوئی دئی کو تہذیب کی بازیا فت کرنے کی کوشش کی۔ خاک اس تصور کو قائم رکھا کہ اوب

"ادب لطیف" کا جراب بخاب بک ڈپوکے یا فک چودھری برکت علی نے ۱۹۳۷ء میں لا بورے کیا۔"اوب لطیف"
کا پہرا شارہ طالب انصاری نے مرتب کی لیکن دوسرے پر ہے سے تر تیب وقد وین کا کام میر زوادیب کے پروکر دیا گیا۔ اس
دور میں ادبی جرا کدکے پڑھنے والے پورے برصفیر میں بھیلے ہوئے تھے، میر زوادیب کو بہت جلد ممتازاد باک مخلصان اعانت
حاصل ہوگئے۔ لا ہور میں جور سائل شائع ہور ہے تھان میں "ہمایوں" "ادبی دنیا" "انیر مگے دیال" " عالمگیر" اور" شاہ کار"

کا چہ جاتھا۔ بھر زاادیب نے ''ادیب لطیف'' کی بنیادا نمی رسائل کے خطوط پر استوار کی اور عام پر چوں کے ساتھ سالنامہ کی اشاعت کا بھی ڈوال ڈالا میر زاادیب ۱۹۳۱ء کی ''ادب لطیف'' سے دابسۃ رہے۔ اس کے بعد ۱۹۳۹ء کی جونا مورا دیا کے بعد دیگر سے اس کی ادارت میں شال رہے اُن میں فیض اجر فیض ، دا جندر سکھے بعد دیگر سے اس کی ادارت میں شال رہے اُن میں فیض اجر فیض ، دا جندر سکھے بعد دیگر سے اس کی ادارت میں شال جی ۔ آٹھ سال کے اس عرصے میں 'ادب لطیف'' نے دوسری عالیکر جگ کے بعد کے بعد کے تغیرات بھی تجول کیے اور اپنا فکری آ جگ اور نظری تی جہت بھی قائم رکھی اور اُس رڈھل کا مقابلہ بھی کیا جور تی پہندتو کی کے خلاف ہندوستان میں پیدا بور ہا تھا۔ ''ادب لطیف'' کو اس دور میں خار بی سطح پر سرکاری احتساب کا سامن کر تا پر اابور اس کے خلاف ہندوستان میں پیدا بور ہا تھا۔ ''ادب لطیف'' کو اس دور میں خار بی سطح پر سرکاری احتساب کا سامن کر تا پر اابور اس کے بعض افسانوں پر ٹی تی کا الزام لگ متا ہم اس بر ہے ہے ۔ آپی روش قائم رکھی ۔ معمولی وقفوں اور جری تحفل کے بو جود ماہانہ کے بعد وجود ماہانہ کے ساتھ ہر سال ایک میں بر زاادیب ایک بار پھر'' اوب لطیف'' کی ادارت سے وابسۃ ہوئے ۔ اور سابقہ روایت کے بر عکس جدو جہد کی ۔ ۱۹۳۹ء میں بھر زاادیب ایک بار پھر'' اوب لطیف'' کی ادارت سے وابسۃ ہوئے ۔ اور سابقہ روایت کے بر عکس اور از ن اور ماعتوال بیدا کیا ۔ بقول ڈاکٹر انور مدر ہو:

"مرز ادیب نے اس دور میں ادب کے منفیانی دھاروں کو کناروں میں سمینے اور "ادب لطیف" کو ذاہدے کی گاوش کے الاوب لطیف" نے ایک فران میں کمینے اور "ادب لطیف" نے ایک دفعہ کی کاوش کی ۔"ادب لطیف" نے ایک دفعہ کی کاوش کی دریافت نو کا فریعنہ دفعہ کی کارور دادب کی تابندہ دوایات سے اپنا تا تا گائم کر لیا ۔ کا تکی شعرا می دریافت نو کا فریعنہ سرانجام دیا ہے دو اوب کی معماروں کا ساتھ دیا اور متعدو نے نکھنے وابوں کو" ادب لطیف" کے صفیات سے ادب میں متعارف و ممتاز ہونے کاموقع فراہم کیا ۔" (۱۳)

۱۹۲۲ میں انظار حسین نے "اوب لطیف" کی اوارت سنجالی۔ انظار حسین نے "اوب لطیف" کو ایک مخصوص نوع کا تہذیبی روایوں کی تجربہ بگاہ بن گیا۔ ہے سوال کو ایمیت وی کا تہذیبی رمالہ بنانے کی کوشش کی ، اس دور پیل "اوب لطیف" او لی اور تہذیبی روایوں کی تجربہ گاہ بن گیا۔ ہے سوال کو ایمیت وی گئی ، ہے مباحث کی طرح ڈالی گئی۔ اورا ختا ٹی مسائل کو سننے پر قار کین اورا دیا کو مائل کیا گیا۔ اس دور بیس عدمتی اور تجربیدی افسہ نداور فرانسیسی ایمام پرستوں کے نظریات کو "اوب لطیف" بیس خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔ ہرا دیب کو ہوستے کا اور تجربیدی افسہ نداور فرانسیسی ایمام پرستوں کے نظریات کو "اوب لطیف" بیس خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔ ہرا دیب کو ہوستے کا جمہوری حق دیا گیا اور ہرا دیب نے اس حق کا بورا فائد واٹھایا۔ بھول ڈاکٹر انور سدید:

" تیز طرار وراکٹر کردارشکن جملوں کا استعمال بھی ہوا جس سے ادب کامطلع خاصا گرد آلود ہوا۔

آ زادہ خین کا بیددور جولائی ۱۹۷۵ء میں آ کرختم ہوگیا۔ انتظار حسین نے ''،دب لطیف'' کوایک بانظل ٹی وشع عطا کر دی تھی ، وہ ادارت سے ملحدہ ہوئے تو انتظار حسین کا عطا کر دہ جا ہے گئے آتر گیا۔ انتظار حسین کا دورِا دارت ذیا نت اور تخلیقیت کا دور ہے کین ان کے بنا کر دہ تجر بے کئی تحقیم کا پیش خیم تبیس بن سکے '' (۱۳۳)

''ادب لطیف''اب صدیقہ بیگم کی ادارت بیل شائع ہور ہاہے۔ تو قع کی جاسکتی ہے کہ بیدا یک دفعہ مجرا پی فعال ادبی مرکزمیوں کا احساس پیدا کر لےگا۔

مولانا تا جورنجيب آبوى في ادبي دنيا "مولانا صلاح الدين احمه کے ہاتھ ميں فرودت کردیے کے بعد ١٩٣٥، میں "شاہکار" کے نام سے ایک نیااد فی جریدہ جاری کیا۔ ن-م راشدان کے مدیر معاون تھے۔ مولانا تا جور نے "شاہکار" کے ذریعے" تاریخ اوب اردو" "" تذکر ومعاصرین "" حریفان کمال کاموازنہ" ، او بی اور فتی سوالات کے جوابات اور پرم مختیق آراستہ کرنے کا اعلان کیا۔ ن-م راشد نے لکھا کہ :

> ''ادیمات میں رئیسی اور شوخ نگاری کوجس کا تعلق خالص فن اور جذبات سے ہے، کو را کر لیما ع ہے۔ مرف وہی غزلیس اشاعت کے قابل مجمی جائیں گی جن میں اسمیات کور کے کرنے کی کوشش کے آٹار موں ''(۱۴)

"شاہکار" آزادی سے پہلے ایک فعال اور موٹر پر چرنظر آتا ہے۔ اس دور ش جدید اور قدیم شاعری کا عظم بھی ہے اور نظم آزادو معریٰ کے مونے بھی آتات کی طاش ش کوشش بھی نظر آتی ہے۔ آزادی اور نظم آزادو معریٰ کے مونے بھی نظر آتی ہے۔ آزادی کے بعد شہکار کے انتظامی امور چودھری ففل حق نے مامل کر لیے اور اس کی ادارت کے فرائف محمد آصف نے سرانجام کے بعد شہکار کے اور اس کی ادارت کے فرائف محمد آصف نے سرانجام دیے۔ اس دور میں "شاہکار" نے ترتی پیند تحریک پرشد پررد ممل کا اظہار کیا۔ چٹانچہ ماری ۱۹۵۰ کے اداریے میں اکھا:

"شبکارسب سے پہلا اوبی رسالہ ہے جس نے الجمن ترتی پیند مصنفین کی اوبی فسطائیت،
احتساب، سیاست پیندی اور افتدار پرتی کے خلاف آواز افعائی اس الجمن کی روش ہمارے
اوب کے لیے مہلک اور ضرروسال ہے۔ شاہکار کی آواز صدابسح اٹابت ٹیس ہوئی حاس
ادیوں نے اوب کی شبت لدروں کوزندہ و کھنے کے لیے ایک اوارہ کی بنیاد بھی رکھوری ہے۔"(۱۵)

''شاہکار'' کا آزادی کے بعد کا زمانہ کھوزیادہ روش نہیں ہے۔اس کا محلہ ادارت و تفے سے تبدیل ہوتا رہا۔''شاہکار'' ک آخری معقول چیش کش سالنامہ کی صورت میں ۱۹۵۲ء ہیں منظر عام پر آئی اس کے لیے اسے ایک قلمی پر ہے کی صورت دے دک گئا۔

۱۹۳۵ء میں پھویال ہے ماہنامہ" افکار" کا اجراہ صببالکھنوی اور رشدی ہمویال نے کیا۔" افکار" کا بنیادی مقصد اردوکی خدمت اور بھویال کے جگمگاتے ہوئے ذرول کو مجتمع کر کے آفتاب بنانا تھا۔" افکار" نے ادب اور زندگی کے تعلق کو سما سے رکھ کر ٹھوس علمی خدمت سراتی م دینے کا ارادہ کیا۔ مہذب افسانے ، بلندمعیار فکلفتہ تھیں اور عالماند مقالات کے علاوہ ویکر زبانوں کے تراجم پیش کرنے کی نوید بھی دی۔ (۱۲)

''افکار'' کھی پاکستان آگیا۔ پاکستان میں افکار کا ایک اجد صبح الکھنوی بجو پال ہے کرہ پی نظل ہو گئے تو ان کے ساتھ
''افکار'' بھی پاکستان آگیا۔ پاکستان میں افکار کا ایک اتبیاز بید ہاکہ اس میں علد قائی زبانوں کے اوب کرتا جم چیش کرنے
کا تجربہ بڑے پہلے گیا۔ اس طرح افکار اردوزبان کے علاوہ پنجائی، بلوچی، سندھی، پشتو اور ینگائی زبانوں کا سنگم نظر
آتا ہے۔ اس طرح انگریزی، روی ، فرانسی، برکی، عربی اور چینی زبانوں کے اوب میں تجربی گئی گہری و لیچی گیا۔ ''افکار'' کا فطری
موائی ترقی پندا ندرہا ہے۔ اس کے لکھنے والوں کا دائرہ بہت وسطے ہے۔ جن نے لوگوں نے ''افکار'' میں آزادی سے پہلے لکھنا
شروع کی تھی وہ بعد از ان آسمان اوب کے روش ستارے بین گئے۔ او بول کی کئی سلیس ''افکار'' کے صف سے سے ابحریں۔
ایک بیان شارہ جنوری
ایک جیسے میں شائع جو دھری نذیر احمد نے ''نیا ادارہ'' قائم کر کے اس کے تحت'' سویرا'' جاری کیا۔ اس کا پہل شارہ جنوری
ایک جو اداور اس کے مرتبین میں احمد ندیم قائی ، گلوتو نسوی اور نذیر احمد کے نام شامل تھے۔ نذیر احمد چودھری نے باتھ کے خودہ سے ابتدائی شارے میں گئی اور ندیر احمد کے نام شامل تھے۔ نذیر احمد چودھری نے باتھ کے ادائی کھی نام کی اور ندیر احمد کے نام شامل تھے۔ ندیر احمد چودھری نے باتھ کے کھی نام کی کھی نام کی کھی نام کھی نام کھی نام کی کھی نام کھی نام کی کھی نام کھی نام کی کھی نام کھی نام کھی نام کی کھی نام کھی نام کھی نام کھی کھی نام کھی نام

'' علی اِے فنکاروں کے جدید تجر بول اور اشاعتی محاس کی جدید تر بن قدروں کا وہ یا دگار ور مثالی چیکر ہناووں کا جس کے نفوش ایک مدستہ تک سمر مابید داراند وباؤٹے میر سے ذہن کے نہاں ف نوں علی میں مجانے کے سے یہ اور ا

''سویرا'' کے پہلے تارہ سے ادار بے بس کہا گیا کہ بیدرسالہ کمی خاص گروہ کا نمائندہ نبیں بلکہ بیالی تخلیقات کو اپنے دامن میں جگہ دے گا جو نئے نقاضوں سے شناسا ہیں اور سچے شاعر کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتی ہیں۔ بیا یک ادبی ڈ کٹیٹر کی طرح پڑھنے والول پراپے نظریات کوئیس ٹھونے گا۔ اس کی پالیس نے ادب کے نظریات ہے ہم آ ہنگ ہو گی۔(۱۸)

''سویرِا'' کے ابتدائی دوشاروں میں اس او بی حکت عملی کے آثار داختے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔اس میں شریل تخلیقات کا معیارا تنااحِیا تھا کہ پیجلدی ہوگوں میں مقبول ہوگیا۔اورا سے اردوز بان کا معیاری اور مثالی جرپیرہ شارکیا گیا۔جو بعد میں عبد سازیجی ٹابت ہوا۔

''سومیا'' کا تیسراشاره آزادی کے بعد شائع ہواتو اس کی نظریاتی سمت میں بھی تبدیلی آھٹی۔اسے ترقی پینداوب کا انقد لی تر جمان شارکیا گیااور متعدواوارتی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔عارف عبدالتین بنہیر کاشمیری ،احمد راہی نے''سومیا'' کی ترتیب و تدوین میں نم یاں خد مات سرانجام دیں اور بقول ڈاکٹر انورسدید:

''سویرا کو انتها پیندی کے عروج پر پہنچا دیا۔ نتجے ہیں اک ''سویرا'' کے شارہ کہ کے چند دارتی حصول اور بعض مندرجات کو سرکاری حلتوں نے قابل اعتراض قرار دیا۔''سویرا'' کو چھا او کے لیے جبراً بند کر دیا گی۔''سویرا'' کا شار و بہر اور اشاکع جبراً بند کر دیا گی۔''سویرا'' کا شار و بہر اوا شاکع بواتو طفیانی کی لیم گزر چی تھی اور احمد راہی اور نذیج احمد چودھری کی ادارت میں ''سویرا'' بھی ماکل بہ اعترال ہوجا تھے۔'' (19)

"سوریا" کے شارہ نبر ۱۶،۱۵ کے مرتب صنف راے تے۔ اگر چدبیاب بھی" ترتی پندادب" کا ترجمان تھالیکن ترتی پندادب" کا ترجمان تھالیکن ترتی پندی کا مفہوم آب لغوی صدود بی آگیا اور بات چیت کا انداز بھی فلسفیاندر تک اختیار کر گیا۔ حنیف راے کی بیسطور دیکھیے:

''اپنے آپ کوشلیم سیجے ، اپنی قوم اور سان کوشلیم سیجے ، اپنے ملک کے وجود کوشلیم سیجیے ، یہ منی ، یہ بوء ساآپ کا خمیر آپ کی مدد کریں گے ، سینکڑوں ہزاروں سالوں کے چمپ چمپ کے رکھے ہوئے ترانے ا آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ، اس نامعلوم کا رستہ بھی آپ کو بتا دیں گے جہاں ہے آگ ملتی ہے۔''(۲۰)

حنیف راے کی ادارت میں "مورا" نے زندگی کے ساتھ تا تا قائم رکھا، لیکن تخلیق عمل کوعبادت کا درجہ دیا اور فذکار

کومعاشرے کا اسم بننے کی ترخیب دی اتو یہ تفاضا بھی کیا کہ وہ معاشرے کی روح شن اتر جائے اور فن پارے تراشے۔ اس دور شن زیمن سفر کے ساتھ ساتھ زبانی اور لا مکانی سفر کی تحریک بھی پیدا کی گئی اور ایسے افسانے ، تقمیس اور تا ولٹ شائع کیے مجمعے جن میں نئی سرز میں علاش کرنے کا ربخان نمایاں تھا۔ "سوبرا" نے اس مقصد کے سے ایک کھڑ کی مغرب میں بھی کھول دی اور لارٹس ، ایبیٹ ، ایف آرلیوس جیسے مصطفین کے تراج شائع کیے۔ مقالہ نگاروں میں تھرحس عسری، ممتاز شیریں ، وحید قریش، وقاعظیم ، حنیف رائے ، شخ صلاح الدین ، انتظار حسین ، مظفر علی سید کے نام نمایاں ہوئے ۔ افس نہ نگاروں میں انتظار حسین ، تسفیم سلیم چھتاری ، جیلانی بانو ، اشفاق احمد بفضل افرحل ، ممتاز شیریں ، شفق افرحل ، شرون کمارور مااور سعود مفتی کے افسانوں کوزیاد واجمت دی گئی ۔ فکری ، فنی اور معنوی کا ظ سے "سوبرا" کا ہے دور جس پر حفیف رائے کی پاند چھا ہے موجود ہے شاید سب

ال کے بعد' سویرا' کی اوارت بیم کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں ہے سلیم الرحمن اور ریاض احمہ چودھری ، ظفر اقبل اور مسلم الرحمن اور ریاض احمہ چودھری ، ظفر اقبل اور مسلاح اللہ بن محمود نے بعد دیگر ہے' سویرا' کو اپنی روح کی مسلاح اللہ بن محمود نے بعد دیگر ہے' سویرا' کو اپنی روح کی باتر اقر الدیا اور اس بیس ایپ واض کی آواز سننے کی کوشش کی ۔ اُنھوں نے ترتی پسندی کے برعکس ایک دوسری اثبتہ شخب کی اور ایک بخصوص طبقے کو ' سویرا' ' بیس نمایاں جگدی۔ بقول ڈاکٹر اثور سدید:

" ملاح الدین محود کے تجرب ان کے ہے وہی بیواوں کومرتب کرتے تھے لین افتی ادب تابانی سے محروم رہتا تھا۔ نتیجہ بیدا کہ اسورا" قاری کی وہٹی ، دنی اور جمانی تی سودگی ندکر سکا، وراج کک سے محروم رہتا تھا۔ نتیجہ بیدا کہ اسورا" قاری کی وہٹی ، دنی اور جمانی تی سود در دب کے آسان سے عائب ہو گیا۔ ہوسکتا ہے کہ بیغیب عارضی ہواور" سورا" ایک دن میکر طلوع ہوجائے۔" (۲۴)

'' ماہ نو'' ۱۹۳۸ء میں کرنی سے جاری ہوا۔ اس کی ادارت کے فرائف سید وقار عظیم نے سر انجام و بینے۔ اُنھوں نے اسے ایک آو بی بہلوکو نے اسے ایک کومٹن کی ۔ ۱۹۵۰ء میں محمرت میں محمرت نے فعال بنایا اور غیر کئی زبانوں کے تراجم سے نمایاں کرنے کی کومٹن کی ۔ ۱۹۵۰ء میں محمرت کی بنیا در کھی ۔ ان دونوں کا عرصہ ادارت زیا دہ طویل نے تھا۔ '' ماونو'' کا تیسر اوور رفتی خاور اور نظر قریش کی معاونت سے شروع ہوا۔ اس طویل دور میں '' ماونو'' نے تو می سرگرمیوں کوموظ تظر رکھا اور سے بی فیادر اور نظر قریش کی معاونت سے شروع ہوا۔ اس طویل دور میں '' ماونو'' نے تو می سرگرمیوں کوموظ تظر رکھا اور سے بی

رو بول کوا دب کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مقامی زبانوں میں ربط قائم کیا اور مختلف علاقائی ثقافتوں کوا کیک ووسرے
سے ہم آ ہنگ کرنے کی طرح ڈالی۔ اور بول تو می ثقافت' ماونو'' کے صفحات سے عیاں نظر آتی ہے۔ فضل وقد برے دور
ادارت میں عوامی کہا نیوں ، نوک گیتوں ، علاقائی شہ یاروں اور مشاہیر فن وادب کو متعارف کرائے کا ربحان نریاں نظر آتا
ہے۔ ، می دوران میں'' ، وِنُو'' کرا پی سے اسل م آبا داور پھر لا ہور شقل ہوا۔ اور کشور تا ہیداس کی مدیر مقرر ہو کیں۔ بقول ڈاکٹر
انورسد ہے:

'' ماونو'' نے عالب اور اقبال کی صد سالے تقریبات پرخصوصی نبر پیش کیے۔ اِک طرح اِس کے خاص نمبروں بیس ''سیرت نمبر'' '' میرانیس نمبر'' ، میرز او بیرنمبر'' ،'' قاکداعظم نمبر'' اور'' انقلاب نمبر'' کوخصوصی ایمیت حاصل ہے۔ کشور تا ہید کی زیرا دارت'' ، یونو'' کا چ لیس سار نمبر شائع ہوا جو'' ما ونو'' کے مضابین کے انتخاب پرمشتل تھا۔ اس کے بعد'' سارک نمبر'' شائع کی میں جا در مشتل تھا۔ اس کے بعد'' سارک نمبر'' شائع کی میں جا در مشتل تھا۔ اس کے بعد'' سارک نمبر'' میں میں کے انتخاب پرمشتل تھا۔ اس کے بعد'' سارک نمبر شائع ہوا جو'' اونو'' نے فنو ن لطیفہ کو پاکستان کے دیگر تمام رسائل سے زیادہ ایمیت دی ہے اور شاریخی آ ٹارمٹلا موئن جووڑ و ، گذرہ درا ، نقاشی ، خطاطی ، مجسمہ س زی ، مصوری اور رسم الخط پر سب سے زیادہ مضابین پیش کیے ہیں۔آج کل پروین ملک" ماونو" کی ادارت کے فرائض انجام دے دی ہیں۔

اختر انساری اکبرآبادی نے ۱۹۵۵ء میں حیدرآباد سے ماہنامہ'' فی قدری'' جاری کیا اور اس کے لیے نہ صرف ملک بجر کے ادبوں کا تعاون حاصل کیا بلکہ اس کے قاریمِن کا حلقہ بڑھانے کے لیے ملک کے کونے کوئے میں پہنچ۔ '' ٹی قدریں'' نے اردوزبان واوب کے فروغ کا کام آیک مشتری جذبے کے ساتھ سرانجام دیا۔ اختر انساری کا ۱۹۸۵ء میں واقع اور باتا فرید سرائد'' اختر انساری نبر'' شائع کرنے کے بعد خم ہوگی۔ وقع اور باتا فرید سرائد'' اختر انساری نبر'' شائع کرنے کے بعد خم ہوگی۔ اور باتا فرید سرائد'' اختر انساری نبر'' شائع کرنے کے بعد خم ہوگی۔ اور باتا فرید سرائی اور ان اور ان کون کی ابتدائی اور سرائع کی اور سے بیٹر انٹام توں کے باتھ ویگر فنون لیفید مثنا اس موری نہ فول کی اور ان موضوعات پر ماہرین فن کے جدد اشام توں نہر' فول گا اور ان موضوعات پر ماہرین فن کے مصوری نہر فیل موسیقی فوٹو گر آئی اور فلم بحک کو اسپنے دائر وا شاعت میں شامل کر لیا اور ان موضوعات پر ماہرین فن کے مضایان فیش کے ۔'' فون' نے فاص اشام توں کی ذریعے اردوا دب کو ہزاروں صفی ت پر مشتل کیلتی اور تقیدی اور اور اور سرائی تی کی این اور فرن اور فوٹون اور فرن کا ایک ایس کی خور ایک میں ان خور کی بھوری کی میں ان کوشراء پر ۲۷ نے مقال تی کھور کی جی ای ور اور فرن '' نے فران نہر کی مال شاختیں چیش کی جیں ان کوشراء پر ۲۷ نے مقال تی کھور کی جی ای ور نون '' نے فران نہر کے ملاوہ جو خاص اشاختیں چیش کی جیں ان کوشراء پر ۲۷ نے مقال تی کھور کی جی ای دور نون '' نے فران نہر کے ملاوہ جو خاص اشاختیں چیش کی جیں ان

بجوی اختبارے "فنون" نے اردوادب کی تقریباً تمام اصناف کی بیش بہا خدمت کی ہے۔ اس نے ممتاز ادبو وو شعراء اور شعراء اور شعراء اور شعراء اور مضاجن پیش کرنے کے علاوہ نے لکھنے والوں کے ذوق نظر کی آبیاری کی اوراردو، دب کو نے شعراء اور شاعرات سے متعارف کرایا۔ "فتون" نے اوب اور فن کا اعلی معیار قائم کیا اور دنیا بحریش اپنے وابستگان کا ایک وسیع حلقہ قائم کیا۔ مدیر" فنون" احمد ندیم قائمی کی ہمت کی وادریتا پڑتی ہے کہ وہ اس وقیع ادبی پر ہے کو آج کے مشکل صلات میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔

"سیپ" ۱۹۱۳ و میں فکرنو کے ترجمان کی حیثیت ہے کراچی ہے شائع ہوا۔ اس کے مدیر ہے دراتی ہیں۔ جنہوں نے"سیپ" کے پہلے ادار یے شل نفظ ، خیال بقم اورا فسانے کی اہمیت کو سلیم کیا اوراد بی اسلوب کے حوالے ہے تحریر کیا کہ: "براحماس یا کیفیت کے موٹر اظہار کے لیے ایک لبجہ کی ضرورت ہے۔ لبجہ اس وقت بنت ہے جب ادیب کی برافق کے ساتھ گہری دابیکٹی بور برافظ کی عنادے ، ماریت اوراس افظ کے ساتھ تسلک ویکر کیفیات سے وہ پوری طرح آشنا ہو۔ الفاظ جب اس وابیکٹی اور آشنائی کے ساتھ کی گریز میں مرتب بول گے تو ان میں خود بخو دمطلوب تاثر کے ساتھ خوبصور تی ، روانی ، بہاؤ، ترتم اور نفسگی بیدا ہوجائے گی۔''(۲۳)

سیپ کے ادار یوں یش فکری جہت نمایاں نظر آتی ہے جن میں معاشرتی رویوں اور بے اعتدالیوں کو ہدف تقید بنایا کی ہے۔
"سیپ" کو نے اور پرانے لکھے والوں کا ترجمان اور نمائند وقر اردیا گیا۔ اس نے گروہ بندیوں اور تعقبات سے بلندر ہے کی
کوشش کی اور ہر مکتبہ فکر کے ادباء کا تعاون حاصل کیا۔ خصوصاً نے ادیوں کو بڑی فراخد لی ہے اپنے صفحات میں جگہددی۔
وُاکٹر انورسدید' سیپ 'کی ایک منفر د جہت کی نشائدی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"سیپ نے اذبان کو متحرک کرنے اور نے خیال کوسطی پر اجمار نے کی کوشش تو کہ ہے لیکن اپنے صفحات پر وزعمل کی گرد کو مضح کا موقع نہیں دیا۔ چنا نچہ" سیپ" مرنجاں مرنج مزاج کا پر چہ بن گیا ہے جو تاری کی انگلی چکڑتا ہے اور اس کی راہنمائی کے لیے مضابین ٹو اور تخلیق ہے کا اینار لگا دیتا ہے۔"(۲۵)

''سیپ'' گزشتہ ایک عرصہ ہے ہے قاعدگی کا شکار ہے۔ تا ہم جب بھی اس کا کوئی شارہ آتا ہے تو ہوا کے تازہ جموعے کا احباس ہوتا ہے۔

''اوران'' ۱۹۲۱ءش ڈاکٹر وزیر آغا کی اوارت ٹس لا ہورے جاری ہوا۔'' اور، نَ' کے اولی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغائے لکھا:

> ''کسی ملک کے دب کواس کی نقافت اور تہذیب سے الگ نیم کیا جاسکا اور ٹیڈنی ماحوں زیمن کی باس ، پانی نمک اور فض پرعناصر آفا آل کے قمل سے پیدا ہوتا ہے۔'' اور اق' 'زیمن کواہمیت ویے بس اس لیے پیش پیش رہے گا کہ زیمن مورت کی خرح تخلیق کر آل ہے لیکن دو آساں کی اہمیت کو بھی تظر ائداز نیمن کرے گا کہ آسان اس تخلیق میں ایک اہم کروار اوا کرتا ہے۔''(۲۷)

"اوراق" كادبي موقف آزاداوروسعت آشاتها ليكن الي زندگي كے ابتدائي برسوں ميں بني اسے شديد مخالفت كأسامنا بمي

کرنا پڑا۔ بعدیش بھی اس مور تخال کا اعادہ ہوتا رہا تا ہم'' اوراق''اپے موقف پر استواری سے قائم رہا۔'' اورا ق'' ک ادارت سے عارف عبد البتین بھی وابستہ رہے۔ورمیان بیل کچھ عرصہ اس جریدے سے منقطع رہنے کے پاوجودان کا تعلق ۱۹۷۵ء تک قائم رہا۔'' اوراق'' کے حوالے سے ان کا بھی بیواضح موقف رہا کہ:

"اوراق" کا اجراء کسی نوری ذخی اضطرار کا متیج نبیس بلکداس کے برعس بیدا یک موچی مجمی اولی منصوبہ بندی کا متیجہ تو ہے گرکسی اقتصادی منصوبہ بندی کا متیجہ تو ہے گرکسی اقتصادی منصوبہ بندی کا متیجہ تو ہے گرکسی اقتصادی منصوبہ بندی کی پیداوار نبیس ہے۔ لہٰذا بیادب وفن کی نشر واشاعت کا ضامی تو ہوگاان کی تجارت نبیس کرےگا۔" (۲۷)

''اوران'' نے اس متعوبہ بندی کے لازی تقاضے کے طور پر بلند پایڈ نظموں ،غزلوں ، افرانوں ، مقالوں کی اشاعت کے عواوہ چند متعقل عنوانات قائم کرنے اور قار کین کے فکر ونظر کو جلا ویئے کا عہد کیا۔ چنانچہ اس کے ابتدائی چند شاروں ہی سے اس موقف کی تا نید ہو جاتی ہے کہ بیش نظر زندگی ، تہذیب اور ثقافت کو اوب سے اس موقف کی تا نید ہو جاتی ہے کہ بیش فار الی گرنا ور حب الوطنی کے جذبات ہیدا کرنا تھا۔
کے وسیلے سے فروغ دینا، زندگ کی اعلی قدروں علی انسانی اعلاد کو بھال کرنا اور حب الوطنی کے جذبات ہیدا کرنا تھا۔
و اکٹر افور مدید ''اوراق'' کے سفر کی واستان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ادران '' خاص اشاعتوں کا پر چدے۔ بیسال میں دو تین یار چھپتا ہے۔ لیکن بین فیر حاضر بھی شام انہاں میں ہوں۔ اس کے اتحات ہوئے مہاحث پوری ادبی دنیا میں فکری روشی پھیلاتے ہیں۔ چتا نچد اے جدیدادب کی سب اصناف کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے تکھے ہوئے کو اختمار حاصل ہے۔ ''ادران '' کس دورکا معتقل ، موٹر اورز نمہ ادبی جریدہ ہے۔ جس نے '' ، دبی دنیا '' کے اسلوب ہے۔ ''ادران '' کس کی اور مولا نا صلاح الدین احمہ کے مسلک کے مطابق اردوادب دورادیب کی حالی راہنمائی کی۔ وزیر آغانے نے ''اوران '' میں لکھنے والوں کا ایک ایس جاتے بیدا کیا جس کے لیے ادب عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور جو لفظ کی مالی افادی حیثیت کو تیول نمیں کرتے۔'' اور ان '' اب بھی فی معاوت کا درجہ رکھتا ہے اور جو لفظ کی مالی افادی حیثیت کو تیول نمیں کرتے۔'' اور ان '' اب بھی فی ادب اور مقادی ادب اور مالی افادی حیثیت کو تیول نمیں کرتے۔'' اور ان '' اب بھی فی ادب اور مقادی ادب اور ان کا رادیب اور ایک ہوشی رقام کا رکے یا بالا قیاز کوروش کر رہا ہے اور ادب اور آئی آئی کی دور سے نظر آخوا آئی گیا۔ '' کہ ان افادی کی دشت میں گئی دور سے نظر آخوا آئی ہوئی ہوئی رقام کا رکے یا بالا قیاز کوروش کر رہا ہے اور ان کی دور آئی گلمت میں گئی دور سے نظر آخوا آئی ہوئی ۔'' (۲۸)

گزشتہ ہو برس کے دوران میں شائع ہونے والے اہم ادبی رسائل کا میہ جائزہ اس اعتبارے کمل تو نہیں کہ اس میں ان بیسویں رس کل کا ذکر نہیں ہے جو مختلف ادوار میں شائع ہوئے لیکن ایک یا دوشارے نکا لئے کے بعد خاموش ہو گئے۔ تاہم اس جائزے میں وہ تم مرائل کے جاہو گئے ہیں جنہوں نے اردوادب پر گہرے اثر ات مرتم کے اورا کیک رجمان ساز سمت نم کا کروارادا کیا۔

د نی رس کل کا بیجائزہ اس مرکی نشاند ہی بھی کرتا ہے کہ ملک کے طول وعرض میں اوب فہم اورادب شناس او گوں ک ایک معقول تعداد ہر دور میں موجو و رہی ہے جو حساب سودو زیاں ہے بے نیاز ہو کر تشکی ذوتی کو سیراب کرنے کا سامان مجم پہنچ تی رہی ہے۔ اس جو تز سے میں جن او نی رس کل کا ذکر ہوا ہے ان میں اکثر رس کل کی اشاعت کا نظام ہے تا عدگ کا شکار رہ ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اور او نی رسائل بھی اس صور تھال کے ذیر اثر دہے ہیں۔ اس کی بنیا دی وجہ سے کہ اونی جربیدہ نگاری زیادہ زشخص نوعیت کی رہی ہے اور او نی رسالے کو چند ہاؤوتی اور ایٹار پیشداو ہوں اپنی اپنے ذاتی وسائل سے پیش کرتے رہے ہیں۔ بیک وجہ ہے کہ بہت سے اونی رس کل اعلیٰ معیار اور عمدہ صواد کے ہا وجو وزیا دہ عرصے تک زیرہ نہیں رہے اور اپنے امسل نصب العین کی تحیل سے پہلے ہی منظر عام سے او جمل ہو گئے۔

اد بی رسائل کی تاریخ بین ' نقوش' وا حداییارسالہ ہے جس نے اپنی راہ بیں چیش آنے والی مشکلات اور صعوبتوں
کا نہیں یت با سردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور نہایت ثبات قدم اور استقلال کے ساتھ ہموار ، نداز بیس ند صرف اپنے سنو کو
جاری رکھا ہے بلکدار دوا دب کی ترتی اور استوکام بیس ایسا مجر پور کروار ادا کیا ہے جسے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ نقوش کے
اشاعتی سنو کو درج ذیل اووار چی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

| أوبر ١٩٣٩ء      | t | ارچ۱۹۳۸     | دوراول:   |
|-----------------|---|-------------|-----------|
| بارج ۱۹۵۱ء      | r | مگ ۱۹۵۰م    | מוניץ.    |
| <u>جن ۱۹۸۵ء</u> | b | اريل ١٩٥١ء  | נובינץ:   |
| ۲۰۰۱م (جاري)    | t | متمبر۲ ۱۹۸۸ | ונו בארץ: |

## نقوش كا دورِاوّل

(مارچ ۱۹۲۸ء تا نوم ۱۹۳۹ء)

" نقوش " کے دوراق ل کا آغاز مار ہے ۱۹۳۸ء ہے ہوتا ہے۔ جب اس نے میلی ہار ہاجرہ مسر وراوراحد ندیم قاسی کی ا ادارت میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ احمد ندیم قاسی آغاز سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" من ۱۹۲۱ء کے آخری بھاور یہ ہے ضلک ہوگیا اور لا ہور سے دسالہ اور کیا اور ال ہور ال اسویرا کھا تو ہیں نے اس کی چند ابتدائی اشامتیں بھاور ہی سے مرتب کر کے بھیجیں مگر اس دوران طفیل صاحب اور میں ایک سازش کے منصوب پر پر ہی جا نفشانی سے کام کرتے رہے۔ سازش بیچی کہ لا ہور سے اپنا کیا اور میر سے اوبی رسالہ نگالا ہو ہے جس کے ناشر طفیل صاحب ہوں اور جس کی اوارت پا برہ بہن کے اور میر سے کہ روبیاں سے دیڈیو کے سروہ و اور جس کی اوارت پا برہ ہی ہور ہوا اور جب اس کا پر چہ چہ پہلی ہو تھے والوں کو اپنا استعظے بجوادیا۔" نقوش" کا ڈیکھر بیش منظور ہوا اور جب اس کا پر چہ چہ پی آبا تو بھی کہ آباتی ہوا کہ بی سامت ہوا کہ طفیل صاحب نے تو اپنی شخصیت کے بعض پہلو بھی سے چہار کھی ہیں۔ بات بہلی برا حساس ہوا کہ طفیل صاحب نے تو اپنی شخصیت کے بعض پہلو بھی سے چہار کھی ہیں۔ بات سیب کہ باجر ایکن اور میں جب " نقوش" کا پہلا شارہ مرتب کرنے بیٹے تو اندر سے خو فردہ ہے کہ یہ کہ باجر ایکن اور میں جب " نقوش" کا پہلا شارہ مرتب کرنے بیٹے تو اندر سے خو فردہ ہے کہ یہ کہ اور اور سادہ موان کو جوان کہیں آئی محت سے مرتب کے بھوئے مضا جن نظم و نشر کو ایس کھیا تو اس کھیا تو اس کھوٹوں کی مخت پر پائی گھر جائے۔ گر جب درمالہ چھیا تو اس کھوٹوں کی مخت پر پائی گھر جائے۔ گر جب درمالہ چھیا تو اس کا موری حسن آس انتہا پر تھا کہ کہ مات ان وہند کے اوبل مطبح حسن و سادگ کے اس متو ار بنا متو ار بی کا موری حسن آس انتہا پر تھا کہ کہ سان وہند کے اوبل مطبح حسن و سادگ کے اس متو ار بنا متو ار بی کور درہ گھے۔" (۲۹)

"نفوش" کا پہلا شارہ ۱۳۰۸ میں میں اور ۱۳۰۸ مفات پر مشتل تھا۔ (بعد میں تا حال نفوش کے تی مشارے اس معیاری سائز پر شائع ہوئے رہے۔ البت صفحات کی تعداد میں جیرت انگیز طور پر اضافہ ہوتا رہا۔ ) اغدرونی سرورت کی بیٹ آن پر ان نافہ ہوتا رہا۔ ) اغدرونی سرورت کی بیٹ آن پر ان نافہ کی آمیز اور زغدگی آموز اور ب کا نمائندہ" کی عبارت ورج تھی۔ جوواضح طور پر اس کے ترقی پہندا ندر بخانات کی بیٹ ان کی آمیز اور زغرگی آمیز اور زغرگی آمیز اور رہے گا جو رہے کی ایندہ کی مطور جس انھوں نے تحریر کیا:

آئیندوار تھی۔ "طلوع" کے عنوان سے اوار سے ہا جرہ مسرور نے لکھا۔ جس کی ایندہ کی سطور جس انھوں نے تحریر کیا:

"بینے میں نقوش کا پہلا شارہ آپ کی خدمت میں چش کر رہے ہیں۔ اب آب ہے بیازی سے بے

سوچیں مے کہ میدکون س حادثہ ہے ،اس ہے <u>پہل</u>ے ان گت دسا لے اپنا پہلاش رہ <del>پیش کر یکے ہی</del>ں ،اور آ کندہ بھی بے شار دفعہ لوگ پر ترکت کرنے ہے نہیں جوکیں گے ۔۔۔ محریثے تو سمی ، ہوت بہ ہے کہ یوں تو دنیا میں روز اند ہے شاریجے پیدا ہوتے ہیں لیک جمی کم بھی ایسا بھی ہوتا ہے کدانمی ہے شار ہاتھ یا وُل ، ریتے ہوئے بچوں میں کو کی نہ کو کی بچہ ملکوں اور قوسوں کی نقلہ پریں الٹ بیٹ کر رکھ دیتا ے ۔۔۔ بی حقیقت ہے کہ برصدی میں کئی ایسے بیچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کم بخت مامنا کو کیا سیمیے کہ ہر ماں اپنے ہرنے کا یا منا جھلاتے ہوئے کہتی ہے۔۔ " اللہ تظرید سے بچاتے ،میرا راجہ بیٹا کم از کم ڈیٹی تو مشرور بن کرر ہے گا۔۔۔ '' لیکن میں وقت کیسا بی جاتا ہے ، جب وہ راجہ بیٹا پٹواری کی آسامی میں بھی صاف تیل لگاتا ہے! ولکل یہی حال اردو کے عام رسالوں کا ہے معدوم تیں آپ کی نظر میں اس الميه كى بنيادى وچركي موكى مگر مهار، خيا ب توبيد ب كدس اژااژ وهم ميں سارا ف د" بے پروگی" اور" بے عملی" کا ہے ۔۔۔ جو بھی نیار سالیا ٹھا کر دیکھتے ،اس کے اداریے میں دعووں کی ایک مختلعور مگمنا جھائی نظر ہے گی کیکن اس کے آ مے مطلع صاف، یا پھر مینے مینے یاداوں کے دو جار ہے۔ آ دارہ ککڑے۔ بس اس پر ننظر آ تکھیں جیسے سلگ اٹھتی ہیں۔۔۔ ادر مالوی میزاری بن کر ذہنوں پر حیما جاتی ہے۔۔ پھر ، گر کہیں ہے واقعی کوئی ڈ ھنگ کی صورت ابھرنے کی کوشش کر رہی ہوتو بھی بے ز، رنظریں أدهرغورشیں كرتیں ۔۔ اس ڈر كے مارے ہم آپ كے سامنے بلند ہا تك جذبا آل دموں کے ساتھ نے کی بجائے سید حی طرح اپنے کام کی میلی قسد پیش کررہے ہیں۔" نفوش" كيا ہے اور كيا ہوگا ، آس كا فر رابهت الداز و آپ ہى لگا ليئے ، بس ہم چندلفظوں بيس ؛ تناضرور بناتميں ے دو کس مقصد کو سامنے رکھ کراور کیوں؟" ( ۳۰ )

ال سے آگے ہاجرہ مسرور نے اس متھد کی وضاحت کی ہے جس کے تحت '' نقوش'' شائع کیا جارہا ہے۔ مثلاً '' نقوش' میں ہے ہوال موضوع پر مضامین شریع ہوں مے جس کے اثر ات سے اوب، زندگی کا آئینہ ہوتے ہوئے منہ نہیں پھیرسکا۔ نے حالات میں، جبکہ ہم راوب بھی فیر مکلی حکومت کے پنچے سے اپنا گار چیز اچکا ہے، ہماری زندگیوں کے اکثر مسائل بدل سکے حالات میں، جبکہ ہم راوب بھی فیر مکلی حکومت کے پنچے سے اپنا گار چیز اچکا ہے، ہماری زندگیوں کے اکثر مسائل بدل سکے آیں۔ اب ہمیں شخط ڈال سکیں اور ہم ری ہرنی پر ان

برچینی کاعل ہمارے نے ماحول میں ڈھویڈ کیس۔ اُنھوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ' نفوش' کے ذریعے ہم نے جے لکھنے والول کومتعارف کرائیں گے اور ایسے اوب کی اشاعت کے مرتکب شہوں گے جوہمیں آ زادی کے محم مصرف کا احساس ندالہ سکے۔'' طلوع'' کا اختیام ان الفاظ م ہوتا ہے:

" ہم آزاد ہیں اوراپنے ملک کے وفادار ہیں۔اس لئے لازی طور پرتر تی پہند ہیں۔" (۳۱)

ہا جرومسر وراورا تھے ندم کا کی کی زیرا دارت' نفؤش' کے دس شارے شاکع ہوئے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تثار انمسرا عام ثماره مفحاست ۸۸ 15M3/ شار ونمبرا عام ثاره صفحات. ٨ 19873 JL شارونمبره SUB MAPE عام تاره جنقيات موها يتحاره قميران اگست ۱۹۴۸ء آ زادی تمبر متحاسه شاره نبره بارج ايريل ١٩٣٩م عام تمارد صفحارت ٢٠٠ شارونمرا مئى جون ١٩٣٩ء عامثاره صفحات ١١٠ شاره تمير ك عالمكيرا منتمبر جرلائي١٩٣٩ء صفحات ۱۵۲ اگست خبر ۱۹۳۹ء ANJUE آ زادی نمبر متحات ۲۲۷۹ شارهنبره اكورومواء حامثاره شارة تميره ا توبر 1919ء عام ثماره صفحارين

'' نقوش'' کا پہلا دور خاصا بنگا سنج رہا ۔ محر طفیل نے جس دور میں ' نقوش' جاری کیا دہ بجائے خود عالی سطح پر ایک سات کا در تھا۔ پر کستان کو قائم ہوئے جے سات ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس دور شی ترتی پندوں کا کر دار فطری طور پر حکومت وقت کی خالفت میں نمایاں ہوگیا تھا۔ اگر چہ آزادگی کی جدوجید میں سلم لیگ کے ساتھ ترتی پند میں ش مل تھے گر آزادگی کی جدوجید میں سلم لیگ کے ساتھ ترتی پند میں ش مل تھے گر آزادگی کی جدوجید میں سلم لیگ کے ساتھ ترتی پند میں ش مل تھے گر آزادگی کی جدوجید میں سلم لیگ کے ساتھ ترتی پند میں ش مل تھے گر آزادگی کی جدوجید میں سلم لیگ کے ساتھ ترتی ہوئی ۔ چنا نچہ ایک سے کہ کہ مور تحال میں ترتی گر آئی کا محکم اعمان میں کا انتخاب کرتے ہوئے آئھوں نے تحق و درتی تھی۔ چنا نچہ ایک کا انتخاب کرتے ہوئے آئھوں نے تحق و درتی تھی درتی ہو تھا ہے کو بنیا درتی ہوں تک کہ جب' نقوش' کے تیسر سے شارے ہیں سمعادت حسن منوکا اف نے ''کھوں دو' تھا ہے پر'' نقوش' کر چھا تا ہو گر گیا تھا تہ کہ بیاں سے کہ تھر تی اجر ند کی کا سے بیان سے ہوئی ہے ۔ اس سے بوئی ہے ۔

" نقوش" كسوا هے على منوك انسانه" كول دد" كوقا على اعتراض قرارديا كيا حالا تكد دكام ك نظر على دراصل" نقوش" كى پاليسى قابل اعتراض تحى يكييت ترتى پنداديب، على فائد نقوش" كو تتى پنداديب، على فائديك تا بيده وموقع تحاجب طفيل صاحب جائز طور پرجھ سے كہ كئے تھے كر اعتدال سے چلو ورند على تمہاراس تحدیدی و سے سكول گا محرا تحول نے اس موضوع پرایک نظ تك فين كہداور پابندى كے فاتے كے انتظار على چرمينے پہلے آئده شارے كے منصوب بنانے كا محدیدی كو ایک انتخار على جومينے پہلے آئده شارے كے منصوب بنانے من مصروف ہو كے بابندى كے فاتے كے انتظار على چرمينے پہلے آئده شارے كر جب" نفتوش" كا مى مصروف ہوگے - پابندى بنی تو جم پر سے اسپنا اسپنا كام عن بندے گئے مر جب" نفتوش" كا من مصروف ہوگے - پابندى بنی تو جم پر سے اسپنا اسپنا کام عن بندے گئے مر جب" نفتوش" كا من احدال شاره شائع ہوا تو طفیل صاحب نے محدول كيا كہ بدلوگ تو كام عن بندے گئے اس اور ان كی شدت كاماتھ و تا اور ان كی شدت كاماتھ و تا كر انتخار ا

درج بدلا اقتباس میں واضح طور پر اس امر کا اعتراف موجود ہے کہ'' نقوش'' کے معالمے میں اول روز ہی ہے جو پالیسی اختیار کی گئی اسے نظریاتی طور پر محد طفیل کی تا ئید صاصل نہتی لیکن ان کی وضعد اری اور دوستداری کے سبب تقریباً دوسال تک اسے جاری رکھا گیا۔ بقول احمد ندیم قاسمی ،محمد طفیل نے اس دوران میں اُٹھیں اعتدال پسندی اور متوازن روب افتیار کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بختیت پبلشر اور پرنٹر کے محمط فیل نے کسی مرحلے پر بھی ادارتی امور میں مدافعت کو متاسب نہیں سمجھا اور مدیران پر اعتاد کرتے ہوئے بید معاملہ ان پر جھوڑ دیا کہ ان حالات میں وہ ازخوہ پر ہے کی پاپسی میں میا ندروی سے کام لیں لیکن مدیران نے نتائج سے بے پرواہ ہوکر حالات سے جھوتہ کرتا گوارانہ کیا بلکہ بچہاہ کی پابندی کے بعد جب 'نقوش' وویارہ جاری ہواتو شارہ نمبرہ میں اپنارڈ عمل ان الغاظ میں طاہر کیا۔

" بہم ابنی حکومت سے بید ہو چھنے کا حق رکھتے ہیں کد کیا صدیوں کی تحکومیت کے بعد آزادی کی فعتوں سے ہم ادیوں کو اس مورت میں بھرہ یاب ہونا تھا؟ کیا قیام یا کستان کے سلسے ہیں ہوری تلمی وعملی مرکز میوں کا اعتراف ای طرح مناسب تھ کہ ہمارے معیاری ادبی درمالوں کی زبانی جہاد کے لیے کا دی جا کھیے۔ (۱۳۳۳)

"کیا ایک بہتر زعرگ کی تمنا اتن کڑی" نوارش" کی سز اوار تھی؟ اور کیا جمہوری حکومتوں کے جس ایسے بن ہوری کا وراد حرج ایسے بن ہور تے جی کداد حرنبایت نیک نی ہے حکومت کے کسی اوارے پر تفتید ہوئی اور اُدھر جھ مہینوں کی زہن بندی کا نقارہ پیٹ دیا گیا؟ اور کیا ترقی پنداویب جو پاکستان کے کروڑوں موام کا خمیر ہیں۔ آزادی، مساوات اور ہوم دوئی کے علاوہ اور بھی کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں؟" (۳۳)

دی شاروں کے اس مختفردور میں ہاجرہ مسروراوراحمرتد یم قامی نے تین خاص نمبر چھاہے۔ شارہ نمبر ا' آز،وی نمبر'' شارہ نمبرے' عالمکیرامن نمبر'' اور شارہ نمبر ۸' آزاوی نمبر ۱۹۳۹ء' تھا۔ شارہ نمبر ۱۰ میں سے اعلان کیا گیا کہ آئندہ شارہ ''افسانہ تمبر'' ہوگائیکن اس سے پہلے ہی اوارت تبدیل ہوگئی۔

'' نقوش'' کے اہتدائی دوسالہ دور کے دل شاروں میں مضامین نظم ونٹر کی کل تعداد ۴۳ ہم بنتی ہے جس میں مضامین ، مقالوں ، افسانوں ، ڈراموں ، نظموں اور غزلوں سمیت تمام امتاف نظم ونٹر شامل ہیں۔ اس دور میں ہا جرہ مسر در نے سات اور احمد ندیم قامی نے تین ادار ہے تکھے۔ بیادار ہے او بی رسائل کی تاریخ میں منفر دنوجیت کے حالی ہیں۔ ان ادار یوں نے حق کوئی و ہے باکی کی ٹی طرح ڈالی۔ ان ادار یوں کے لب وابھ کو دیکھ کر انداز و ہوتا ہے کہ اگر چداس دور میں سحادت، خاص طور پرتر تی پہندھی دفت پرمتنوع پابندیاں عائد تھیں مگر اس کے باوجود جراکت کا مظاہر وکرنے والے اور ٹم خو کے کرمیدان میں ار نے دالے موجود منے یہ انتوش کے بعد کے ادوار من اِس نوع کے ادار نے لکھنے کی رسم ختم ہوگئ۔ لفوش کا دورِ دوم

(مَنَ ١٩٥٠ء تارچ ١٩٥١ء)

ہاجرہ مسروراور اجر ندیم قامی کی اوارت جی آخری شارہ نومبر ۱۹۴۹ء جی منظر عام پر آیا۔ ان دونوں اکابر کی ادارت سے دونوں اکابر کی ادارت سے دونوں اکابر کی ادارت سے دابنتگی'' نقوش'' کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ چنا نچہ محرطفیل کو با دل نخو استدان سے معذرت کرنا پڑی۔ "نقوش' نے ابتدائی دی شاروں میں جورخ افقیار کرلیا تھا، اُسے اس ڈگر پر چلانا محرطفیل کے لیے ممکن ندتھ۔ اوارت کی تبدیلی کے فیصلے پردائے زنی کرتے ہوئے احمد کا کی کھے ہیں:

"اپنے ایک عزیز ترین خواب کی تبییر کاس انتشاد پر ہاجرہ بہن کا اور میرا طرز علی کیمارہا، یہ
میرے بنانے کی چیز نیس ہے۔ البتہ میں طفیل صاحب کے طرز عمل کے بارے بیس بنا سکتا ہوں کہ
اگر ان کی جگہ کوئی اور صاحب ہوتے تو اپنے اس لیفیلے کا جواز پیدا کرنے کے لیے با قاعد وطیش بیس
آگر ان کی جگہ کوئی اور صاحب ہوتے تو اپنے اس کے منصوبوں کوڈین مد ہوتے دو برس تک تشذیعیں
آئے ، یا خشکوہ کرتے کہ میری انجنا پیندی نے ان کے منصوبوں کوڈین مد ہوتے دو برس تک تشذیعیں
رکھا ہیا " نفوش" کی تر تیب اگر ہماری بجائے کی اور صاحب کے میر د ہوتی تو رسماند زیادہ متبول
ہوتا۔ طفیل صاحب ایک کوئی بات ذبان پر شائل کے بلکہ جب وہ جھے اپنا یہ فیمل منا نے میرے ہاں
ہوتا۔ طفیل صاحب ایک کوئی بات ذبان پر شائل کے بلکہ جب وہ جھے اپنا یہ فیمل منا نے میرے ہاں
تشریف لانے تو اُن کا اعماد مرام معقد تی تھا۔" (۳۵)

محرطفیل نے '' نقوش'' کواعتدال پرلانے اوراے متوازن بنانے کے لیے سیدوقار عظیم کا 'تخاب کیا۔ چنا نچہ دیمبر ۱۹۳۹ء سے اپریل ۱۹۵۰ء تک تقریباً پی کی ماہ کے بعد سیدوقار عظیم کی اوارت میں پبلاشارہ می ۱۹۵۰ء میں شاکع ہوا۔ سیدوقار عظیم نے '' نفوش'' کا رابطہ زندگی کے ساتھ قائم رکھالیکن سیاست کی گرم بازاری کو قبول نہ کیا۔ اُنھوں نے '' نفوش'' کا زابطہ زندگی کے ساتھ قائم رکھالیکن سیاست کی گرم بازاری کو قبول نہ کیا۔ اُنھوں کے '' نفوش'' کا زابطہ زندگی کے ساتھ قائم رکھالیکن سیاست کی گرم بازاری کو قبول نہ کیا۔ اُنھون کیا۔

"ادب كى مرجمة زعرى عى بي مجوشة إلى - زغرى سے بي تعلق بوكركوئى ادب مي مغيوم ميں ادب يكم مغيوم ميں ادب تي مغيوم ميں ادب تي ماروں سے قريب لا تى ہے۔ ادب تيس دوس سے قريب لا تى ہے۔

اوراس کے یدلے میں اوپ بھی زندگی کا خدمت گز ار بنیآ ہے، اے سٹواریا ہے، حسین بناتا ہے۔ اس کے حال میں مامنی کے نفوش ابھارتا ہے نور مامنی و حال کے ان نفوش ہے متعقبل کے نفوش الجرتے ہیں۔اس طرح زندگی اور اوب ایک دوسرے کی ہم تو ائی میں آ مے پوسے ہیں۔اوب کی جریں زعر کی سے معبوط ہوتی ہیں اور زعر کی کوادب سے برگ و یار اور کل وریحال تعیب ہوتے میں۔ای بات کا ایک پہلو یہ می ہے کہ اوپ زندگی کی مقوری اور ترین فی کرتے وقت اگر اوپ کی ردانتول اورنن کی لا نقول ہے یے تعلق ہوجائے تواس کے ثبات وروام میں کی آتی ہے۔ دولول کی پیانظر ادی خصوصیتیں کیجا ہوں تو اجھے اوب کی تخلیق ہوتی ہے۔ان میں سے کی خصوصیت میں كى آجائے تو ادب خنك، بيمعتى اور كھوكھلارہ جاتا ہے۔ بى ليے '' نقوش'' ادب عن دوتوں كى ان اہم خصوصیات کی ہم نو ائی ،ورہم ہم بنگی کا قائل اور پیرد ہاورا کے جماعت اور درمری جماعت کے فرق کوادب کے لیے مہلک جانیا ہے۔ وہ کسی خاص بماعت یا گروہ کا نمائندہ نہیں۔ وہ ہراس جماعت کے مماتھ ہے جوا دب کوادب مجھ کر ، اسے ماضی کی تمذیق روا تحول کا ایمن ، حال کا آئمینہ وار اور متعتبل کا پیاٹی جان کراہے نئے ہے لگاتی ہے ۔ وہ ماضی کے نقوش کا این اور حال کے تقاضول كاياسيان بيـ" (٣١)

سید وقار طلیم نے اِن سطور میں بن کی نصاحت کے ساتھ' نقوش' کی آئندہ پالیسی بیان کردی۔ أب محمطفیل کا نام مجمی مدیر کے نام کے ساتھ پر ننز و پیلشر کے طور پر جلی حروف میں شائع ہونے لگا۔ فہرست میں لکھنے والوں کے ناموں میں بھی تہدیلی نظر آئے لگی۔ چنول ڈاکٹر افورسد ہے:

" اُب اِسْ شَل السِيد او يول كوجگه وى كُنْ جو بھالياتى قدرول كى پاسبانى كرتے تھے اور ادب كى رواغول سے اللہ اللہ

سیدوقا وظفیم کی زیرادارت نقوش کے درج ذیل شارے شائع ہوئے۔

صفحات ۲۰۰

خاص فبر

منگ ۱۹۵۰م

William !

صفحاست

عام شاره

يرن+۱۹۵۰م جون+۱۹۵۰م 11/6/17

| صفحات ۲   | عام مجاره   | جَلانًا + ١٩٥٠م | 1170,75  |
|-----------|-------------|-----------------|----------|
| صفحات۲۳۲  | رالنامه     | وكبر • 140ء     | 1711001  |
| منحات ۲۵۲ | نا ولٹ نمبر | بارئ[۵۹۱        | 18-14-17 |

سید وقاعظیم کے دور میں کل پانچ شارے منظر پر آئے۔ نین شارول میں دو دو نمبروں کو یکج کر کے اُن کی شخامت بروحہ دی گئی۔ گیار حوال اور بار حوال شارہ '' ما گنامہ'' می شکل میں نمو دار جواب پندر حوال اور سولہوؤل شارہ ' ما گنامہ' کی جبکہ شارہ نمبر کا میں نموں میں ہوئے ۔ خصوصاً '' نا ولٹ نمبر'' ۔ کیونکہ تقسیم شارہ نمبر کا میں کا ولٹ نمبر'' کی صورت میں پیش کیا حمیا۔ مید دونوں بہت مقبول ہوئے ۔ خصوصاً '' نا ولٹ نمبر'' ۔ کیونکہ تقسیم ہندے بعد کی بارا نتا ، چھ نا ولٹ نمبر نکار حمیان اولٹ نمبر' میں صورت حسن منٹو، شوکت تھا نوی ، انتظار حسین ، اے حمید ہندے بعد پہلی بارا نتا ، چھ نا ولٹ نمبر نکار حمیان ، اور اشفاق احمید عدم اور سلام مجھی شہری کی طویل منظو بات اور اشفاق احمید عدم اور سلام مجھی شہری کی طویل منظو بات اور اشفاق احمید عدم اور سلام مجھی شہری کی طویل منظو بات بر ہے کی زینت بنیں۔ مضایبن میں سیدے بولی عابد اور صلاح ، لدین احمد کتر بریں نہ سے کی چرخص ۔

سید و قارعظیم کا دو یا ادارت سب سے مختفر رہا۔ ہیں دور بیں '' طلوع'' کے عنوان سے لکھے جانے وا ہے دوار بے بہت مختفر ہو گئے۔ ان بیں کلی مسائل یہ عام آ دی کے مسائل کا وہ بہت مختفر ہو گئے۔ ان بیں کلی مسائل یہ عام آ دی کے مسائل کا وہ ذکر ختم ہو گیا جو'' نقوش'' کے دور اوّل کی خاصیت تھی ۔'' نقوش'' کے اس دور کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس بیں جم طفیل کی بہلی با ضابطہ تحریر منظر عام پر آئی جو بحثیت ناشر کے شارہ ۵ ا۔ ۱۱ کے صفحہ ایر ''عرض ناشر'' کے عنوان سے ش کتا ہوئی۔ اس تحریر کی ایک باضابطہ تحریر منظر عام پر آئی جو بحثیث ناشر کے شارہ ۵ ا۔ ۱۱ کے صفحہ ایر ''عرض ناشر'' کے عنوان سے ش کتا ہوئی۔ اس تحریر کی ایمیت کے پیش نظر اسے میں وعن درج کیا جاتا ہے۔

"نفوش" میری آرزو دُل کا ماهمل آپ کے سامنے ہے۔ میکن ہے آپ اے روح اُدھ ہے اُل پالے کر یہ کہدویں کہ استان کی جہد ہے اُل ہے کہ اس خیال ہے تعنی نظر ججھے مرف استان کی پہلے کر یہ کہدویں کہ میں نے بھیٹہ ''نفوش'' کواپ خون جگر ہے سینچ ہے کہ کا مرد وارب میں معیار کے اعتبار ہے ''نفوش'' وو جاند پا بید مقام بیدا کر نے جو کسی خوب بھی میں اور کے اعتبار ہے ''نفوش' وو جاند پا بید مقام بیدا کر نے جو کسی دور مرے کو نفیب نہ بواور اُسے جان کے عدود استعتبال میں بھی بھلایا نہ جو سے میں نہیں کھ سکنا کہ دور مرے کو نفیب نہ بواور اُسے جان کے عدود استعتبال میں بھی بھلایا نہ جو سے میں اسے ، پی طرف میں اب مقام کی ان ان میں کا میانی افعیب بوئی ہے لیکن میر حقیقت ہے کہ میں اسے ، پی طرف سے اب سے مقام کی ان ان میں کا میانی افعیب بوئی ہے لیکن میر حقیقت ہے کہ میں اسے ، پی طرف سے اب اب تک ای دائی ویا تو بھی میں کا تو تی شائع کر دیا بول سے دور بات ہے کہ '' نفوش'' کے ادبی ا

معاداور کلھار کا تنباذ مددار در یراور صرف درین ہے۔ لیکن ان کے معاون کی حیثیت ہے جتنی کاوش اور جدد جہد جھے بھی کرتا پڑتی ہے اُسے پھیریرائی دل جانتا ہے۔ ایک مشترک مسائی کا نجوز آپ کے سامنے آتا ہے جب کتیں جا کر آپ مرف اتنائی کہ پاتے ہیں کہ 'ہں اچھائی پر چہ ہے۔''

ار دوادب سے اس شیفتگی اور اُن تھک کوششوں کا جو پچھ بھی صله طا وہ تو ہزائی حوصل شکن ہے اور مجھے
دلی افسوس سے بیسے بہتے ہے آ مادہ مونا ہے کہ ہمارے جوام مطی اور ع کے لٹریچراور گھٹیا تئم کے رسانوں کوتو
ہاتھوں ہاتھ بینے ہیں لیکن اُن کے بجٹ جس معیاری او بی رسائل کے لیے کوئی مخبائش ہی نہیں ہوام
کے اس د جمان کود کھے کر اُن کی اس او لی بر فعیبی پر جتنا بھی تاشف کیا جائے کم ہے لیکن ہم پھر بھی،
عوم کی اس او لی بیزاری اور سروم ہری کے ہوجوں بدوں نہیں ہوئے مکن ہے کہ مکی نہ کی وقت
من کو مکی اس او لی بیزاری اور سروم ہری کے ہوجوں بدوں نہیں ہوئے مکن ہے کہ مکمی نہ کی وقت

 جناب مدمر کے علدوہ پھی ان تن م ادباء وشعراء دعترات کاممتون کرم ہوں جنہوں نے '' نقوش'' کو اِس قائل ہنایا کروہ اپنی مختفری عمر ش اپنی ممتاز انفرادے۔ قائم رکھ سکا۔'' (۳۸)

محرطفیل کا اس اولین تحریر سے جہال'' نقوش'' کے ساتھ اُن کی وانہا نہ وابنگی کا پتا چانا ہے وہاں اُن کی ذات میں چھے ہوئے ایک ادیب کی موجودگی کی اطلاع بھی لتی ہے۔ چنا نچہ کھون کا رصہ بعد جب وہ'' نقوش' کی ادارتی ذمہ داریاں اپنے تربیع میں تو اُن کے ادیبانہ جو ہر کھل کرس منے آئے ہیں۔ سیدوقار عظیم کی ادارت میں '' نقوش'' کا آخری شارہ (شارہ کا ، ۱۸) ہاری 1901ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اپریل 1901ء کے شارہ نمبر 19-1سے میچ بیرہ کھی گھیل کی ادارت میں شائع ہوئے لگا۔

''نفوش" كادورسوم

(اير ل ١٩٨٥م اون ١٩٨٥م)

محرطفیل کی ادارت میں ''نقوش'' کابیدور''نقوش'' بی نہیں کی بھی ادبی رسالے کا طویل اور فعال ترین دور ہے۔ اُنھوں نے پختہ عزم اور بلندارادوں کے ساتھ بحیثیت مدیرانی و مدداریوں کا آغاز کیا۔ اُن کے قلم نے لگی ہوئی ''طلوع'' کی سطور اِس حقیقت کی نشا تدی کرتی ہیں:

"فقوش" کی ترتیب کا برزب میرے ذمہ ہے۔ اس راہ میں جن جن ذمہ ور یوں ، ورزا کوں کا سامن کرنا پڑتا ہے جس ان ہے آشا بھی بول اور متاثر بھی۔ ای لئے لیے چوڑے دوے کرنا میرے بس من کرنا پڑتا ہے جس ان ہے آشا بھی بول اور متاثر بھی۔ ای لئے لیے چوڑے دوے کرنا میرے بس کی بات جس کی بات کی مرز د بوکی ہیں اور پھر جب بیاحماس بھی دائن کی کر در یوں پر افسوی کرنا نہیں چاہتا۔
اس لئے کہ اس کی باگ ڈور بھیشدائ فی باتھوں میں رہی ہے۔ پھر جیتے کی فرشتہ بنے کودل بھی تو تنین جاہتا۔

جھے میں علیت اور قابلیت دونوں کا فقدان سمی لیکن میں پاکستان و ہند کے بڑے بڑے او بیول اور شاعروں کے خنوص اور 'ن کے مجر پورتعاون پر اعتماد رکھتے ہوئے یہ بڑے بول لکھ رہا ہوں کہ انشا والقد'' نعوش'' کے اولی معیار کوکوئی ضعف خہیں مہنچ گا۔''(۳۹)

مرطفیل کی صورت مین" نقوش "کوایک ایسامد مرمیسرة "کیا جسے ہرحال میں" نقوش "کی زندگی اور بھا عزیز بھی۔ جو" نقوش "

کے لیے د فااور اخلاص بی نہیں رکھتا تھ بلکہ اس کے لیے بیزی سے بیزی قربانی وینے کے لیے بھی تیار تھ۔ چنا نچہ محرطفیل نے

''نقوش'' کی خاطراپنے دن کا آ رام اور رات کا سکون تج دیا۔ اُن کی ادارت میں ''نقوش' کے ارتقا کا گراف مسلسل بلند ہوتا

گیا۔ اس کی کا میر بیوں کا دائر ووسیج سے وسیج تر ہوتا گیا اوراد فی طقوں میں اس کی عظمت اوراحترام میں اضاف ہوتا گیا۔ ایک

محقق کا یہ قول ضرب المثل بن گیا کہ ' جوادیب ''فوش' میں نہیں چھپتا اس کا ادیب ہونا مشکوک ہے۔''

محرطفیل نے '' نقوش'' کی اوارت سنجالی تو او بی حلقوں جی چرمیگوئیاں ہونے لگیں۔ کہاں احمد ندیم قامی، باجر ہسر وراورسیدوقار تھیم جسے بلند پا بیاد یب، جن کے ہم نے '' نقوش'' کواو بی حلقوں جس متعارف کرانے جی اہم کروار اواکیا تھ اوراز حائی تنین برسوں جی اے ایک قابل ذکراو بی جریدہ بنادیا تھ اوراز حائی تنین برسوں جی اے ایک قابل ذکراو بی جریدہ بنادیا تھ اوراکہاں محرطفیل ، جن کی او بی سطح پر کوئی پہچان ہی تہیں تجی نے وواجر برید مجموعات کی تھے ہیں:

''جھے یہ انے جس تامل قا کہ''نتوش'' کے ہامر مجر طفیل اب خود ہی ''نتوش'' کی ادارت کے فرائنس کی انبیام دیں گے۔ جب یہ لے پاگیا کہ پی کھر طفیل ''نتوش' کے مریز ہیں تو ہی ہات ہے ہیے'' نقوش' کے مریز ہیں تو ہی ہت ہے ہیے'' نقوش' کے مریز ہیں تو ہی ہت ہے ہیے'' نقوش' کے مستقبل کے سیلے میں تثویش لائن ہوگی ۔ اس تشویش کا پیس منظر یہ تھا کہ طفیل صاحب سے استے قریجی تعلقات کے باد جود جس اُن کی شخصیت کے اس پہلو ہے بھی تطلبی با خیا میں ماحب سے استے قریبی تعلقات کے باد جود جس اُن کی شخصیت کے اس پہلو ہے بھی تطلبی بہلو ہے بھی تعلقات کے باد جود جس اُن کی شخصیت کے اس پہلو ہے بھی تطلبی بہلو ہے بھی ادبی رہائے کے میں اور کھی ہے ۔ انتقاب کا پیانہ کیا ہوگا۔ میں اور کھی میں اور پھر وہ بڑے ۔ میں اور پھر وہ بڑے ۔ کہا جو گھر وہ بڑے ۔ کہا وہ اور اور اور اور کھی تھی اور پھر وہ بڑے ۔ کہا وہ اور اور اور اور کھی ماصل کر یا تھی میں اور پھر وہ بڑے ۔ ''(میر)

مرف احمد ندیم قامی بی کواس بارے میں تشویش نیس تھی بلکدا کر حضر است کا خیال تھا کہ خوش کو لیک کرتے کرتے اوارت کرنے کی ہمت کرتا آسان کام نہیں ہے۔ محمط فیل اس اہم ذمہ داری کوسنجا لئے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں فیلز واستہزاء کے تیز بھی برسائے ، کچھ نے پہتیاں کہیں محر محمط فیل نے کئی کا جواب نہیں دیا اور خاموش ہے۔ اپنے کام میں مگمن دے۔ نظر واستہزاء کے تیز بھی برسائے ، کچھ نے پہتیاں کہیں محر محمط فیل نے کئی کا جواب نہیں دیا اور خاموش ہے۔ ا

'' ١٩٥١ وختم بود ہاتھا جب اِی رسالے کے خوش ٹولیل اور مینجرنے جے آئے جانے والے صرف

كاتب يحصة تنع بيد أو البين كائد مع برركة ليا اور مجود أركة ليا كونكه كوئي المل على بلامعاوضه بدور ومر مالنه كاروا وارت تحا-

"نفوش" کے جب دو چار شارے محرطنیل کی برائے نام ادارت میں نظے تو رسالے اور صحب درالے درالے اور صحب درالے دونوں پر چہتیاں کی شخی ۔ آئیل بتا ہے کہ درسالے کا ایڈ یٹر مجسی ہوا کرتا ہے۔ قررا میں درسالے کا ایڈ یٹر مجسی ہوا کرتا ہے۔ قررا میں درکھنا کہ سطنیل ہیں ایڈ یٹر ہے تھرتے ہو۔ ایڈ یٹر ک کا مشوق ہے کہ ایک مائے ہے۔ عالی میں ایڈ یٹر ہے تھرتے ہو۔ ایڈ یٹر ک کا موق ہے کہ اتھے ہے جائے گا۔

بید مضبو طارک پٹے کا خوش ذوق خوشنولیں اپنی حدوں ہے واقف تھا۔ اہل تلم کی ساری پھیتیاں ہے۔ حمیا۔ کمی کو گھتا خی یا بدنیانی ہے جواب شدویا۔ "(۱۱)

## انظار حسين لكية بن:

"جب وقارصاحب نے ادارت چھوڑی تو پھر خود طفیل صاحب نے ادارت سنجال اس وقت
ادیوں نے بہت الگیاں اٹھا کیں کہ بھلا محرطفیل ادبی رسالہ کی اٹھ یٹری کریں ہے محرطفیل صاحب
نے تو ایسی اٹھ یٹری کی کہ پھر لوگ پچھیلے مدیروں کو بھول ہی سے ادرا کی اعتبار سے سیج بھولے۔
"فقوش" اپنے ابتدائی دور می تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہا رنظر آتا تھا۔ طفیل صاحب ک ادارت یٹریا کردہ ہم مصراوب کا دسالہ بیا "(۲۷)

میر طفیل ۲۳ بری تک "فقوش" کی ادارت سے دابست رہے۔ ای دوران میں ہم نموں نے "فقوش" کے عام شارد وں ، خاص فیمرد وں ، سان موں ادرا ہم فمبروں کو نصف لا کھ سے ذاکھ صفیات پر چیش کی ۔ میر طفیل بیسب بھی سی مرح کر سیکے ، انتخاسارا مواد کہاں سے حاصل کر سیکے اوران کی تر تبیب و قد وین کے لیے دفت کہاں سے ان سیکے ، موصلہ کس طرح پید ، کر سیکے اوران کی تر تبیب و قد وین کے لیے دفت کہاں سے ان سیکے ، موصلہ کس طرح پید ، کر سیکے اوران کی تر تبیب و قد وین کے لیے دفت کہاں سے ان سیکے ، موصلہ کس طرح پید ، کر سیکے ۔ ان پر فور تو کیا جا سکتا ہے سیکے اوران میں نہا ہم کی اور معنوی سے آ راستہ کر کے کس طرح چیش کر سیکے ۔ ان پر فور تو کیا جا سکتا ہے کہ سیک انسان محسوم ہوتا ہے کہ شاید انسی اللہ دین کا کیا آئیس و کھے کر جو چیزت پیدا ہموتی ہم ان کو اپنے قبضہ میں کر دکھا تھا جس کی مدد سے وہ در ، وی تم مشکلات پر نہیں تہ آس فی ایس کے جائے ہا تھے ہے اور در بھی تھے نہ ہم شکلات پر نہیں تا ہو یا ہے تھے اور در بھی تھے اور در بھی تھے نے در ہمت ہارتے تھے بلکہ ہمیشہ تا زہ دم در سیخ تھے ۔ " ( ۲۳۳ )

محرطفیل نے ''نقوش' کی ادارے سنجالی تو پھر''نقوش' کے بی ہوکررہ محتادراس بیں اس صد تک کھو محنے کہ اُن ک وٹی شخصیت''نقوش' کے بغیر ناکھل تنظر آنے گئی۔اور اُن کے بغیر''نقوش' کا نصور بے معنی ہوکررہ گیا۔ محرطفیل کے زیر دارت نقوش کے ثنارہ نمبر ۱۹۔۲۰ تا شارہ نمبر ۱۳۱۱ بقریاً کا اشارے شائع ہوئے جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

| -0.,0,,0-0   | Q                  |                      | ,                   |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| مقحات ۲۳۷    | عام المراده        | اړځل ۱۹۵۱ن           | شاره تبرا الدماء    |
| صفحات ۲۹۳    | عام تاروه          | ئ 1900ء              | אניית ווייוו        |
| صفحات ۱۲۳۰   | عامِثارو،          | جولائي ۱۹۵۲ء،        | شاره فيرسه الميهاء  |
| صفی ت ۲۰۰۰   | افيازتيره          | متمبر،ا كوير١٩٥٣ء،   | شاره تبره م         |
| صنی ت ۲۳۰۰   | عام څاره،          | نوم ودم ۱۹۵۲ه        | 171-92 phospie      |
| صفحات ۲۰۰۸   | في ساله نمبر،      | فروري، بارق ١٩٥٣،    | شاره نمبر ۲۹ په ۱۳۰ |
| صفحات ۲۰۸    | عامثاريه           | مَّى، جون۳۵۹،        | شاره فمبراس يبسل    |
| صفحات ۲۰۸    | عام تاره،          | اگست، تمبر۱۹۵۳،      | ילנויי, דר אייו.    |
| صفحات ۲۲۸    | عام ثاره،          | اكتير انوبر ١٩٥٣.    | فاره نبر ۱۵-۱۳۱،    |
| منی ت ۵۰۲    | افسائةتمبره        | جوري ۱۹۵۳،           | شاره تمبر ۲۲۰ ۸۲۰   |
| منحات ۲۱۲    | عام تاروه          | ارچ۱۹۵۳              | شارونم واسيدي       |
| صنی ت ۲۸۰    | نزل نبر،           | كَ بحون ١٩٥٢ء        | شاره فمبراه ٢٠٠٠،   |
| سنحات ۲۵۲    | منيمه غزل نبر،     | جولا في ما گست ١٩٥٧م | شاره نمبرسه سهه،    |
| صفحات ۲۲۳    | عامِثاروه          | متمبر،اکتوبر۱۹۵۴ء،   | شاره فبره ۱۳ سام    |
| صفحات ٥٠٠    | شخضيات تمبره       | جؤري ۱۹۵۵،           | شاره نمبر ۲۷ ـ ۱۸۸  |
| متحات ۳۸۳    | منونمره            | 41900                | خارونبر ۲۹ به ۵۰    |
| صفی ت ۲۲۸    | عام المراده        | جرادلَ ۱۹۵۵،         | شاره تمبرا۵۲۵،      |
| و صفحات ۱۰۹۰ | افسانەنمېر(دوجادى) | وتمير 1900ء،         | خروفير ١٥٢ عن       |
|              |                    |                      |                     |

| صفحات ۱۲۸۰                   | عام تحاره       | 1.5rapp.                  | څاره تېر۵۵ ۱۵۰                      |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| منحات٢٣٠                     | عام أروه        | چۈن۲۵۹،                   | شاره نبر ۷۵_۸۵،                     |
| درم) صفحات ۱۲                |                 | اکوپر۱۹۵۱ء،               | څاره نېرو ۵ ۱۰،                     |
| MAKELEO                      | مالنامه         | جۇرى، قرورى ١٩٥٤م         | بتاده تبرالا بالاه                  |
| منحات ١٣٠                    | عام ثاره        | جون عموه                  | شادر بالإسالة .<br>شادر تيم ۱۲ ساله |
| دین) صفحات ۱۰۳۸              |                 | نوبر ١٩٥٤ء                | شارونمبر ۲۵ ـ ۲۲،                   |
| صفحات ۲۵۳                    | دس ساله تمبره   | جون ۱۹۵۸م                 | شاره فمبر ۲۷_۸۲،                    |
| صفحات ۲۵                     | عام تحاريه      | .,190A,371                | شاره فير ١٩٩_٥،                     |
| صفحات ۹۲۸                    | طنزوحراح نمبر،  | فروري 1909ء،              | شاره تميراك ياكه                    |
| منحاسته                      | عام شاروه       | متى ١٩٥٩.                 | شاره فبر ۲۳ ۲۰۰۱                    |
| صفحات ۲۳۰                    | يلرى تبره       | متبر ۹ ۱۹۵۵،              | شاره فمر۵۵ ۲۵،                      |
| صنی شدیم ۳۹                  | خاص نمبره       | دمير ۹ ۱۹۵۹ء،             | شاره نمبر ۷۷_۸،                     |
| صفحات ۱۲۷                    | ادب عاليه فمبره | اپريل ۱۹۹۰                | شاره تمبر ۹ ۷ یه ۸ ،                |
| منحات ۱۸۰                    | عام تاروء       | s,19Y•⊕&                  | شاروقبرا۸۱۸ه                        |
| صفحات ۲۵۲                    | عام شاروه       | اگست.۱۹۲۰،                | شاره تمبر ۸۳ ۸۳۸،                   |
| صفحات ۴۰۷                    | افسازنمبره      | فير١٩٦٠ه                  | شاروفمبر ۸۵ ۱۸۵                     |
| منجات ۱۳۱۲                   | عام تاره،       | فردری۱۲۹۱۰                | 116/10/2                            |
| مقات ۲۳۶                     | عام تجاره       | مئی ۱۲۹۱م،                | څره فر ۸۸،                          |
|                              |                 | چۇرى بۇرورى ١٩٢٠ <u>،</u> | شَاره فمبر ۹۸،                      |
| اخافہ)، متحات2۵۲<br>صفحات۲۹۳ | عام تاره،       | "IANVE                    | شاره نمبره ۹۰                       |
| منحات ۱۳۰۳                   | عام ثناره،      | ومجراااااه                | ثاره نجران                          |
| F -1                         | - 924           |                           |                                     |

|                  | لا بودتمبر،         | range C. 1              | 1 A              |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| متحات ۱۳۰۳       | 17. JJ. U           | قروري ۱۹۲۴ و پ          | شاره تمبر ۹۳ ،   |
| منحات ۳۲۸        | عام تاره            | منگن۱۹ ۱۹ و و و         | شاره نمبر ۱۹۰۰   |
| مقحات ۲ ۳۹       | ما را الم           | جول کی ۱۹۹۲ء۔           | شارهنمېرسوق      |
| صفحات ۱۳۱۲       | عام تارده           | 0.1941°C                | شاره تمبره ۹     |
| صفحات ۲۰۸        | سالنامه             | <i>جۇر</i> ئ"١٩١١م،     | څاره نجر ۹۹،     |
| صفحات ۳۰۸        | عام عروه            | 4.194173.16             | شاره نمبر عه.    |
| منحات ۴۰۸        | عام شارور           | جون ۱۹۲۳، ،             | شاره تمبر ۹۸.    |
| صفحات            | شوکت (قانوی) فمبر،  | متمبر ۱۹۲۳ وه           | خاره فجرواه      |
| صفحات ١٩٢٣       | آپ جي نبر (١ جادي)  | ep1945/192              | شار «نمبره ۱۰    |
| مفات ۲۸۵         | عام څاره،           | فوير ١٩٧٢ ب             | شارهنمبرا ۱۰     |
| صفحات • • ۵      | عامثاره             | =1970E                  | شخاره فمبرااه اء |
| منخاش۲۵۵         | 10/5/6              | مخبر ۱۹۲۵ء              | شاره فمبر۱۴۰     |
| صفحات ۵۱۰        | عامثاره،            | جۇرى 1474 <sub>10</sub> | شاره تمبرها واء  |
| صفحات ۱۲۳۳       | مالنامه(۳جلدی)،     | الإل أن كرون ١٩٩٧.      | شاره نمبره ۱۰    |
| صفحات ۲۱۲        | خاص نمبره           | 1,1977/25/1             | څارونجر۲۰b       |
| مقات ۱۳۲۹        | عام شاره،           | ري ۱۹۶ <i>۷</i>         | شاره تمبر عواه   |
| صفحات. ۲۲۰       | خاص تمبر،           | مخبر ۱۹۲۷ء،             | شاره تمبر ۱۰۸    |
| مفحات ۱۷۲۰       | خلولاتبر( ۱۳ جلدی)، | الريان ك ١٩٢٨،          | شاره تبر۹۰۱،     |
| مفحات ۲۷۲        |                     | أوبر ۱۹۲۸               | شاره تمبروال     |
| سقحات ۸ ۴۰       | عَالبِ تَبِر(۱)،    | ارِ ل ١٩٦٩م             | شخاره فمبرااله   |
| ش ۱۲۳ م<br>منابع | عام شاره،           | اگست ۱۹۲۹ دو            | شاره تمبراااه    |

| صفحات ۲۸۸    | قالب تمبر(r)،            | اكوپر۱۹۲۹ء        | شاره فبرساال    |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| منحات۲۹۳     | عام ثاره                 | جولا ئي • ڪاوه    | شاره تمبر ۱۱۳۰  |
| منحات        | عام ثاره،                | 1940-75           | شاره تمبر۵۱۱،   |
| صفی سے ۲۰۲   | عَالبِ نَبِر (٣)،        | متميرا ڪااء،      | شاره قبر ۱۱۹    |
| صفحات ۲۲۳    | عام شماره،               | 414475            | شاره تمبر كااه  |
| سنحات ۲۸     | سالاب                    | جول في المحاور    | شارهتمبر۱۱۸     |
| صفحات ۲ ۷۵   | افسانتميره               | متبراك اء         | شاره تمبر ۱۱۹،  |
| صنی سے ۲۲۰   | م لثامد،                 | جۇرى ١٩٤١ن        | شاراتمبر۱۳۰     |
| صنحات. ۵۵۸   | اقبال نبر(۱)،            | ممبر ۵۵۴ اه،      | شاره تميرا116   |
| ا)، مخات.۲۰۰ | ا آبال نمبر ( نیرنگ خیال | تومير عساءان      | څاره ټر ۱۲۳     |
| مغاريه ٢٥    | ا قبال نبر (۲)،          | 01944/            | شحاره فجرسمال   |
| صفحات ۵۳۰    | مالناميه                 | جۇرى 9 1444ء      | شاره تمسر۱۲۴،   |
| ر)، صفحات۲۳۳ | يمرقن مرتبر (نحالان      | اکوی+۱۹۸۰،        | څاره نبر ۱۲۵،   |
|              | يرتقي مرنبر (۲).         | تُومِر * ۱۹۸مه    | ثادانمبر۱۳۹     |
|              | اوفي مرك نبر (٢ جلد ي    | متبرا ۱۹۸۱ه،      | شاره فبرساء     |
|              | الني فبر (نولا مور)،     | قيم الماءاء       | ممره فمبر ۱۲۸،  |
|              | ععرى ادب نميره           | 41944             | څاره نمبر ۱۲۹،  |
| صفی ست ۲ ۱۵۷ | رسول مبر (۲ جلدیں)،      | 41917/5           | شاره فمبره ۱۳۰  |
|              | رسولٌ نمبر (٣جلدين)،     | <i>جۇر</i> ى۱۹۸۳ن | شارهنمبره سااء  |
| صفی ست ۱۵۲۰  | رسول تمبر (٢ جلدي)،      | دنمبر ۱۹۸۳ء،      | شاره تمبره ۱۳۰  |
| صفی ش۲۱ پسو  | رمول غمر (١٠ جادي).      | جوري ۱۹۸۲م،       | شاره تمبره ۱۱۳۰ |
|              |                          |                   |                 |

| صفحات ۱۴۰۰                  | رسولٌ تمبر (٣ جدين)،                       | چۇرى١٩٨٥ء                    | شخار ولمبرومهل              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| مفحات عمد                   | مِرْتَقَ مِرِ مُبِرِ (٣)،                  | اگست۱۹۸۳ء،                   | تأرونمبراساه                |
|                             | مالثامه                                    | چون ۱۹۸۵ موء<br>جون ۱۹۸۵ موء |                             |
| لف شاروں کی نوعیت اور مختلف | درج <sub>؛</sub> لا فهرست کی روشن میں مختا | مكنے والے شاروں كى ا         | محمر طفيل كي زمير ادارت     |
|                             | الكاب-                                     | ول كويول ترتيب دياج          | موعات پرشائع ہونے والے تمبر |
|                             | ه ش ش نُع بمونے والے ·                     | ۱۹۸ء تک کے دورامے            | اپریل ۱۹۵۱ء سے جون ۵        |
|                             | اقير 19_10، 11_11، 117_110                 | した)                          | عام شارون کی تعداد ۳۵       |
| 10100-101-0010F             | יש, פשבייה מיבורה, ומ                      | 1_10                         |                             |
| ,4+,AA,AA2,AC_AE,           | M. PF 2772 - 179 - 171                     | Z.AL.                        |                             |
| e[]                         | milerieles A. 192 - 190 190                | 927,91                       |                             |
|                             |                                            | (114                         |                             |
| (1774177417941144           | برا۲ یا۲،۱۲ ۱۰۵۰۹ (۳ جلدی)                 | (1)(2)                       | مالنامول کی کل تعداد. ۷     |
|                             | (1+1.1+1.21_4/                             | المراجية) ٢                  | خاص نمبرول کی کل تعداد:     |
|                             | (10-14)                                    | <i>i,</i> ;)                 | فُ مالهُبر: ا               |
| ۵ (۲ جدین) ۵ ۵ ۸ ۲۸،        | יים ביים ביים ביים ביים ביים ביים          | (څرونې                       | انسانه نمبرکی تعداد: ۲      |
|                             |                                            | (11941)                      |                             |
| ر)،۸۹ (بيزيم داخانه)        | (۱۳ ۲۳ ۳۳ ۳۳ (طیمه غزل نبر                 | (ثارونېم                     | غزل نمبر کی تعداد: ۳        |
|                             | (21,4)                                     | *                            | طنزومزاح تمير: 1            |
|                             | (1-21                                      | (ئارەنبر                     | ادب عاليه ثمير: ا           |
|                             | (Irt                                       | (شاره نمبرا                  | مقری ادب تمبر: ۱            |

( تأره نبر ١١٤ ( ٢ جلدي)

ادفي معرك نبر: ١

|                                 | . 275 4             |
|---------------------------------|---------------------|
| شاره نمبره ۱۰ الاجلدي           | آپ کُل تجبر: ا      |
| (4.04.11/2)                     | شخفیات نمبر: ۲      |
| (څاره نبر ۲۵۱۱ (۲ جلدی          | مكاتيه فمِير: ا     |
| (شاره نمبر ۱۰۹_۹۰۱ (۱۲ جلدیس)   | خطوط ثمبر: ا        |
| ( تاره فبر۱۴)                   | لا يورقمبر: ١       |
| (คาสารสาธาสา                    | r : 2 है            |
| ( تاره فبرااه ۱۱۳۰ ۱۲۱)         | عالب نبر: ۳         |
| (شاره فمبر۱۲۸)                  | اليس ثمبر: ا        |
| (יוֹניין ויווייייווו) (יוֹניין) | ا آبال نمبر: ٣      |
| (غارره ۱۲۵)                     | پلای تبر: ۱         |
| (۵۰_۳۹/مُراثرا۳۹)               | منونير: ١           |
| (شاره قبر۹۹)                    | شوكت تعانوى فمبر: ا |
| شاره قمبره ۱۳ (۱۳ جلدی)         | رسول فبر:           |
|                                 |                     |

مجر طفیل نے '' نقوش'' کے تمبر جس سلیقے ، محنت اور ہنر مندی سے تر تیب دیے ہیں اس پر انتھیں جنتی بھی واد دی جائے کم ہے۔انھوں نے قمبر بی نہیں نکا لے اُر دواد ب کی ایک پوری تاریخ رقم کر دی ہے۔ بقول سید تنمیر جعفری:

"وه محنت و فہانت اور نفاست سے اپنے خاص شاروں کو علم واوب کی تاریخی وستاویز بنادیے ہیں۔
میں تو کہوں گا کہ دواوب و تہذیب کی حفاظت و مرباندی کے واسطے عظیم انشان تقلیم کرتے ہیں
اور ان کی شدنشینوں اورشیش محلوں، ورباروں اور والانوں میں دوروراز کی دشوار گرار کا نوں ہے ایسے
ایسے موتی اور ہیرے کا ٹ کر ڈھونڈ کر سجاویے ہیں کہ حرب ہوتی ہے۔" نفوش" کے ہرخاص نمبر پر
ایسے موتی اور ہیرے کا ٹ کر ڈھونڈ کر سجاویے ہیں کہ حرب ہوتی ہے۔" نفوش" ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا
حرف آخر نہ سکی، حید آخر کا گمان مرود ہوتا ہے گئیں او بیات کا ہے" کو کیس" ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا
در ایسے موقی اور شراعے ہے۔" (مہرم)

فرض بید بات پورے یقین سے کی جاسکتی ہے کہ جوائد یشری طفیل کے افتوش کا دارت ہاتھ میں فرض بید بات پورے یقین سے کی جاسکتی ہے کہ جوائد یشری طفیل کے افتوش کی دادارت ہاتھ میں سے وقت ان کے بعض احباب نے طاہر کیا تھا، شمر ف دہ بالکل غلط ثابت ہوا بلک انھوں نے لیمی فیر معمول کا میابی حاصل کی کے افتوش اور ان اور اور کی صحافت کو جار جا تدلک مجلے اور انتوش اور اور اور کا میابی ماصل کی کے افتوش کا در اور کا میابی ماصل کی کے انتوش کا در اور کا میابی ماصل کی کے اور انتوش کا در اور کا میابی مادف کے طور مراستامال ہوئے گئے۔ اور اور اور کا میابی

''نقوش'' کے خاص نمبروں میں امناف نظم ونٹر میں مشہور امناف مثلاً افساند، غزل، طنز دمزاح ، آپ بیٹی اور مکا تیب پ خصوصی توجہ تئی ہے۔اس سلسلے میں سب سے زیادہ نمبرافسانے پرشائع کیے گئے ہیں جن کی تعداد چھ ہے۔

"نفوش'کافسانهنمبر

عمر طفیل محمر طفیل کی زیرِ ادارت " نقوش ' کا پہلا' افسانه نمبر' سمبر، اکتوبر۱۹۵۴ء میں شارہ نمبر ۲۵\_۲۹ کی صورت میں "آن کل انسانے بہت کم نظمے جادیے ہیں ای لئے ہم نے انسانہ نم رہیں کرنا چاہا۔ نقوش کی اس بندم ہیں کرنا چاہا۔ انقوش کی اس بندم ہیں ترقی پیندہ "فیر ترقی ہیں انسانہ انگاروں کو ساتھ ساتھ اور بھی ماس توجہ دی گئی ہے۔ پھر بھی ماس توجہ دی گئی ہے۔ پھر بھی میں ہے کہ جم نے برزبان کی بہترین کہانی چیش کردی۔ عرض مرف بیر کرنا ہے کہ ہم نے مرزبان کی بہترین کہانی چیش کردی۔ عرض مرف بیر کرنا ہے کہ ہم نے معیاری کہانیاں چیش کی ہیں۔ "(۴۷))

"طلوع" میں محمطفیل نے اردوافساند کے زوال کاؤکرکرتے ہوئے اس" افساند نمبر" کوایک مجروہ قرار دیاہے جس میں ایک بڑی تعداد میں افسانے جن کردیے مجھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: " میں آو پورااوب بی انحطاط پذیر ہے جیمن مب سے زیادہ زوال جس صحف ادب پر آیا وہ انسانہ کا انسانوی ادب بڑا ہے ہے۔ سے سے سے سے سے انسانوی ادب بڑا ہے ہے۔ سے انسانوی ادب بڑا ہے ہے انسانوی ادب بڑا ہے ہی وہی ہیں جین اُن کے افسانوی ادب بڑا ہے ہے ہی وہی ہیں جین اُن کے اُلم کچھ تھے ہے ہیں۔ بیشتر کھینے والوں نے ماحول سے مجھونے کر کے کھینا بی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش ماحول ہے۔ بیشتر کھینے والوں نے ماحول سے مجھونے کر کے کھینا بی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش ماحول ہیں۔ بیشتر کھینے والوں نے ماحول سے مجھونے کر کے کھینا بی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش ماحول ہے مجمونے کر کے کھینا ہی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش ماحول ہے مجمونے کر کے کھینا ہی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش ماحول ہے۔ مجمونے کر کے کھینا ہی ترک کر دیا ہے۔ ایسے اوب کش میں ماحول ہے۔ مجمونے کے اس مادا سے مجمونے کی افرام نے دھر ہے گئا جب کے ہم

"نفوش" کا تیسرااف ندو مجر ۱۹۵۵ء می شاره ۵۳ می دو جلدول می صورت پذیر ہوا۔ اس فمبر کو شیط کیا

ایک کارنام شارکیا جا سکتا ہے۔ جس میں افھوں نے اردو کی معروف واستانوں سے قائز کرتے ہوئے ۱۹۵۵ء تک کے ابم

فسانہ نگاروں کی صورت میں اردو افسانہ کی واستان سے وابت بنیادی اور ابم کڑیاں جوڑ دی ہیں جس سے اردو فکش کے

ڈیڑھ سوسالہ نقوش نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اردو کی بہلی کہانی۔ طویل مختفر واستانوں کا دور۔ ناویوں کا دور۔ ترجموں کا دور۔
وفسانوی مضابین کا ذور اور اس کے بعد اردو افسانہ کے پانچ ادوار مشحین کئے گئے ہیں جن میں جار بی ایمیت کی بنا پر

افسانوی مضابین کا ذور اور اس کے بعد اردو افسانہ کے پانچ ادوار مشحین کئے گئے ہیں جن میں جار شیل ایمیت کی بنا پر

"انگار نے" کا ایک دور بنایا گیا ہے۔ ان مختف ادوار میں کے افسانہ نگاروں کے ۹ میں برکارافسانے شامل کے گئے ہیں۔

بھول ڈاکورسلیم اخر ؛

" البعض تو ایسے السانے میں جو انسانوی ادب میں اب حوالہ کی چیز بن مچھے ہیں۔ اگر حرطفیل نے مر ید انسانہ نمبر نہ کئی لگا ہے۔ اور میں ایک انسانہ نمبر اور وانسانہ کے روثن چراغ اور سنگ میل دکھانے کو کانی ہے۔ " (۴۹)

اس نمبر میں اردوا فسانے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گھر حسن عسری، متنازشیری، و اکثر عبادت پر بلوی اور
سیّد و قارعظیم کے وقع مقالات بھی شامل کے مجھے ہیں جو اُردوا فسانے کی تنقید میں آج بھی نہائیت اہم مقام کے صامل ہیں۔
اس '' افسانہ نمبر'' میں '' طلوع'' کے علاوہ محمد طفیل کا ایک مختمر تو ٹ بھی شامل ہے جس میں اُنھوں نے لکھا ہے کہ پر ہے
کی تر تنیب اورا فسانوں کے چناؤ میں کرش چندر، غلام عباس ، احمد ندیم قامی، و قارعظیم ، احتیث محسین ، عبادت بر بلوی
ورمجہ حسن مسکری کے مشورے بھی شامل دے ہیں۔ افسانوں کے انتخاب کے سلسے میں اُنھوں نے اپنی کمل غیر جانبداری کا

## اظه دکرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''نظریاتی اختلاف کے باد جود میں نے کسی بھی افسانہ نگار کونظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے نہ ایک کی کئی اختلاف کے باد جود میں نے کسی افسانہ نگار کونظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کے بڑھے کا کھول کا ایک عبدال تدوفرانے دلی کوعیب کا درجہ دے دے لیکن میں اپنی جگہ ملکن ہوں۔اس لئے کہ کسی منت ادب کے انتخاب میں جومرتب کے فرائض ہونے چا بھی ان سے (شاید ) پوری طرح عبدہ منتخب ادب کے انتخاب میں جومرتب کے فرائض ہونے چا بھی ان سے (شاید ) پوری طرح عبدہ ہرتا مہ ہوا ہوں۔)

''نقوش'' کا چوتفا''انسانہ نمبر'' لومبر ۱۹۲۰ء (شارہ ۸۵\_۸۹) بیں شاکع ہوا۔ اس نمبر کی خاص بات راجندر سکتھ بیدی کا ناولٹ''ایک چادرمیلی ک' ہے جو بہلی باراس نمبر کے ذریعے منظرعام پرآیا اوراس کے بارے بیں محد فقیل نے'' طلوع'' میں عکھا کہ :

''ر، جندر سنگھ بیدی کا ناومٹ معر کے کی چیز ہے۔ تیام پاکستان کے بعد تو افعوں نے دو چار ہی چیزیں

کاسی جی اور ان میں بھی بیسب سے جا ندار ، چھپتے ہی ضرور وا و دا ہوگی اور جنمیں پنجاب کے گچر سے
دلیسی ہوگی و وقو وار کیا نار کی ہو ہو جا کیں گے۔''(۵۱)

اک افسانہ نمبر میں ۳۲ افسانے ، دوطویل مختفر افسانے ، قین ناولٹ، ایک ڈرایا اور دو رپورتا ژشامل ہیں اور لکھنے والوں میں وہ تن م بڑے ہے ہم شامل ہیں جن کے بغیر اردوا فسانے کی تاریخ تکمل نہیں ہوتی۔

"نقوش" کاپانچوال" افساندنیس" نومبر ۱۹۲۸ و (شاره ۱۱) یس اور چین" افساندنمبر سخبر ۱۹۷۳ و (شاره ۱۱۹) میس منظرعام پرآئے مجموعی طور پران تمام افساندنمبروں میں ۱۳۰۵ فسانے ، رپورتا ژاور ناولٹ شائع ہوئے ۔ ان افساندنمبرول میں ۱۹۵۵ فسانے ، رپورتا ژاور ناولٹ شائع ہوئے ۔ ان افساندنگارول کو اردوافسانے کا عطر کہا جاسکتا ہے ۔ ان نمبرون میں محمد مثل نے بڑے نام ہی شام نیس کیے بلکہ جو نیمر افساندنگارول اور جد پیرد جانات کو بھی مناسب نمائندگی دینے کی میں کے ۔ بقول ڈاکٹر سلیم اخر:

'' نقوش' کے میدانسانے نمبرایک ایسائل بن جاتے ہیں جن کا ایک سرابز رگوں کی تخلیفات پر ستوار ہے تو دوسراجدیدر بحانات اور نے میلانات کے جلومیں شم ۔''(۵۲)

## ''نقوش'' کاغز ل<sup>ن</sup>مبر

'' نقوش'' کے تین'' غرل نمبر'' بھی معرکے کیا چیز ہیں۔ پہلا'' غرن کمبر'' مئی۔ جون ۱۹۵۴ء (شارہ ۱۳ سے ۱۳ میں مثالغ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی انگلاشارہ ۱۳ سے ہولائی اگست ۱۹۵۳ء میں''ضیمہ غرز ل نمبر' کے طور پر شائع ہوا۔ جبکہ فروری شائع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی انگلاشارہ ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا۔ ان تین غرز ل نمبر دل کو دراص ''غرز ل نمبر' کے تین ۱۹۴۰ء میں شارہ ۱۹۸۹ء میں کا مراحت خودمجر هفیل نے ان الفاظ میں کی ہے:

'' ۔۔۔ ۱۹۵۳ء میں، میں نے غزل نمبر کے نام ہے'' نقوش'' کا ایک نمبر شائع کردیا جوخلاف اُمیدا تا مقوں ہوا کہ میں' محیران'' رہ کمیا تھا۔ معلوم ہوا ابھی میری طرح کے صاحبان دل موجود ہیں۔ جی بہت خوش ہوا۔

۱۹۵۹ء یل جب بیل نے اس کا دومراایڈ یشن ش کع کیا تواے اور اسمعیر "بنانے کے لیے فزل ہے متعلق ، بزا کا رآ بدشم کا ، نٹر کا حصہ بھی شام کر دیا اور سرتھ ہی جو جو کام کے شعراء ، پہنے ایڈ یشن بیل رو گئے ہے۔ انہیں بھی ڈھویڈ نکالا۔ پہلے شارہ کی شخامت ، ۲۸ صفحات تقی۔ دومرے ایڈ بیشن کی نو بہت ، ۱۵ صفحات تک ہوجو دہ ایڈ بیشن ( تیمر ، ) کی شخامت ، ۲۵ مصفحات ہے۔ (پہلے نو بہت ، ۱۵ مصفحات تک جا پہنی موجودہ ایڈ بیشن ( تیمر ، ) کی شخامت ، ۲۵ مصفحات ہے۔ (پہلے ایڈ بیشن بیل ۲۵ سے ۱۵ موجودہ یڈ بیشن بیل اللہ بیشن بیل ۱۹۳۸ شعراء کا کام درئ تھا۔ دومرے ایڈ بیشن بیل ۲۲ ساشعراء کا اورموجودہ یڈ بیشن بیل ۱۹ ساشعراء کا کام پیش کیا جو رہا ہے ) غرض بیل نے جس کام کو پہنے پہلی بنی کہ قریم کیا تھا۔ است آب پوری توجودہ رہے جو رہا ہے ) غرض بیل سے جس کام کو پہنے پہلی بنی کہ قریم میں ایک کار آ مد اسم کا مذکر دواور بیشرا کیک کار آ مد مشم کا مذکر دواور بیش روستوں کے دل کی دھڑ کن بن جائے گا۔ " (۵۳ م

اکتوبر ۱۹۸۵ء میں غزل نمبر کی چوتھی اش عت منظرے م پر آئی تو تیسرے ایڈیشن (فرور ک ۱۹۲۰ء) میں کوئی روّہ بدل خبیں کیا تھا۔ صرف منی ت کی از مرثوبر تیب لگانے کی وجہ سے صفحات کے نمبر تبدیل ہو گئے۔ صفحات کی تبدیل کے علاوہ تیسر ہے، ورچو تھے۔ یڈیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد ذکر پر یہاں میں حوال اٹھاتے ہیں کہ:

'' یہ بات بظاہر بڑی تیران کن ہے کہ پہلی پرسول کے بعد شائع ہونے والا ایڈیشن ترمیم واضافہ سے قطعی محروم رہا، حالا نکہ پچلیں پرسول میں ایک ٹی نسل جوان ہوجاتی ہے، ورنو جو ن شعراء پڑتہ کار

الرجائة إلى "(١٥٠)

تا ہم اس کا جواب وہ محرفقیل عی کے الفاظ میں النائی کرتے ہیں۔ محرفقیل لکھتے ہیں:

''اس فمبر کا پیلا ایدیش ۱۹۵۴ ویش چمیا تفار اس وقت جوشعراء اینی شاعری کے ابتدائی مراحل میں تے دو آج بفعل خدا نمایاں شاعر ہیں ، بڑا مرجہ رکھتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ آج کے مالات میں ، آج کی تاریخوں میں نیا غزل نمبرزتیب دیا جاتا۔ مودہ کام بھی ہم نے کر رکھا ہے۔ گر اس کی منخامت خاصی بر مدگی ہے۔ انشاء اللہ تعالی وہ مجمور بھی صعب شاعری میں قابل ذکر مقد مرکے گا۔ عمروه نمبرموجوده نمبرے خاصا مختف ہوگا۔ یونا بھی جائے۔ بس ذرامبر۔''(۵۵)

ليكن افسوس محرطفيل كالميمنصوبة تشنيه يميل روحيا اورووسغرآ خرت پرروانه و محته ...

" غزل نبر" کا چوتھاا ڈیشن، جو پہلے ایڈیشنوں کے تسلسل میں زیادہ جامع ہے، آٹھ حضوں پرمشتل ہے جنھیں "اما تدّه غزل"، "مخزلين جديد"، "اس تذه غزل ٢٠٠٠، "معنز لين جديد ٢٠٠، "غزل دريم"، "غزل جديد"، " بینائے غزل' اور ' افتقامیہ' کے عنوانات دیجے گئے ہیں۔ بیعمد بہعمد فزل کے بدلتے ہوئے رجی نات کی عکاس کرتا ہے۔"اساتذو غزل" کے عنوان سے پہلے جھے میں ولی دئی ہے لے کر اڑ لکھنوی تک ۲۵ شعراء کا کلام درج ہے۔ اس جھے ی خصوصیت سے کہاں میں بعض شعرا ومثلاً مصحفی اور میرحسن کا فیرمطبوعہ کلام بھی شال کیا گیاہے جواس ہات کا ثبوت ہے كهدير" نقوش" كى رسائي غيرمطبوء كلام تك بعي تقي - دوس ب حصة "حنو لين جديد" بين ان شعراء كونما ئندگي دي تي ہے جو عبدا قبال کے بعد نمایاں ہوئے۔اس جھے میں ۲۶ شعراء شامل کئے گئے ہیں۔''اسا تذ ہ فزل۔ ا'' کے عنوان سے تیسر ہے جھے بیں سراج اور نگ آبادی ہے نے کر کوک چندمحروم تک کی غزلیں شامل میں اور شعرا و کی تعداد ۲۷ ہے۔

''معنز لین جدید۔ ۴' کے زیرعنوان چوتھے تھے جس دور عاصر کے دہ شعراء شامل ہیں جو مرتب کے نزدیک دوم ہے درجے میں شمولیت کے مستحق ہیں۔ان شعراء کی تعداد ۴۱ ہے۔''غزل قدیم'' کے عنوان سے یا نچویں جھے میں ۹۰۱ ایسے شعرا وشامل ہے جو کلا سکی اعداز میں لکھنے والے میں اور اس سے پہلے کے کسی جھے میں یارٹیس پاسکے۔" فوز ل جدید" کے عنوان ہے چھنے ھے میں دورِ جدید کے وہ تم مشعراء شامل کئے مجھے ہیں جو''مخز لین جدید ہے'' والے جھے میں شامل نہیں کئے گئے۔ان شعراء کی تعداد۲۲ ہے۔' مینائے غزل'' کے عنوان سے ساتویں جھے میں ماضی و حال کی ۱۷ ش عرات کا کلام

شال ہے۔ ''افتقامیہ' کے عنوان سے آٹھوال اور آخری حصد ۱۵ اجد بدو قد بے شعراء کی غراوں پر مشتس ہے۔ ''اغزل نمبر' کے اس ایڈیشن بھی تقریباً ۱۹۰۰ صفات کا حصہ نٹر بھی شال ہے۔ یہ حصہ نٹر چار ذیلی حضوں میں منقسم ہے۔ حصہ اوّل بیس صنف غرال اور اس کے ارتقاء پر کانا قدین کی آراء بیش کی گئی ہیں جن ہیں حال سے لے کرمر وارجعفری کی تحلف مکاتب فکر سے تعنق رکھنے والے نقا دائن فن موجود ہیں۔ دوسر سے جصے میں اساتذ و غزل کے بارے میں تذکرہ نگاروں کی '' راء بیش کی گئی ہیں۔ ان بیس شمس الدین ول سے لے کرسیما ب اکبر آبادی تک اے شعراء کے بارے بیس فاری اور اُروو میں آراء درج ہیں۔ ان بیس شمس الدین ول سے لے کرسیما ب اکبر آبادی تک ایش میوز کی پر مشتل ہے جس میں اور اُروو میں آراء درج ہیں۔ تیسرا حصہ'' اردو فرن کا استعقبل'' کے عنوان سے ایک سیوز کی پر مشتل ہے جس میں چراغ حسن صربت عبدہ لجید سالک ابوالیٹ صدیقی ، وقاد تھیم ، عبادت پر یفوی ، حفیظ جائز دھی ، مارعلی خان ، صول تبسم، اسم جیس اشعر ہیسے ابنی علی موجود ہیں۔ آخری حصہ فرن لمبر میں اور عبیب اشعر ہیسے ابنی علی موجود ہیں۔ آخری حصہ فرن لمبر میں شعراء کے حالات محد اسمان دائش ، تلمبر کا ٹھیری اور حبیب اشعر ہیسے ابنی علی مارے حالات محد اسمان پائی پی نے تحریر کے شعراء کے حالات میں اندی کی مشتل ہے۔ ان جس سے بیشتر شعراء کے حالات میں اندی کی مقال ہیں دائش نے کی شعراء کے حالات میں اندی کی مشتل ہی نی تی نے تحریر کے جین :

"نفوش" کاس افرال نمر" کی سب سے بوئی خصوصیت بیہ کداس میں آردوفرال کی تین او ساستاری کی کونیا ہے سلینے اور ہفر مندی سے سمیٹ لیا گیا ہے۔ اس فجر سے جھر طفیل کے ذوق شعر کا الک نہ وہ کی ہوتا ہے کہ آنھوں نے جس دقب نظری اور قریبے سے شعراہ کے کل م کا انتخاب کیا ہے اس لار نہ وہ کی ہوتا ہے کہ آنھوں نے جھر طفیل "فرز ل فجر" کے تیسر سے ایڈیشن کے" طبوع" میں کوجون نی کی بہت کم کو باک ہے کہ جب جھے معاملات حسن دعشن کا بچر بھی ہے نہ تھا (پر او فیر اب مجسم معاملات حسن دعشن کا بچر بھی ہے نہ تھا (پر او فیر اب مجسم نہ کی بیٹ میں نے ایک بوئی اور اس کے پہلے صفح پر تکھاتھ کے محل میں کہا کہ کی ہے کہ وہ سورت کا فی فریدی گی اور اس کے پہلے صفح پر تکھاتھ کے محل کی ہے کہوں مرے ول کا معاملہ کھی ہے کہوں مرے ول کا معاملہ کھی شعروں کے انتاب نے دسوا کیا جھے

بعد کے صفحات بیں ، وہ تمام اشعاد لکھے تھے جو بھے کی نہ کی دجہ ہے پندا مجھے تھے۔ بھنے کی علمت

ڈاکٹرخواجہ محمد زکریا ای والے کو''غزل نمبر'' کا جواز بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الروه بھول خود مکی عمر میں فزل کے من پسندا شعار جع کرنے کے لیے ایک خوبصورت بیاش فزید
سے بی آو اس بات پہلی تجب بیل ہونا چاہئے کہ المحی عمر بحر فزل کے اشعار سے مجت رہی ہوگ۔
اس مجت کا عملی جوت" نفوش" کا غزل نبر ہے۔ جس نے عام قاری کو دوباره فزل کی طرف اکل کیا
اور خواص کو اس بات کا یعین والا یا کہ "فزل" کا ذور گزرانیس ہے بلکہ غزل آرووشا عری کی واحد
منف ہے جو ہرد دور می مقبولیت کی معراج پرری اور آئندہ مجی رہے گی۔ "(ے۵)

### ''نفوش'' كاطنزومزاح نمبر

''نقوش'' کا شارہ نمبراک اے اے اس نبر میں طنز و حواج نمبر'' کی صورت میں ۱۹۵۹ء میں منظر عام پر سیا۔ اس پر جنوری، فروری کے مہینے درج کی۔ واسوسالہ تاریخ تر تیب دی گئی ہے۔ اس کا شہر نعوش کے مہینے درج کی۔ واسوسالہ تاریخ تر تیب دی گئی ہے۔ اس کا شار نعوش کے یا دگارا ورزند ورہے والے نمبروں میں ہوتا ہے۔ بینبر بارہ مختلف عنوانات کے تحت ممکن حد تک مواجہ ادب کی تمام جزئیات کو محیط ہے۔ کا حظہ ہو:

المعند المعند المعنوان كرتحت الب على جيم بحلى كاداً مرحمون جيمي في ده مب برآ مد كريد المعنول المعنول الكمواسة الب يدهدا تناظمل ب كداس موضوع براس يه بحق في الدوك بوتا الله يصر بين الحرجي بروح الكيما المبتاليند بحى بين (بويس شاتون، بمن في الدوك بوتا الله ين الحرجي بروح الكيما المبتاليند بحى بين (بويس شاتون، بمن مندا تون من كرتقيد كرام بين) والا كراخ وشيد الماسام المديد كنت الماس بحى الدواكر المبتار المبت

صرف بیر کرنا ہے کہ انگریزی اور فادی کا آردو مزاح لگاری پریزا انٹر ہے ہید ہی ان انٹر ہے۔ ہمارے ادیب ان زیانوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ ہم نے انگریزی، فاری اور فرانسیں کے علاوود نیا کی دیگر بیٹری پری زیانوں کے بھی تراجم ویش کردیے ہیں تا کہ بیتر اجم پیس مظر کا کام دیں یا شددیں و نیا کے طفر بیاد مزاحیدا دے کا تو بلکا سماتھ ورسا ہے آجائے۔

سا۔ طنز بید و مزاحیہ ادب کے ابتدائی عمونے۔ ایوں او شروع سے سے کر اب تک مینئز وں بی مزاحیہ

پر سچ لیکے ہیں۔ بلکہ ایک علامہ نے او یہاں تک کہددیا ہے کہ اور دو پنج سے پہلے ڈیز ھاسو سے زیادہ

اللہ خبار نگار کرتے تھے۔ بہر حال ہم نے بھی محنت سے پچھا بتدائی نمونے اکٹھے کے ہیں۔ ان سے

اس متا ہی ، ندازہ ہوسکتا ہے کہ پہلے پہل نثر میں کس معیار کی چیزیں کھی جاتی تھیں۔ ان میں سے

کچھو نمونے اور دو بی سے بہلے کے ہیں، پچھائی دور کے۔

اوده فی کا دور۔ اوده فی ہے اُرود عزام نگاری کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جس معیار کا حراجہ پر چہ تھ اس معیار اور انداز کا کوئی دومر ہر چہ اب بحث خیس نگلا۔ اس پر ہے کا کام لوگوں کو صرف ہنستا بنسانا نہ تھ بلکسیدی اعتبارے جمی بیدار کرنا تھا۔ ہمارے نزد یک تو اس پر ہے کا ذیاد و تر مقصد سیری ہیداری تی تھا۔ گراس نے آڈلی طنز وظر الفت کی ۔ اودھ فی کے اب تک جنن استخابات بھی ہیں ہم نے ان سے مدد لی۔ اس کے علاوہ خود بھی اودھ فی کی فی کیلوں میں خوط ذین رہے۔ ہمارے اس استخاب بی استخاب بی دوسرے استخاب میں دوسرے استخاب میں دوسرے استخاب میں اورہ مواد مے گا اور پھر مختلف۔ ہم نے استخاب بی استخاب پر ڈور خیس دیا بلک اس پر کہ معلوم ہو سے کہ کہاس پر سے کا عام معیار اور انداز کیا تی اور اس بیس انتخاب پر ڈور خیس دیا بلک اس پر کہ معلوم ہو سے کہ کس نے پورائیس کیا۔ اس اخبار کے بارے بیس اورہ سے کی اس بی کے چھیتا تھ۔ اس کی کو جنارے علاوہ اب تک کسی نے پورائیس کیا۔ اس اخبار کے بارے بیس اورہ دی تھی کے شاح کا کہنا ہ یہ بی کے بارے بیس اورہ دی تھی۔ ۔

مزا جب ہے کی اس پہنے میں کد صورت عقل جوان و چیر کے مند سے فیک رای ہے وال

۵۔ فتداورعطرفتند بربے ریاض خرا بادی نے نکاے اور اور عظرفتند بر اس کا لے۔ ب

> یوے کیک طینت، بوے صاف باطن ریاض آپ کو میکہ جس جانے ہیں

۱۔ شرازہ اودھ فی سے زیادہ جیدگی اور کھر کھا و فتند اور عظر فتند میں تھا اور فتند، عطم فتند سے زیادہ شرازہ میں ۔ چرائے حسن صرت میں بالغ نظراور بذلہ فی اس کے مدیر ہے ۔ یہ پر چداودھ فی کے کوئی نصف صدی کے بھی بعد نگلا۔ اتنا کھا ر، ور پائیس، پاکھ تو دیا و تی نے اور پاکھ صرت صحب کی عبقریت نے ۔ اس پر چے میں زیادہ تر حسرت صاحب ای چیائے دہے۔ اگر فتند، عظر فتند ریاض کی عبقریت نے ۔ اس پر چے میں زیادہ تر حسرت صاحب کی دوبہ سے ۔ بہر مال اسے یہ انتیاز ضرور ریاض کی دوبہ سے ۔ بہر مال اسے یہ انتیاز ضرور ریاض کی دوبہ سے متبول ہو، تو شیر، زہ حسرت صاحب کی دوبہ سے ۔ بہر مال اسے یہ انتیاز ضرور ماصل دیا کہ اس کی ہر چیز میں فی اور علی شان تنی ۔ حسرت صاحب نگار کی دیشت تی سے زیادہ آ بھر یکن و قارادر اس کی ہر چیز میں فی اور علی شان تنی ۔ حسرت صاحب نگار دیا تھا دیار قارادر اس کی ہر چیز میں پاکھ کھر میں تو و دو بھی مزے کی چیز ہوگئی۔ مشال انتھادیار فی کی شان میں ۔

تیرے گورے گورے گال۔ اتحاد پارٹی تیرے لیے لیے ال اللہ وغیرہ میرے کیے لیے بال۔ اتحاد پارٹی۔ وغیرہ

ے۔ طنزیدومزاحیدادب کا دور۔ جس ادیب نے بھی نثر بی تکھا ہے اس کے ہاں ڈھونڈے سے شکفت، طنزیدومزاحیدادب کا دور۔ جس ادیب مصور فم علامہ داشد الخیری کے ہاں بھی اس نوع کی

چیز کیال جاتی بین او پھراورکون بیجے رہا ہوگا۔ ہم نے اس سلنے کو عالب سے شروع کیا ہے اور بہ جا ہا کہ جن کی تحریف کی کے اس سنے بین کے جن کی تحریف کے ساس سنے بین کا بیال حصہ موسم ان نی کوار جائے۔ اس سنے بین کی بین سے بین کا مراح ذیار یا مزاح ذیار میں سے بین کو کہ چھوڑ ویتے تو اس موضوع کی ارتقائی کڑیاں ملانے بی وشواری موتی ہوئی۔ بہر جال اس حصے بیل جو کہ جے وہ سب کا سب تیم کی ٹیس ہے ، کام کی چیزیں ہیں۔ انہی سے بعد کے مزاح دی گیاں اس میں جو کہ ہے وہ سب کا سب تیم کی ٹیس ہے ، کام کی چیزیں ہیں۔ انہی سے بعد کے مزاح دی ہیں۔

۸ - طنز بیدو مز، حیداد ب کا زری زور - ہم چونکہ خود ای زور ہے گزرر ہے ہیں، یکی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہے ۔ در ایک کو طنز بید و مز، حیداد ب کا زریں دور یجھتے ہیں ۔ جب اس دور جس پطرس ، فرحت اللہ بیک مظلم ہیک چفتائی، چراغ حسن حسر ہے، هبدالجید سالک، اختیاز علی تاج ادر شوک فرحت اللہ بیک ہفتی میک چفتائی، چراغ حسن حسر ہے، هبدالجید سالک، اختیاز علی تاج ادر شوک فرحت اللہ بیک ہوں قرام کیوں شاس دَور کوزری و دور کہیں ۔ بید مصد پھرس ہے شروع ہو کر زبانہ صال کے کلینے دالوں تک آ جا تا ہے۔۔

۹۔ آردو کے طزید و مزاجید شام ۔ حصہ گئم کے بارے بی فاضل مقار گار گر عبراللہ قریقی نے ابتدائ بی میں اس کی ترتیب کے بارے بی سب پی کو کھودیا ہے۔ اس لیے بیں پئی بھی رہوں، جب بھی حرج پی شریع بی اردونشر سے پہلے آردونئم بیں بی طنز بیدو مزاجیہ چیزی ظہور بیل آئیں۔ پھر جو جو شاعوں سے گئی کہ کا کے دوست کہددیتے '' ہمارے نے گل کھلائے دوست کہددیتے '' ہمارے شاعری کے دوست کہددیتے '' ہمارے شاعری کردیتے تو ڈر تھا کہ بعض تنظیق تتم کے دوست کہددیتے '' ہمارے شاعری کردیتے ہو گارتھا کہ بعض تنظیق تتم کے دوست کہددیتے '' ہمارے شاعری کردیتے ہو گارتھا کہ بھی اورانوشعروں سے اس حصہ کو بچایہ ہادر کی شاعروں سے ذیادہ مرعم شعراء پر پوری توجہ دی۔ موجودہ شعراء پر فیے رجانید، دی گار زبانہ حال کے شاعروں سے ذیادہ مرعم شعراء پر پوری توجہ دی۔ موجودہ شعراء پر فیے رجانید، دی سے کام کرنے کا میر دی تھے ہے بھی نیس کو لیکن کری جملی بات سے ۔ آخری اس صفے کے بارے بیس ہے بیس ہے بیس ہے ہیں ہے۔

۱۰ مزاهید کردار۔ جب تک کوئی بڑا، لکھنے وال شہوہ ہ کسی کر دار کوزیمہ ہو یہ بنا ہی نہیں سکتا۔ یمی وجہ ہے کے پینکلڑ در مزاح نگار پیدا ہوئے مگر وہ پینکڑ وں زندہ کر دار شددے سکے ۔ تھنج تان کر آپ زیادہ ے زیادہ چھ سات کردار پیش کر کے ہیں جیسے خوتی ، حاجی بظول ، پچا چھکن ، میرزاتی اور قاضی بی ، بس الجید لا بوری نے کئی کرداروں کوروشناس کرانا چاہا گروہ زیادہ کردارروشناس کرانے کی ڈھن میں مارے گئے۔

اا۔ عزاجہ کالم۔ شرور علی سے الراب تک اخباروں جی بیددایت چلی آری ہے کہ اس کا ایک کالم اللہ مردر عزاجہ ہو، بے شاراخبار تکلے۔ بے شاری عزاجہ کالموں کو یہاں درن کردیے تو وہ می بزاروں سفوں جی پہلے۔ ہم نے صرف چند نمایاں اخباروں کے عزاجہ الورن کردی کی المردی کردیے تو وہ می بزاروں سفوں جی پہلے۔ ہم نے صرف چند نمایاں اخباروں کے مراجہ اور طحز یہالموں کو یہاں جگہ دی ہے۔ یہاں ایک بات کہنے کی ہے۔ تہوں تو کوئی گزید بھی شاہوگی، وہ بے میں اور بھی تا اور بھی تا اور بھی تا اور بھی بھی تو ہے ہیں۔ برکس کے بس کی بات نہیں نہری ہے۔ اس ایک بات اور بھی بیالی بی دیا دو جاتا تو اس مون میں اور بھی کے دیؤئی کرتے۔ اس مون کی بیالی بی دیا دو جاتا تو اس مون کی بیارہ کی کے دیؤئی کرتے۔ اس مون کی بیالی کی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی میں کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی کردیے ہیں۔ اگر ہمارا پر چہ پہلے بی دیا دو جی کردیے ہیں۔ اس میں میں کردیے ہیں۔ اس میں کردیے کردیے ہیں۔ ا

محیر طفیل نے ''طخروط اس نیسز' کے طلوع میں پورے نمبر کا عطر تھیجے بیا ہے۔ انھوں نے مختفر الفاظ اور جملوں میں اس نمبر کے بارہ حصول کے متعلق جو تعارف پیش کیا ہے وہ ایک ہمز مند مرتب اور سلیقہ شعار مدیر کا غی زے۔ اُنھوں نے ''نمبر'' کی مناسبت سے اپنی تحریر میں انداز بھی وہی افقیار کیا ہے جس سے ''حراح'' اور کہیں کہیں' طنز'' کی جھلک صاف تمایاں ہے۔ محرفیل کا ریاطیف ویرا ریاسلوب بجائے خود' طنز وحراح نمبر'' کا ایک قائل ذکر حصہ بن گیا ہے۔

" نفوش" کا اطنو و طراح نمبر" اس موضوع پر ایک جامع اور مفصل تاریخ کا درجه رکھتا ہے۔ بقول تا راحمہ فاروتی .
" اُردو میں اب تک طنز و مزاح پر جو پکھ تکھا گیا ہے وہ بہت تا کا ٹی ہے۔ نقوش کے طنز و مزاح کم نمبر نے اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے امتا پکھ موادا کیک جگہ فراہم کر دیا ہے کہ اس کے سہارے سہارے سے طنز و مزاح کی ایک بھر پورتاریخ تکھی جائے ہے اور تر بھی کھی جائے تو یہ نمبر خود اپنی مہارے سادتی ہے اور تر بھی کھی جائے تو یہ نمبر خود اپنی جھر اور تاریخ تکھی جائے تو یہ نمبر خود اپنی جگہ ایک تاریخ ہے جو طنز و مزاح کے قدر بھی ارتفا کو آئے نئے کردیتی ہے۔ " (۵۹)

#### · 'نقوش'' كاادب عاليه نمبر

" نفوش" کا "اوب عالیہ نبر" اپریل ۱۹۱۰ میں شارہ نمبر ۹ کے ۸ کے طور پر مظرِ عام پر آیا۔ اس نمبر میں " نفوش" کے گذشتہ دس برس شائع ہوئے والے شاروں کو سامنے دکھ کر تخلیقات کا استخاب کیا گیا ہے۔ ۲ کا اصفحات پر مشتل ہیں فہر کی خصوصیت سے ہے کہ اس میں ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۲۰ء کی دہائی میں تخلیق ہونے والے نمائندہ اوب کی جھک جاستی کی خصوصیت سے ہے کہ اس میں ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۲۰ء کی دہائی میں تخلیق ہونے والے نمائندہ اوب کی جھک جاستی ہوئے اور اس دوران میں انجر نے والے اوباطر زاحساس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ان وس برسوں میں " نفوش" نے اف نہ نمبر، شخصیات نمبر، مکا تیب نمبر، طنز و مزاح نمبر، بھری فرارہ آئیس میں اور دس سالہ نمبر بھی شائع کے ۔ چنا نچہ" اوب عالیہ نمبر، ماں اعتبار سے خصوصی اجمیت کا حال ہے کہ اس میں جملہ اصاف نظم و نشر کا ایک بھر پور اور ہو مع

## ''نقوش'' کاعصری ادب نمبر

جعفری، فکرتونسوی اوراد شدمیری تخریری شامل ہیں۔ 'افسانے' کی ذیل ہیں مجنوں گورکھ وری، میرزاادیب، ممتازمفتی، منظورالی ، شوکت مدینی ، بانو قد سید، رحیم گل، جرج ن چاولہ، جبلہ ہائمی، انور جاد، اخر جمال، سائرہ ہائمی، پروین عطف منظورالی ، شوکت مدینی ، بانو قد سید، رحیم گل، جرج ن چاولہ، جبلہ ہائمی، انور جاد، اخر جمال، سائرہ ہائمی، پروین عطمہ حفیظ احسن ، ریاض تا ثیر، عذرا اصنو، قیوم راہی اور شیرالدین کے افسانے شامل ہیں۔ ''مصری اوب نبر'' کے ایک حصہ ''بیاد جوٹن و فراق و دائش کے لیے خصوص کیا گیا ہے۔ جس میں محتمد ایل قلم نے ان شعرا معظام کے فن اور شخصیت پرا ہے تا ٹرات چیش کیے ہیں۔ محرملی نے اس نبر کے بارے بیس میں محتمد ایل قلم نے اس نبر معظام کے فن اور شخصیت پرا ہے تا ٹرات چیش کیے ہیں۔ محرملی نے اس نبر کے بارے بار کی اور تا تا ٹی گلمات چیش کرتے ہوئے لکھنا ہے:

"ای شارے کے نامیل پر عمری ادب کا عنوان لکھ ہے۔ ب شک اس موضوع کو ذبی میں رکھ کر پرچہ ترشیب نیس دیا محیا حین اس میں جو پھو کیا جارہا ہے۔ وہ ملک کے نمائندہ ادبوں کی تخلیقات ہیں۔ اس لیے میر سے فزو یک مینبر عمری ادب کے عنوان کی لائ رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ عمری ادب حال کے حرف کی ہوتا ہے۔

کولوگ کام کرتے ہیں، بکھلوگ ہا تی کرتے ہیں۔ خوش مید کی ہیں۔ خوش وہ بھی ہیں۔ مارا شار کس برادری میں ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم۔ کیونکہ ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے جین کے سفر پر نظلے ہوئے ہیں۔ (۲۰)

گویا مجمول اعتبارے ینمبرنوے کی دہائی میں موجوداد یوں اور شعراء کی تخلیفات پر مشتل ہے جیے محیر طفیل نے نمائندہ او پیوں میں شار کیا ہے۔

# نقوش کا"اولی معرے نمبر"

''نقوش'' کا''او بی معرک نبر' اردوادب کی تاریخ بین ایک لازوال حیثیت کا حال ہے جھر طفیل نے پہلی باراس موضوع کواجیت دی اوراس پر دوجلدوں میں ایک شہ برکارنبر پیش کیا۔ یہ نبر (شار ہنبر ۱۳۷) سمبر ۱۹۸۱ء بین منظر عام پر آیا۔ اس کے صفحات کی تعداد ۱۲۸۸ بھی اور بیا ہے مندر جات کے حوالے ہے بے مثال تھا۔ اس نبر کی پہلی جلد میں پانچ بواب تائم کے مجھے ہیں جن کی تفصیل ورج ذیل ہے۔ بابادل: دیان کام رمعرک

باب دةم : بسلد زبان اصوبول كام رمعرك

بابسوم: فحقیق کے ام رمعرے

یاب جارم: شعردادب کام رمعرک

ياب پنجم : موضورة زير بحث يرمقالے

جلدودم كمشمولات درج ذيل يي-

ادني معركه پرتيمره (اداره)

شخص معرك(1)

شخص معرے (۲)معری بخن

معركمآ راكى پرايك ابتدائي كماب

جلدا ذل کے باب اوّل '' زبان کے نام پر معر کے ' جی اُردوہ ہندی ، ہندوستا ٹی ٹیز اُردواور و بونا گری رسم الخط کے

بارے جی آ ٹھومف جن ہیں۔ان مضاحی جی محقف ٹھا کدین کے نظریات کوزیدور آنمی کے الفاظ جی چیش کیا گیا ہے۔

باب دوم'' بسلسلہ زبان صوبوں کے نام پر معر کے ' جی ہنجاب ، دکن ، مجرات ، مدراس ، دئی ، مہار ، بنگال اور میسور
میں اُردوز بان وادب کے ارتقا ، کی محقوم کہائی بیان کی گئی ہے۔ یہ باب اُردوز بان کے منمی مراکز کے سلسلے جی معلومات کا ایک

میں اُردوز بان وادب کے ارتقا ، کی محقوم کہائی بیان کی گئی ہے۔ یہ باب اُردوز بان کے منمی مراکز کے سلسلے جی معلومات کا ایک

ہ بب سوم '' جحقیق کے نام پر معر کے' میں چارمض مین میں '' نوارِج دیلی کی اُردو کی دوقد بھم کتا ہیں' اور' مرزامجر تعتیل کا دطن' 'خالص اولی جحقیقی مضامین ہیں ۔'' ہجری دہیسوی تاریخوں کی مطابقت' ایک مفیدعلمی مضمون ہے۔'' ملتان سے لکھنو'' چند منتشر تحریروں پر مشتمل ہے جس میں دیا گی کے اوز ان کی بحث کو جگہ دی گئی ہے۔

ہاب چہارم' 'شعروا دب کے تام پرمعر کے'' میں شامل اسما مضاجین زبان ، محاورہ ، روز مرہ ، فن شعر ، بلاغت ، عروض ، او فی استفسارات اور جوابات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ان مضاجین میں جیسویں صدی کے نصف اوّل کی شعری ولس فی بحثیں ملتی ہیں۔ان مضاحین کی اہمیت وافا ویت کاذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں: " بیرمض بین نبیس خالص سونا ہیں ایک والماس ہیں۔ ہرمضمون اتنا پر مغرب کے ہر قاری کی معلومات میں تھوڑ آئیس ، بہت کھوا منا فہ کرے گا۔ ماش کے شعور فن وزبان سے متعلق بیرمعلومات ایساسخیند ہیں جو ہمارے وور کی نظرول سے اوجمل ہو گیا ہے۔" نفوش "کا بیرباب او شورسٹیوں کے فصاب بیل جو ہمارے وور کی نظرول سے اوجمل ہو گیا ہے۔" نفوش "کا بیرباب بیت انفزل ہے اس کی جس بیل داخل کر دینا جا ہے ۔ اوبا معرے کی دونوں جدوں میں بیرباب بیت انفزل ہے اس کی جس فر رکھی دادوی جائے کم ہے۔ نفوش نے ان آٹار کم شدہ کی بازید فت کر کے گئی ہوئی فدمت انجام وی سے ۔ "اوبائی

جدداؤل کے باب بنجم"موضوع زیر بحث پر مقالے" بیل او پاسترکوں سے متعاق تین مضابین ہیں۔ پہلے مضمون الرب معرکوں کی روایت (ڈاکٹر محرید یعقوب) بیل اؤلا فاری شعراء کی معرکه آرائیوں کا ذکر ہے ٹانیا اردوشعراء کی معرکه آرائیوں کو ذکر ہے ٹانیا اردوشعراء کی معرکه آرائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دومرامضمون" او بی معرکوں کی کہانی "(امیر حسن نورانی) بیلی محن اردوشعراء کی معرکه آرائیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جبکہ تیسر مصنمون" فاری شعراء کی معرکه آرائیاں" (ڈاکٹر عبدالحمید بنورانی) میں فاری شعراء کا ذکر ہے۔

"اد فی معرک نبر" کی دوسری جلد کے آغاز میں "او فی معرکوں پر تبعیرہ" (ادارہ) کے عنوان سے ایک طویل مضمون شائل ہے۔ اس کے بعد ' بشخصی معرک ' کی ذیلی سرخی کے تخت اسا تذ ہ بخن کے اولی معرکوں کا احوال مختلف مضامین ک مصورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان معرک آ راؤل میں میر ، سووہ مصحفی ، انشاء غالب ، فوق، شاہ نصیر ، ناسخ ، عبد الغفور نس خ ، معبد الغفور نس خ ، ایس و دبیر، شررہ چکیست ، جلال تنہم اور دلا ، حالی و بیلی ، اقبال ، دیا من خیر آبادی ، جلال کھنوی ، شوق نیموی ، مولا ناظفر علی خال ، انبرا رکام آزاداور عبد الما جد دریا با دی ، اثر کھنوی ، حسرت و تا شیراور جوش و شہدے نام شامل ہیں۔

'' بین معرک فن استخور ان کے دیل میں مولانا عبدالباری آس کے رسار '' سخور'' کے ایک باب استخور'' کے ایک باب استخر '' معرک فن ' جس میں وہ شعراء کے مناظر ہے ، اعترافات اور جوابات درج کرتے ہیں اور آخر میں ہراعتراض کے متعلق بطور فکم اپنی رائے درج کرتے تھے۔ بعد میں ان مطالب کوجع کرک'' تذکرہ معرک فن ' شاکع کر دیا میا) کی تلخیص شال کی مقدر کئی ہے۔ جس کے بعد '' محاکم کا کی سے ایک مقمون میں مولانا آس کے بعض فیصلوں سے اختلاف کیا میں م فیرست کے آخریں'' ایک فاری معرکے کا بیان' درج ہے۔ قان آرزونے نے علی حزیں کے کلام پراعترا ضات کا جواب'' قول فیعل'' کے نام سے کر کے دیک رسال' میں افغالیاں'' لکھا۔ امام بخش صببائی نے آرزو کے اعتراضات کا جواب'' قول فیعل'' کے نام سے لکھا۔ پروفیسروزیرالحن عاجی نے ''قول فیعل'' کا اردوتر جمد شروع کیالیکن کھل کرنے سے پہلے انقال کر مجے۔ بینا کھس ترجمہ ان مفاویوں کے دسلاکی شعریات کا انداز و ہوتا ہے۔ آخر جمل ایک مفتمون'' قول فیعل اورائی کا بہل منظر'' (ڈاکٹرسید جمراکرم اکرام) کے عنوان سے درج ہے۔

"ادبي معرك نبر" رائي دائ دية بوع داكر كيان چند لكست إلى:

"اس شارے میں سانیات ، زبان و بیان اور قدیم شعریات کے اسے فرنے بھرے ہوے ہیں کہ بیٹم وفن کا ایک سے قارون بن گیا ہے۔ جوائمیں سے بارا ورد کی طرح کمر بیٹے بیٹے ل کیا ہے۔ اس کی مرت کمر بیٹے بیٹے ل کیا ہے۔ اس کی ترتیب میں ادارے کو کتی تحقیق و قد آتی اور کتی وید اوریزی کرنی پڑی ہوگی ، اے پڑھنے سے نئی نئی معلومات کا ایک ورٹیس ، ہزار و رکھل جاتے ہیں۔" (۱۲)

اس نمبر کے حوالے سے خود محمد طفیل استے پراعتا دنظر آئے بیں کہ اُنھوں نے اس نمبر کے ابتدائی صفحات میں میہ لکھا کہ:

> '' یکھے تو ایسامحسوں ہور ہا ہے کہ ہم میں ہے کوئی خواہ کتنا بھی پڑھا تکھا ہو۔ وہ اس نہر کے مطالعہ کے
> بعد حزید پڑھا لکھا کہلا سکے گا۔ کیونکہ اس نہر میں جو پکھ درج ہے وہ سب پکھ ہر ایک ٹبیس جات تھا۔'' (۱۳۳)

''او بی معرکے نمبر'' کی اشاعت کے اگلے بی ماہ (۱۳۳ اکو بر ۱۹۸۱ء) کو برطفیل نے اس کی تقریب رونمائی کا امہتمام کیا جس کی صدارت اس وقت کے وزم وفاع میر علی احمدۃ لپور نے کی جبکہ اظہر و خیال کرنے والے مقررین میں جسٹس عطاء اللہ بجارہ حفیظ جالندھری، میر ذااویب، اشفاق احمد، پروفیسر مجدعتان، ڈاکٹرسیم اخر اور رحیم گل شامل ہے۔ اس تقریب کی ضاع بات میر کی کہ دووران تقریب اس وقت کے صدر جزل ضیا والحق اچا تک تقریب میں جلے آئے اور مجد طفیل اور نقوش کے حوالے سے اللہ تقریب میں جائے تھا ہے۔ بیٹر مقردین اور نقوش کے حوالے سے اللہ تا میں موضی تنہم'' کی رونمائی تھا اس لیے بیٹر مقردین خصوص جسٹس عطاء اللہ بجاد نے خود کو اس موضوع تک محدود رکھا تا ہم اس میں مجد طفیل کی خصیت بنیا دی حوالے کے طور پر

موضوع محفل رہی۔ ذیل میں" ادبی معرے نمبر" کے بارے میں پیش کئے مکے خیالات درج کئے جاتے ہیں۔ جز ل محد ضیاء المحق نے اپنی تقریر میں کھا:

> ' دهنیل صاحب کا تا ( و ادارتی معرکہ لین او بی معرکے جس کی آج رونمائی ہورہی ہے دو تھنے جلدوں پرمحیفہ ہے۔ اس کے گروپوٹر پر فکا ہے۔ خاکے دیکھ کر پہلے جس سمجھا کوئی جگی پھکٹی چیز ہے لیکن جب ان کا مطالعد شروع کی تو اعداز ہ ہوا کہ بیاتو کوئی کتابوں پر بھی دی ہے۔ ذاتی چپقلشوں سے قطع نظر اس تاز و نمبر میں اتنا پر مغز مواد ہے کدا ہے جلام بالغدار دواد ہاور زبان کی تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ میں ہے یادگار نمبر ترشیب دینے پر جنا ہے طفیل صد حب کوم رکبادہ ٹیٹر کرتا ہوں۔ اور اس

حفيظ جالند حرى في اسيع خيالات كالظبي ران الفاظ من كيا.

" میں نے انگریز کی لٹر پڑ بھی پڑھا ہے، ہندی بھی پڑھی ہے، فاری بھی پڑھی ہے، عربی ہے بھی ورقت ہوں ۔ اس میں است ہو جو و ورقت ہوں ، اردو کو بھی کھنگالا ہے۔ اس لئے اختیاد ہے کہتا ہوں کر دینا میں کوئی ، لین کتاب موجود مہیں جس میں استے معرکت لآ رامضا میں ایک جگہ جمع ہوں اور ند میر ہے تصور میں کوئی ایس مدیر معی فی اور فقاد آیا جس نے انتی مشعلات واقتیار کی ہو بلک اس کا اتنا محیط اور بجیب وغریب اظہار بھی کیا ہو۔ "(۲۵)

جسٹس عطاء اللہ نے 'ادبی معرکے نمبر' کا گہرائی ہے جائزہ لیتے ہوئے اس کے مندرجات پر بحث کی۔ اُنھوں ئے کہا کہ:

> ''ار بی معرک نمبر'' کی دونوں جددول میں زبان کی تاریخ ،دراس کی قدر بجی ترویج واشاعت کے عدووتو اعد ،گرامر ،تنقید وتقریظ ،اصلاح بخن ادر عروش کے متعنق مجی دستادیزی حوالوں اور شواہد سے نہایت اہم اور تلمی مواد چیش کیا گیاہے۔

> مجھے میہ کہنے ہیں یا کے نہیں کہ ان دونمبروں کی ترتیب و مدوین میں طفیل صاحب نے بے عد عرق ریزی سے کام لیا ہے اور اردوز بان کی ، یک میسوط تاریخ مع اُن عوال کے جواس کی ترویج و اشاعت میں کارفر ماستے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اُن کے پہنے کاریا ہے بن کیا کم تھے اور

اُن کے مقوشِ تازہ میں اپنے آپ ٹی پائندگی اور ایکنٹی کیے ہوتے ہیں۔"(۱۲) اشفاق احمد کے اخاط میں

"ایول تو نتوش کے برقبر نے ایک نیاطم عطا کیا لیکن"اد بی معرکے قبر" نے تو سری آسمیس کھول دیں۔"(۲۷)

يرو فيسر حريثان في تحسين آميز بيرائ من محطفيل كارنامون كاذكران الفاظ من كيا:

"اطغیل صاحب نے "نقوش" کے جودرجن بھر نیر نکالے بیں ان کود کیے کرکوئی فخص اس جرت زدگی سے نگی نیمیں سکتا کہ یہ کئی اجھن یا اوارے کا نمیس بنگدا کیے فخص کی محت کا شر ہے۔ ہر نمبر کے لیے اسے فو نصورت اسے وقع اور بلند پا بیر مضایمن کا تکھواٹا ،ور انہیں بچا کرٹا ، کتابت و طباعت کے ایسے خو نصورت معیار کو قائم رکھنا اور پھر بورے مواد کو ایسا حسین وجیل پیکرعطا کرٹا کہ خوش ذوق انسان دیکھتے کا دیکھنے کا دیکھنے کا رہ بید مراند مہارت ، بیر سلیقہ بیب شرمندی اُردووس کی تاریخ بیس جنتی اورجیسی طغیل صاحب کو نصیب ہوئی شایدی کی اور کے صفے جس تی گئے۔ " (۱۸)

واكرسليم اخترف ايخ خيالات كااظهار إن الفاظ من كيا:

ا د بی معرک نبر میں جھ طنیل نے ان اوبی ، لسانی اور ختیقی معرکوں کو مد وان کیا ہے جو خاصع علی

تھے۔ جن کا مقصد تحقیقی اغلاط کی نشان دی تھا اور جن کے ذریعہ ، روو تنقید اور تحقیق نے بلند معیار کی

مند حاصل کی۔ چنا نچے نیرست پر ایک نگاہ ڈو النے ہے بئی اور وا دب جی ال معرکوں کی اجمیت و ، منح

عو جاتی ہے۔ یکی نہیں مجھ مسین آ زاد ہے لے کر علامہ اقبال تک اور پھر اسپنے دور جی جوش لیح

آ بادی تک اردواد ہے کی بیشتر قد آ ور شحفیات باتھ جی تھی کی گوار تھا ہے علی معرکوں جی معرد ف نظر

آ تی ہے۔ اس نیر جی طفیل کا ایک اہم کا رنامہ ہے۔ اس نمبر کے ذریعے اس نے تا بت کر دیا

کداد نی نظریات کی تیمان پونک ، علی مسائل کی نوک پلک دوست کرنے ور تحقیقات کے نام پر ک

بیانے والی موشکا نیوں کو مسلمات بنانے کے لیے علی معرک آ رائی کنتی ضروری ہے۔ آئی کہ اس نبر ک

ورشنی جی تواردواد ہے کی ترتی اور لیانی مباحث کے لیے علی معرک آ رائی کنتی ضروری ہے۔ آئی کہ اس نبر ک

یا تا ہے اور اس لیے ہم ان معرکداً راؤں کے ساتھ اس قبر کے مرتب کو بھی سلام کرنے پر مجبور میں۔"(۲۹)

### نقوش کا آپ بیتی نمبر

''نقوش'' کا''آپ بنتی نمبر'' (شاره نمبر ۱۰۰) دوجلدول شل جون ۱۹۷۳ء میں منظرِ عام پر آیا۔سال۱۹۲۳ء کی مناسبت سے اس کے صفحات کی تقداد بھی ۱۹۲۳ء رکھی گئی:

> "بر پر چا۱۹۹۱وش چھپا ہے۔ اس کے ہم نے التزام بدر کھا ہے کاس فبر کے بھی ۱۹۹۳وسٹھات بول۔"(۷۰)

'' آپ جَی نُبر'' کی تر تیب و قدوین بھی'' نقوش'' کے دیگر نمبروں کی طرح ایک مسلسل ریاضت اور جا نگائی کا مل اور ایک نہایت صبر آنر ما کام تھا۔اس کے لیے مجمد طفیل کو جومشفقت اٹھانا پڑی اس پر اس شخیم نمبر کا ایک ایک صفحہ گوا و ہے۔ محمد طفیل کھیجے ہیں:

> " بہلے پہل آؤ میر اخیاں تھا کہ پچھاور نہ کی ، گراس فہر کی آ ب بی ضرور تکھوں گا۔ شروع بھی کی ۔ گر جب دیکھا کہ وہ کوئی ساٹھ صفحات کا لے کر ڈالے گئو دل اس کی اشاعت پر راہنی نہ ہوا۔ سب
>
> لکھے تکھائے کو یہ بچھ کراکی طرف ڈال دیا کہ پچھ تکھا بی نہ تھا۔ چریا روں نے یہ بچی سجھایا کہ میاں
>
> اس فہر شی اپنی آ پ بی ضرور شائل کر لیما ۔ زعد وجود یہ ہوجاؤ کے ۔ میرا جواب بید ہ کہ اگر بیفبر
>
> زعرہ جاوید نہیں بنا سکنا تو میری آ پ بی بھی جھے زعد گی بخش نہ سکے گی۔ پھر میری آ پ بی نقوش
>
> کے سوا ہے بھی کیا۔ جس دن بہ جرائ بچھ جو نے گا اُس دن سے اپنی زعد گی پر سے میہ جینے کی تہمت
>
> کے سوا ہے بھی کیا۔ جس دن بہ جرائ بچھ جو نے گا اُس دن سے اپنی زعد گی پر سے میہ جینے کی تہمت

محرطفیل نے "آپ بی نمبر" کے ابتدائی صفحات میں "تضریحات" کے عنوان سے اس نمبر کا مختفر مگر جامع تعادف ویش کیا ہے۔اس سلسلے میں اُنھوں نے "آپ بی "کی صراحت کرتے ہوئے لکھاہے:

و مختفر لفقول میں آپ بی کے کسی انسان کی زندگی کے تجربات مث بدات محسوسات ،نظریات اور

عقا کدگی کیے مربوط واستان ہوتی ہے جوخوداس نے ہے کم وکاست اور داست راست آلم بند کر دی ہو، جے پڑھ کر اس کی زندگی کے نشیب و فراز معلوم ہوں۔ اس کے نہاں خانوں کے پروے اُٹھ جو کیں اور ہم اس کی خارجی زندگی کے سوااس کی داخل کیفیات کے جرے بیں بھی جما تک کر دیکھ علیں ۔ " (۷۲)

آ مے چل کرا نھوں نے اس نمبر کی ترتیب کے سلینے میں چند ضروری ہوتوں کی وضاحت کی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نمبر ک ترتیب با قاعد ہنیں ہے جیسے جیسے مضمون ملتے مسلے اُنہیں شامل اشاعت کیا جاتا رہا۔ البند فہرست میں ترتیب کا خیال رکھا ممی ہے۔

اک نمبر شل ادود کے علاوہ دیگر بارہ زبانوں کے ادیوں اور مشاہیر نے حصہ ایہ ہے۔ جن میں بنگالی، فاری ہو بی مسلوں نے مجراتی ، بھریزی، ردی ، چینی ، ترکی ، میر بواور وائندیزی زبانیں شائل ہیں۔ ای طرح اس نمبر کے سلسے میں جن ملکوں نے دلچیں کی ان میں چین ، ہندوستان ، امریکہ ، برطانیہ ، اٹلی ، ردی ، جرمنی ، مدائش ، متحدہ حرب جمہوریہ (عرب امارہ ت) ، ابران ، لبنان ، سعودی عرب ، ترکی ، ایڈ د نیشیا ، کینیڈ ا ، برازیل ، فلپائن ، سوئٹز راینڈ ، بولینڈ ، فن لینڈ ، بوگوسلا و بیر، سین ، کیوبا ، جاپان ، موڈان ، جیئم ، فرانس اور سویڈن شامل ہیں۔

اُردوادب میں موجود تمام آپ بیتیاں (۱۹۱۳ء کے) اس نمبر میں موجود ہیں۔ طویل آپ بیتیوں کی تنخیص کی تعلق ہے جبکہ چھوٹے مضامین کومن وعن چیش کر دیا گیا ہے۔ جن شخصیتوں نے باقاعدہ آپ جی نیس لکھی اُن کے خوونوشت حال ت بخطوط بلفونل میں بسفر ناموں اور تذکروں سے مرتب کر کے چیش کے مجمع ہیں۔

"آپ بنتی نمبر" کے بارے ش اپنی دائے دیتے ہوئے ڈاکٹر افورسد بدیکھتے ہیں :

"محرطفیل کا ایک مقصد تو بقینا ای سوافی مر و بیتن کرنا تھا جس ہے جبرت کے ملاوہ زندگی کے سابقہ
تجربات کا تجزید بھی کیا جاستے ، اور یکی وجہ ہے کہ مطفیل نے آپ بنتی نمبر کو چارسوسالہ فضی تاریخ کی
دستاویز شار کیا ہے۔ ان کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ ۳۳۳ مظیم شخصیات (یہ تعداد ۲۳۴ ہے) کے
خود فوشت سوائے سے ان شخصیات کے نقط نظر ، طرز حیات ، نظریات اور مسائل زندگی سے نبرد آئد،
موٹے نے اسلوب کا موازند ، ان کے حسن وقع کا تجزیداور ان کی کا مرانی یاناکای کا ادراک پید ، کی

ج سے چنانچ نفوش آپ بی نبری ایک منفر دفھومیت جھے یہ نظر آئی کہ اس میں ووسوچ الیس مظیم فخصیتوں کی الجمن سجائی گئی ہے۔ یہ دانشوران عالم آئیں میں متص دم نبیں ہوتے بلکہ اس اسلوب حیات کو آشکار کرتے ہیں جے قبول کرے اُنھوں نے جریدا و عالم پر مستقل نقوش قائم کر دیے تھے اور اُب اپنی آپ بیتیوں میں اپنے تجربات کی زئیل کا منہ ہمارے میا منے کھول رہے اس "(سام)

''آپ یکی'' کے فن پرمولانا غلام رمول مهر ،مولاناعلم الدین سالک، ڈاکٹر سیدعبداللہ، بوسف جمال انصاری اور ریحانہ خانم کے لکھے ہوئے بانچ مضامین اینے موضوع پر نابات تحریریں ہیں۔

مر براو منکت کے عنوان کے قائد اعظم اور فینڈ مارش مجر ایوب قان کے نام درج بین جن کی آپ بیتیاں اس نمبر میں شائل ہیں۔ان کے علاوہ تیمور گورگانی ،ظمیرالدین بایر ، شیخ عبدالقادر ، ابواد کلام آزاداد بعض دیگر سیاس اور مذہبی شخصیات کے نام آتے ہیں۔ فیر مکی ادیج ل میں روسو، جان کیٹس ، دوستو دیکی ، گورکی ، چینو ف، آسکر وائنڈ ، برنارڈش ، رابندر ناتھ ٹیگور، ڈاکٹر ملاحسین سمیت ۲۳ شخصیات کے نام درج ہیں۔

ادباء بشعراء کے ذیل ش اُردو کے تقریباً تمام اہم شاعروں ادراد یبوں کو بہن کی تعداد ۱۳۵۵ ہے، اس نمبر میں شامل کیا گیا ہے۔ بول آپ بیتیاں یا کیا گیا ہے۔ بول آپ بیتیاں یا سوائے حیات اِل فیمبر می دون کی آپ بیتیاں یا سوائے حیات اِل فیمبر می دون کی گئے ہیں۔

نقوش کا آپ بی نمبر ہرا متبارے ایک عظیم دستاویز ہے جس میں دنیا کی عظیم شخصیات کے تجربات، مشاہدات اور

ذا آن دار دات کے پوظموں رنگ اپنی بہار دکھاتے نظر آتے ہیں۔ بھول ڈاکٹر انورسدید:

"آپ ٹی تمبر پڑھے ہوئے ہیں محسوں ہوتا ہے جے ہم ان تھیم شخصیات کے تجربے سے استفادہ میں نہیں کررہے بلکدان کے سیر حیات ہیں ہمی شریک ہیں۔ ہرآپ بین دوسری آپ ٹی سے مخلف ہے۔ ہر مشاہرہ نیا تجربہ سانے لاتا ہے۔ ہر تجربے سے جدا گانہ تھیدا فغذ ہوتا ہے اور زندگ کی گرو جب اپ ہر مشاہرہ نیا تجربہ سانے لاتا ہے۔ ہر تجربے سے جدا گانہ تھیدا فغذ ہوتا ہے اور زندگ کی گرو جب اپ کے کمل جاتی جو تا کے دائی راہنمائی برا نیا کے لیے دل سے دعائلتی ہے کہ انھوں نے خلق فداکی راہنمائی کے لیے دل سے دعائلتی ہے کہ انھوں کے خلق فداکی راہنمائی کے لیے دنیا کے فقیم ان ٹول مزیل نگاروں مشکروں موانشوروں اور کشور کشاؤں کی میمنل آراستہ کے لیے دنیا کے فقیم ان ٹول مزیل نگاروں مشکروں موانشوروں اور کشور کشاؤں کی میمنل آراستہ کی اور ٹابت کردیا کہ برائے کی انہوں میں زندہ درجے ہیں۔ نقوش کا کا دور ٹابت کردیا کہ بران کی اس مخلمت کا بی اثبات ہے۔ " (۲۰۰۷)

نقوش کا''مکا تیب وخطوطنمبر''

'' نفوش'' کا مکا تیب تمبر (شاره نمبر ۲۵ ـ ۲۷) دوجلدوں ش نومبر ۱۹۵۷ء میں جبکہ ای تسل میں'' خطوط تمبر'' کا شار ونمبر ۸۸ انتمبر ۱۹۶۷ء میں اورشار ونمبر ۹ ۱ قبین جیدوں میں اپریل مئی ۱۹۷۸ء میں منظری م پر آیا۔

"مکا تیب نمبر" دوجلدوں میں ۱۳۸۰ اصفات کو مجیا ہے۔ جس کے آغاز میں مکا تیب کے بارے میں نا مورائل تعم

کے چار مضامین ش مل ہیں۔ مضمون "عظم وادب میں خطوط کا درجہ" مولا نا غلام رمول مہر کاتح ریکر دو ہے جبکہ" اُر دو خط نگاری"
اور "اردو کے منفر دکھتوب نگار" ڈاکٹر سیدعبدالقداور ما لک دام کے لکھے ہوئے مضامین ہیں۔ چوتھامضمون" مشاہیرادب (سواخی)"
محمد عبدالمتد قریش نے لکھا ہے جس میں کمتوب نگاروں کی مختصر سوائے حیات درج کی گئی ہے۔ اس نمبر میں کا الاہل قلم کے ۱۳۱۳ مفوط فی تی ہے۔ وی نمبر میں کا الاہل قلم کے ۱۳۱۳ مفوط فیش کیے گئے جی جو اُردواوب کا ایک نا درؤ خیرہ جیں۔ ان شفوط کی جج آوری دور تر تیب وقد وین کا ذکر کرتے ہوئے مخطوط فیش کیے گئے جی جو اُردواوب کا ایک نا درؤ خیرہ جیں۔ ان شفوط کی جج آوری دور تر تیب وقد وین کا ذکر کرتے ہوئے مخطوط فیش کیے گئے جی جو اُردواوب کا ایک نا درؤ خیرہ جیں۔ ان شفوط کی جج آوری دور تر تیب وقد وین کا ذکر کرتے ہوئے مخطوط فیش کی تھارت میں:

" میں نے بیٹ طوط دن رات ایک کر کے جع کئے ہیں۔ واضح رہے دن رہت والا فقرہ میں نے بہطور محاورہ استعمال جیس کیا۔

میں نے ان خطوط کے لیے کیا می جونیس کیا۔ شہر شہر محوما، گھر محمد مدادی۔ کس نے میرے شوق کو سینے

لگاہ۔ کس نے بات بھی نیس پوچھی۔ بوں امیدوہیم کے دوراہے پہ چتا چانا نیم جان ہو گیا۔ گرجنون میں کی دارتع نہ ہوئی۔

بچینے ش چوری کی ہوتو کی ہو۔اس مرش تو نہیں کی تھی۔ مگر اس کم بخت شوق میں یہ کام مجی کیا۔ مخد انہی خاطر نیس۔ آپ کی خاطر واگر میں نے یہ چوری اپنی ذات کے لیے کی بروتو مرتے وقت کلیہ لھیں ہے ہو۔

خطوط صرف ادب وانشای کے آئید دارئیں ہوتے باک ہے مطی ، او بی ، سابی اور سیای تاریخیں بھی مرتب کی جائے ہیں۔ یراب دائوی نظو نہیں ہے۔ اگر آپ نے خطوط کو اس نظر ہے دیکھ تو آپ کو ان شرید اسواد ملے گا۔ اس اعتباد ہے جھے یہ چھوٹا ساد موی کر لینے و بیج کے کے میری اس کا دش ہے سوسالہ علمی ، ولی ، سابی اور سیاس تاریخ سرتب کی جا سکتی ہے یا سرتب کرنے میں حدول سکتی ہے۔ اور کے ا

"مكاتيب نبر" كى ترتيب و قدوين ايك با قاعده منا بلط كة تحت عمل بش لا فى عنى بسر كا ذكر مدير نفوش نے " " نقر يحات "كے عنوان سے اپنى تحرير بش كيا ہے ۔ وہ لكھتے ہيں:

"ا۔ اپی دانست یس ہم نے تمام تعلوط ، فیر مطبوعہ جمع کے ہیں۔ لاعلی میں چند ایک خطوط ، مطبوعہ می بھی است میں ہوئے

۲۔ ہم نے اپنی طرف ہے پوری جمان بین کی ہے کہ اس نمبر میں جتنے بھی خطوط جمیس ، و واصل کے عین مطابق بول۔ جس خط کے بارے میں شربروا اُسے ہم نے خارج ہی کردیا۔

سو۔ اس نبر میں صرف مرحویین کے خطوط ہیں۔ انتخاب میں اور تختی ہے کام لیاجا تا تو پھے اور خطوط اس مجموعہ میں مرے مجموعہ میں شامل ہونے ہے رہ جاتے اور بھی نہ بھی ضائع ہوجاتے۔ چونکہ اس نبر میں ممبرے نزدیک ایک بھی کمتوب نگار غیر اہم نہیں ہے۔ اس لئے میں نے چا یا کہ مرحوم مشاہیر، دب کے زیادہ سے ذیادہ خطوط تحقوظ ہوج کی ۔

س بم نے کوشش کی ہے کہ ایسے خط شہریں، جو کسی کی بھی دل آزاری کا موجب بنتے ہوں۔ یا جو لکھے

یں اس فرض سے مگے ہوں کہ ذرار کیمیں ، تو یا ایسے خط ، جن میں ول کے پکھیا الک معد طات رقم ہوں ۔ جمیں اس امر کی ب حد خوتی ہے کہ ہم نے سنتی خیز کمتو بات کی اشاعت سے پر ہیز کیا ہے۔ ۵۔ بعض خطوط کو پڑھنا بے حد مشکل تھا۔ کوشش کے باو جو ابعض الفاظ نیمیں پڑھے جا سکے۔ وہ ں ہم نے مگر ف کی چھوڑ دی

۲- ان فنطوط کوئسی حد تک زمانی اعتبا (به لی ظامتوب نگار) سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مندرج خطوں کو بھی تاریخ وار پیش کیا گیا ہے۔ جن فطوط پر تاریخ خین تھی۔ وہ اس حصہ کے آخریش درج کردیئے مجلے ہیں۔ البتہ مکسی فطوط کے سلسلے میں زمانی ترتیب قائم ندر کھ سکے ۔ ''(۲۷))

درج بالانکات پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکا تیب کے سلسنے میں جرطفیل نے کتر کر امعیار قائم کی اوران کی صحت جانچے اوران تخاب کے سیسے میں خود کو کتنے مشکل مراحل سے گز ارا۔ ای تمبر میں محطفیل نے بیاطوں ع بهم پہنچائی ہے کہ زندہ اد یوں کے خطوط کا ایک الگ نمبر چیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد مرحوجین کے خطوط کی تیسری جد چیش کی جائے گی اور چرقی جلد تمام مکا تیمی سر مائے کے انتخاب پر مشتمل ہوگ۔

چنانچا' مکا تیب نمبر'' کی اشاعت کے تقریباً دس ال بعد اپریل می ۱۹۷۸ء میں'' نقوش'' کی بیسویں سالگرہ پر محرطفیل نے حسب اعلان'' خطوط نمبر'' کی صورت میں ۳۲۵۳ غیر مطبوعہ خطوط پر مشتمل تین جدیں چیش کیں۔'' خطوط نمبر'' کے طلوع میں محرطفیل ان خطوط کی نسبت تح برکرتے ہیں:

"جلك مولى - الحي الني يز كلى -

بید عانوسب کی تھی کہ ملک دشمن سے محفوظ دہے۔ اس کے ساتھ ، ہرایک کی پیجھ فکریں اور بھی تھیں، جوس نس رو کے دے دی تھیں۔ مثل واحدین کی فکر، بچول کی فکر، جائیداد کی فکر! فکریں تو میری بھی جہت تھیں۔ مگر اُن جس نمایاں فکر اس دستاویزی سر مائے کی تھی جومیری تو مِل میں قاریں اور میری بھی جومیری تو مِل میں

وہ مر ما میر کیا تھا؟ ہوسید واور کئے بھٹے کا غذے پُرزے! گر اُن برزوں میں غالب کے خطوط تھے، اقباں کے خطوط تھے، مرسید کے خطوط تھے، ابوالکڈ م کے خطوط تھے جبل کے خطوط تھے مہدی افادی کے خطوط تھے۔ تام کہاں تک گزاؤں! جنگ تیزے تیز تر ہوئی گئی۔

تو ایوں کی دھک اور شعنول کی لیک میں ، جب میں نے سوچ تھ کریے خطوط کمیں ضائع شہوجا کی تو میرا دل ڈو ہے لگا تھا۔ مگر انمی دنوں جب میہ بات وصیان میں آئی تھی کد میرے بچوں کا کیا ہو گا تو میں بڑے وصلے میں تفالہ

الله كا بزار بزارشكر كه ده مكرى نه آتاتى، نه آئى آئى بلاننى - بية طل ك بقا ك بات تحى ورس تفا الله كا بزارشكر كه ده مكرى نه آتاتى، نه آئى آئى بلاننى - بية طلب ك بقا ك بات تحى ورس تفا ١٩٦٨ ، جهال تك خطوط كا معامله بهاس ك متعلق آتاج ١٩٦٨ ، جهال وجها بول كه بيس كم يكبي كبيب انسان مول كه جيم بجول سے زيادہ خطوط عزيز تنے - بيسوچ كر بھى تمكين موجاتا مول اور مجمى خش اندان مول كه بيسان مول كر بھى خش اندان كا مول كا مول كا مول كا مول كا مول كا مول كر بھى خش اندان مول كه بيسان مول كا مول كل كل كا مول كل كا مول كا مول كا مول كا مول كل كا مول كا مول كا مول كا مول كا مول كل كا مول كل كا مول كل كا مول كل كا مول كا مول كل كا مول كل كا مول كل كا مول كا مول كل كا مول كا مول كل كل كا مول كل كا مول

یہ سلور محض کی جذباتی رویش بریہ کرنیس لکھی کئیں بلکدان میں ایک ہوش مندانیان کی فکر مندی اپنی پوری شدت

کے ساتھ نی بال ہے لیکن یہ فکر مندی اپنے بچوں ، مال اسباب یا جائیداد کے لیے نہیں بلکدان خطوط کے لیے جنہیں ایک عزیر
ترین مناع بینی" نقوش' کی زینب بنا اور اس کے صفحات کو سنوار نا ہے ۔ خطوط کی فکر مندی ' نقوش' کے لیے فکر مندی تھی
اس لئے کہ' نقوش' اینے بچوں سے بڑھ کرعزیز تھا۔ بقول عبد القوی دستوی .

'' دونوں کوایک دومرے ہے ، لگنہیں دیکھ جاسکتا۔ اس کے برصفحہ پر،اس کی برسطر پراس کے ہر لفظ پر محرطفیل کے زبنی رو کے عکس ہیں۔ نظر وجنس کے نقش شبعہ ہیں اور تو ہ مل کے جو ہر نم یوں ان (۷۸)

'' خطوط نمبر' حقہ اوّل میں ۱۱۹ مشاہیر کے خطوط پیش کئے گئے ہیں۔ ابتدا میں قائد اعظم کے چے دیگریزی خطوط اور
ان کے ترجے شائع کئے گئے ہیں۔ پھر مولانا گرامی کے نام علامدا قبال کے آٹھ خطوط ہیں۔ پھر غالب کے اٹھی رہ خطوط کے میں مرسید کے بین خطوط کے علی اور حالی شیلی مجد علی جو ہر مشوکت علی ، نواب وقار الملک، ابواا بکلام آزاد مجسن الملک، مسید علی بقرامی سید علی بقرامی سید حسین بلگرامی ، عزیز لکھنوی ، رام بابو سکسیت، ریاض خیر آبادی ، سلیمان ندوی ، سر عبدالقادر، حسیب الرحمٰن شیرو، نی ، مودی عبدالحق ، عبدالحیم شروی متازعی ، اکبراللہ آبادی ، احمر عی شوق ، عبدالحلیم شرو،

حسرت موہانی، قاضی عبدالغفار، آرزولکھنوی، غلام عباس، نواب بہاور یار جنگ، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، رضاعلی دحشت،عبدالهجیدسا مک،عبیدالله سندهی،اسلم جراجپوری، بحشر لکھنوی، یاس بگانه چنگیزی،اختر شیرانی اوردیگر مشاہیر سے خطوط سے تھی چش کئے جی ہیں،

'' فظوط نمبر'' حصد سوم میں عبدالستار صدیقی ، امتیاز علی عرشی ، ما لک دام ، غلام دسول مبر ، عبدالماجد دریا بادی،
دشیداحمد بقی ادر جوش فی آبادی کے اہم خطوط کے علاوہ بہت ہے ایسے لوگوں کے خطوط بھی ہیں جوابھی ادب کے میدان
شریا بقول محرفی '' استے عمر رسیدہ نیس '' اس جصے شری ۱۸۲ خطوط پیش کئے مجے ہیں مجموق طور پر'' خطوط نمبر'' کے خطوط ک
کل تعداد ۲۲۵۳ ہے جو تقریباً ۵۰ کا صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں۔'' خطوط فمبر'' کے بارے شن اپنی دائے دیتے ہوئے میں انتوال تو دیتے ہوئے میں۔'' خطوط فمبر'' کے بارے شن اپنی دائے دیتے ہوئے

''آن مید کہ جاسکتا ہے کہ عالب کے خطوط کی اشاعت کے تقریباً سوسال بعد اردواد بہوں کو محرطنیل مل مجے حنہوں نے بے شاراد بہوں اور مشاہیر کی جستی جاگئی زئد گیوں کو، جوان کے خطوط میں پوشیدہ محیس، تقوش کے مکاتیب وخطوط نمبر میں نہ صرف محفوظ کر ایپ بلکہ اٹل علم کو محققوں اور ناقد وں کو تحقیق و تلاش اور نقد و نظر کے لیے ایک میدان قرائم کر دیا ہے۔ اب ان خطوط کے ذریعہ مشہیر،
علاو، نغشا و ، او ، و ، سیاست دانوں ، تا کا میوں اور کا مراغوں کے بعض ان افکارو خیالات ، حالات اور
و ، نقات ، آزمائشوں اوراً مجھنوں ، تا کا میوں اور کا مراغوں ہے ، گائی ہوگی ، جن ہے سب بخبر
شعراء
شقہ سیٹھو طقبقہ برقم طام مجمی ہیں اوراً نسوؤں سے نم بھی ہیں اور فکر انگیز بھی ہیں ۔ ان ہیں شعراء
کے کلام پر صداحات بھی ہیں ، تخلیقات اور دامر سے اور ان کا موں پر تبمر ہے بھی ہیں ، شعراء کا ایسے
کے کلام پر صداحات بھی ہیں ، تخلیقات اور دامر سے اور ان کا موں پر تبمر ہے بھی ہیں ، شعراء کا ایسے
کو کام بھی ہیں ، جو ، ب ، سمانی سے دستیاب نیں ہو سکتے ۔ یہ خطوط مختمر بھی ہیں ، طویل بھی ، بہت
پر انے بھی ہیں ، جو ، ب ، سمانی سے دستیاب نیں ہو سکتے ۔ یہ خطوط مختمر بھی ہیں ، طویل بھی ، بہت

مجموعی طور پر''مکا تیب وخطوط نمبر'' محرطفیل کا ایک ایس کارنامہ ہے جواُن کے دیگر کارناموں کی طرح عدیم العظیر ہے۔مشاہیر کے خطوط کا اتنابی اذخیرہ سوائے محرطفیل کے اور کوئی جمع نہیں کرسکتا تھا۔

## نقوش كاشخصيات نمبر

نقوش کا''شخصیات نمبر' دوجلدوں میں منظرعام پر آیا۔ پہلی جلد (شارہ ۳۷۔ ۳۸) جنوری ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئی جبکہ دوسری جلد (شارہ ۹۵۔ ۲۰ ) اکتوبر ۱۹۵۹ء میں منظرعام پر آئی۔ محد طفیل کے ذہن میں''شخصیات نمبر'' چھاپ کا خیال کیوں بہدا ہوا؟ اس سلسے میں اصل بات تو سے کہ شخصیت شناسی اور شخصیت نگاری محد طفیل کا مرفوب ترین موضوع ہے۔ انصول نے نقوش کے جینے نمبر شائع کے بیل چا ہوا''آپ بیٹی نمبر'' ہویا'' مکا شب دخطوط نمبر'' ہویاد مگر نمبر ہول، ان سب شخصیات نمبر'' شائع کرنے کے پس پردہ بی شوق اور جبتج میں شخصیات نمبر'' شائع کرنے کے پس پردہ بی شوق اور جبتج کا ربین احسان ہے۔ چھاپ کی شاکد نگاری کا سلسد بھی ای شوق اور جبتج کا ربین احسان ہے۔ چا نچ ''شخصیات نمبر'' جلداؤل کا ربین احسان ہے۔ چھاپ کی شاکھ کرنے کے پس پردہ بی شاکع کے بیار موالی کے ایس میں ای شوق اور جبتج کا ربین احسان ہے۔ چا نچ ''شخصیات نمبر'' جلداؤل کا ربین احسان ہے۔ چھاپ کی شاکہ کو ایکھتے ہیں:

"اس نمبر کی شان نزول معیار اور افادیت کے همن میں سودیے اس کے پھوٹیں کہنا چا ہٹا کہ استے اچھوتے موضوع پر آب تک بفتا کام ہواہے وہ دوسری اصناف ادب کے مقابعے میں شہونے کے برابر ہے۔ اگر یمنے پنے اہل آلم بھی اس طرف آنجہ ندکر نے تو اِس صعب ادب کا اللہ بی جا فظا تھا۔ آج سے نوے اس بری بعد ہم میں سے کوئی بھی اس بحری دنیا میں زندہ ندہ وگا ہیے آج سرسیداور آزاد کے دورے پہلے کا کوئی بھی دیدہ و رموجود نیس ہے جو ہمیں بیاتا سے کہ عالب ایسے تھے اور موسی ایسے تھے۔

سیسلیم کر تذکروں مکا تیب اور اکا دکا مضافین ہے اُن مشاہیر کی شخصیت کو آج بھی پڑھ بچھ مجھا جا
سکتا ہے۔ لیکن کی شخصیت کے بارے میں خلص نہ عیش اور ذاتی مشہوہ ، جن اس شخصیت کو آجا گر کر
سکتا ہے۔ وہ تذکروں ، مکا تیب اور مضافین ہے مکن ہی نہیں۔ اس کی کے شدید ا حساس نے بچھ
سکتا ہے۔ وہ تذکروں ، مکا تیب اور مضافین ہے مکن ہی نہیں۔ اس کی کے شدید ا حساس نے بچھ

بقول ڈاکٹرمیدیق جاوید:

الناس مرحوم کواپنے ذاتی تجرب اور ما مشہدے کی دو تن بیں یہ کا بند ہو کا بنی حاصل ہوگی تنی کہ ہر تارک کی ایک بجیب افعیاتی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں ہیرو ورشپ کا جذبہ بتکین کا طلب ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے پہند یہ وا در مجب ادیوں اور شاعروں کی شخصیت سے بالخنوس اور دومرے متاز ادب وہ اور نا مور شعراء سے بالعوم و تفییت کا تمنائی اور تعارف کا شیدائی ہوتا ہے۔ انہیں اپنی پہندیدہ مجد دھین کے عام انسانی عمل و افعال میں بھی ایک محرس دکھائی دیتا ہے۔ انہیں اپنی پہندیدہ شخصیتوں کی نشست و بر خاست ان کے اوضاع واطوار ، روز مروکی معمولی اور حقیر باتوں میں بھی اوائے واطوار ، روز مروکی معمولی اور حقیر باتوں میں بھی اور شدت سے شخصیتوں کی نشست و بر خاست ، ان کے اوضاع واطوار ، روز مروکی معمولی اور حقیر باتوں میں بھی اوائے وافع کی نشر باتوں میں بھی ہوتے ہوئے ہی بھی جی توق ہے۔ انگار واقر رفعت سے خوائی ردگ سکا ہے تا بہر حال پر ستاروں اور پر وافوں کا ہے جذب تو دیور کی آئی تو ہے کہ وہ کوئی شخصیت کے لیے تین تو کہ کی تھی دیاں کرتے ہیں۔ اور یوں کر تے ہیں۔ اور یوں کرتے ہیں آئی دیکھا جائے تو دلدادگان اوب وقوں کے رویائی جذبہ کی تعید در کی کشف نے توں میں لاکھوں ماگر دیکھا جائے تو دلدادگان اوب وقوں کے رویائی جذبہ کی تسکین کے لیے ختلف شعبہ بائے زندگی کی متنف نے بول میں لاکھوں سے متعلق رسائی و جرائدگونا گوں انداز میں طبح ہوتے ہیں۔ وین کی مختلف نے بول میں لاکھوں

موارج عمریاں، آپ بیتیاں اور خطوط و دیکا تیب کے مجموعے، (یور پی لکوں میں ہر چوک میں ایتادہ جمعے ) کچھٹوٹی آئینے داری کا کرشمہ میں اور پچھاس بات کا جموت کہ بطل پری انسان کا جبی اور فعری جذبہ ہے۔''(۸۱)

نتوش ، شخصیات نمبر حصداة ل میں شخصیات کو جارحصوں میں تقلیم کیا گیا ہے۔ حصداول میں جن شخصیات پر مختلف ابل قلم کے مضامین پیش کے مجے ہیں ان بیں محمد حسین آ زادہ بی نعمانی، حالی،مہدی افادی،مولا ناعبدالحلیم شرد،مولا ناگرامی، مولا تا وحيد الدين سليم ، مرز ارسوا، آغا حشر ، مير ناصرعلي ، مولا نا راشد الخيري ، اقبال ، في في ، مرز اعظيم بيك چغنا في ، سجاد حیدر بیدرم، موبوی عنایت الله دالوی، بروفیسرشرانی، مرزا فرحت الله بیک، حسرت موبانی، سیدسلیمان ندوی، مش، لعلمها ومونوی عبد الرحمن اور آرز ولکھنوی جیسی شخصیات شاخل ہیں۔ان شخصیات پر لکھنے والوں نے بڑے الو مجھے اور منفر دانداز میں ان کی شخصیت کے مختلف زاویے ' جاگر کیے ہیں۔حت دوم میں مولوی عبدالحق ،ابو، کلام آ زاد،علامہ دتا تربیہ كيني ،خواجة حسن نظامي ،مولانا عبدالماجد دريا بادي، ۋا كثر ذا كرحسين ،مرز امجه سعيد ،مولانا حايد حسن قادري ،رشيد احمرصد للى ، مجنور گورکچوری، ۋاکٹر زور، اٹر نکھنوی، جگر مراد آبادی، حفیظ جالندهری، امجد حیدر آبادی، عابدعلی عابد، مخفی کہتائی، مولا نا صداح الدین احمد، چودهری محمرعلی رودلوی، عند لیب شادانی اور ڈاکٹر شوکت سنر داری کی شخصیت کا احوال بیان کیا مما ہے۔ حصہ سوم میں منثو، کرش چندر، عصمت چفتائی، راجندر سکھ بیدی، احمد ندم تاکی، خواجہ احمد عباس، متناز مفتی، قرة العين حيدر، ديوندرستيارتني، فعد يجەمستور، شغيق الرحمٰن، تسنيم سليم چيتاري کې شخصيت پرمضاهين شال بين -اي ذيل مين یرو فیسر فراق فیض احمد فیض ، کنبیالال کپور، شاہدا حمد و بلوی ، کلیم الدین احمد ، سرور صاحب کے عنوان ہے مضاجین شامل کیے محے ہیں۔ حصہ چہارم میں لا بمور، دلی ، نکھنو اور حیدر آباد وکن کی او لی شخصیتوں کے بارے میں نادر مف مین شاکع کئے ممجے يں۔ آخريس 'انظارية كے عنوان سے تاخير سے موسول مونے والے مضاض كوجگددى كئى ہے۔ سامضا بين جن شخصات کے بارے میں بیں ان میں سر سید احمد خان ، ڈیٹی تذریر احمد ، ریاض خیر آبادی ، پریم چند ، سرعبد انقادر ، ڈ اکثر تا ثیر ، میر اجی ، ظفر على خان، نياز فتح ري، بطرس، جوش للح آبادي، عبدالجيد سالك، حداث حسن حسرت، غلام رسول مبر، وقارعظيم، ابوالليث صديتي ،عبادت بريلوي ،غلام عباس ، عجاب الميازعلي ، باجر وسر وراور شوكت نعانوي شامل ہيں ۔

شخصیات کی درجہ بندی اور اُنھیں مختلف صول میں جگردینے کا جواز بیان کرتے ہوئے محرطنیل لکھتے ہیں۔

'' پہلے ھند میں مرف مرحومین کو دکھا ہے۔ خواہ وہ آئے سے پچاس برس پہلے ہم ہے و فصت ہوئے چیں۔ خواہ ایک برس پہلے۔ پھر بھی اس ھند میں زمانی ترتیب موجود ہے۔ ان مشاہیر کی شولیت اس حقیقت کی دیمل ہے کہ ان مب کی او بیا حیثیت مسلمہ ہے۔ دوسرے حصد میں وہ اہل تھم شامل ہیں جواجی ایک مستقل اولی حیثیت بنا بھے ہیں۔

تیسرے حضہ پیس آئی کے نقاد، شاعراور افسانہ نگار ہیں، جن پیس سے بیشتر کی اوبل فدیات کو تعلیم
کئے بغیر جارہ کارنہ ہوگا۔ بہت ممکن ہے۔ اس حضہ بیس کچھنا م کھکیں۔ لیکن بیس نے ان کی بے بناہ
مملاجیتوں اور خداداد ذبانت کے خوف سے شائل کر ہیا ہے۔ اس لئے کہ اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ
چند بی برسوں بعد اپنے بیشروؤں سے چیچے ندر ہیں۔ چونکہ اس نمبر کی آئی کے لیے کم اور کل کے
لیے ذیادہ اہمیت ہے اس لئے ان مب کی شمولیت ناگز برتھی۔

ال حق کے بعد ایک بڑا ہی اہم سیشن اُردو کے مرکز ول لینی لا ہور، دنی بلعمو اور حیور آباودکن کی سیم فرایل بھی ہے اور کھل بھی ہے کہ سیم سیم فرمایاں سے کہ ایک و وول کھنے میں اس سے کہ ایک وول کھنے میں اس سے کہ ایک وول کھنے میں آگئی ہیں ، اور ناکھل اس سے کہ کسی ایک اہل تھا ہے ۔ بوقت اس کی ظرے بھی بڑا اکار آ مد ہے کہ کدو شخصی طور سے سب ( نے اور پرالوں ) کوج نتا ہے ۔ بدھتہ اس کی ظرے بھی بڑا اکار آ مد ہے کہ بعض اُن اہم اولی فیز میں تو کا بھی ذکر آ میں ہے جن پرانگ الگ مف بین حاصل کرنا میر بر بسیم بعض اُن اہم اولی فیز میں تو کا کو جن ہے جن پرانگ الگ مف بین حاصل کرنا میر بر بسیم بین خاصا ترفیار ہے۔

اس حقد بین بعض مضایان ایسے ہیں جو بزی مظاموں سے سلے ۔ تاخیر کا سبب بھی یکی مضایان بوتے ۔ ان مضایان کی عدم اشاعت، اس نبر کی تمایاں خاص بوتی ۔ اتنی تاخیر بھی گوردا کی اور جنتی ان فی کوششیں بوسکتے تھیں اُن سے بھی کا م لیا۔ پھر بھی کچھ خصیتوں پر مضیفین حاصل شہو سکے ۔ خدا نے چاہا تو اس کی کو تر مندہ پور کر دیا جائے گا۔ اس حقد کی تر تیب بھی حب س بی ہے ۔ پہلے مرحویان ہیں جو سرسید سے شروع ہو کر میرا ہی پر شختم ہوتے ہیں۔ پھر وہ اہل بھم ہیں جن کے قلم کی محرویان ہیں جو سرسید سے شروع ہو کر میرا ہی پر شختم ہوتے ہیں۔ پھر وہ اہل بھم ہیں جن کے قلم کی محرکار یوں سے موجودہ ادب مالا ول ہے۔ یہ حقد ظفر بھی خان سے نمام رسول میر تک ہے۔ اِس

کے بعد نے تقاضوں سے مجری وابعظی دکتے والے نقاد اور انسانہ نگار ہیں۔ میرے خیاں میں شوکت تھ نوی اور تجاب المیاز علی کوائی سے پہلے حقہ بین آنا چاہئے تھالیکن یہ دونوں مضامین اتنی تا خیرے سے کہ کے رمجور ہوگیا۔

اس نبر بی زیدور اسکی بی اور یکی ہمارا مقعد تھا۔ صرف چند مضابین، یہے ہیں جوانی کی برائی کی برائی ہیں۔ بوانی بی محاورت اختیار کر گئے ہیں۔ چوکھ ایسے مضابین سے بھی شخصیت کے خدو ف ل اُجا کر ایم میں ہوئے ہیں۔ اُن عت کر لیا حمیا ہوئے ہیں۔ اُن عت کر لیا حمیا ہے۔ اُن عت کر لیا حمیا ہے۔ اُن عت کر لیا حمیا ہے۔ اُن عد کر لیا حمیا ہے۔ اُن عد کر لیا حمیا ہے۔ اُن عد کر لیا حمیا

ڈ اکٹرصدیق جاوید' نقوش شخصیات نمبر'' کواردو فا کہ نگاری کی تاریخ کاسٹک میل قراردیتے ہیں۔اُن کا خیال ہے

"خود محرطفیل نے اس نمبرے انسیار ہوکراپنے فاکول کے مجموعے پر چم کی طرح نمایال کے
ایک بات پورے احتاد کے ساتھ کئی جائتی ہے کہ ہماراموجود ومورخ شوابد کی روشنی میں اِک نتیجہ پر
پہنچ گاکہ نفوش کے شخصیات نمبروں نے اُردو جس فاکہ نگاری کی روایت کو اتنامشخام کیا کہ اے ایک
بوقاد اور معتبر صنف اوب ہوئے کا داعی بناویا بلکہ تن بات تو یہ ہے کہ فاکہ نگاری (شخصیت نگاری)
کو صنف کا بار نفوش شخصیات نمبر کے فلیل نعیب ہوا۔" (۸۴۳)

نقوش شخصیات نمبر حصدوم میں کل ۱۸۸ شخصیات کے بارے میں مف مین شائل ہیں اور اس کی تر تیب میں ہمی پہلے جے کی طرح مختلف درجوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے درجے میں داغ دبلوی، اکبرالذ آبادی، وقار الملک، محاد الملک، وقام الملک، محاد الملک، الدادا، ماثر، علامہ عبد القد المادی، وقام الملک، الدادا، ماثر، علامہ عبد القد المادی، وقاکثر ضیا والدین احمد، موادی جراغ علی، نظام رام پوری، شاوطیم آبادی، فیرحسین خیال، الدادا، ماثر، علامہ عبد القد المادی، فیر ترائن چکسیت، مول نا احسن مار بروی، دیا زائن تھم، سائل دبلوی، چدوهری افضل حق، سیماب اکبر آبادی، عبر ذائیگانہ چگیزی، رشید جہاں، بی زم مولوی محمد داؤد عباس اور عبر ذائیگانہ چگیزی، رشید جہاں، بی زم مولوی محمد داؤد عباس اور مجدوب شائل ہیں۔ دومرے جھے میں ڈاکٹر وام بالد سکسین، جوش ملیسانی، کوک چندگر دم، عبد الرزاق بنی آبادی، ڈاکٹر عابد حسین، عبد وسب شائل ہیں۔ دومرے جھے میں ڈاکٹر دام بالد سکسین، جوش ملیسانی، کوک چندگر دم، عبد الرزاق بنی آبادی، ڈاکٹر عابد حسین، عرش رام بود حسن وضوی، کلی عباس حین، عامد عی خان، رئیس احمد جعفری، عرشی رامپوری، سید اخیاز علی تاجی صوفی غلام مصلی تنام، مسعود حسن وضوی، کلی عباس حین، عامد عی خان، رئیس احمد جعفری، عرشی رامپوری، سید اخیاز علی تاجی صوفی غلام مصلی خان، مسعود حسن وضوی، کلی عباس حین، عامد عی خان، رئیس احمد جعفری،

شلی بی کام بین محمد سلمیل یانی جی و اکثر غلام جیلانی برق اورائے آرخانون شامل ہیں یتیسرے جیسے میں ڈاکٹر سیداعی خسین و سید اختشام حسین ، اخر حسین رائے بوریء اخر اور ندی، حیات الله انصاری، او پندر ناتھ اشک، حفیظ ہوشیار بوری، ن مراشد، احریلی، اختر انصاری، شادعار نی، سیدعبدالحمیدعدم، معین احسن جذبی اور شکیله اختر کے نام شامل ہیں۔

چو تھے جے میں مولانا محرعلی جو ہر مولانا حسین احمر مدنی ،سید ابوالاعلیٰ مودودی ،علامہ شرقی ،عطاء اللہ شاہ بخاری، الیں اے رخمٰن ، جمید نظامی اور شورش کا تثمیری شامل ہیں۔ یا نچویں ھنے میں حیدر آب د، علی گڑھ، بہار اور سرحد کی شخصیتوں مر مضابین شائع کئے گئے ہیں۔'' انظاریہ'' کے ذیل میں سرسید احد خان ، خان بہادرمولوی بشیر الدین ، نواب محسن الملک، امير ميناني، مرتبج بها درسپرو،عبدالرزاق كانپوري، لاله سرى رام، سيدعي بلگراي، منشي سجاد حسين، مرزامجه مادي،عزيز لكعنوي، محمد ین فوق بعشرت تکمنوی،اصغر گونڈ دی،تا جورنجیب آبادی صغی تکمنوی، دل شاہجہان پوری، فلک پیر، ما لک رام اوراحسان والش كے نام شامل بيں۔

'' نقوش'' کے شخصیت فمبرے دونوں جتے مجموقی طور پر ۲۲ اشخصیتوں کا احاطہ کرتے ہیں اور بیدہ شخصیات ہیں جو گذشتہ ڈیز ھ سوبرس کے ذمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ محرفیل نے ان شخصیات کے بارے میں مضابین کھوانے ، جمع کرنے اور قرتیب دینے جس جومحنت صرف کی ہے اُس کا انداز ومحض فہرست دیکے کر بی ہوجا تا ہے۔ تا ہم جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے شخصیات نمبرک سب سے اہم عطا ما کہ نگاری ہے جھے اس نمبر کی اشاعت کے بعد فروغ حاصل ہوا۔ بقول ڈاکٹر صابرہ سعید: '' پیٹینم قمبر سات سومنی ت برمشتل ہے۔اگر طفیل صاحب اس خاص فمبر کومرتب کرنے کے علاوہ كي بي نه لكية تب بهي إلى نمبر من أن كاجمع شده مرمايه النا تقاجون كي نام كو إس صنف ك یروان نے مانے والوں میں متاز دیثیت عط کرنے کے لئے کائی تھا۔" (۸۴) ڈ اکٹر صدیق جادیدان شخصیات تمبروں (حصداقی مودم) کے حوالے سے بیدنیال ظاہر کرتے ہیں: "ان تمبرول كي اشاعت اوركاميالي في محرطنيل كون يخ موضوع ت يرخيني تمبر پيش كرن كا حوصد بخشا ادهرأردوادب ك قارى نقوش كاس نبر ك يحروطسم من كرفقار موصح أدهراس نبرية

مجرهفیل مرحوم کوادب کی نئی سرزمینول کی در یا فت اور سیاحت بر آیاد و کیا اور علم ونظر کی چوٹیوں کوسر كرنے كا جنول ديا۔ " نقوش" كا اسم اعظم طغيل كے يا تھ ميں تھا احرز دہ قارئ طغيل كے قدم يرقدم

ر کھ کرچانے نگا۔" (۸۵) ڈاکٹر صدیق جاویداس سلسلے میں حرید لکھتے ہیں:

''نقوش کے شخصیات نمبرون کی سب سے بیزی کنٹری ہوتن ہیے کداس کی اشا صدے قاری اور دیا گئت پیدا کی۔ اِن شاروں اور دیب میں دوری اور فاصلے کو کم کر کے دونوں کے درمیان قرب اور بیگا گئت پیدا کی۔ اِن شاروں کے مندرج ت سے ندصرف زندا و وطفارا کے طرز احساس کو جھے ، در ، ن کی افر ادی کا دشوں کو جائے کا موقع ملا بلکدانہیں جموی تاثر کے بہتے میں مختف ادبی رجحانات ، مختف او بی تحری ہور شاف ادبی روقع ملا بلکدانہیں جموی تاثر کے بہتے میں مختف ادبی رجحانات ، مختف او بی تحری ہور کئی بلکہ خود رائوں سے واقعیت حاصل ہوئی ۔ گویا ان شخصیات نمبروں کی بدولت ندصرف عام قار کمین بلکہ خود ادبیوں کو دوستانہ ملی وادبی فضایس سائس بینے کا موقع ملائ (۸۲)

یہ سا" نفوش" کے شخصیات نمبر پر بابائے اُر دومونوی عبدائق اور دیگر تما کدین ادب کے تبعر سے دیا ہے ہوں سے جوانھوں نے محرففیل کے نام اپنے خطوط میں کئے ۔مولوی عبد الحق لکھتے ہیں.

''نقوش'' (شخصیات نبسر) مید بوٹ کی بوٹ، اکٹھے سات سوسٹھے، خدا کی پناہ ااے رسالہ کون سخرہ

کہتا ہے، یہ تو ابوالر سائل ہے۔ اس پراظہار وائے آس نہیں۔ اتنی ساری شخصیت اور ان پر لکھنے
و لول کی شخصیت اور ان پر مقالے، کی خومار ہے، یہ نبسر دراصل قاسوی شخصیات ہے جو در تو س
یودگار رہے گا اور لوگ حوالے اور استان د کے لیے اے ڈھوٹٹر اکریں گے۔ آپ کا برنبر کی خاص
موضوع پر ہوتا ہے اور میدآ ہے کا کال ہے کہ برموضوع پر ایتھے ایتھے لکھنے والے آپ کوئل جاتے ہیں
مر تازہ شخصیات نبسر سب پر بازی لے گیا۔ اب صرف، یک شخصیت رہ گئی ہے جو بجیب و فریب
کے دائر کی شخصیت پر ان کی شخصیت پر ان کے گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انکے اس کا تکھیں ہوسکا گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انکے ۔ اس کا لکھنے وال ایک نبیں ہوسکا گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انکے ۔ اس کا لکھنے وال ایک نبیں ہوسکا گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انکلے۔ اس کا لکھنے وال ایک نبیں ہوسکا گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انگلے۔ اس کا لکھنے وال ایک نبیں ہوسکا گئی ہوں گے۔ جب نبیں کی روز پور، نبسر آپ ہی گشمیت پر انگلے۔ ان (۸۵)

رشيدا حرصد يلى وقسطرازين:

'' نقوش کا شخصیات نمبر بہت اچھا نگلا۔ اس نمبر کے گرال بہا ہونے میں شبہیں۔ 'ردو کے خدمت ''لزاروں کے بارے میں بڑی مفید، ولچپ اور متند یا تیں ، مشھی کر دی گئی ہیں اور آپ اس خدمت ادر کارنامے پرمبارک بادی سختی ہیں۔"(۸۸) مولانا انتیاز کی کری لکھتے ہیں:

" جس نے اس نیر کو پہل یار دیکھا تو جمرت میں رو کیا۔ اور جب اے پڑھ ایا تو وہشت طاری ہو گئی۔ امتد ، کبرا اتن شخصیتوں کے متعلق الی دل چسپ اور مفید معلومات اتن کم مدت میں آپ نے جمع کر کے پیش کر دیں کہ میں اے اولی کرامت یا مجز ماتو کہ سکتا ہوں سی دکوشش کا متیجہ کہ کراس کی غیر معمولی اہمیت کو کم کرنا پہندوی کرنا ہے" (۸۹)

مولانا عبدالجيدما لك لكية بن:

" نقوش کا شخصیات نمبراردو کے ادبی رسالوں کی تاریخ میں اپنی نظیر نمیں رکھتا ۔ شخصیات کی تعدد، اُن کی بولائل کے بناہ کی بولائل کی مسین طباعت ، فرض ہر چیز آپ کی خوش ذوتی ، ب پناہ محت اور اولوالعزی کا ہے وہ نے قابل قدر ماخذ کا محت اور اولوالعزی کا ہے وہ نے قابل قدر ماخذ کا کام دے گا۔ بید بہت بڑا کا رنامہ ہاور اس کی قدر نام کے قدر ماخد کا کام دے گا۔ بید بہت بڑا کا رنامہ ہاور اس کی قدر ز کر تا پر نے در ہے کی سنگد ل ہے۔ اور اس کی قدر نے کرتا پر نے در ہے کی سنگد ل ہے۔ اور اس کی قدر نے کا م

### نفوش كا''لا ہورنمبر''

نقوش کا ال ہورنبرا ( شارہ نبر ۱۹ ) قروری ۱۹۹۱ء علی منظر عام پر آیا۔ جس میں لا ہور کی توسوسالہ جامع اور مستند
تاریخ جمع کردی گئی ہے۔ ' لا ہور نبرا ' کی فہرست کم ویش ۵۳ ابواب پر شمل ہے اور ہر باب اپنی جگدلا ہور کی تہذیب کی منعسل روواد پین کر رہا ہے۔ پہلا معنمون ' لا ہور ۔ تاریخ قد یم کی نظر میں ' پرانے لا ہور کو پینا نے کی کوشش ہے جبکہ دوسرے مضمون ' لا ہور۔ تاریخ تا ہیں اور وجہ تربیہ' میں چوکھی صدی جبری ہے آ عاز تحقیق کیا گیا ہے اور بتدریخ ماضی قریب کی طرف پیش رفت کی گئی ہے۔ ' لا ہور کی سیاس اور وجہ تربیہ' میں چوکھی صدی جبری سے آ عاز تحقیق کیا گیا ہے اور بتدریخ ماضی قریب کی طرف پیش رفت کی گئی ہے۔ ' لا ہور کی سیاس اور وجہ تربیہ' ' کا ہور نبر' کا طویل ترین باب ہے جس کا آ عاز غر نوی کی طرف پیش رفت کی گئی ہے۔ ' لا ہور کی سیاس اور ویا تب السلطنت اوگوں کی فہرست ہے۔ اس سات آ ٹھ سوسال کی دورے ہوتا ہے اور اختیام لا ہور کے حاکموں ، ناظموں اور نا تب السلطنت اوگوں کی فہرست ہے۔ اس سات آ ٹھ سوسال کی حت میں لا ہور کی سیاس فضانے کیا کیا رنگ اختیار کے اور سیاس افتد ار پر کن کی شخصیتوں نے قبضہ جمایا۔ بی تم م با تیں ضروری بڑیات کے ساتھ بیان کردی گئی ہیں۔

وومراباب 'ما تر لاہور۔باغات وحرارات 'اپخونوان کے باوصف اس باب کا پہلاھتہ ہے۔ اس کے دومرے صفے کاعنوان ہے 'شبب لاہور عبد مغلبہ بین 'اس باب کے دونوں حقوں بیس حرارات اور باغات کے تفصیلی کوا لف درج کے گئے ہیں۔ اسکلے باب میں لاہور کے علائے کرام اور دیلی مدرسوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مساجد کا باب کائی طویل کے گئے ہیں۔ اسکلے باب میں لاہور کے علائے کرام اور دیلی مدرسوں کا حال بیان کیا گئی ہیں۔ ان مجدوں ہے۔ اس باب میں لاہور کی کم وہیش ان تمام مساجد کے تقیری کوا کف دیئے گئے ہیں جو ماضی میں بنائی گئی تیس ان محبدوں کا ذکر عبد غز اور کی سے شروع ہوتا ہے اور ذمانہ حال (۱۹۲۲ء) تک جاری رہتا ہے ، کتب خانے کے باب میں لاہور کے تم م

شبق تعے، چی ب گھراور چرنیا گھر کے لیے، لگ الگ باب مخف کئے گئے ہیں۔ لا ہور کے درواز سے تاریخی اہمیت

کے صل ہیں۔ ایک باب میں لا ہور کے تیم و درواز وں کی کیفیت بین کی گئے ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ دبائی درواز و، کل الگ باب کی درواز و، محولی درواز و، کلی الله ور الکم کی درواز و، محولی درواز و، محولی درواز و، کلی الله ور الله ور درواز و، محولی درواز و، محولی درواز و، تکی یا بیاری درواز و، ذیل یا بالا ہور کے ایک الله ور کے کی درج کردی گئی ہیں۔ ایک طرح الا ہور کے کیوں، کو سیمین گیا ہور کے کیوں، میلوں شیلوں، ڈرا ہے، تھیٹر ، فلم کا بھی ذکر ہے اور اُن تن م مشہورا طبو و کا احوال بھی درج کردی گئی ہیں۔ ایک طرح الا ہور کے کیوں، میلوں شیلوں، ڈرا ہے، تھیٹر ، فلم کا بھی ذکر ہے اور اُن تن م مشہورا طبو و کا احوال بھی درج کیا گیا ہے جو عہد مغلیہ ہے کے میاں ہے ہو دور دور تک اپنی اپنی زندگی میں طب کی تی و فروغ کے لیے کوشاں ہے۔

مجرطفیل لا ہور کی ثقافتی زندگی میں رنگ مجرنے والے موسیق روں کو بھی نہیں ہجو لے۔ چنانچہ لا ہور کے گائے والوں، گانے والوں، گانے والوں کو بھی الارتب نوازوں، پیاتو والوں، گانے والوں کا تذکرہ بھی جگہ دی ہے۔ یہاں کلارتب نوازوں، پیاتو نوازوں، ساتھ والوں کا تذکرہ بھی۔

لا ہور کے مورضین ،ادیبول، شاعروں کے علاد ، وہ تمام سیا کی اور ادبی تحریک ہیں بھی اس نمبر بیں ساگئی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وفت بیں لا ہور کی زندگی بیں مدو جزر پیدا کئے۔ جم طفیل کی وسعت نظر کی داد دینا جا ہے کہ انھوں نے لا ہور کی اجتماع کی نزندگی کے کسی پہنوکونظرے او تھل نہیں ہوئے دیا۔ بقول میرزاادیب.

ووطفیل صاحب نے نفوش کے لا مورنبر میں جووت والم ایمن گلستان تجایا ہے اس کا کوئی پیڑ اکوئی اپودا

اور کوئی پھول ایس نہیں ہے جے فاعظ یا بیکار مجھا جائے۔ ہر پیڑی اپنی شان ہے۔ ہر پودے کی اپنی بہار ہے اور ہر پھول کا اپنا رنگ اور، پنی تو ہے اور پھر پہلی ہوت ہے بھی زیادہ میں جات ہے کہ ہر ہر پیڑ ، پودے اور پھول نے گلستان کے مجموع حسن میں ایسا اضافہ کیا ہے کہ یہ گلستان دشک ارم بن گیا ہے۔'' (91)

نفوش کے ، جورنمبریرایل رائے دیتے جوئے مواد ناعلم الدین س لک لکھتے ہیں.

" نا ہور جوایک بہت بڑا مرکز ہے ہمارے عم کا مہاری تعلیم مرگرمیوں کا مہاری آقافت کا ، پاکتان کے عاد بہت زیادہ تعلق رہا۔ اس کے بارے میں مجمی یوئی تحقیری چند کر تا ہیں جو را کہ المیعاد ہو چکی تحقیری خوش نے ناہ ہور نمبر نکا ہے۔ اس بیر اخیاں ہے یوئی تحقیری چند کر تا ہیں تھوں جو زا کہ المیعاد ہو چکی تھیں۔ نتوش نے ناہ ہور نمبر نکا ہے۔ اس بیر اخیاں ہے کہ آئی اس نمبر کو سے رکھ کر لا ہور کی تاریخ کی مقد وین ہا سمانی ہو گئی ہے اور ہوتی چا ہے۔ اگر بیر اس نمبر کو سے تھے۔ کا کوری جسے تھے کی تاریخ کی مقامت اور معاشرے میں بڑھے در کا ہور کا بہت بڑا جن ہے۔ لا ہور کا نہوں کا بہت بڑا جن ہے۔ لا ہور کا نہوں کا بہت بڑا جن ہے۔ نقط ہور کی تاریخ کی تاریخ سے اور معاشرے میں بڑھے برے انقلاب و کیلے کا کوری جسے تھے کہا کہ رہی ہو تھیں اور کی جاتا کہ جو شاہل آئی بین اُس کو پڑھیں اور اُن کے دل وو ماغ میں اُنگل بات کو کیکی کرنا مغروری ہے تا کہ جو شاہل آئی بین اُس کو پڑھیں اور اُن کے دل وو ماغ میں اُنگل وہ کی آئی اُنگل ہوں گا

''لا ہور نبر'' کواگر لا ہور کا ان ایکا و پیڈیا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لا ہور جب سے اس کرہ ارض ہو وجود پذیر ہوا ہتب

سے اب تک میان گئت صدیوں کا سفر طے کر چکا ہے۔ اِس دوران میں لا ہور کی سرز مین پر جوانقلابات گزرے ان کی ساری

روداد کہیں مختر آاور کبیں تقصیل کے ستھ بارہ سو صفحات میں سمورینا یا در کھے جانے کے مائن کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جم

طفیل نے شب وروز کی محت کے بعد نقوش کے لا ہور نبر میں ایسے ملی ہتھی اور معلومات افزانو ادرات جمع کرویئے ہیں جن

مائیل نے شب وروز کی محت کے بعد نقوش کے لا ہور نبر میں ایسے ملی ہتھی اور معلومات افزانو ادرات جمع کرویئے ہیں جن

کی اہمیت کی ذور میں بھی کم نہیں ہوگ ۔ اس میں شک نہیں کہ نے علی اکتشافات سے لا ہور کے بارے میں ہماری معلومات اور

میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا لیکن جو مقالات ، مضامین ، تصاویر لا ہور نبر میں فرا ہم کر دی گئی ہیں اُن کی اپنی ایک اہمیت اور

میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا لیکن جو مقالات ، مضامین ، تصاویر لا ہور نبر میں فرا ہم کر دی گئی ہیں اُن کی اپنی ایک اہمیت اور

# نْقُوشْ كَا''مِيرِتْقَى مِيرِنْبِر''

نقوش نے جہاں اسپے بلند پایے قرائکیز فمبروں کے ذریعے اوب کی جملہ اصناف اور اوب کی مجموق صورتی لکو خمایاں کیا ہے، وہاں افر اوک سطح پر نامورشعراء اور اوباء پرخصوصی نمبرشائع کر کے بھی مثال قائم کی ہے۔ چنانچ ہم نے زمانی ترتیب سے قطع نظران فمبروں کو این موضوع کے اعتبار سے جائز ہے کے لیے الگ رکھا ہے۔ ان فمبروں بیں ایک اہم نمبر "ترتیب سے قطع نظران فمبروں کو ایٹ موضوع کے اعتبار سے جائز ہے کے لیے الگ رکھا ہے۔ ان فمبروں بیں ایک اہم فمبر اسلامی کی صورت بیں شاکع ہوا۔ شہرہ فمبر ۱۹۸۵ کو پر اسلامی کی صورت بیں شاکع ہوا۔ شہرہ فمبر ۱۹۸۰ میں جمیادر شارہ فرمرہ ۱۹۸۰ میں منظر عام پر آیا۔

''میرتق میر'' نمبرکا حصہ اق ل آس نایاب مخطوطے پر مشتل ہے جو ۱۳۰۲ھ میں میر کی زندگی ہی میں رقم ہوا۔ تقریباً دو صدیوں پرانے اس مخطوطے میں میر کا فیرمطبوعہ کلام بھی شامل ہے۔ جھرطیل اس دریافت پر فخرموں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"آب شبائ کیا محمول کرتے ہوں۔ ش و ایک ادبی دستاہ یزات کی دریافت پر ایب محمول کرتا بول جیسے میں نے مید یول کو کھی اور کیا ہو۔ جیسے میر اوجود تین مدیوں پرمحیط ہو۔" (۹۳)

محرطفیل کواس امر کا افسوں دہا کہ ڈاکٹر اکبر حیدری کاشمبری نے ، جنہوں نے اس لنے کو دریافت کیااور اِ مے مرتب و ہدون کیا ، اپنے و عد مے کا پاس نے کو کہلی بار کیا ، اپنے و عد مے کا پاس نے کو کہلی بار کے کو کہلی بار کی مرتب کی کہا ہے کا عزاز ' نفوش' کو حاصل نہ ہو سکا ہتا ہم ہا اور ایس کہ پاکتان میں اس شنے کو کہلی بار نفوش ہی نے شاکع کیا ۔ ڈاکٹر اکبر حیدری کا کشیری نے ' و جد بطور معذرت' کے عنوان سے آ ماز میں چند سطور کھی ہیں جس میں وعد سے ایفان ہو نے معذوت کی ہے۔ وہ لکھے ہیں:

"فیصی بخولی علم ہے کہ ادارونیوش ہرسوں ہیں اعلان کر چکاتھا کہ ہم میر کا ایک ایداد ہوان چھاپ دے ہیں جو ہیا نہیں چھاپ اعلان کر چکاتھا کہ ہم میر کا ایک ایداد ہواں چھاپ دے ہیں جو ہیا اوراس کا خاصا حصہ غیر مطبوع اشعار پر شمتل ہوگا۔ بجھے یہ ہی معلوم ہو کہ ادارہ نفوش نے زیکٹر مُر ف کر کے اس کی کتابت ہمی کرائی تھی۔ بدشتی سے انہی دنوں ہندو پاک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ تریش طبل جنگ ہی بجا۔ رسل در رسائل کے ذرائع مسدود ہو گئے اور دیو بن میر کی اشاعت کے لیے میری امیدوں پر پانی چرک ۔ اُدھر منیل صاحب ایک دیگر علی وادنی کا مول میں معروف تھے اور ادھر دیوال کی اشاعت کے سلسلے میں میرادامن

مبرچھوٹ نگا۔ آخرکار میں نے اپ خمیر کے خلاف بحالت مجبود کی اے یہاں مری گرے شائع کرایا۔ اتم دیوان میر اور دومری تایاب تخلیقات کو ادارہ نفوش لا بدورے شائع کرانا چاہتا تھا کہ اس کے ایڈ یئر تحر شغیل صاحب جنس لوگ جمد تفوش بھی کہتے ہیں۔ سالہا سال ہے مرد بہ بنا کی کھر ح خاموش جہاد کر رہے ہیں۔ جس محنت بگن اور جذبے کے ساتھ وہ خاص فبر شائع کرتے دہے ہیں۔ اس کی نظیر دیاہے اوب جس نہیں لیتی اور وہ فبر اُردو کی آبر داور ستعتبل کی دستاہ برات ہیں۔ جمعے یہ کہنے جس فراہ بھی جھیک محسول تیس ہوتی ہے کہ جو معاہدہ جس نے دنیان میر کی اشاعت کے لیے ادارہ نفوش ہے گئی محسول تیس ہوتی ہے کہ جو معاہدہ جس نے دنیان میر کی اشاعت کے لیے ادارہ نفوش ہے کہا تھوں نے تباید الفاظ میں ایک شکارے تا مداکر بھیجا مطفیل صاحب کو گی تو آئے ہوں نے تبایت میں مبند باند الفاظ میں ایک شکارے تا مداکر بھیجا مشکل صاحب کو گی تو آئے ہیں۔ جود یو ان میر کو فود چھاپ لیا۔ آپ نے جھے دورہ کی تھایا ہیک میں ہیں ہیں ہیں ہی دورہ کی تھایا ہیک میں ہی دورہ کی تھایا ہیک میں ہی دورہ کی تھایا ہی در مطت ہے جس نے آپ ہے گزارش کی تھی کہ اس دستاہ ہی کو بھی چھاپوں گا۔ آپ کی در مطت سے میر کی جملی وہ دورہ کی قوال کی حش کی آپ سے اس زیادتی کا شکوہ کروں گھی ہیں جاتے دورہ کی آپ سے اس زیادتی کا شکوہ کروں گھی ہیں۔

معاجے کی خلاف درزی کے باد جودہ و اوان میر کانی کا ہود کے نام سے شائع کر کے اوب فوازی کے سیرے کی خلاف درزی کے باد جودہ و اوان میر کانی کا اماد و کر رہے ہیں۔ جھے اُمید ہے کہ فقوش کی اشاعت ہے دیوان میر کا بیش بہاتی میں جھے گا۔''(۹۳)

ڈاکٹرا کبرحیدری کانٹمیری کی اس تحریر کے بینچے حاشیے میں محد طفیل نے بیسطور درج کی ہیں: '' مجی ڈ کٹرا کبر حیدری کانٹمیری صاحب نے جو بچھ کیا یا سوپ ۔ دہ اُنھوں نے رقم کر دیا ۔ میں نے اِس تحریر کو اس لئے چھاپ دیا کہ ایک دوست کی تحریر ہے۔ (بدیر)' (۹۵)

اس نیمر میں میرکی ۱۵ غزلیں،۲ قصا کد، ایک مثنوی، ۸ ربا عیات اور مختلف مخطوطات اور تذکروں سے حاصل کردہ ۱۲۹۷ اشعار لیننی کل سمے ۲۶ غیر مطبوعہ اشعار پاکستان میں پہلی بار منظر مام پر لائے گئے۔ ای طرر آڈاکٹر اکبر حیدری کا تممیری کے دستاویزی مخطوطے کے ساتھ ادارہ نقوش کی طرف سے میر کے پورے کلام کے انتخاب کا اضافہ فیجمی کیا گیا ہے۔ استخاب

#### کے علاوہ " فرہنگ میر" کے عنوان سے فرہنگ بھی پیش کی گئی ہے۔

'' میرتغتی میرنمبر'' حصد دوم میں میرکی شخصیت اورفن کے حوالے سے مختلف ادبا اور اال تلم کے لکھے ہوئے تا در و نایاب مضاین جمع کے مجے ہیں۔ بینبر جارحصوں برمشمل ہے۔ حصدادل میں عبدالباری آئی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، اٹر لکھندی ہمرش وجمد سلطان اورمولانا حبیب الرحمٰن شمروانی کے وہ ویا بیے شامل ہیں جوان اکابرین نے کلیات میر ، انتخاب میر ، مزامیر، مثنویات میر اور نکات اکشراء کے سلسلے میں تحریر کئے۔ حصہ دوم میں میر کے حالات زندگی ، اور اُن کے عہد کی <del>تا</del>ریخ کے حوالے سے قاضی عبدالو دو د،حسن واصف عثمانی ، ڈوکٹر سیدنجی الدین زور ، مرزامحود بیگ ،مسعودحسن رضوی ، ٹا دم سیتا بوری اور و لک رام کے لکھے ہوئے مضاض شامل میں عصر سوم میں میر کفن برآل احد مرود، ڈاکٹر سیدعبداللہ، پجنول کور کھیوری، امرناته حجاء شبيه لحن نونهروي، دُا كثر غدام مصطفح خار، كليم الدين احمد، دُا كثر نثار احمد فارو تي مير زايگانه چنگيزي مجرحس عسكري دُّا كنرْصندر آ ه، دْاكْتُرْ ابومجر محر، دْاكْتُرْ كبيان چند، دْ اكْتُرْ سلامت اللَّه خان، اظهر را اي مير زاا ديب، ناصر كافعي اور كسري منهاس ئے قلم اٹھایا ہے۔ حصہ جہارم علی میر کی زبال اور اُن کے فاری کلام کے حوالے ہے وحید الدین سلیم، ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی، ڈ اکٹرسید میرحسن عابدی اور اختر علی تعبری کے مضامین شام ہیں۔ آخر میں "انتھاریٹ" کی ذیل میں "مطالعہ میر" کے عنوان ے ڈاکٹر جمیل جالی کامضمون شامل اشا عت ہے۔ اس نمبر کی تر تیب وقد وین کے سلسلے میں محرطفیل لکھتے ہیں: " میں نے بہت کم فمبروں کواس طرح مدون ومرتب کیا ہے جبیبا کہ اِس فمبر کو، مثلاً عالب پر جونمبر چیں کے اُن کے لیے نے مضاض لکھوائے۔اقبال پر جونبر چیں کئے وہ بھی مب کے سب نے مضامین تنے بھر اس تبر کے لیے دل شمانا کہ نے مضامیں تکھوائے جا تیں۔ اس کی ہجہ رہے ہو کتی ہے کہ پی نے محسوں کیا کہ میر کے عشق بیں الل تھم نے از خود استے ایجھے مضامین لکورے ہیں کدان کی موجود گی ش کسی نئ ستی کی ضرورت نہیں۔اس کے یاوجود، جن فنوانات کے تحت ، نے مضامین لکھوانے کی ضرورت تھی۔وہاں لکھوائے بھی گئے۔ إن مغما بين بس كبيل كرار ہے بھى واسلہ يزے گا۔اختلاف رائے كا بھى مسئلہ ماہے آتے گا۔ جور مے نزدیک میرسب کچھادب کے قاری کے لیے جو نٹا ضروری تھے۔ موال پیدا ہوتا ہے کہ تو صاد کہاں کیا جائے ؟ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر جمیل جالی کا ایک طویل مضمون

"مطالعهم" بيش كروب إلى -جويكي وويش كي جار إ --

اس نبری بخیل کے سنط میں، جہاں ہم نے نصف صدی تک کے مضافین کو کھنگالا ہے وہاں ماضی قریب کے دواہم ججوعوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ مثلاً وٹی کا لج کے میر نبر (مرتبہ ڈاکٹر ناراحمہ فاروتی )اور صدے ہے میر (مرتبہ مقبول احمد لاری) اس طرح ان کرمغر ماؤں کا بھی شکر بیدا جب تھہرا۔ ایک کشن راہوں میں اگر میں تنہا ہوتا تو ہوسکا تھ کر تم ہوج تا۔''(۹۱)

دیگر مضایین بیلی ڈاکٹر نیر مسعود رضوی کامضمون'' مخطوط دیوان فاری ( نسخہ رضوی) ، محمد اکبر الدین صدیق کا مضمون ''مخطوط ، میر کا کلیے سے فاری ( سکسی )'' ، مظفر علی سید کامضمون ''میر کی فاری تخن گوئی'' ، ڈاکٹر حنیف نفقوی کامضمون ''میر کے دیوان سوم کا ایک ناوتگی نسخ'' ، ڈاکٹر اکبر حدیدر کی کامضمون ''میر کے دیوان سوم کا ایک ناوتگی نسخ'' ، ڈاکٹر اکبر حدیدر کی کامضمون ''میر کا دیوان چہارم'' ( نسخ مجمود آبادی ) ، ڈاکٹر حضیف نفقوی کا مضمون ''میر کا دیوان چہارم'' ( نسخ مجمود آبادی ) ، ڈاکٹر حضیف نفقوی کا مضمون ''میر کی عشفتے شاعری'' اور کسر کی منہ اس کا مضمون ''میر کی عشفتے شاعری'' اور کسر کی منہ اس کا مضمون ''میر کی عشفتے شاعری'' اور کسر کی منہ اس کا مضمون ''میر کی عشفتے شاعری'' شامل ہیں ۔ مجمد نفق ش سے کی اصلاحیں'' شامل ہیں ۔ مجمد نفق ش سے کی اصلاحیں'' شامل ہیں ۔ مجمد نفق ش سے ک

" بینبر فاری دان طبقہ کے علاوہ اردو دان طبقہ سے بھی خراج وصول کرے گا۔ کیونکہ اس نبر میں بسلسلہ عمر خاص اعتمالات ہیں۔" (۹۸)

مجمولی اعتبارے نقوش کے 'میر تقی میر نمبر'' کے تینوں جھے اعلیٰ درجے کی او بی تحقیق کے ذیل میں آتے ہیں اور میر تقی میر پر تحقیق کام کرنے والول کے لیے ایک ناور تاریخی وستاویز ہیں۔

### نقوش کے" غالب نمبر"

نفوش کا'' غالب نمبر'' مجمی نتین شاروں (شارہ نمبر الاستالہ ۱۱۱) پر مشتمل ہے۔ جو دقفوں سے ایریل ۱۹۲۹ء، اکتوبر ۱۹۲۹ء اور ۱۹۷۱ء شک منظر عام بر آئے۔

نقوش کا پہلا' غالب نمبر'' ۴۰ ۸صفات پر شتل ہے۔ اس میں ۵ صفون نگاروں کے ۵۹ صفایین شام ہیں (چھ امحاب کی دو دونگار شات شامل ہیں )۔ یہ نمبر غالب کی صد سمالہ بری کے موقع پر چیش کیا گیا۔ اس نمبر کے مندر جات کے حوالے سے ٹھرنقوش کلھتے ہیں:

> " غالب پر اتنا کام ہوا ہے کہ نے گوشے طاش کرنا مشکل کام تھا۔ گر جھے خوشی ہے کہ اس نمبر میں بہت ک بول پر پہلی بارتھم اٹھایا گیا ہے۔ بہت کی باتھی پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہیں۔ غرض پچھے ریاضتیں ، پچھ دریافتیں ، پچھ، کمٹافات، پچھا کمٹافات ا

> اِس تَارے ش بَکومفا مِن ایس بی چھا ہے جارہ میں جوشق تقیدیا عالب کے خلاف کے جاسکتے میں۔ جس کے کہ ادب کا صحت میں۔ جس کی کی خیالات وجذبات پر قد غن نیس لگانی چاہیے۔ اس لئے کہ ادب کا صحت مندانہ نظریہ بی ہے۔ خالب کی خالفت عالب کے زمانہ میں بھی تھی۔ آج بھی اگر چند، یک جیوٹ جی اُر چند، یک جیوٹ جی اُر چند، یک جیوٹ جی اُر قالمیں خندہ پیشائی ہے تی ل کر لیجے۔" (99)

نقوش کا بیا 'غالب نمبر''اپنے نا درمشمولات کی بتا پرایک بیٹی وستاویز کا درجہ رکھتا ہے۔ غالب کے سوافحی طالات پر دو نیم سواخی ڈراموں کے علاد وان کے قن کی مختلف جیتوں پر جس منفر واند زمیں روشن ڈاٹی کئی ہے اس سے مضمون نگاروں کی فنی بصیرت اور وسعت نظر کا بینہ چاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید معین الرحن:

"معنمون نگاروں کے پایینظمی کی دجا ہت اور نقابت کے دوالے سے" نقوش" کے اس عالب نمبر کو جو اتقار حاصل ہے اس کی کوئی دوسری مثال کسی رسائے کے کسی" عالب نمبر" سے پیش نہیں کی جا سکتی۔" (۱۰۰)

عالب کے فن کے سلسلے بیل متنوع موضوعات کی ایک طویل فہرست ہے جن پر لکھنے والول نے اپنے اپنے انداز میں نے نے نکات پیدا کئے اور عالب کے جہان فن کے خوابیدہ گوشوں کو متقرعام پر انانے کی سمی کی ہے۔ '' غالب کی شاعری على اخلاقي الدار"،" عالب ك اشتيده اشعار"،" عالب اورعر بي زبان"،" غالب اور دقيب"،" غالب كي لها في تعريجات"،
" غالب ايك گونگاشاعر"،" اصدا حات غالب"،" غالب اورتاريخ گوئي"، " غالب اورتصور مرگ"،" غالب ايك بي زاز تاظر"
اليه موضوعات بين جو غالب كي دواتي تغييم سے الگ نے تناظر عين ايك نئي دنيا كي خبر ديتے بين \_ اور ان عين برموضوع
عالبيات كے سلينے على محتیق كے شخة دواكرتا ہے۔

نتوش کے '' غالب نمبر'' کادومراحصہ زیادہ تر نو دریافت بیاض غالب بخط غالب پرمشمل ہے۔ غالب صدی کی اس اہم ترین دریافت کو'' نفوش'' کے ذریعے منظر عام پرلانے کا اعراز محطفیل کا شاید سب سے بردا کارنامہ قرار پائے گا۔ محرطفیل اس کے یادے میں قلیعے ہیں:

''کی دسالے کا عالب نمبر نکان کوئی یوئی۔ شاید کی وجر تھی کہ بھی نے اس موضوع پر نمبر
نکالے ۔ تو فیق اور الجیت کے مطابق واد بھی پائے۔ گر جس نے دوسرے جھے کے سلسنے جس اعلان یہ کیا
کہ اس جس مرف عالب کی کیاب، ٹایاب اور قیر مطبوع تحریم یہ چیش کروں گا۔
میرے اس اعلان کو جب ایک عالب شاس نے پڑھا۔ تو انھوں نے لکھ ''غالب کی تو ایک ایک مطرچھپ چی ہے۔ اس کے باب آپ ووسرے جھے جس کیا چھا جی ہے''؟
مقد دست کو میرے اعلان اور جذبہ کی لائ رکھنی تھی، مور تھی۔ وہ کام جو تریب تریب نامکن تھا، ٹمکن جو گیا۔ اب اگر جس کیوں کہ پوری ایک حدی جس عالب پرجو بکھے چھپا ہے اس جس میرسب سے بیتی وستاویز ہے تو اس جس قطعا کوئی مبالغت ہوگا۔ کو تکداس نمبر جس عالب کی اولین بیاض کو پہنی ہو تھی

" بياض عالب" كے دوالے سے موانا با غلام رسول مير لكھتے ہيں:

" میرااحساس میب کرمیرزا خالب کے متعلق اَ خری بات دریافت ہے۔ یکونکہ بظاہر میمرزاک متنداردو کلام کا پہلا مجموعہ ہے، جس کے بعدوہ قاری کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اور اردوش کنتی کی نئی متنداردو کلام کا پہلا مجموعہ ہے، جس کے بعدوہ قاری کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اور اردوش کنتی کی نئی خراول کے سوائی کی میں ہے البتہ کے بوٹ کلام میں جزوی ترمیمیں ضرور کرتے رہے۔ یا ممکن ہے البتہ کے بوٹ کلام میں جزوی ترمیمیں ضرور کرتے رہے۔ یا ممکن ہے البتہ کے بوٹ کلام میں جزوی ترمیمیں ضرور کرتے رہے۔ یا ممکن واماس جا انھوں نے محمل کیوں جنوشعروں کا اضافہ کردیا ہو۔ بھی نبوز "نبوخیدیا" کی اصل واماس

ہتا۔ای شن تقوز اسمااضا فد ہوا تو وہ نسخہ شیرانی کہلا ہے۔ پھر خاصی کمبی مدت تک وہ ہے آپ کوار دو کے بجائے فاری بی کا شاعر سجھنے رہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے در بارے وابسٹگی کے بعد اردو اشعار کے ۔''(۱۰۲)

" بياض غالب" كي اشاعت برفخرو دنبسا ما كا ألحها دكرت موي محرطفيل لكهة بين:

'' غالب کی بینا دراور ہے بہا، بیاض ،اپنے محدودوس کل اور بعض مجبور یوں کے باوجود کم ہے کم وقت پیر ممکن صد تک بہتر اور خوبصورت انداز میں چھاپ کر ہم نے واقعی فخر کا احس سر کیا ہے۔اس لکے کہ آئ تک اساتذہ حقد بین میں ہے کسی کے تلم ہے کہ میں ہوئی ایسی بیاض دریا فت نہیں ہوئی

عاب کا ایک د بوان تو شداول ہے جے محر حسین آزاد کے لفظوں میں ہم عینک کی طرح آتھوں ے لگائے گھرتے ہیں، دومرانسو ہو پاں تھا جوا او بوان غالب نو حیدیا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ پھواوراہم نیخ گل رحماز (انتخاب ) نسخ شیرانی بنسخوا ہور بنسخ لیا قت بیوز یم بنسوط ہروغیرہ ہیں لیکن نقوش نے جونسخو دریافت کیا ہے وہ الناسب سے قد مے اورسب کی اساس ہے گویا اب ہم مرزا غالب کی شرک کے منالع ، دراس کے اولین نقوش کی بازیافت کے قابل ہو گئے ہیں۔ دومرے ترام تھی نیخ کا تبول کے قلم سے لکھے گئے ہیں گرچ بعض کی تنج یا حاشیوں پراض نے مرزا کے قلم سے ہوئے ہیں۔ لیکن نموز امرو ہرتم مرز غالب تی کے قلم سے لکھ ہوا ہے۔ ایسے بڑے مراح کی کیک مظیم تھنیف کا اتباء ہم مخطوط ایک ، ایسے اہم سمل میں استے ڈراہ ئی انداز سے دریافت ہوجانا اور جھیپ جانا کیا کوئی معمولی او نی سانحہ ہے؟ گھر ہم اس پر فرکر نے میں کیا حق بجانب نہیں ہوپ جانا کیا کوئی معمولی او نی سانحہ ہے؟ گھر ہم اس پر فرکر نے میں کیا حق بجانب نہیں

نقوش کا تیسرا'' غالب نمبر'' ۱۲۸ صفحات پرمشمل ہے۔ یہ'' غالب نمبر'' بھی موضوعات کے تنوع، لیمتی اور نا درمواد اور ونکشافات، تر تنیب کے حسن ،اپنے مشمولات ومندر جات اور مضمون نگاروں کے وزن ووقار کے لحاظ سے بے حدوقیع ہے۔ اور غالب پر مختیق کے حسم میں مستقل یا دگار کے طور پر حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔ یقول محرطفیل'' غالب تمبرسا'' کے لیے اُنھوں ن بهت محنت كي محرات باول نخواسته ناكمل صورت من فيش كرنايدا - اسليد من و لكهة إن

" میں نے ایک برک کی جدوجہدے عالب نبر (حصر موم) مرتب کیا تھا۔ کوئی ۱۳۰۰ منی سے کے لئے بیٹ برا (حصر موم) مرتب کیا تھا۔ کوئی دیٹ باللے بیٹ برک کے بیٹ جب مع صفحات جہب گئے تو نیوز پرنٹ آ دو پیش جاری ہوگیا۔ اور بیٹوز پرنٹ چونکہ دہاں ہوگا ہے شرع می کوئی اور بیٹوز پرنٹ چونکہ دہاں ہوگا ہے تار بیٹور پرنٹ چونکہ دہاں ہے آتا ہے اس لئے مجبود یوں کا پھندا نقوش کے مجلے میں بھی ڈائل دیا گیا۔ کنٹرولرصاحب نے فرہ یا فاص فیمر کے لئے کا غذو بینا ہمار ہے دائرہ افقیار میں نہیں۔ چیز، جتنا پر چرجیب چکا ہے۔ اتنابی باز ریش لے گئے ہو کہ بیر ہوئری کہ میر ہوئر کے اس فیمر کے دوجھوں میں تقسیم کر ہا ایسانی ہے۔ باز ریش لے کوئی ایک جس نے فریاد کی کہ میر ہوئر دیکھوں میں تو کی کھیں کھیا جار ہا تھا اس لئے جسے کوئی ایک جسم کے دوگڑ ہے کروے کروے ہوئی ۔ اب جبکہ میں اپنی مسامی جس بولی میں تا کام ہو چکا ہوں تو دی کوئی دور با ہوں ۔ باتی مصامی جس بولی میں تا کام ہو چکا ہوں تو دی کا وائی دونے کو کوئی باتی ہو باتی سامی جس بولی میں تا کام ہو چکا ہوں تو دی کا وائی دونے کوئی برائی دونے کوئی بی بولی میں تا کام ہو چکا ہوں تو دی کی ۔ اب جبکہ میں اپنی مسامی جس بولی میں تا کام ہو چکا ہوں تو دی کا وائی دونے کو کے کر حاضر فدمت ہور با ہوں ۔ باتی معامد سے کہ یاوز ندہ محبت باتی۔ " (۱۹۰۱)

'' خالب نمبر ہ'' کے غیر مطبوعہ ہے کو محرطنیل'' خالب نمبر'' حصہ چہارم کے طور پر ٹنائع کرانے کا ارادہ رکھتے تھے اور بقول ڈاکٹر معین الرحمٰن:

> " نقوش" کے اِس موجودہ غالب نمبر (حصر چہارم) کے سمات سوسفیات کی کتاب شدہ کا پیاں میری نظرے گزری ہیں۔ اس نمبر کا بیشتر کام دوساے ۱۹ ہ مک کھمل کر چکے تنے اور کوئی تین سوسفیات مزید کتریت کے لیے تیاد تھے لیکن افسوس اے دواپی زندگی میں شائع ندکر پائے۔" (۱۰۵)

> > نفوش كا''انيس تمبر''

نقوش کا''انیس نمبر'' (شاره نمبر ۱۲۸) نومبر ۱۹۸۱ء میں منظرعام پر آیا۔اس نمبر کی اشاعت کے حوالے ہے جھو طفیل لکھتے ہیں:

> " ایک دن سوچا، میر، عالب، اقبال کے بعد چوتھا شاع کون ہے؟ ذہن نے حجمت فیعلہ کر لیا۔ میرانیس ۔ اگر موضوع کی یا کیزگی اور بلندی کو دھیان میں دکھیں تو میر و عالب کٹ جاتے ہیں۔

ا قبال ادرا نیس میدان بی روج تے ہیں۔ پہلے تین شاعروں پرادار و نقوش بسا فاجر کام کر چکاہے۔

باتی رو کے بیرا نیس ان کے بارے بیں پھوکرنے کا خیال ضرور تھا یکو کھن نبر چھاپ تو کوئی بردی

بات نہ کی ۔ بردی بات یہ کی کہ کھالیا ٹایاب مواد چھاپ جاتا جوز ندور ہے دال ہوتا۔ لیجے وہ آروز بھی

پوری ہوئی ایک صدی سے زیادہ عرصہ کی تحریرین ل کئیں اور کاغذ پر زندہ لفھوں کی سبلیں لگ

ای نبریس میرانی کے جو تعمیل دی گئی ہے اس کے مطابق ان کے غیر مطبوعہ مراثی کی تعداد کا ہے جو مخلف ہے دومر ہے مخلف ہیا نسوں سے دستیاب ہوئے۔ طاش کے مجھ مراثی کی تعداد ہ ہے۔ ان مراثی کی صورت یہ ہے کہ مطبوعہ (مگر غیر مطبوعہ مونس، ایک مرشہ دیکر اور ایک مرشہ انس کے نام سے شائع ہو گیا۔ اصل میں بیمر ہے انیس کے ہیں۔ مطبوعہ (مگر غیر مطبوعہ ہیں، یوں یہ اس کی تعداد ۸ ہے۔ اس کی وضاحت ہیں کی گئی ہے کہ جوم ہے مطبوعہ ہیں ان میں بھی ۱۲۲۹ بند غیر مطبوعہ ہیں، یوں یہ مطبوعہ میں اور ان کی تعداد ۲۹ ہے جنہیں '' یا قیات انیس'' کے مطبوعہ میں مطبوعہ میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری سے مراثی کی کل تعداد ۲۹ ہے جنہیں '' یا قیات انیس'' کے مطبوعہ میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری سے مراثی کی کل تعداد ۲۹ ہے جنہیں'' یا قیات انیس'' کے مطبوعہ میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری مقدمہ تحری کے دور اس میں ایک میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں میں میں میں میں موجود وصورت میں غیر مطبوعہ ہیں۔ اس طری میں میں میں میں میں میں موجود وصورت میں غیر میں میں موجود وصورت میں غیر میں میں میں میں موجود وصورت میں غیر میں موجود وصورت میں غیر میں موجود وصورت میں غیر میں میں موجود وصورت میں غیر موجود وصورت میں موجود وصورت میں غیر موجود وصورت میں موجود وصو

مضاجن کے ذیل علی سید مسعود رضوی کا مضمون 'میرا نیس ، مختر تعادف' اور سیدا صفام حسین کا مضون ' مطالعہ انیس' شائل ہیں۔ سید مسعود حسن رضوی نے اپنے مضمون علی میرا نیس کے حالات زندگی ، اُن کی شخصیت اور فن کے مختلف پہلوؤں پر روثنی ڈائی ہے۔ میرا نیس ۔ مختر تعادف ، میرا نیس کی استعداد ، میرا نیس کی سیرت ، میرا نیس کی خوش بیائی ، خوش آواز کی ، ورمرشہ گوئی ، میرا نیس کے جوالات ، میرا نیس کے عقیدت مندر نیش کا بیان ، میرا نیس کے دواستاد ، میرا آباد کی واقعات ان مخوانات سے میرا آب کے حالات زندگی ہوئی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ دومرا مضمون ' مطاحد آباد کی واقعات کے میں معاون کا ظبار نہایت معاملہ میں معنوی حیثیت سے واقعی مقاصد ، بلند وظا تی ، فیرو وشرک علم مقاصد ، بلند وظا تی ، فیرو وشرک مقاصد کی میں معنوی حیثیت سے واقعی مقاصد ، بلند وظا تی ، فیرو وشرک مختلات ، فیرو وشرک مقالید ، بیماند تو توں کی صف آرائی اور شرکی کرفان میں معارب سے میں امام حیث اور آن کے دفقا کی بلندی کردان مر ہے جس ڈرامائی عناصر کی فراوائی اور شرکیڈی بنے کی وہ مماری میں میں ام حیث اور آن سے دفقا کی بلندی کردان مر ہے جس ڈرامائی عناصر کی فراوائی اور شرکیڈی بنے کی وہ مماری معاشر میں وود ویں ۔ اِن موانات سے اخداز وہ ہوتا ہے کہ یوو فیسر احتشام حسین کا مقالہ کتی محت اور مطالعہ کے بعد کھا گیا

ہے۔!س مقامہ سے مرثید کی عظمت کے ساتھ مساتھ دھنرت!، محسین کے مبرواستقلال کا بھی پہۃ چاتا ہے اور دشمنان اہلیب کی شقاوت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔

''میرانیس نبر' میں کا تصاویر میں شائع کی گئی ہیں۔ اِن تصاویر کا مختفر تعارف مرز امیر علی جو نپوری کی پُر خلوص

کوشش کے صلے میں لکھا گیا ہے۔ جو اُنھوں نے الن تصاویر کی فراہمی میں کی۔ اِن کی محنت اور جانفٹ نی کی وود کہاں تک وی جوشش کے صلے میں لکھا گیا ہے۔ جو معنز است میرانیس اور اُن کے خاندان کے حالات جو نے اِن تصاویر کا تعدر نے مخمون بہت کار آ مداور مفید ہے۔ میرانیس کی شان میں دور یا حمیاں جس العلماء الطاف حسین حالی معنوم کرنا چاہیں اُن کے لئے میں مورد با حمیاں جس العلماء الطاف حسین حالی معنوم کرنا چاہیں اُن کے لئے میں مورد نا حالی کی تحریر ، وہ مجمی نے کہی تھیں مورد نا حالی کی تحریر ، وہ مجمی ان کے ہاتھ کی تھی مورد نا حالی کی تحریر ، وہ مجمی ان کے ہاتھ کی تھی مورد نا حالی کی تحریر ، وہ مجمی ان کے ہاتھ کی تھی اور کی تعرب کی درجہ رکھتی ہے۔ ( ۱۵۰ )

## نفوش کے 'ا قبال نمبر''

''نقوش''کا''اقبال نمبر''نین صول میں شائع ہوا۔''اقبال نمبر''حصداوّل (شرنبر ۱۲۱) متبر ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ اقبال نمبر حصد دوم (شارہ نمبر ۱۲۳) نومبر ۱۹۷۷ء میں طبع ہوا۔ جبکہ''اقبال نمبر''حصد سوم (شارہ نمبر ۱۲۳) و ممبر ۱۹۷۷ء میں منظر عام پر آیا۔ دیکھا جائے تو '' نقوش'' کے اپنے ''اقبال نمبر'' دوکی تعداد میں ہی ش تع ہوئے شارہ نمبر ۱۲۲، دراصل ا'نیرنگ خیال''کے تاریخی اقبال نمبر کا نقش ٹانی ہے جے ''نقوش'' نے تئر مکر رکے طور پرشائع کیا۔

''. قبال نمبر'' حصد الآل کے مندرج ت کو پی خی حصول بیس تقسیم کیا گیا ہے۔ ا۔ حالات و واقعات ۔ ۲۔ اقبال اور عشق رسول ً۔ ۳۔ اقبال جن ہے متاثر ہوا۔ ۳۔ اقبال کی شخصیت وفن کے چند پہنو۔ ۵۔ گشدہ دستاویز ات کی ہا زیا فت۔ '' حالات و واقعات'' کے ذیل میں دومضا بین' حیات نامہ اقبال'' اور' حیات اقبال' اقبال کے سواخی احوال و کوا کف بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاتھی کے مضمون'' حیات نامہ اقبال'' میں علامہ اقبال کی زندگی کے تقریباً تین سواہم

بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاتھی کے مضمون'' حیات نامدا قبال'' پی علامدا قبال کی زندگی کے تقریباً تین سواہم دا قعات کی تاریخ اور ماہ وسال کے تعین کے ساتھ نٹائد ہی کی گئی ہے۔ پروفیسر عبدالقوی دسنوی نے'' حیات و اقبال'' کے منوان سے اقبال کے دخل ، اسلاف، پیدائش تعلیم اور ملازمت وغیرہ کے بارے میں اپنی تحقیقات چی کی ہیں۔''ا قبال اور عشق رسول'' کے ذبل ہیں ڈاکٹر غلام مصطفے خال، ڈاکٹر غلام جیلائی برق، ڈاکٹر ٹھر ریاض اور میرزاادیب کے قائل قدر مضامین شامل ہیں۔"اقبال جن سے متاثر ہوا' کے عنوان تلے ڈاکٹرسید محد عبدالقد بمولانا اقباز علی عرشی، ڈاکٹر پیسٹ حسین خان، بشیر احمہ ڈار، ڈاکٹر عبدالحق اور خواجہ عبدالرشید کے مضامین پیش کئے گئے ہیں۔ إن مضامین بیں اقبال پر ابن عربی، عراقی، حافظ مٹ کی، غامب اور دیگر مفکرین کے اثر است کی نشاندی کی گئی ہے۔

''ا قبال نمبرا'' کے تیسرے جے جس اقبال کی شخصیت اور سوائے ہے متعلق مختلف المل قلم کے ۱۹ مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین کے عنوانات پرایک نظر ڈالنے ہے انداز و ہوتا ہے کہ ان جس کس طرح حیات اقبال کے مختلف کوشوں اور اقبال کی شخصیت کے مختلف پہنو دُل پرمیر حاصل مواد جمع کیا گیاہے۔

اس نبرے آخری جھے میں "مشدہ دستاہ ہن ات کی بازید فت" کے عنوان کے تحت کے نہا ہے تا ایم جھی مفایین شافل بیں۔ اس سلید میں "ماتبل برطوم منتی " " " اقبال کا ایک غیر مطبوعہ خط " " اقبال اور بہاہ لپور" " ایک تاریخ ساز خطب " وروازہ منزل ہے منزل پا کستان تک " " " گمشدہ اوراق اقبال " اور " علامہ اقبال کے سفر کی روائیداو اور خطبات " ایسے عناوین بین جن کی تفصیلات مضابین کی صورت میں میں اور اور خطب مام پر آئی ہیں۔ " اقبال نبر " ( شارہ ۱۲۳۳) کو سات حصوں عناوین بین جن کی تفصیلات مضابین کی صورت میں میں اور اور اقبال کے حضور ۔ ۵۔ مراح و محدول ۔ ۲۔ قیام و تعلق ۔ میں تقسیم کیا مجل ہے اے خطوط ۔ ۲۔ قیام و تعلق ۔ میں تقسیم کیا مجل ہے اور اقبال کے حضور ۔ ۵۔ مراح و محدول ۔ ۲۔ قیام و تعلق ۔ میں تقسیم کیا مجل ہے اور اقبال کے حضور ۔ ۵۔ مراح و محدول ۔ ۲۔ قیام و تعلق ۔ میں تقسیم کیا مجل ہے اور اور اق

اِس نمبر کے جعداق لیعن '' خطوط'' کے ذیل میں اقبال کے فیر مطوعہ خیل کئے گئے ہیں۔ یہ خطوط میں کئے گئے ہیں۔ یہ خطوط معماح اید کی معارف اورڈاکٹر معارف اورڈاکٹر معارف اورڈاکٹر معارف اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اورڈاکٹر اور کے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین میں اقبال کی تاریخ والادت کا حتی تعین کیا گیا ہے۔ جن کے مطابق اقبال کی اکبر حدیدری کے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین میں اقبال کی تاریخ والادت کا حتی تعین کیا گیا ہے۔ جن کے مطابق اقبال کی والادت کا حتی تعین کیا گیا ہے۔ جن کے مطابق اقبال کی والادت کا حتی تعین کیا گیا ہے۔ جن کے مطابق اقبال کی والادت کا اس میں ہوئی۔ بقول ڈاکٹر رفیع الدین ہیں جی :

"بیشن ده زماند تھا جب سرکاری طور پر کے ۱۸ موطامد کا سے بدائش قرار دیاج چکا تھا اورا کی حراب سے مدس لہ جشن دانا دے منایا جارہا تھا۔ جن ونوں نقوش کی" جدد دوم" منظر عام پر آئی، نمی ایا م میں (۲-۸ دیمبر کے ۱۹۵ و) لا جور میں اقبال پر سب سے بیزی بین الاقوای کانفرنس منعقد جور بیل میں اسلام میں مقالہ نگاروں کی جراب مندی کے ساتھ " نقوش" کی جسارت آفر بی بھی لائی واد تھی۔ اس مور تحال میں مقالہ نگاروں کی جراب مندی کے ساتھ " نقوش" کی جسارت آفر جی بھی لائی واد تھی۔ تاریخ ولاد سے کے ساتھ کی زبان میں پھر پر کیسر جابت ہوئے اور آئ تک کس سے ان کا کوئی جواب بن نہ پڑا۔ میہ بات" نقوش " کے لئے ہو عثور افتار داع از ہے۔" (۱۰۸)

تیسرے جے 'فکر انوالیٹ مدلی ہے۔ انوالیٹ میں ۱۵ مضاین شامل ہیں۔ ان بیں بیشتر موضوعات یا لکل ہے ہیں جن پر پہلے کی

فر انواز در ان آلام انھایا ہوگا۔ لکھے والوں میں مولانا انتیاز علی عرقی، رشید انھر صدیقی، مجمد ہادی حسین ، واکثر ابوالیٹ صدیقی،

پروفیسر کرار حسین ، سیدنڈ پر نیازی، فیض انھر فیض ، واکثر عالم خوند میری، وفیع الدین ہائی، مجمد طاہر قاروقی، پروفیسر گوئی چند نارنگ،
واکٹر مجمد حسن ، واکثر سید مجر مقتل ، جگن ناتھ آزاد، بروفیسر مجر منور ، مجمد انھی سید الطاف علی پر بلوی ، افورسد بد ، واکثر بخم الاسمام ،
پروفیسر عبدالقوی دسنوی ، واکثر غلام حسین فوالفقار ، واکثر ظامن انداری و واکثر فران فتی ری اور واکثر سیم اخر کے ہم شامل بروفیسر عبدالقوی دسنوی ، واکثر غلام حسین فوالفقار ، واکثر ظامن انداری و واکد واکثر انداری و میں میں اور واکٹر سیم اقبال کے صفور '' میں اقبال کے صفور اور یا دوں کوزندہ کیا گیا ہے ۔ چاہ جو میں میں اقبال نے جن میں اقبال کے ماتھ حسن اور آریا گئی ہے ۔ چھنے جھنے'' تیں موقعی '' میں اقبال کے مہد کے اکا برین کے تعلقات پر روشی والی گئی ہے ۔ چھنے جھنے'' تیں موقعین '' میں اقبال کے مہد کے اکا برین کے تعلقات بر روشی والی گئی ہے ۔ ان کی واستان بیان کی گئی ہے ۔ آن کی واستان بیان کی گئی ہے ۔ اس جو کا آخری معنمون '' رصلت و کمشدہ اور ان '' میں اقبال کے اس اقد و میر حسن اور آریا گئی گئی گئی ہے ۔ اس جو کا آخری معنمون '' رصلت و کمشدہ اور ان '' میں اقبال کی منظر شی گئی ہے ۔ اس جو کو الے قام بند کیا گیا گیا ہے ۔

''نقوش''کا اقبال نبر اختارہ ۱۳۲۶، غیر تک خیال کے اس تاریخی اقبال نبر پر مشتل ہے ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا۔ یہ نبر بنایا ب تھ اور نواوارت اقبالیت میں شار ہوتا تھا۔ اس نبر کے مصنفوں میں خشی تھے دین نوق ، چراغ حسن صرت ،
ملک دائ آئذ، قاضی عبد انتخار، عبد الرحمن بجوری، تھے اسلم جراجیوری، غلام احمد پرویز، صوفی غلام مصطفے تبسم، ڈاکٹر نگلس،
مالک دائ آئذ، قاضی عبد انتخار، عبد الرحمن بجوری، تھے اسلم جراجیوری، غلام احمد پرویز، صوفی غلام مصطفے تبسم، ڈاکٹر نگلس،
مالک دائ آئذ، قاضی عبد انتخار، عبد الرحمن قادری، سید غریر نیازی جسے نام افرار سے جی سیام نام اقبالیت کے حوالے سے نامور
موسے خوالے سے نامور
موسے نامور کو نشخ جرائی ادب میں وقیع اضافوں کا باعث ہے تھے طفیل نے اس یادگار دستاویز کو شخ چربی سے آرات کر کے
پیش کیا۔ اس غیر کی خصوصیت میں ہے کہ اس میں انیا ہے۔ جو طفیل نے اس یادگار دستاویز کو شخ چربی اقبالیت ''اضافہ''
سیکر کے اس غیر کی خصوصیت میں ہے کہ اس میں انیک سے ایک بی حکر ناموراد میں شائع شرو مضابین اقبالیت ''اصافہ''
سیکر کو جرائی میں ایک سے ایک بی جو حکر ناموراد میں اور فقاد شائل ہیں۔ ان میں مولوی عبد الی نظر عبد المحکم، بطری بخاری ، ڈاکٹر پوسف حسین خال جمکم کی طفیل کھے ہیں:
علیفہ عبد اکھیم، بطری بخاری، دیا نرائن گلم، ڈاکٹر تا شیر، الیکن غربوس نی (اطالوی)، ڈاکٹر پوسف حسین خال جمکم نے بی ۔ '' نے بیں۔ '' نیر گلے خیال'' کے متفرق شاروں سے مضامین کے اخذ و حالات کے سلید میں محمد طفیل کھے ہیں:

"میرے لئے بڑا آسان تھا کہ میں اس تبہر میں اپی ظرف سے میٹے مضامین شال کر کے نمبر کو

"پھینٹ" دیتا۔ جھے ڈھویڈ داور تھیم صاحب ( سیم بوسف حسن ) کوڈھویڈ د کا سنلہ پیدا کر دیتا،

(جب کہ تھیم صاحب کی ظرف سے اجازت ہمی تھی بلکہ اصرار بھی ) مگر دل نہ مانا۔ دل تو یہ چاہتا تھا

کہ تھیم صاحب کی خدمت کا عظم جنتا اور پراٹھ سکے۔اٹھایا جائے۔ بس بچ بچ میں شیطان وسوسے
ڈال دیتا تھا۔

ببرحال برهم كاين وآن كي بعد، ين في نير تكونيال كى فائلين، ثفا كين ركروجها زى، انبين چوما - ورق ورق و يكها - و ومغما بين جو جمعه فائلون بين إدهراً دهر بمحر في نظر آئي المجمى بيمى، إين نمبركى زيمنت بنا ذالا - إس اضاف بين بزيم مضمون نگار بھى نظر آئيل سے اور بروے مضمون مجمى اسى اين تحد فيل مطمئن بوگيا \_ شناختم بوگيا!" (٩٠١)

نقوش کے اقبال نمبروں کے بدرے میں اپنی رائے دیتے ہوئے ڈاکٹرر فیع الدین ہائمی لکھتے ہیں:

'' نقوش کے دومر نیبروں کی طرح ، اقبال نمبر بھی دستاویزی اہمیت کے حال ہیں ۔ بعض چزیں

بلاشبہ بنیادی ما خذکی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اس اعتبارے اقبالیات پر تحقیق کرتے والوں کے لیے

بلاشبہ بنیادی ما خذکی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس اعتبارے اقبالیات پر تحقیق کرتے والوں کے لیے

بان سے رجوع واستفادہ فا گزیر ہوگا۔ تقیدی جھے کی بہیت ہے کہ پایال، ورروا پتی موضوعات کی

بہت نے فکر اقباں کے بعض نے بہلوسا منے آتے ہیں۔ کسی مدیر کے لیے اقبال شاس حصر اے کو اتنی

بڑی تحداد میں مجمع کر لیزا آسال نہیں۔ یہ کے طفیل کے حسن اوارت بی سے مکس ہو سکا۔ اس کا ایک

بہلویہ بھی ہے کہ جملہ دستاویز اے وصف این کو جس ہنر مندی کے ساتھ پٹی کیا گیا ہے۔ شاہر اس

ہیٹو سے بھی ہے کہ جملہ دستاویز اے وصف این کو جس ہنر مندی کے ساتھ پٹی کیا گیا ہے۔ شاہر اس

ا قبالیات کے حوالے سے محر مفیل نے لکھا کہ:

'' ہمارا کا م ابھی فتم نہیں ہوا۔ ابھی ایک جلد اور چیش کریں گے۔ وہ جلد علامہ اتبال کی دستاویز ات اور ان کے نو ادرات سے متعلق ہوگی۔ ان واللہ وہ جد بھی جند ہی چیش کر دی جائے گی۔ اطمینان مجھی جمعی ہوگا۔'' (۱۱۱)

لیکن افسوی کدوه کام کمل نه کرتھے۔ نفوش کا'' پطرس نمبر''

" نقوش" کا پیطرس نمبر" (شاره ۲۵-۲۷) متمبر ۱۹۵۹ میں منظرعام پرآیا۔ پیطرس بخاری کے فن اور شخصیت پر سے
ایک نہایت جامع ادر کھل دستاہ بر ہے جس شی ان کے شہرہ آفاق" پیطرس کے مضایین "سمیت اُن کی دیگر تحلیقات کٹم دنٹر بھی
جمع کر دی گئی ہیں۔ اِس نمبر کی خاص بات مجر طفیل کا لکھا ہوا" طلوع" ہے جوز" فقوش" کے افیس صفحات کو محیط ہے اور "طلوع"
کے ذیل جس یے مخطفیل کی طویل ترین تحریر ہے۔ "طلوع" بھی پیطرس بخاری کے محر طفیل کے نام کلے ہوئے تین نایا ہے خطوط
بھی شامل ہیں۔ اِن کے علاوہ" پیطرس نمبر" کی اشاعت کے سلسلے جس اُنھوں نے پیطرس کے دوستوں اور بڑے بوٹے
بھی شامل ہیں۔ اِن کے علاوہ" پیطرس نمبر" کی اشاعت کے سلسلے جس اُنھوں نے پیطرس کے دوستوں اور بڑے بر مجر ظفر
اد بیوں کے نام جوخطوط لکھے ان کے جوابات بھی ہی جس میں جس میں ان کا برین جس سیدہ شیارتانی تاجی ہو محمدت چندگی تاجی مرمجر ظفر
ارتک میں مثال میں مواشد، غلام حماس بھر قالمین حمیدہ ہاشم رضا بھول نا غلام رسول مہم بعصمت چندگی برشیدہ جرصد بھی
ارتک میں مثوری مثوری کے خوالے سے محرطفیل کی سطور ملاحظہوں:

" پہلوس سے میرا کوئی یاراند ندتھا۔ لمبی خط و کتابت نہ تھی۔ دتبہ ایک ندتھا، ایک عالم فاضل، دوسرا جالل مطلق ، ایک بین الاقوامی شہرت کا ما لک، ایک کؤئمیں کا میتڈک، کوئی خوبی، کوئی خرابی، میری ایسی نہتی جو پہلوس کے دل جیں جگہ بنائی۔

خیالات اُلڈ نے دہے۔ کئی پیٹے کھائے۔ پیلمزس نے کیوں خط لکھنے بیں پہل کی تھی۔ کیوں میری باتنی مانی تھیں۔ یہ بیٹنا سوچنا ، اتن ہی پیلمزس کی عظمت میرے ول بیں پڑھتی۔ پیلمزس کی عظمت کے چکری میں گم تھا کہ ایک بار ذہن پھر پیژی سے اتر ا۔

سنومیاں! اوگوں کی پروانہ کرو۔ پیلری تمبر ضرور چھا ہے۔ یوں ڈرتے رہے تو زندگی بحرسیقے سے کام نہ کرسکو سے۔

خيالات عن تضادم د إسبحي يول مجمي و ول\_

بلاً خرجی کرا کرے، پچینم دل کے ساتھ، پی نے پطری کے دوستوں کی فہرست بنائی، فیاو کتابت کی اس سلسلے بی میری جتنی سراسات ہوئی ۔ وہ سب یہاں درج کرتا ہوں۔ سوائے اُن باتوں کے جو ذاتی میں اور افغاء کی بیں۔ میرے خطوں کا مضمون بیتھ۔ پطری پر لکھتے اور ہمیں بتا ہے کہ وہ بہ حیثیت انسان کیے تھے اور بہ حیثیت اویب کیا مقد م رکھتے تھے۔

بڑے بڑے اد بول کے امیرے نام ہزارول خطا آئے ہوں گے۔جن یس سے پچوف کع ہو گئے۔ پچھ کو دیک چاٹ گئے۔ پچھ ہیں۔ گر چھے ان کی اشاعت کا بھی خیال نہ آیا۔ اِن خطوں کواس لیے پیش کر دیا ہوں کیان سے پھری کی شخصیت پچھاور کھرے گی۔اور پھر معبو ہات!" (۱۱۲)

'' پیفرس نجر'' کی فہرست پرنظر ڈالیس تو '' شخصیت'' کے عنوان کے ڈیل ہیں'' طلوع'' سمیت ۲۳ مضابین ہیں جن ہیں پیفرس کی متنوع شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اچا گر کیا گیہ ہے۔ لکھنے والوں ہیں سید ڈوالفقار علی بخاری مرظفر اللہ خان، نیا ہے ہائمی مولا نا عبد المجید سالک، رشید احمد صدیقی ، فیض احمد فیض ، عصمت چفتائی ، غلام رسول مہر ، صوفی غلام مصطفے تنہم ، شوکت تھا تو ی، کنہیلاں کپور، ڈواکٹر حمید الدین ، ڈاکٹر عبد اللہ چفتائی ، عشرت رحمائی ، حکیم یوسف حسن ، آغ ہر براور خود تحر طفیل کے نام شامل ہیں۔ پیطرس بخاری بخاری کے فن کے حوالے سے ڈواکٹر احسن فاروتی جمکین کاظمی ، ڈواکٹر وزیر آغا اور الر کھنٹوی کے مضاجین شال ہیں۔ پیطرس کی مزاح فگاری کی مختلف جہتوں کو نمایاں کید حمیات

'' تخلیقات بیلرگ'' کے عنوان کے تحت بیلری کی سات نظمیس، س ت انسانے / ناولٹ/ ڈرامے، چار سرا بحیثر مضابین، پانچ فی مضابین، پانچ نئی مضابین، پانچ فی مضابین، پانچ مضابین، نیاز مندان الا بور کے سلسلے بیس تین تحریری، ادب لطیف کی ذیل بیس چینر پارے، چوکر اور جو بدالمجیدس لک، پارے، چوکر اور جو بدالمجیدس لک، پارے، چوکر اور جو بدالمجیدس لک، نیکم آمند ججید ملک، بیگم فیض احمد فیض برنیز و فیض اقدیا نیکی تاج ، مارسول مهر، عبدالرحمٰن چندائی ، غلام مصطفیق بهم ، سید باشم رضا، بیگم آمند ججید ملک، بیگم فیض احمد فیض برنیز و فیض ، اقدیا نیکی تاج ، پار و مسرور ، احمد ندیم قاکی ، علام مصفیق بهم الرحمن، حدیثی خان اور عبدالقدیو رشک کے نام تحریر کئے گئے ہیں ) شامل با جرومسرور ، احمد ندیم قاکی ، عیم یوسف حسن ، عیم الرحمن ، حدیثی خان اور عبدالقدیو رشک کے نام تحریر کئے گئے ہیں ) شامل بیک علاوہ بھری بخاری کی دونقر میں بھی اس کی ذریعت ہیں ۔ آخر بیس ظیفہ عبدالکیم ، حفیظ جالاد حری ، خواجہ منظور حسین اور عاج بی عنا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عاب کی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی عابد کے بینا بات شامل کئے محمد جسین اور عاج بی ک

نقوش کے ابطری نمبرا کے مندر جات کے بارے میں محرطفیل لکھتے ہیں کہ:

"اس پر ہے کی ابتدالیلرس پڑھنی نوعیت کے مضابین سے ہوتی ہے۔ اِن یس سے ہر مضمون میں اللہ اس کے ابتدالیلرس پڑھنی نوعیت کے مضابین سے ہوتی ہے۔ اِن یس سے ملاقات ہوتی کے مرحوم احب ب لیکرس سے ملاقات ہوتی کے مرحوم احب ب مرحوم ہے۔ سے ہم گلام ہیں اور احباب مرحوم ہے۔

اس کے بعد پیطری کے تن پر چار بیکے چیکے مضایت ہیں۔ مرحوم کے فی گائن پر یہ مضایتان کار تد ہیں اور اس نمبر میں ان کی ای حد تک ضرورت تھی۔ مرحوم کے تن پاروں کی ابتدا منظوم تخلیقات ہے ہوئی۔ مرحوم نے اردو میں بھی شعر کے، فاری میں بھی۔ کہا بہت پکو گرشاعری کو کو کی خاص ایمیت شد دی۔ منظومات کے بعد وہ تمام مضامین جیش خدمت ہیں جو مرحوم کا زیرگی بحرکا سرمایہ ہیں۔ مرحوم کے تنقیدی اور فی مضابین بیزی ایمیت کے حال ہیں۔ خواہ وہ و بیا چوں کی صورت میں بوں۔ خواہ مضامین کی مورت میں بوں۔ خواہ ناموں کی صورت میں بوں۔ خواہ ناموں کی صورت میں بیری ایمیت کے حال ہیں۔ خواہ وہ و بیا چوں کی صورت میں بوری ہیری مضامین کی صورت میں۔ تیجہ فیز بات کرنے میں، فین کی باریکوں اور اس کی تہے۔ تک ویک جینی بھیری مضامین کی صورت میں۔ اور فی مضامین کی تھیں بھیری کے قراموں میں کام کیا اور خوب خوب وار حاصل کی۔ چند گران کامی کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار حاصل کی۔ چند گرانے میں گرانے کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار حاصل کی۔ چند گرانے میں گرانے کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار حاصل کی۔ چند گرانے میں گرانے کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار حاصل کی۔ چند گرانے میں گرانے کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار مات میں گرانے کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار ماصل کی۔ چند گرانے میں گرانے کی گرانے کو گرانے کام کیا وار خوب خوب وار خوب خوب وار ماصل کی داموں میں کام کیا اور خوب خوب وار کرانے کام کیا کھیں کرانے کو کرانے کو کرانے کام کی گرانے کرانے کیا کرانے کو کرانے کیا کرانے کی کرانے کی کرانے کرا

مرحوم التی پائے کے مقرر بھی تھے۔ یہاں بخاری کی دوایک تقریریں چیش کی جاری جیں تا کدان کی لسانی خوجوں کا بھی اعمازہ ہو تھے۔

اس نبری مرحوم کی اکلوتی گرمعرکت قاآرا کتاب" بیلری کے مضایین" بھی شال کروی گئی ہے۔ بف ہراس کا شال کرنا بجیب سالگناہے گرہم نے اس نبر کومرحوم کے تنام ترکارناموں سے مزین کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے اس کی اشاعت بھی ناگز برتھی۔

پلرس کے تعویل اتنی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ خطوط کیے ہیں؟ اوب میں کیا مقد مرکبی گئی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ خطوط کیے ہیں؟ اوب کیا مقد مرکبی میں گئی اس سے مختلف نہ ہوگا جو مزاح نگاروں کے در بار بھی '' پلرس کے مضاعی'' کو حاصل ہے۔ یہ خوش گفتاری کے قیام آ داب کے سما تھ ہو لیتے گئی۔ مرشاری کی کیفیت یا ہے گئی۔ اس اللہ اللہ کا اللہ کا تو اوب جائے گئے۔ مرشاری کی کیفیت یا ہے گئے۔ " (۱۱۱۳)

## نقوش كا''منٹونمبر''

''لفوش'' کا''منٹونمبر'' (شارہ۳۹ء۰)۱۹۵۵ء میں منظرعام پرآیا۔ اِس نمبر کے''طلوع'' میں فیرطفیل نے بوئی یتے کی بات کمی ہے۔

> ''اگر چہ بیدہ اقد ایک برس پہلے کا ہے، لیکن ش آج بھی بینم رمنوی زندگی ہی بین شائع کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ منتوکسی اور کے خیاں میں تم ابھوقتم ابوہ بیرے نزد یک نبیس تمرا۔'' (۱۱۱۲)

منٹو کے بارے بیل جو طفیل کا یمی یقین اس نمبر کا جواز ہے۔ اس نمبر کے مندر جات کو چ رحصوں بیل تقسیم کیا میں ہے۔ ادّل منٹوکی فیرمطبوعہ کہانیاں۔ دوم: منٹوکی فتخب تخلیقات سوم: منٹوکافن ۔ چہارم. منٹوکی شخصیت ۔ پہلے صبے بیل منٹو کی منٹوکافن ۔ چہارم . منٹوکی شخصیت ۔ پہلے صبے بیل منٹوک کی منٹوکافن ۔ چہارم ، منٹوکی شخصیت ۔ پہلے صبے بیل منٹوک کی منٹوکافن ۔ جہارہ ، انشائے کے روز ، آ مند ، کی منٹوک منٹوک ہے منٹوک ہوئے کے روز ، آ مند ، منٹوک ہوئے منٹوک ہوئے ، جان محمد ، بال منٹوک ہوئے ، جان محمد ، بال منٹوک ہوئے کے روز ، آ مند ، منٹوک ہوئے ، بیلوان ، ایک زاہدہ ایک فاحش ، شیدا ، منٹوک ہوئے کی منٹوک ہوئے ، بیلوان ، ایک زاہدہ ایک فاحش ، شیدا ، منٹوک ہوئے کی منٹوک ہوئے ، بیلوان ، ایک زاہدہ ایک فاحش ، شیدا ، منٹوک ہوئے کی منٹوک ہوئے ۔

دوسرے جھے میں منٹوک نتخب تخلیفات شامل ہیں۔ محرطفیل کا کہنا ہے کہ منٹونے اپنی ان تخلیفات کا انتخاب خود کیا تھا۔
ان تخلیفات میں ہتک، موذیل مجی ، بابوگو پی ناتھو، کالی شلوار، ٹوبہ لیک سنگے، اس مغیر حدر میں، شامل ہیں۔ ان کے ساتھ نیا قانون، شہید ساز اور سیاہ حاشے کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ تا ہم یہ کہانیاں محرطفیل کا انتخاب ہیں۔ تیسرے جھے میں منٹو کے فن پر بحث کی گئی ہے۔ نامور ناقد مین ممتاز شیریں، وقار عظیم، محمد سن مسکری، عابد علی عابد، ابواللیت صدیقی، عباوت پر بلوی اور متاز شیریں، وقار عظیم، محمد سن مسکری، عابد علی عابد، ابواللیت صدیقی، عباوت پر بلوی اور متاز حسین نے بڑی مجمول کے منٹوک فن کے مختلف پہلوؤں کا جائز والیا ہے۔

پر تھا حصہ منٹو کی شخصیت کے لیے مخصوص ہے جس میں عصمت چنتا اُل ، او پندر ناتھ اشک، احمد ندیم قامی ، ہاجر وسرور، ابوسعید قریش ، حامد جلال ، غلام عباس اور محمط فیل نے منٹو کے شخص زواید اجا کر کئے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے خیال میں :

> "منتوتمبر دراصل کی طرح کا انسانه تمبری ہے کہ منتوکی شخصیت اور فن کی صورت میں اردوافسانه ایک خاص سے میں تخلیقی جست لگا تا انظر آتا ہے۔ منتو سے پہلے افسانہ کہ ل تھا، ورانتقال کے وقت ایک خاص مت میں چھوڑا، اِس کی بطور خاص صراحت کی ضرورت شہونی چاہیے کہ ایک

لاظ سے ہم خود بھی افسانہ کی اس تخلیقی جست میں شامل ہیں۔

محرطفیل کا کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے تقوش کے منتونمبر کی صورت میں اس مخلیقی جست کی تقدور محفوظ کر نی ہے۔ اِسی میں نقوش کی اہمیت مغمر ہے اور اسی میں محرفقوش کی انفر اویت ۔ "

یمال بدامرقابل ذکرے کداب تک منٹو پرجتنی بھی کتاجی شائع ہوئی ہیں اُن جی نفوش کے" منٹونمبر" کوایک اہم ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں تک کدمنٹو کے افسانو ل پڑکھی جانے والی تنقید جی بھی اس نمبر کے خصوصی مضافین سے استفادہ کیا گیا ہے۔

## نقوش کا شوکت ( تھانوی ) نمبر

نْقُوشْ کاشوکت (غیانوی) نمبر (شارہ نمبر۹۹) تمبر۱۹۶۱ء میں منظرِ عام پرآیا۔ اس نمبر کے'' طلوع'' میں محرطفیل نے شوکت تی نوی کے انقال پراینے غم انگیز تاثر ات کا ظہار ان الفاظ میں کیا ہے

" ليخ ووصاحب كى مر محد، وفتم دعرك تق

شوکت صاحب کی شخصیت میں ، پچھے ایسی مونی تھی کہ اٹھیں دیکھ کر آپرانے کا سول ہی پیدائییں ہو<del>تا</del> تھا۔ بلکہ جی جابتا تھ کہ زندگ کی ساعتیں طو<u>ل</u> تر ہوجا کیں۔

گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جوئی ہے تو اس کا بھی ہفتوں گلتی رہتا ہے۔ پھر یہ تو شوکت تھا تو ک تھے۔ ایک ایک بھر پورستی دہے جس اس وکھی و نیا کے لئے ضوا کی طرف سے صطبیہ بھتا رہا۔ انھوں نے ہزاروں کوزندگی سے پیار کرنے کا دوس ویا یکر جب ان سے بیار کرنے والوں کی تقدا دیوا می تو یہ چیا ہے۔ موت کی انگی چکڑے دورگل گھے۔

یں مینیں کہنا کہ شوکت صاحب صرف میرے دوست تھے۔ نہ بی بیدوکوئی کروں گا کہ جتنا ہیں جاتا تھا اتنا کوئی اور دائف نہ تھا۔ اتن ہے '' تقسقی' پر بھی میراان سے جتنا بھی ربع ضبط رہا۔ اس کی بنا پر ، جھ سے اداس ہونے کا حق کوئی بھی نہیں چمین سکتا۔ بیاری کے دنوں میں، شوکت صاحب اپنے دوستوں کود کھے کر زود یا کرتے ہتے۔ زندگی مجر جننے بنسانے والا انسان یوں آنسو بہائے اچھا نہ لگٹا تھا۔ کرانسانی زندگی پر ٹوکت معاجب کا بیغاموش طربھی بھو لنے والی ہے۔
ہم سب کتنے عاج ہیں کہ ذکر گی رونے کی آوازے شروع جوکر، دردی آواز پر شم جو جاتی ہے۔
شوکت معاجب کی عمر ۵۹ برس کی تھی۔ گرعمروں کو برسوں کے اعتبادے تا پہ تیس چاہے۔ عمر ان کی
زیرو جو تی ہے جو کام زیادہ کرتے ہیں۔ آپ اُن لوگوں کے بارے ہیں ہوچیں، جو دفن ہونے ہے
پہلے مرجاتے ہیں اوراہے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دفن ہونے کے بعد بھی نہیں مرتے ۔''(۱۱۱)
د نتوش'' کے دسوں علی تر تبیب دیا گیا ہے:

ا۔ ہم عصروں کی نظر میں -۷۔ منتخب مضامین -۳۔ غیر مطبوعہ مضامین اور ڈرامے -۳۔ بہ حیثیت مدیر ۔ ۵۔منظومات مالا شخصیت کے خطوط۔

پہلے جھے بیں شوکت تھا نوی کو اُن کے ہم عصروں کی نظر ہے دکھایا گیا ہے۔ جن ہم عصروں کے تاثر اے پیش کئے گئے ہیں اُن میں ڈاکٹر اقبال ، فرحت اللہ بیگ ،خواجہ حسن نظامی ، مرز اعظیم بیگ چنتائی ، رشید احمد معرفی ، نیاز فتح وری، جعفر علی خال ٹر ،مواد ناعبدالما جدوریا باوی ،سیدوقار عظیم اوراحمہ جمال یا شاکے نام شامل ہیں۔

دوسرے جھے میں شوکت تھا نوی کے متحق مضامین چیل کئے گئے ہیں۔ إن مضامین کی تعداد ہارہ ہے۔ تيسرے جھے میں شوکت تھا نوی کے متحق مضامین اور ڈراھے دیئے گئے ہیں جن کی تعداد سولہ ہے۔ چو تھے جھے میں شوکت تھا نوی کے غیر مطبوعہ مضامین اور ڈراھے دیئے گئے ہیں جن کی تعداد سولہ ہے۔ چو تھے جھے میں شوکت تھا نوی کوایک مدر کی حیثیت سے اُن کی خد مت پر روشنی تھا نوی کوایک مدر کی حیثیت سے اُن کی خد مت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

پانچویں جھے بیل''منظو ہات'' کے ذیل میں میں شوکت تھا نوی کی ۲۵ غیر مطبوعہ غزییں ، ۵ مزاحیہ ظلمییں اور ایک مرثیہ بعنوان''شہاوت عظمیٰ' شائع کئے گئے ہیں۔

چھے جھے بین شخصیت کے باب کو حرید تین حصوں میں تغتیم کیا جی ہے۔ حصد الف میں شوکت تھا نوی کی شخصیت پر نامور اہل تلم کی تحریب بیٹ کی تیں۔ ان میں چود هری خلیق الزمان ،عبد الماجد دریا بادی ،قرق العین حیدر ، قدرت الله شہاب ، حفیظ جالند حری ، فیف احرفیض ، کنہیا لال کپور سید ہاشم رضا ، شاہد احمد د بلوی ، محد شعیب ، تجاب التیاز علی ،محمد عبد الروف عب ی الم القادری ، المین سلونوی ، جیم انہونوی اور تھیم پوسف حسن جے نام شامل میں جنہوں نے شوکت تھا نوی کی شخصیت کے مختلف ماہرا مقاوری ، المین سلونوی کی شخصیت کے مختلف

#### پہلوؤں کی نقاب کشائی کی ہے۔

حصدب میں شوکت تھانوی کے اہل خانہ عزیزوں اور دشتہ داروں کے تاثر ات شامل ہیں۔ جبکہ حصدج میں انتیاز علی تاج بفضل احمر کر بے فضلی ،عشرت رحمانی ، نادم سیتا پوری بسیم ممتاز ،ڈا کٹر میموندانصاری ، بٹیکم خورشید (حفیظ جاندھری) اوراختر جہاں نے شخصی حوالے ہے اپنی یے دول کوتاز ہ کیا ہے۔

ساتوی اور آخری صفے میں سعیدہ طاتو ن اور زہرا شوکت کے نام شوکت تھا نوی کے خطوط شرکت کے مجھے ہیں۔
"نفتوش" کے اس نمبر میں شوکت تھا نوی کے فن اور شخصیت کی تمام مکنہ جہتیں سٹ کر آگئی ہیں۔ شوکت تھا نوی کی جملہ

تخلیفت کو بھی ہوی محنت سے جع کر کے اس نمبر میں شامل کی گیا ہے۔ شوکت تھ نوی کے فن کو جائے اور بھھنے کے لیے"

نقوش" کا بینمبری واحد حوالہ ہے جس کی مدوسے یو نفورسٹیوں کے طالب معموں سے تحقیق مقالہ جات لکھے۔ بعد میں شوکت تھا نوی کو اس ور جبیر اتنا قائل ایتنائیس سجھا گیا، بھتا" نفتوش" نے سجھا۔ چنا نچے شاید بی کوئی رسالہ ایہ بوجس نے شوکت تھا نوی کو اس ور جبیر اتنا قائل ایتنائیس سجھا گیا، بھتا" نفتوش" نے سجھا۔ چنا نچے شاور کی اشاعت کے سنسلے ہیں سے موصلہ اور تھا نوی کو بر کر آبان فن کی قدر و قیت کو جائے ہیں ہے موصلہ اور قوت فیصلہ ٹیر شفل بی کو دو بعت ہوئی تھی کہوہ مودوزیاں ہے بے نیاز ہو کر اہال فن کی قدر و قیت کو جائے ہیں اور کی رسالہ میں کہ اس فیصلہ کی طفیل بی اور کی اس مناعت میں وہاں حق میں مالی مناعت میں وہاں حق دوئی میں منافعت کے اس فوع کے قبروں کی اشاعت میں مالی منافعت کے امرانا ہے تیں۔ اور کی تو رہ تھی اور کی مرت کو اپنا شعار بناتے ہیں وہاں حق دوئی مناب ہیں ہوں حق دوئی اس مناعت میں وہاں حق دوئی اس مناعت میں اور کی ایک نہا بیت میں وہاں حق دوئی اور کی ایک نہا بیت میں وہاں حق دوئی اس مناحت کے امرانا ہے ہیں۔ نقوش کا ''شوکت تھ نوی نمبر'' حق دوئی ادا کرنے کی ایک نہا بیت عمرہ مثال ہے۔

## نقوش کے رسول تمبر

محرطفیل کی زندگی کاسب سے اہم کارنامہ" نقوش" کے" دسول تمبر" کی اشاعت ہے۔ جسے تاریخ میں ہمیشہ بادر کھا جسنے گا۔ بیٹھ طفیل کا حاصل دیا ہے جس پر دوا پٹی زندگی کے آخری کھوں تک فخر کرتے دہے اور اِسے اپنی اخروی نجات کا وربید قرار دیے رہے۔" رسول تمبر" کی جلداؤل کے آغاز میں اُنھوں نے لکھا:

> '' مجھے ایک دن ،رسول مبر کے خوشنویس نے کہا، یس نے اس نبر کی کتابت، ۱۹۷۱ء میں شروع کی تھی ادر آج، ۱۹۸۳ء ہے کہ سیرت نمبر ہی لکھ رہا ہوں۔

اس فہر کی مثاعت میر الے وہ معادت ہے کہ جس کی ترب ایک عرصہ میر اول میں تھی۔
میں نے اس فہر کے لئے بڑی محنت کی اور محنت سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیں مائلیں۔ جذبہ
اول کا شمر محدود ہوسکتا ہے اور جذبہ دوم کا شمر لا محدود تھا۔ یکی وجہ ہے کہ آج میں کسی قابل ہوا
ہول سد

یں نے آئ تک جینے نبر پیش کے اووس فخر بیا نداز میں پیش کئے۔ گر مینبر انجائی عاجزی کے ساتھ ویش کئے۔ گر مینبر انجائی عاجزی کے ساتھ ویش کر رہا ہوں۔ یہ معاملات دل کے بیس اسمحی اس طرح خوش!" (۱۱۱)

یوں لگت ہے، رسول مجری تر تیب و تدوین کے دوران میں محر طفیل ایک خاص جذبی کیفیت میں دہے۔ مید می ملہ بی انسان کواس خاک ہے اور کے بین ایسان کواس خاک ہے اور کی ایسان کو کئیں، ہرانسان کواس خاک ہے اور کا کہ ایسان کو کئیں، ہرانسان کواس خاک ہے اور کا کہ ایسان کو کئیں، ہرانسان کواس خاک ہے اور کا کہ ایسان کو کئیں کے جذبات اسے علائق و نیا ہے بہ نیاز کر دیتے ہیں۔ دسول مجمر کی ہرجلد کے ابتدائی صفحات میں '' طلوع'' اور''اس ثنارے میں'' کا منظر نام می طفیل کی طویل او بی جدوجہد کے مقالے جس یا لکل بدلا ہوا نظر ہم تا ہے۔ میں دور جبد کے مقالے جس یا لکل بدلا ہوا نظر ہم تا ہے۔ ''درسول' نمبر'' کا ج کز و لینے سے پہلے ان بدل ہوئی کیفیتوں کی ایک جھلک و کھن اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی روشن میں درسول' نمبر'' کا ج کز و لینے سے پہلے ان بدل ہوئی کیفیتوں کا ادراک بہترا بحاز جس ہوسکتا ہے۔ محرطفیل لکھتے ہیں .

" في في من من من من اوروا تين الى انتظار على گزاري كدوه كو عاليدة عن كري اپن تين ميرت مرد د كونين كيش كرسكول - دولحدة يامير مع فد بات واحساسات كا اندازه كياج سكتا ب خداف جمع لكفن كي ملاحبت دى ب- بزارول صفحات كالي كي بين يركزة ج لكھنے بيشا بول تو تقم رك د با ب ساالي الاجرا؟

ذئن نے بات بھائی ،جس کی تعریف خدائے ذوالجلال نے کی ہودائن کے ہارے میں تیراقلم کیا کلے گا؟ شروی میں پڑگیا۔

مقابلة عشق اورقكم كے درميان ، ن تغميرا - دونول امتحان مخت اور يس ناتو ان وحواس مع تعملات ہونے لكے - قدر مصنبطانو إلف في كما:"حدد ادب كامتام ب-"

"אנין"

"مدادبكامقام ب

يا الي إلى كياكرون؟ حضور أي كيا ون؟"

میری التجابر دوبارو فیمی آواز آئی: "آج تک کوئی انسان ایب پیدانین جواجس نے رسول مندا کے بارے شرکتھ جواوراُن کاخل ادا کردیا ہو۔"

یں ایک بار پھر سنائے ہیں آئی ۔ تجر جمری لی تو ہیں کہ رہا تھا۔ " میں حضور کا آستی ہوں۔ ہیں اس کام کے لئے خود حضور کے اجازت لے کرآیا ہوں۔"

ال يراتف في كما " تو الراكمة!"

1626/19

تب میں نے کھروالول ہے کہا '' جھے جاوراً (حادد کہ بیسنت میرے دسول کی ہے۔''(۱۸) ''وسول میر'' جلد سوم کے' طلوع'' میں لکھتے ہیں:

'' خواہش مرنداتی تھی کہ اس جگرآ تھیں بچہ وُں، جہاں کہ رسول اکرم نے قدم رکھا ہو۔اس جگہ بجد ہ کروں کہ جہال حضور کے بجد ہ کیا ہو۔

بلآ خرش نے روضہ کے سے بیٹو کر، دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیئے۔ول پر جو پکھ اقراء وی حاصل زئرگی، جھے پکھاورٹیس چاہیے ا(۱۱۹)

" رسول تمر" جلد جهارم عي "طلوع" على الكهية إلى:

الا ۱۹۷۱ء على جہنے والا تمبر دنیاوی شخصیتوں کے بارے پی تھا۔۱۹۸۲ء پی چھپنے والہ یہ تمبر مرف ایک بستی کے بارے پی ہے جو دنیا کی تمام موجود اور مرحوم شخصیتوں ہے ! تئم ہے ، انفنل ہے ، جو باد شاہوں کا باد شاہ ہے ۔ جس سے دین اور دنیا کا ٹا ٹکا بڑا ہوا ہے۔

تج مرك دوآرزو يورى مولى ، حمل كے ليے يون عن بيكل ربار آج على كرسكا مول ك

حضور کے میری بھی کوئی نسبت ہے۔ اِس اعز از پر خدا کی بارگاہ میں جینے بھی مجدے کروں دہ کم ہول گے۔

> کیونکسآج ٹی گئی گئی شامرہ قطار بھی ہوں۔"(۱۲۰) جدر پنجم میں" اِس شارے بیل" کے عنوان کے تحت کھتے ہیں ·

" میں بنار رہے لگا ہوں۔ بنی وجہ ہے کہ جھے پکھ جلد کی ہے۔ ڈرتا ہوں خواب کہیں ادھورا نہ رہ
جائے۔ بیرس راقضہ خواب می کا تو ہے۔ نہائے کیے پریفین ، نہ ہونے والے کام پر بجروس اربر سالت کی بریموں اس بیرس ل ہے۔ خوشی ہے تو آئی! جب ابتدائی چ رجلد ہیں جھی تغیمی تو در بار رسالت کی بریموں تیر جون سال ہے۔ خوشی ہے تو آئی! جب بہتدائی چ رجلد ہیں جھی تغیمی تو درست سوال کرتے تھے " بی قلدوں میں کیا چھا پو کے جسب بچھی ان ان جلدوں میں آ گیا!"
ورست سوال کرتے تھے " بی جلدوں میں کیا چھا پو کے جسب بچھی ان ان جلدوں میں آ گیا!"
آئیس نہ بینے سوال کا جواب موجودہ جلدوں میں ٹل جائے گئے۔ یہوضوع تو سمندروں جیسی مجبر کی اور
آئیس نہیں وسعت رکھتا ہے۔ ایسے میں میں بھا گئے وقت کو بھٹاروک سکوں گا تئاروکوں گا تا کہ حضوری میں ذیادہ دوقت گزار سکوں ۔ " (۱۲۱)

جدتم میں "اس شرے میں "کے زمیمنوان رقم طراز ہیں:

"میرے ایک دوست نے کہ تھا سیرت پرخدمت گزاری، برایک کوراس نیس آتی شیل توماتی نے ...
کا مشروع کیا۔ دومر مجئے ۔ قامنی سلیمان منصور پوری کا مفصل کتاب لکھنے کا ار دو تھا۔ دومر مجئے ...
مولا ٹا ابوالا منی مودد دی کا بہا طمیعتان لکھنے کا ار دو تھا۔ دومر مجئے ۔ لہذا تم بچو!

يراجواب تما زي نعيب!" (١٢٢)

جنددہم ش "عجز وتشكر" كے عنوان سے لكھتے ہيں:

'' پہلے شن اوب کی چو کھٹ پہ کھڑا تھا۔اب حضور کی بارگاہ جس ہوں وموئی کرنے والے دموئی کرتے ہیں۔ بیرا کوئی دعویٰ نبیس ، جس تو صرف عاشقان رسول کی صف بیس کھڑا ہوتا جا بتا ہوں۔وہ بھی سب ہے آخر ہیں۔'' (۱۲۳) جلدیا ز دہم کے ''طلوع'' بھی لکھتے ہیں: '' میں خویب انسان ہوں۔ ہرطرح سے خویب، طبیعت کے، عتبارے غریب، عمل کے، متبارے غریب، علم کے اعتبارے خریب، گریس نے منزل ڈور کی اور سب سے دو ٹی منتخب کی۔ اپندوامن نہ و کھا۔ جمولی پھیلاوی۔

دُور کی اس لئے کہ سرت رسول کے ضابطے کڑے تھے۔ نہ ہے احتیاطی کو وض ، نہ دا پروائی کی اس لئے کہ سرت رسول کے برا آدی اس اعتبارے کہ دنیائے رسول کے برا آدی برا آدی بید نہ کی اس اعتبارے کہ دنیائے رسول کے برا آدی بید نہ کی سے بید نہ کی اس میں کھا سادی کتابوں میں کھا سوجود ہے۔

إدهم انتابز اامتحان وأدهم شي ادرميري نارمائيان!

شی نے سوچا کہاں مہم بٹی اگر ساری دنیا کے لوگوں کوشائل ند کیا تو ہات پرکیر بھی تبییں ہے گی، محر سے کام اور آس میں بیں بڑا فاصلہ روجائے گا۔

کوئی لا کھجتن کرے فاصلہ تو باتی رہے گا ہی۔ تیا مت تک باتی رہے گا۔ ونیا کے سارے دانشور، سارے اسکالر فاصلے کو یاٹ نہ کیس کے۔ پھر بھی اٹا شرقائل ذکر تو ہونا جا ہے۔

اِس دُسِن مِیں اُردو ، فاری ، عربی اور انگریزی کے سیر تی ادب ہے ، ن نجبروں کو بجا ڈالا۔ پھر بھی مسر ایک آئے کی نہیں ، ہزار '' کی کی روائی۔ شاید کروڑوں ، اربوں آنچوں کی اکیا کروں ؟ بڑی ہے بھی سے

غرض دنیا کے جنے فرانے نے وہ ماضر کردیے۔ پھر بھی سیرے کا کوئی ایک گوش بھی تو پوری طرح مقور ندیوں۔ اطمینان هرف انتا ہے کہ جنتا پھی سے اتنا پھیاس سے پہلے موجود ندیق۔ آرز دکیس بہت بے قابو ہوتی ہیں۔ پوسٹ کی فریداری کو یک بڑھیا بھی تو نگائتی ، وہ پوسٹ کو فرید تو نہ کی ۔ محرار ما توں کو ہجاوے وے گی!

جيم داسته د کھا گئي۔" (۱۲۴)

نقوش کے'' رسول کنمبر'' کی مہل اور دومر کی جند دیمبر ۱۹۸۳ء بیل شاکع ہوئی۔ تیسر ی اور چوتھی جلد جنور ی ۱۹۸۳ء میں منظر سام پر آئی۔ پانچویں اور چھٹی جند دیمبر ۱۹۸۳ء بیل طبع ہوئی۔ ساتویں ، آٹھویں ، نویں اور دسویں جند جنوری ۱۹۸۴ء یں اش عت پذیر برونی۔ گیار حویں ، ہار ہویں اور تیر حویں جد جنوری ۱۹۸۵ ، پیل طبع ہو کر نظر نو از ہوئی۔ گویہ سیرت رسول کا وہ کام ، جس کا آغ زیقول محرطفیل ۱۹۷۴ ، پس ہوا تھا جنوری ۱۹۸۵ ، پس کل تیرہ برس کی مدت میں اپنے اختیام کو پہنچا۔ مجرطفیل ' 'رسول مجبر'' کی مزید جلدیں پیش کرنے کا ایجی ارادہ رکھتے تنتے۔ جسیبا کہ ما فک رام نے لکھا کہ۔

> ''انھوں نے اپنی عمر کے آخری جھے میں''نقوش''کا''رسو تمیم'' شائع کردین وونیا کی جوسعادت سمیٹی دوہ انھیں کا حصہ تھی ۔ اِس کے تیرہ جھے شائع ہوئے ہیں۔ ان کا ارادہ پندرہ دھنے شائع کرنے کا تھا۔ یقیناً بقیہ جلدوں کا مواد بھی جمع کرر ہے ہوں گے یہ شاید کرمیا ہواور انھیں بعد کومنظر عام پر لانا جا جے ہوں۔'' (۱۶۵)

تا ہم محرطفیل نے اِک مقدی کام کواچی زندگی مجرکا سلسلہ قرار دے لیا تھا۔اُن کے آئے تند ومنصوبوں میں '' قرآن نمبر'' کے ساتھ اِن تر م نمبروں کی نے سرے سے ترتیب و تہ وین تھا:

'' قد رت نے مہلت دی تو ان تن م نمبروں کی از سرِ نوتر تیب پرغور ہوگا۔ پھر اہل اسرائے حضرات کے مشوروں سے ضرور کی تر میم واضافہ بھی کیا جائے گا۔ بیابتدائی کام ہے جس پر مسسل غور وفکر ہوتا رہے گا،نوک پلک درست ہوتی رہے گی اور بیسلسلہ زندگی بھررہے گا۔ ان ش والشرائعزیز۔''(۱۲۷) لیکن کے معلوم تھ کہ قد رست نے اُن سے جوکام لیزا تھاوہ نے یہ اور باقی کام آئندہ آئے والوں کے مقدر میں رکھ

# ''رسول'نمبر'' کی تیرہ جلدوں کا جا ئزہ

توطفیل نے اس میں آن کی ہے۔ خواہش نے اس لی کہ جن خاص مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا۔ اُس میں اُن کی بیہ خواہش بھی ش مل دہی کے بیا کام کر جاؤں جو پہنے کی نے نہ کیا ہو۔ وہ ہر کام بای فلنفے کے تحت سرانبی م دیے رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر کر سکتے ہوتو اس کا فائدہ ہوگاہ رضا دی سی ر حاصل میں کیوں پڑے۔ سیرت کا موضوع نازک بھی تھا اور مقدل بھی ہوتا ہوں کے بہتر کر سکتے ہوتو اس کا فائدہ ہوگاہ رضا دی سے مصل میں کیوں پڑے۔ سیرت کا موضوع نازک بھی تھا اور مقدل بھی کے دینا ہو ایکے بغیر اپناسب کھاس کا مقدل بھی۔ چنانچہ انھوں نے اپنی سردی صلاحیتیں ہیں پر فرف کیس اور وفت اور سرمائے کی پروا کے بغیر اپناسب کھاس کا مسلم کے دینا۔

" رسول جمر" کی ترتیب و قدوین کے حوالے سے انھوں نے آئ کے ذہن اوراس بیل ہیدا ہونے والے سوالات کو مد نظر رکھ ۔ اُن کے پیش نظر مید بات تھی کد آئ کے معاشرے کے ممائل تیزی سے بدل رہے ہیں، اخلا تیات کے معیار تبدیل ہور ہے ہیں۔ اخلا قیات کے معیار تبدیل ہور ہے ہیں۔ معاشر آئ ڈھا نچر تکست وریخت کا شکار ہے۔ سیرت نبوی پر پہلے سے موجود کی ابوں کی افا دیت اپنی جگہ پر کیل جو بید ذہن کے شکوک و شبہات کے ازالے اور بیک وقت تیزی سے سٹتی اور تبییتی ہوئی دنیا کے تفاضوں کے تحت سیرت رسول کے بن زاویوں کو نم یاں کرنے کی ضرورت تھی جن سے آئ کے کے ذہن کی شنی ہوسکے اور جدید انقاضوں کو پورا کو سے میں دوئل سکے ۔

رمول تبر کے سلسلے میں ان کا خیال تھ کدوہ ایک عام ی ڈگر پر ایک طنیم دستاوی تیار کرلیں ہے۔ عنوانات کا تنوع اور مسائل کے اختبار سے مضاطن کی تقسیم اُن کے ذہن میں نہیں تھی لیکن بعد میں جونیا فا کداُن کے ذہن میں آیا اس میں مسائل کو ترجے دی گئی۔ ارض مقدس کی زیادت کے بعد اُنھوں نے اہم کام بیکیا کہ برعنوانات کے تحت قرآن کی ایک آیت تلاش کی اورائے بر باب کی زیدت بنایا۔ (۱۲۷)

چنا نچرانرسوس مجران کی تمام جدول کے مف ین گرطفیل نے ای منصوب اور خیال کے تحت تر تیب دیے ہیں۔

المقوش کے ارسول مجران کی بہلی جد کا آغاز 'عہد' کے عنوان کے تحت ' پندرھویں صدی اجری مامنی و حال کے

آگیے بیل ' سے ہوتا ہے۔ ' سیرت کی جامعیت کے چند بنیادی اصول ' ' ' سیرت نگاری کے چند پہلو' اور ' سیرت نگاری کی

ذرمداریال ' سے مف مین ہیں جن میں سید الواقعین ندوی اور قاری مجمد طیب جیسے مفکرین اور مختقین کے خیالات و افکار سے

استفادہ کر کے سیرت کے رہنما اصول حاصل کئے گئے ہیں۔ سیرت کے اس وسیج ذخیرہ میں موضوعات کی تخلیق ، مواد کی

قروین اور مفاین کی تر تیب میں محرطفیل نے ال اکار کی قکر سے رہنمائی حاصل کی ہے۔

"سیرت نبوی کا بنیادی مواد" کے عنوان کے تحت" ہمہ قرآن درشان محر" کی عملی صورت فراہم کرنے کے لئے قرآن پاک کان آیات اور سور توں کو تر تیب وار چیش کی گیا ہے جن بیل مرور کا نات کاذکر ماتا ہے۔ ای تسلسل میں "رسول قرآن کی التقدر" ن کریم کی محملی تفییر " ، " تی تی بیرت رسول قرآن کی التقدر" ن کریم کی محملی تفییر " ، " تی تی بیرت رسول قرآن کی روشنی میں " ، " قرآن محملی الله بی درسول الله الله بی درسول الله الله بی کریم کا مقصد بعث بقرآن کی روشنی میں " ، " کتاب الله بی درسول الله و مذین محمد " مضابین چیش کے جی ۔

''سیرت کا دوراق ل'' کے عنوان کے تحت میرت نگاران دمول کا تذکرہ ہے۔ اِن سیرت نگاروں بیل پہلے میرت نگار دھرت عردہ بن الزبیر سمیت ابن الحق ، ابن بشام، این سعد، یعقوبی ، ابن حزم الاندی، ابن عبدالبر، قاضی عیاض، ابن کشر، علامہ یوسف بن اساعیل نہائی، ابن الجوزی اورد گرمیرت نگارہ ن اوراُن کی کمآبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِس کے بعد آخریں '' میرت نہوی گی اق لیمن کمآبوں کا ذکر کے جن کے مرتفین میں آخریں '' میرت نہوی کی اق لیمن کمآبوں کا ذکر ہے جن کے مرتفین میں ابن بن عثبان، شرجیل بن سعد، عرود بن الزبیر، وجب بن مین ، عبدالقد بن الی بکر بن حزم، ماصم بن عمر، ابن شہاب الزبیری موری بن عقبہ مصر بن داشد، شربیل بن سعد، عرود بن الزبیر، وجب بن میں ، الواقد بی اور شد بن سعد کا ذکر کیا گی ہے۔

'' نقوش'' کے' رسول تمبر'' کی دوسری جلد کا آغاز'' رسول القدایک نظر میں'' کے عنوان کے تحت دومضامین سے ہوتا ہے۔ ان مضامین میں جننورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے شاکل کے بارے میں مختف حوالوں اور معماور کی روشن میں معلومات مجم پہنچائی مجنی ہیں۔

''سیرت نبوی کی نو ثیت' کے عنوان تلے تو قبتی تعنددات اور اُن کے حل پرمشتمل نہایت ناور و نایاب مف مین شامل میں ۔ ان مضامین کی افادیت دائمی ہے اور اِن کے ذریعے حضور کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو نئین اور ماہ وسال کی در تی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

"الرسالات المنه يه " محونوان كتحت مختلف بادشا موں بشخصیات اور قبائل كے نام حضور "كے لكھے ہوئے نناوے اللہ الرسالات المنه يه يہ " حقيقت توحيد" اور" حقیقت وى "كيموضوع پرمولا ناا بين احسن احداحي «ورمولا نامحمودحسن كفوط پيش كئے ہيں۔" حقیقت توحيد" اور "حقیقت وى " كے مف بين الر نظر كى بصيرت بيں اضافہ كرتے اور جویان علم كے ليے شعل راوكا كام دیتے ہیں۔

ال جدیں سید میں سیدسلیمان ندوی کی "سیرت النی" جلد بفتم کامتو دہ بھی شامل اش عت ہے۔ اِی طرح مقد اور مدینہ کی قدیم کی قدیم تاریخ پر تفصیل مضامین میں بھی ہیں جو بزی عرق ریزی ہے لکھے مجے ہیں۔" فخر موجودات کی مکمی اور مدنی زندگ" کے حوالے سے حضور کی زندگی کے آیا م قبل نبوت ، آ غاز نبوت، ایا م وقی والہام ، آ غاز وقوت سے لے کر حضور سی مدنی زندگی کے جت جت واقعات ول ونظر کوسکون بختے ہیں۔

ال جدى ايك الم خصوصيت يد ب كوال شي ڈ اكثر تميد الله كى انگريز كى كماب " محمدٌ رسوں الله" كاتر جمہ بيش كيا كيا ہے۔" نقوش" نے سيرت پر أن كى بورى كماب چھاپ دى ہے تا كەحضور كى حيات مباركد كے مر بوط ہا،ت مرامنے آ سیس۔ ' رسول تمبر'' کی جلد اور جلد دوم بی ایک لحاظ ہے سیرت کے بنید دی پہلوؤں پر پوری تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئے ہے۔

'' رسول کمبر'' کی جدرسوم کا انداز کیلی دوجلدوں ہے مختلف ہے۔ اِس نمبر میں درج ذیل عنوانات قائم کرے ان کے تحت متعدد مضامین شامل کے گئے ہیں۔

ا عالم بشریت ، اسلام سے بہلے۔ ۳ ۔ رحمة للعالمین ، بدیثیت انسان کال اسلام سے بہلے۔ ۳ ۔ رحمة للعالمین ، بدیثیت انسان کال اسلام سے بہلے۔ ۳ ۔ مقتمت انسانی کانقیب اقل ، ہمار بے دسول ۵ ۔ سیاسی نظام پر اثر ات ۔ ۲ ۔ فلامی معاشرہ اور اقتصادی نظام ۔ ۵ ۔ سیاسی نظام پر اثر ات ۔

ان چوموضوعات نے تخت ۱۳ مضایین شرکھ کئے جیں۔ان میں ہرمضمون اپنی جگہ مستقل اہمیت اورافادیت کا حال ہے۔ " علم بشریت ،اسلام ہے پہلے" کے ذیل بیل" ان تیت اسلام ہے پہلے" ، دیائے قبل از اسلام پر ایک نظر"

"اسلام ہے پہلے حرب تصورات" "" عہد جاہلیت میں عربوں کے معتقدات "" " تجارت العرب قبل از اسلام" " اسلامی انتقاب کا اثر جا الی معاشرے پر" اور" ابتدائے اسلام میں اخلاتی فکر کا ارتقا" جیسے مضامین شامل جیں۔ دوسرے جھے انتقاب کا اثر جا الی معاشرے پر" اور" ابتدائے اسلام میں اخلاتی فکر کا ارتقا" جیسے مضامین شامل جیں۔ دوسرے جھے " رحمتہ لدی لیمن" ، برجیشیت انسان کامل" کے ذیل میں تی رحمت کی سرت کے مختلف پہلوؤں پر نہایت بسیط انداز میں روشی والی گئی ہے۔

پانچهی جھے'' سیای نظام پراٹراٹ' کے تحت'' رسول الند کی بین الاقوامیت''،'' عہد نبوی کی سیاست خارجہ کا

شہکار''' عام عربی کی تیادت'''اسلام کاسیاسی ومعاثی تصور''''مروزگا نئات کی حکومت'''' بی بحیثیت ایک مدتر براور ماہر سیاست''، سرورگا نئات کا دربار'''عہد نبوی کے عربی ایرانی تعلقات''''عہد نبوی کے اصول سیاسیات''''رسول املاک عبد میں نظام عدل''''اسلام اور مذہبی رواداری'''' دموت نبوی کے اصول ومقاصد''، کے عنوانات کے تحت گرال قدر مغمالین این بہارد کھارہے ہیں۔

آخری جھے'' فلاجی معاشرہ اور اقتصادی نظام'' میں'' رحمت عالم کا بیش کر دہ نظام حیات''،''عبد جدید کے مسائل اور آنخضرت کا پیغام''،''اسلام کا بنیادی فلسفہ''،'' رسول اکرم کا معاشی نظام''،'' فلٹش بیببر'سائی انصاف''،''عہد نبوت کے عمرانی اور تدنی مسائل'' کے عنوانات ہے وقع مضایمن شام ہیں۔

"نفوش" کے "رسول تبر" کی جد چہارم شل درج ذیل بنیادی عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔ اریک عظیم انتقاب کا بانی در ہبر۔ ۲۔ علوم انسانی کے فروغ پر ہمارے رسول کا، ژ ۲۔ اخلاتی اصلاح۔ ۳۔ ہمارے دسول کے حیثیت سپر سرالار

۵- ہمارے رسول غیر مسلموں کی تظریش ۲- متعلقات سیرت اِن بنیا دی عنوانات کے ذیل میں کل ۲۵ مضامین شامل ہیں۔

حقدادّل بین " ہمارا پر چم انتخاب الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الل

فی السلام "" جہاد وراسلام "" نفزوات نبوی "مهمات رسول "" مهم تصنور "اور اس کے ذیلی عنوانات میں "اسلام برورششیر کا افرام "" نمکند میں حضور کی مشکلات "" بعد از ججرت "" دفائی تد امیر" اور" مهم ت کی اقسام "شامل بیں ۔ اِس سیسے میں ۵ کا جم اور چند غیرا ہم مہمات کا احوال کلم بند کیا گیا ہے۔

حصر شخم مین "متعلقات میرت" کے عنوان سے "سیدالرسلین کا بچپن" "" خاتی تظیم" "" و ارسلنک إلا رحمته معنین "" اردو پس احاد بیث کے محاور ک" " دربار رمالت کا بیغیرانه معراق "" بجرت رسول" " دربار مرالت کا بیغیرانه معراق " " بجرت رسول" " دربار مرالت کا بیغیرانه معراق " " بجرت رسول" " دربار معنوراً کرم اور غاروں کی ایمیت " " بیغیر پر بخ " " میات رسالت ما ب کااوبی تیمره" " معفل میلد در لنی " " میر جاز" " معنوراً کرم اور تعدد در دوان " " " دربار محال میا در این کامغیرم" " برگاو نبوی مین " تعدد در دوان " " دربار محال الله بوانظام حیات " " " داب رسول " " منظور ترک " " از اسانیت کا منشور آزادی " " تقدیر بجرت " دربول الله کے عہد کا اقتصادی اور معاشی نظام " " " منظور آزادی " " انسانیت کا منشور آزادی " " تعدد کرت منال ہیں۔

''رسول مخبر'' کی جلد بیجم کا خاص موضوع'' ایک مثانی اسلامی ریاست' ہاور پوری جلداس کے سنے مختص ہے۔

ال جلد کے دومفعالین'' عہد نبوی میں ریاست کا نشو وار نقا'' اور'' عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت'' کلیدی اہمیت کے وقت حال ہیں۔ اِن مفایلین میں حوالہ وسند کا جد بدطریق شخص افقیار کیا گیا ہے۔ اوّل (لذکر مضمون میں'' بعث نبوی کے وقت و نیا کاسیا کی نظام'' '' '' تا مفایلین میں حوالہ وسند کا جد بدطریق شخص افقیار کیا گیا ہے۔ اوّل (لذکر مضمون میں'' بعث نبوی کے عوادین کے تحت و نیا کاسیا کی نظام'' '' '' تا بیس ریاست'' '' تو سیج ریاست'' '' '' سیحکام ریاست'' '' انظام ریاست'' کے عزادین کے تحت و نیا کاسیا کی نظام'' '' '' بیست کی نگری بنیو دیں'' اہم بحث ہے جس میں ایمان باللہ ، ایمان بالمدالم میں ایمان باللہ ، ایمان بالمدالم میں مناز کرت کو اسما کی ریاست کی بنیا دوس کے طور پر پیش کی گیا ہے۔ اِس جلد کا دومر امضمون بالرسالت ، بیمان بالکتب اور ایمان بالآ خرت کو اسما کی ریاست کی بنیا دوس کے طور پر پیش کی گیا ہے۔ اِس جلد کا دومر امضمون بالرسالت ، بیمان بالکتب اور ایمان کی سے مع اور جسوط مضمون ہے۔ اِس میں موحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا '' میاست کا ارتفاد کھی گیا '' می مرحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا '' میں مرحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا '' میں مرحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا '' میں مرحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا '' میں مرحدوار سلامی ریاست کا ارتفاد کھی گیا

ہے جواسل سے اصول تدریج کا جوت ہے۔ اِس مضمون میں ظہور اسلام سے و تت قریش مکہ مغربی قبائل ، مشرقی قبائل ، شالی اور جنو لی قبائل ، پراگنده قبائل کی تاریخ ، ان کاسیاست عرب براثر اور اسلام کے ساتھان کی کھکش دوران برغلیداسلام ایسے م حث ہیں جنہیں سمجے بغیراسلامی ریاست کے قیام کو سجمنا ممکن نہیں۔ اِس مضمون کے دیگر موضوعات بیں'' فوجی تنظیم عہد رساست بيل" السلامي رياست كاشهرى نظم دنسق "سيرت الني كيموضوع برقابل قد رخفية تي اضافه بيل " اسلامي رياست کا ان نظام'' دور حاضر کے افراط وتغریط پر بخی سر ماہیدوارا شاوراشتر اکی نظاموں کی موجود گی میں اسلامی مساوات کی عمد ونضو سر کٹی ہے۔

ر سول تمبر کی یہ نجویں جلد کے مضامن پر تبعرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مجد یوسف گورا پہلکتے ہیں "رسول تبريس منالي اسلاى رياست عي سوخوع ير جنن سواد شائع كيامي بوه جديد طرز تحقيق اورمنهان تصنیف کے معیار پر پورا اُئر تا ہے۔ ڈاکٹر نا راحمہ کے مضمون ' عبد نبو کا میں ریاست کا نشو دارتقا'' كے صرف حواثی وحوالہ جات • ااصنی ت يرمشمل ہيں۔ اى طرح ڈا كٹر محمد يسكين مظهر مید ایتی کے مضمون ''عبد نبوی میں تنظیم دیاست وحکومت'' کے حواثی وحوالہ جات اسے زیاد و تنے کہ یانج میں جلدان کی متحمل ندہو تکی اور بنبیں بارھویں جد کے اسوساصفی ت پرشاکع کیا حمیار تعلیقات، حواثی اورحوال وسند کے التر ام کوجد پومنها ج تحقیق میں بنیا دی اہمیت حاصل ہے۔ رسول جمبر کے بید مضاین اس مفرورت کو کماحقه، بورا کرتے ہیں اور ائیس ائنی جیفیقی ومعیاری تحقیقات کی میف اوّ ں (1111)"\_いたころらか

جد پنجم میں شال ان دومقالات کے بارے میں خودمجر طفیل کی بیدائے ہے کہ<sup>و</sup> "أكريش نے اور پکي بھي ند كيا ہوتا اور صرف يكى دو (غير مطبوعه) مقالے پیش كے ہوتے تو بھي

مر عاظمیمان کے لیے بہت تھے۔" (۱۲۹)

"رسول مخبر" كى جدد ششم بين" فن حديث "اور" اقوال رسول" كے مضاجن پیش كئے گئے بيں - إس جلد كے تعارف ير مح طفيل لكهية بن:

" رسول الشدن جو يكو كهاس كالميكوهمة بواس جديس من كالمجود كا كا اووبا في جلدوس بس

سرد نیا گی اسکی جستی ہے کہ جو کہاوئی کیا، جو کیاوئی وکھ کہا۔ احادیث کے سلسلے میں علیا، میں اختلاف پا جائے۔

پایہ جو تا ہے۔ یہ اندا کیک ہے کہ جو حدیث قرآن کے حزائ کے خواف ہواُ ہے تبول نہ کیا جائے۔

ایک حدیث منسوب ہوگی، حیتی شہوگی، اس لئے کہ رسول کی رندگی قرآن کی کمنی تغییر تھی۔

اقوال کو درج کرنے ہے پہلے ہم نے علم حدیث اور تحروی حدیث پرفنی نوعیت کے مضابین پیش کے بین تا کہ احتیاط کی تمام مزاکوں کو چیش نظر رکھا جائے۔ ایسا اہتمام احادیث کی اور کسی کماب کے بین تا کہ احتیاط کی تمام مزاکوں کو چیش نظر رکھا جائے۔ ایسا اہتمام احادیث کی اور کسی کماب کے بین تا کہ احتیاط کی تمام مزاکوں کو چیش نظر رکھا جائے۔ ایسا اہتمام احادیث کی اور کسی کماب

اِس جد میں ''فن حدیث'' کے ذیل میں دس مضاطن شامل ہیں۔ جن کی تر تیب ہیں طرح ہے۔ ا۔'' برصغیر میں
۔ قد این حدیث'' یا ۔'' برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ'' ۔ ۳۔'' برصغیر میں کتب حدیث کی تایہ بی'' ۔ ۳۔'' تدوین حدیث' ۔ ۵۔ '' تدوین سنت' ۲ ۔'' حدیثوں کی جمع و تدوین'' ۔ ۵۔'' صدر اسلام میں حدیث کی کتابت و قدوین'' ۔'' کتابت احادیث ، عہد نبوی میں'' ۔ ۹۔'' حدیث کے فتی ہونے کا ثبوت'' ۔ ۹۔'' احادیث میں تمثیلات'' ۔

"اتوال رمول" كوعنوان كتحت احتقادات عبادات، كتاب الجهاد، كتاب النفير ، معامدت، اخلاقيت، فظامات الميرت ومناقب كالبواب على كل ١٣٣٢ ما عاديث ورج ك كن بير \_"رمول مجمر" فظامات الميرت ومناقب كالبواب على كل ١٣٣٢ ما عاديث ورج ك كن بير \_"رمول مجمر" كي جلد بفتم كومنا بين كار حيب بجمد يول ب

"اِس جلد میں مضمون تھوڑے ہیں طرب عداہم ہیں۔ پہلامضمون مکالمات رسوں ہے۔ یہ مضمون محالمات رسوں ہے۔ یہ مضمون محالمات رسوں ہے۔ یہ مضمون محالم عذب کی ترجمانی کرتا ہے کہ حضور گی زبان مبارک سے جو پھو نظا ہوا ہے ان تمبروں میں محفوظ کرلیا جائے۔"ور بار رسالت کے نیعظ" بھی اِس نوعیت کا مضمون ہے جوابین اعمر محکول کے قرائے رکھتا ہے۔ ایک نکتہ کی وضاحت سے ہز رکھتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ مضاعت ہوتی ہے۔ یہ مضاعت ہاری زندگی کے دہنما مضاعت ہیں، قلید (کلید) ہیں۔

کا جان وی پر اتن تفعیل سے مغمون أردو کی کی میرت کی کتاب بیل نہ طے گا۔ ابو بر صدیق مجمی کا جب وی ۔ ای طرح کا جب وی اور ابو ابوب افسادی جمی کا جب وی ۔ ای طرح میر اطبیات پر مغمون جو تفور کی بیٹیوں سے متعلق ہے خاصی تفصیل سے پیش کیا جادیا ہے۔
میر اطبیات پر مغمون جو تفور کی بیٹیوں سے متعلق ہے خاصی تفصیل سے پیش کیا جادیا ہے۔
عبد نبوک کے مید مرالادر ابوں تو ہم نے قبل ازیں چو تھی جلد بی امہمات رمول کی تحق چنومف مین بیش کے تعیم کر می مغمون قدر رے مختلف ہے ، یہاں بحث کون کس محاذیر لا ادر کیا کا رہا ہے انبی م

سرت این ہشام، جو سرت کی بنیا دی کتاب ہے۔ اس میں حضور کی خدمت میں تینجے و لے داؤود

کا اتنا تفصیل سے ذکر میں ہے جتنا کہ اس مضمون جی ہے۔ لین مضمون اس موضوع پر اضافہ ہوا۔

آخر میں '' دلتی اللی'' مضمون ہے۔ وہ ہس کہ جوج س کم کالات تھی۔ جن کی دبان سے نگلہ ہو ایک

ایک لفظ حکمت رکھتا تھی۔ وہ اُئی تھی، ان کی ذبان پر جو پہلے تھی وہ خشائے خداو ندی تھا۔ یہاں اس

مضمون کی اشاحت اب کھتے کی وضاحت کے لئے ہے۔ کون جان سکتا تھ کہ جو ، ہے حکمت آ بہز

گل ت کہ در ہا ہے دہ آئی ہے۔ جرا ہے فیضلے دے دہا ہے وہ آئی ہے۔ ' (۱۳۱)

کل ت کہ در ہا ہے دہ آئی ہے۔ جرا ہے فیضلے دے دہا ہے وہ آئی ہے۔ ' (۱۳۱)

ا۔ خطبات دسول ۳۔ اصحاب بدر ۳۔ واقعہ جمرت ۳۔ فصاحت و بلاغت ۵۔ اصحاب صفہ ۲۔ عظم و تہذیب ۷۔ جوامع الکلم ۸۔ نازک ترین کھات ۹۔ عظی جُوت ۱۰۔ خاتم النبین ۔ ۲۔ عظم و تہذیب ۷۔ جوامع الکلم ۸۔ نازک ترین کھات ۹۔ عظی جُوت ۱۰۔ خطبات کی روشی میں دوشی میں ۔ اِن بلیخ خطبات کی روشی میں دوشی میں دوشی میں دوشی میں ۔ اِن بلیغ خطبات کی روشی میں دوشی میں ۔ اِن بلیغ خطبات کی روشی میں دوشی میں ۔

''اصحاب بدر' بیل اُن شهداه کا ذکر ہے جوتار پی اسلام کے پہلے غزوے بیل حضور کے ساتھی تھے۔ ''واقعہ بجرت' کے ذیل میں جارا ہم مضامین شامل ہیں جن کے عناوین سے ہیں۔ (۱) واقعہ بجرت کی عالمیکر اہمیت (۲) ہجرت نبوی کے اسباب ومحر کات (۳) ہجرت رسول (۳) ہجرت نبوی (راہیں، تی م، منزلیس) ''فصاحت و براغت'' کے سلسلے بیں''فصاحت نبوی 'اور' رسول اُلقہ کے کلام کی نصاحت و بذاغت'' (دومضاحین ) شاملِ اشاعت ہیں۔ ''اصحاب صفہ'' کے عنوان کے تحت اُن ۸۸صحابہ کرام کا ذکر کیا حمیا ہے جن کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی سیارت دی۔ بھول تو طفیل:

"سیرت کی اردوکتابوں میں اصحاب صفہ پر چنوا کیک صفحات کے مضامین توسطتے ہیں، وو بھی مرف اس عنو ان سے کے دولوگ ن فضیاتوں کے مالک تھے ۔ مگروہ وگ کون تھے، اُن پر میضمون اضافہ کی حیثیت رکھے گا۔" (۱۳۲۲)

"علم دتہذیب" کے ذیل میں ایک مضمون" علم وتہذیب کی ترتی میں معارف محمدی کا حصہ" شامل ہے۔
"جوامع الحکم" کے سلسلے میں "حضور کے جوامع الحکم": "ارش داستہ نبوی (جوامع الحکم)" دور" جوامع الحکم" کے عنوانات سے تین مضامین شامل ہیں۔

" نا زک ترین لحالت " کے ذیل میں دومضامین شامل ہیں \_ بقول محرففیل:

"بينياموضوع بهدال موضوع پرحضور كي وصله ورقد برى بات زيادة تفصيل كرما تهوس من آية كي" (١٣١٨)

وعقل جُوست علی مفاین سے تعن مفاین میں نبوت تھری کاعقل جُوت بہم بہنچ یا گیا ہے۔ اس موضوع پر پہلے بہت کہ اسکا کہ مراکعا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ان مفاین کی اپنی ایک ہمیت ہے۔

" خاتم النين" كى موضوع پر تين مضايين چيش كئ سي جين من منطقى درائل كے ماتھ إن موضوع پرسير مامل بحث كا كئي ہے۔

''رسول منبر'' کی جلد نہم کے مضافین کی تر تیب اِس طرح ہے۔(') سیرت اور مطاعد سیرت (۲) آثار (۳) متعلقات پیرت (۴) جال شاران الد (خلفاء)

"سیرت اور مطالعہ سیرت کے عنوان کے تحت چید مضامین شامل ہیں جن کی تر تیب یہ ہے۔ (۱) سیرت طیبہ جضور مسلم کے اساء وانقاب کے آ کینے بیس (۲) ادب قبل از اسلام بیس ذکر خیر الانام (۳) اسلامی تاریخ نگاری بیس زہری کا حصہ کے اساء وانقاب کے آ کینے بیس (۲) ادب قبل از اسلام بیس ذکر خیر الانام (۳) اسلامی تاریخ نگاری بیس زہرت اور مطالعہ سیرت ۔ (۲) ابوالحس علی بن حسین بن علی المسعودی (۵) سیرت کی چھیا لیس مطبوعہ اور آلمی کی جس (۲) سیرت اور مطالعہ سیرت ۔ (۳) ابوالحس علی بن حیث مقابات مقدسہ بیادگاروں اور ان شہدائے کرام کا ذکر کیا گیا ہے جشوں نے حضور سے حضور سیک

پیغام پر نبیک کہد۔ اورا پی جان جان آفریں کے بہر دکر دی۔ مقامت اور یا دگاروں کے سلسے میں" مدینۃ الرسولّ، بزبان محد رسول الذ"، "مدینۃ النبی کی اوّلین اسلامی مملکت"، " جنت اہتیج "، " رحمۃ لعدی کمین کی قائم کر دہ چرا گاہیں " اور" مظیم یا دیں " جنمیں حضور سے نسبت ہے " سے موضوع مرمضا مین تحریر کئے جمئے ہیں۔

''متعلقات سیرت' کے ذیل میں''حبد نبوی اور نظام اقتصاد''،''شعب الی طالب'' اور'' نقابل تفق یمین'' کے عناوین سے مف بین ملح ہیں۔'' متعلقات سیرت'' ہی کے دوسرے صلے میں ۱۳ مضامین ہیں جن میں سیرت کے مختلف پہنوؤں کو أجا گرکیا گیا ہے۔

''جِل شَاران مُحَمُّ' كِ عنوان كَو تحت خلف ، راشدين كا ذكر خير ہے۔ إن مضابين مِيں خلفا ، راشدين كے كارناموں كى جھنگ سامنے آتى ہے كہ وہ اٹھتے بيٹھتے، چھتے پھرتے ، كہتے سنتے ، سلب رسول كى چروى كرتے ستے ۔ كارناموں كى جھنگ سامنے آتى ہے كہ وہ اٹھتے بيٹھتے، چھتے ، كرتے ہوئے محطف لکھتے ہيں: ''رسول مُنبر'' كى جلد دہم' انعت'' كے ليے مخصوص ہے۔اس نبر كا تعارف كراتے ہوئے محطف لکھتے ہيں:

"" نے تک جننے انتخابی مجموعے سامنے آئے اُن میں لکیری نقیری پائی گئی۔ مر ہماری بیستی قدرے مختلف ہوگی ہم نے اس معین روش کو بدے کی کوشش کی ہے۔ یک وجہ ہے کہ اس میں درود وسلام، قضا کو د مسدس جنس وشنوی ، تنظیمین ، رباعیات و قطعات، نعتیہ نظم ، "زاو نعتیہ نظم اور نعتیہ فزل کو عضوا نامت بنا کر تخلیفات ہوش کی ایس "(۱۳۳۳)

اس جدد کے آغاز میں نعت کے حوالے سے چھے مقالات چیش کئے گئے ہیں۔ اِن مقالات کے عزادین مید ہیں: (۱) نعت (انفوی مفہوم) (۲) اردو کی نعتیہ شاعری پر قرآن وصدیث کے اثرات (۳) اُردو کے نعتیہ گلدستے (۳) عربی زبان میں نعتیہ کلام (۵) واری زبان میں نعتیہ کلام (۲) اُردوز ہان میں نعتیہ کلام۔

اس کے بعد مر لی اور فاری زبان میں لکھی جانے والی نعتوں کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ حر بی زبان میں ۱۳۴ اور فاری زبان میں ۵۱ منتخب نعت گوشعراء کا کلام اس نمبر کی زینت ہے۔

اُردوز بان میں کئی جانے والی نعتوں کوصنف وارتر تیب دیا گیاہے۔" درودوسلام" کے ذیل میں ۱۱ شعراء کا کار م شامل ہے۔" قصائک' کے ذیل میں ۱۸ شعراء کی گئیتیں شامل کی گئی ہیں۔" مثنوی' کے ذیل میں ۱۵ شعراء کی نعتبہ مثنویاں شامل ہیں۔" مسدی '' اور' انجنس' کے سلسلے میں اانعت کوشعراء کے نام نظر آتے ہیں۔" نظموں' کے حوالے ہے ۹ شعراء کا نعتبہ کلام دیا گی ہے۔ ''آزادِ لقم'' کے ذیل بھی ۳ شعراء کے نام آتے ہیں۔'' تضمین کے شمن بھی ۴ شعراء کا کلام شامل ہے۔ ''رباعیات و قطعات'' کی اصاف میں ۹ شعراء کے نام ملتے ہیں۔'' متعلقات'' کے منوان سے ۲۲ شعراء کا کلام دیا گیا ہے۔ اور'' نعتیہ غزر ا'' کے ذیل میں تلی قطب شاہ سے لے کراحیان وانش تک ۲۷ اشعراء کا کلام شامل ہے۔ شعراء کے انتخاب کے سلسے میں محرطفیل لکھتے ہیں کہ.

> "اس جدیش اورائے صفحات میں صرف مرحوم شعرا وہی کا کلام پیش کیا جاری ا بہرہ ل زند وشعرا و پرایک الگ جلد پیش کی جائے گی ۔ کیونک اس جدیش بھی بینکز وں شعرا و کی تخلیق کا وشیں ہوں گی۔ انھیں ای ایک جدد میں سجایا نہیں جا سکتا۔ اگر ایکی کوشش کی جاتی تو سمی کا بھی حق اوا نہ ہوتا۔"(۱۳۵)

مجموعی طور پر''رمول منبر'' کی پیجلد عربی، فاری اور اُردوز بان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک دستاویز کا درجہ رکھتی ہے۔ ''فقوش'' کے''رمول منبر'' کی جلدیاز دہم میں تو دریا دنت سیرت ابن ایکن کو کمل طور پر شائع کیا گیا ہے۔ اس سلیلے میں محرطفیل کیسے ہیں :

''جب میں نے ڈاکٹر محر حید القد صاحب کو یہ کلف کر رسول مبر کے لئے کوئی خاص چیز و بیجی ، آو نموں سے بتایا کہ سیرت این آئی دویافت ہوئی ہے۔ مسؤ دہ بھی تیار کر کے پہشر کے دوالے کر دیا ہے مورہ ام بھی تیک جی نہیں ، پبلشر کو خط لکھنے کہ جلد مجماب دیں ، جھپ جائے آؤ آپ س کا 'دود ترجمہ چھاپ دیں ، جھپ جائے آ آ پ س کا 'دود ترجمہ چھاپ دیں ، جھپ جائے آ رہے تھے کہ بیرة بن سخت ترجمہ چھاپ دیں ۔ بیٹ آ رہے تھے کہ بیرة بن سخت کا وجود ہے مگر دو معا مد سب کی دسترس سے باہر دہا۔ الحمد مند کدائے عرصے بعد آ ج ہم اس قابل کا وجود ہے مگر دو معا مد سب کی دسترس سے باہر دہا۔ الحمد مند کدائے عرصے بعد آ ج ہم اس تیل تا بیل ہوئے کہ میرت این آئی کو اُردو میں پہلی بار چھاپ کا فخر حاصل کر دہے ہیں۔ اب بیرت کی ہوئی میں سوچا ، سجھا اور لکھا جائے گا۔ پہلے ہم یہ جملہ برجمے تھے کہ این آئی نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این آئی نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این آئی نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این ایکٹ نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این ایکٹ نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو ایک این آئی نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این رہیں ہے میں آئی۔ نے ایک آئی آئی نے یہ لکھا۔ یہ میں دت کوئی معمولی نہیں جو این آئی نے یہ کھیا۔ یہ میں آئی۔ نے ایک آئی آئی نے یہ کھیا۔ یہ میں آئی۔ نے ایک آئی آئی نے یہ کھیا۔ یہ میں آئی۔ نے ایک آئی آئی نے یہ کھیا۔ یہ میں آئی۔ نے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی نے ایک آئی آئی نے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی نے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی کوئی کوئی کے ایک آئی آئی کے ایک آئی آئی کی کھیں کے ایک آئی آئی کی کی کھی کے ایک آئی آئی کھیا کوئی کے ایک آئی آئی کی کوئی کھی کے ایک آئی کی کھی کھی کے ایک آئی آئی کی کھی کی کھیں کے ایک آئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے ایک آئی کی کھی کے ایک آئی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے ایک کھی کی کھی کے ایک کی کھی کی کھی کے ایک کی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کی کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کھی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی

سيرة ابن سخل كے شمن ميں ڈاكٹر محمد يوسف كورايد لكھتے ہيں:

سیرۃ ابن آخل کے علاوہ اِس جلد میں ' عبد نبوی میں غزوات وسرایا کی اقت دی اہمیت' کے عنوان سے مضمون شائل ہے۔ اس سے پہلے سیرت کی کتابوں میں غزوات اور سرایا پرتو بہت کچھ نکھا گیا لیکن ان کے اقتصادی پہلو پر کسی کی نظر شکی۔ اس اختبار سے میدیا نکل نیااورا ہم موضوع ہے۔

اس کے علاوہ اِس جدیش شامل مضمون "مستشر قین اور مطالعہ سرت" بھی بہت اہم ہے۔ بیرت پر کوئی کا م اس کے تجزیہ وقتیق کے بغیر کھل نہیں ہوتا چنا نچہ اس موضوع کو بزی محنت ہے" تعادف، تاریخ، تجزیہ اور فہرست "کے عنوانات کے تجزیہ وقتیق کے بغیر کمل نہیں ہوتا چنا نچہ اس موضوع کو بزی محنت ہے" تعادف تاریخ، تجزیہ اور فہرست کے عنوانات مصنون کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ اِس طرح بالم محمون 'عبد نبوی میں عدل کے ایم محتون ہے۔ اس مضمون کے ذیع عناوین ' محرب قبل از اسل محرب بیل نظام عدل ' ' ' دستور مدینہ کے تحت عدلیہ ' ' ' قرب تی محترضین و دستور کے تحت نظام عدالت ' اور ' عدالت کا نظام عدالت اور جدید محترضین و دستور کے تحت نظام عدالت ' ' ' معبد رساست بیل صوبائی نظام عدالت ' اور ' عدالت کا نظام عدالت اور جدید محترضین و مستور کے تحت نظام عدالت ' ' ' معبد رساست بیل صوبائی نظام عدالت ' اور ' عدالت کا نظام عدالت اور جدید محترضین و مستدم قین ' ہے اس مضمون کی ایمیت اور اف دیت کا انداز و کیا جا سکتا ہے۔ ' رسول ' نمبر' جدد دواز دوہم بیس پانچو میں جلد کے مستدم قین ' نے بدنہوی بیس نظام دیا ست و حکومت ' کے حواثی پیش کے گئے ہیں جو بھے کات کو تھا ہیں۔ ابقول محرفیل

"میرے فزدیک حواثی ایک تصنیف (مضمون) کے بعد دوسری تصنیف (حواثی ) کا درجہ رکھتے
میں۔حواثی کو ہمارے نمبروں میں بزی اہمیت حاصل ہے۔" (۱۳۸)

اس جدین ایک مضمون "سرویا آسائیت" کے عوان سے پیش کیا گیا ہے۔ اپ انداز کاریم مفرون بطرز پندونسائح تر تیب دیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جسے بات ذہان میں اُتر تی چی جاتی ہے۔ اِس مضمون کے ذیلی عوانات میں "آئخ مرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل بعث " آئخضرت کی حیات طیبہ جرت تک " "جرت حبشہ سے اجرت مدینہ تک " "جرت سے سے کرمدینہ منورہ تک " " ارسول اللہ کے جنگی معرکے" اور " لائح کے مدے و فات تک " شامل ہیں۔ اس جلد میں رسول میسرکی گذشتہ المجلدوں کا اشاریہ بھی مرت کرکے پیش کی گیا ہے۔ "رسول منبر" كى جدر سيزوجم إس مقدى سلسلے كى آخرى جلد ہے اور بير ظلفاء راشدين حصرت ابو بكر مديق "، حضرت عمر فارد ق" ،حضرت عثان غن "اور حضرت على المرتفني كے سوافي حالات اور كارنامول پرمشمل ہے۔ إس نبر كا تقارف چيش كرتے ہوئے محرطفیل تكھتے ہيں:

د معزست ابو برصدین "مصرے عرفاروق" محضرت علی فی "اور صفرت علی الرتفنی پر چار تی جی الرتفنی پر چار تی جی الرف الفور نے راح اللہ معرفی ابوالنفر نے الکھا اور سے بنا وشہرت پائی ۔ انھیں اوارہ افقوش نے راح معدی پہنے کتابی صورت بھی بھی بیش کی تقا۔ بدعو، لے کی کتاب ہے جس کی ہے صد خرورت تھی ، مساب یہ ایک مورت بھی بھی بیش کی تقا۔ بدعو، لے کی کتاب ہے جس کی ہے صد خرورت تھی ، مساب یہ ایک عرف کے بعد دو ہر وہیش کی جو دہا ہے تا کہ مسی تھی اور ہو جیش کرنے کے بید حضور گر بیش کرنے کے بید حضور گر بیش کرنے کے بید حضور گر بینا م ہمارے خدا کا ہے ، ہمارے نی آخر الر ماں گا ہے۔ اے علی طور پر بیش کرنے کے بید حضور گر بینا م ہمارے خدا کا ہے ، ہمارے ان میں ہے کی کو کسی پر ترقیح نہیں دی جاتی ۔ کیونکہ چروں ان پی ایک کی برت بینا کی بینا کے بیاروں اور ان سے جرو کار شے ، چاروں اور ان اور دیور کی ہو ۔ ان میں ہے اوروں قرآن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اوران اور آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اوران تو اوروں اوران اور آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اوران تو اوروں اوران اور آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اوران تو اوروں آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اور آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران اوران تو اوران اوران کی اوروں آن کے جرو کار شے ، چاروں اوران کی بیار ہو یں جلد تک کھل ہو گیر ہے ۔ بیار اوران تو اوران کی اوران کی اوران کی تی اوران کی کیون اوران کی اوران کی دیا کھے ، ساری دنیا کے جھا ہے خاتے خاتے کی جاتی ہو گیری اوران تو اوران تو اوران کی دنیا کے جھا ہے خاتے خاتے خاتے خاتے خاتے خاتے خاتے کی اوران کی دنیا کے جھا ہی خاتے کی دوران کی دنیا کے جھا ہی خاتے کی دوران اوران کو ایک کی دوران کی دنیا کے جھا ہی خاتے کی دوران کی دوران کی دیا کی دوران کی دیا کی دیا کی دیا کی دوران کی دیا کے جھا ہی خاتے کی دوران کی دوران کی دیا کی دوران کی دیا کی دوران کی دیا کے جھا ہی خاتے کی دوران کی دیا کی دوران کی دوران کی دیا کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دیا کی دوران کی دیا کی دوران کی دوران

ک تیر حویں جد کو جی جائے ہو میرت کے باب میں شال کرلیں ج ہے نہ کریں ، آپ کی مرضی ! مگر اتنا کہوں گا کہ نبی اکرم صلی الشاعلیہ دسلم کے ذریعہ احکام سے البیا کو نافذ کرنے کے مواقع ، زیادہ تر ضفاء کے جتے میں آئے ، کیونکہ قدرت کا مدنے انھیں زیادہ عرصہ مرحت فربایا۔'(۱۳۹)

ائ نبریل چاروں خلفاء کے سیرت وسوائ اور کا رنا موں پر ابوالنصر کے عربی سے ترجمہ کے علاوہ ایک اور مضمون اسلام من ال کیا گیا ہے ، جس کا عنوان ہے '' خلفاء محمد (ابو بکر دعمر الله کی علیہ اور انتظامیہ'' ۔ بیمضمون اپنے مندر جات کے حوال کیا گیا ہے۔ بیمضمون اپنے مندر جات کے حوال کی ایک عظیم مثال بھی ۔

"رسول منبر" كى تيره جلدول كى إلى جائزے يو مخطيل كاس عظيم كام كى جھلك سامنے آجاتى ہے۔ات

بڑے کام کود کی کر حمرت ہوتی ہے کہا کیلے آ ومی نے تن تنہا تنابزا کام کیسے سرانجام دے لیا۔ لیکن پھر نفوش کے'' طلوع'' میں محمطفیل کی در دمنداندا درا خداص بحری تحریروں کی صورت میں وہ من جاتیں ،ور دل سوز دے تئیں سامنے آتی ہیں جو ہارگا والٰہی میں ستجاب ہوئیں اور اُٹھیں اِس کام کو کامیر بی سے سرانجام دینے کے لیے تو نین ایز دی عطا ہوئی۔

م کذشته شخات میں اِس ہاب کے پس منظر کے طور پر یا کتان اور ہندوستان ہے شاکع ہونے والے او فی رسائل کا منظرنا مہ بیش کر کے ہم نے میں پتیجدا خذ کیا تھا کہ ان میں بیشتر رسائل اپن کم عمری ہی میں رفصت ہو گئے اور اُن میں جو پی رہے وود و جارگام چل کرہمت ہور گئے جوزیا وہ بخت جان لکے وہ آج بھی جیسے تیسے اٹی زندگی کے دن پورے کرد ہے تیں۔ مگر ان رسائل بیں بیانتیاز مرف" نغوش ' کوحاصل ہے کہاس نے ہزار مشکلوں اور رکاوٹوں کے باوجود ندمسرف اپنے وجود کوقائم رکھا بلکہاہیے ، زور لطخیم نمبروں کے ذریعے تاریخ اوب میں وہ مقام حاصل کرایے جس تک کو کی دوسرااد لی رسالہ نہیں پہنچا۔ نفوش نے رندگ میز اور زندگی آموز اوب کا نمائندہ ہونے کا حق اوا کر دیا۔ اِس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اِس کی اصل توت معرکہ محرطفیل کی شخصیت تھی جس نے نقوش کو اپنی آرزوؤں کا وحصل جانا اور اس کے ہرشارے کو اور ہرنمبر کو ویے خون جگرے مینیا۔ محطفیل کی میرخواہش رہی کہ اُردوادب میں معیار کے عتبارے نقوش وہ مقام حاصل کرلے جو کی دوسرے کونصیب ندہو ورا سے حال کے عداوہ مستعمل میں بھی نہ بھدایا جاسکے محمطفیل کی پیخواہش خدانے پوری کردی اور آج جبکہ نقوش اپنی تاریخ کے چوتھے ذور میں داخل ہو چکا ہے۔ محرطفیل کا ذور بھی آئ آب وتاب کے ساتھ زندہ ہے کہ محرطفیل اور نفؤش، سطرح ميك جن دوقاب بين كديدا يك اى شخصيت كے دونام بن مجلے بين - بقول سيدوقار عظيم: '' مجھے محمد طلیل اور مجمد نفوش میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہم دونوں کے ممنون احسان ہیں۔ اگلی تسلیس مجی اس حسان کا ہارمحسوس کریں گی اور سیدولوں آفٹش جو باہم ایک دوسرے کاعش بن مجنے ہیں،

محرطیل کا انتقال ۵ جولائی ۱۹۸۱ و کو ہوا۔ ہیں روایت ہے کہ کی مخص کے اُٹھ جانے ہے اُس کے وہ تن م منصوب اور کام، جن کے بیے اُس نے اپنا خون جگر صرف کیا ہوتا ہے، اُدھور ساور تا کمل رہ جاتے ہیں اور ہوشمتی سے، اگر اُس کے ورثاء بھی اُسے بھلا دیں تو اُس کے سارے کئے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن جھ طفیل اِس اعتبار ہے بھی خوش فصیب نظے کہ اُن کی آرزوؤں کے ماحصل۔ '' فقوش'' کوزندہ رکھنے کے لیے اُن کے باصل جیت صاحبز اورے جاوید شفیل ک

يشقامُ ريل كـال(١١١)

# صورت میں ایک مغبوط سہارا ٹل گیا۔ چنا نچیہ'' نقوش'' کا چوتی دور بھی اپنی ایک شان اور دقعت رکھتا ہے۔ اور اسے تحرطفیل کے ذور کانشلسل قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں نقوش کے اس جدید ذور کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔

# نفوش كادور چهارم

## (جاويد طفيل كادارت ميس)

|             |                                                  | **                 | J               |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ومهم صفحات  | سالناميه                                         | مخبر ۱۹۸۹ به       | فارونمبر ١٣٣١،  |
| ٢٩٢متمات    | ما چاره،                                         | 4114775            | څاره قبر ۱۳۳۳   |
| ۱۳ ۸ اصفحات | محرش تبر ( دوجیدی)                               | جولا ئي ١٩٨٤م،     | عردتير ١٢٥      |
| = BAPY      | خاص نبره                                         | HAAA S             | شاراقبر ۱۳۹     |
| ۸۷۸منجات    | مائنامه                                          | وكبر ١٩٨٨ به       | شاره فمبر ۱۳۷   |
| ۵۵ صفحات    | مالتامه                                          | <sub>17</sub> 19A4 | شاره تمبر ۱۳۸   |
| •••اصفحات   | مالتامه                                          | 419/19             | څارائبر ۱۳۹     |
| ۱۳۲۸ منجات  | مالناميه                                         | er 1991            | شاره تمبر ۱۳۰۰  |
| ٩٥٩ منوات   | مالتاميه                                         | 41991              | عاده نمبر ۱۳۱۰  |
| ۹۲۸منجات    | مالتاميه                                         | **1991**           | عمريتم ١٣٢      |
| ۲۲۲صفحات    | قرآننمبر(جلداةل)،                                | .,199A             | شاره فمبر سهماه |
| ۲۲۸ صفحات   | قرآن نمبر (جلدووم)،                              | ,,199A             | تأدونجر سماء    |
| ۲۹ کامنی ت  | قرآن نمبر (جدرموم)،                              | <sub>[p</sub> †44] | شاره تمبر ۱۲۵   |
| ۷۲ کا مفخات | قرآن نبر (جلد چبارم)،                            | er to a f          | شاره تمبر ۱۳۷۱  |
|             | گولندن جو بلی نمبریچاس مالدانتخاب (اف خ جلداول)  | د, ۲۰۰۵            | شروفير عال      |
|             | مولندن جو لى نمبر يجاس ساله انتخاب (اف في ملدوم) | ., ٢۵              | شاره تمبر ۱۲۸۸  |
|             | ,                                                |                    |                 |

''نقوش'' کے آئندہ شارول میں مقالات بقم وغزل بطنز دسراح بسفر نامہ اور ناوٹ وغیرہ کا انتخاب بھی مرتب کی جارہا ہے۔ تا ہم ان انتخابات سے قبل' قرآن نمبر' کی جد پنجم اور ششم چیش کی جائے گے۔ جس کا موضوع ہے' بتخلیق کا نئات سے تخلیق آدم تک۔''

"نقوش" کے دور چہارم میں اب تک سولہ شارے شائع ہو بچے ہیں جن میں سالناموں کی تعدادے، دیکے" فاص نمبر" "" قرآن نمبر" ہم گولڈن جو بلی نمبر ہم" محرطفیل نمبر" ۴ جلدول میں اورا یک شارہ عام شامل ہیں۔

## حواله جات وحواشي:

|   | من¥               | مئی ۱۹۶۷ء               | 104pp                        | نقوش،        | م <sup>ع</sup> رطنيل (محرنقوش) | l     |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
|   | مراا              |                         |                              |              | مرنوش.                         | _1    |
| ص | ه پاکستان، ۱۹۹۳ء، | اسلام آباد اكادى ادبيات |                              |              |                                | _٣    |
|   | الام              |                         | ين او في رسائل ك             |              | انورسديد وذاكز                 | - 100 |
|   | 4۲۰               | ۵۱۹۳۸                   | مايس، فرور؟                  | ין חוצטי     | مال بشراهم، بر                 | _0    |
|   | 29,2AJ            | بارځ.                   | ی او بی رسائل ک              | پاکستان      | انورسديد، ۋا كثر _             | -4    |
|   | ,19.              | محيضه لاجوره بارج       | له مر گذشت ،                 | اد لي دنيا ك | محرعبدالتدقريثي                | -4    |
|   | ام 100،49         |                         | ل! د في رسائل كي             |              | الودسد يد، دُاكْمر-            | _^    |
|   | ۳۵                | 4                       | شامرا حمدوانوي               | الّ          | جيل جالي، ڈاکٹر۔               | _9    |
|   | مر ۲۵۳ <i>۳</i>   | ، شابداحه د الوی تبر    | موائح، ساتی                  | خودنوشت      | شهبراحمد والوى                 | l+    |
|   | المرسوءا          |                         | ل اد لې رساکل کې             |              | انورسديد، ۋاكثر په             | -11   |
|   | 1-20              | ىرخ.                    | ن <sup>او</sup> في رسائل ك   | با کتان پ    | انورمديده ۋاكثر_               | _11"  |
|   | ص ۱۰۹             |                         | باد فی رسائل کی <sup>.</sup> |              | انورسد بدرة، كرّ               | _11"  |
|   | 40                |                         | A OKE                        |              | ان-م-داشد،                     | -10"  |

|                                  | ارچ ۱۹۵۰,                                       | مثالية الم             | _10    |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------|--|--|
| ri <sub>U</sub> r                | "افكار" سلورجو لي نبره ١٩٤٠،                    | งชั <b>ว</b> ธ์โ       | _(A    |  |  |
| -                                | " مجھے کی کھ کہنا ہے" سوریا، شارہ نبر ا         | -3/2020212             | _14    |  |  |
|                                  | - اذاداده، موبرا، څادهتمبر ا                    | بات چيت،               | JIA    |  |  |
| ص ۱۱۹                            | بإكستان شراد في رمائل كى تاريخ،                 | الورمديده واكثر_       | _14    |  |  |
|                                  | بات چيت، سوريا، څاره ۱۲،۱۵                      | منيف داسعه             | _[**   |  |  |
| lf'•∪*                           | ياكنتان مي اولي رسائل كي تاريخ،                 | الودسمديده ذا كثرب     | -14    |  |  |
| الإال                            | پاکستان شراد لي درماکل کې تاريخ ،               | الودمنديد، ڈاکٹر۔      | _۲۲    |  |  |
| طن ۱۳۱۲                          | پاکستان شراد لې د ماکل کې تاريخ.                | انورسد يده لأاكثر      | ~f' "  |  |  |
| *ل∧                              | ادارىيە مىپ، ئاردادل، متمبر ١٩٧٣ء               | فيم دراني.             | -kin   |  |  |
| ราหาการ                          | پاکستان شراد بی درماکل کی تاریخ ،               | انورسديد، ڈاکٹر۔       | _rô    |  |  |
| ، ص                              | پېداورق، اوراق، څاره اون، جوري١٩٢١              | وزيرة غاوة كمز_        | _84    |  |  |
| ٣٠/٥                             | اوراق، څاره اول، جوري١٩٢١م،                     | ع دف عبدالتين ،        | _1/2   |  |  |
|                                  | بإكستان مين اد بي رسائل كي تاريخ ،              | انورسديد، ۋاكىژ        | _#^    |  |  |
|                                  | (چندتارات)، محمد نقوش مرتبه ذا كزسيد معير       | احدنديم قاكى عفيل صاحب | _rq    |  |  |
| •                                |                                                 | المهاء من ۱۹۸۸         |        |  |  |
| ۳U°                              | طلوع، نتوش، شاره نبرا، مارچ ۱۹۲۸ه               | 43/32                  | _P*    |  |  |
| المسام                           | البيئا                                          | الينياء                | ,, p#1 |  |  |
| جنَّن، ص ٢٩                      | (چندتاثر،ت)، محمد نقوش مرتبه و اکز سید معین الز | احرنديم قاكى طفيل صاحب | ۳۳۲    |  |  |
|                                  | ' اور ''ادب لطيف' پر مجمی جدماہ کے لیے بابند کا |                        |        |  |  |
| رسائل بحي ترتي پندول كرتهان تھے۔ |                                                 |                        |        |  |  |
| ro                               | " نَقُوشٌ " شاره فمبره، مارچ_ابر مل ۱۹۴۹ه       | احدند يم قاكى، طنوع،   | -1"1"  |  |  |
|                                  |                                                 |                        |        |  |  |

```
۵۳۵ - احدندیم قامی طفیل صاحب (چندتار ات)، محد نتوش مرتبه و اکٹر سید معین الرحن، ۲۹
                        وقار مخطيم، سيّد الحلوع، نقوش، شاره نمبر ١٢٠١١ مني ١٩٥٠ء
            11:50
                            انورسديد. أاكثر- ياكتان شي ادبي رسائل كي تاريخ،
            س ۱۳۸
                      محرطفیل، عرض ناشر، نقوش، شاره ۱۹۸۵، رنمبر ۱۹۵۰،
                                                                           _174
              40%
                     محطفیل، طلوع، نقوش، شاره نبر ۱۹،۰۹ ایریل ۱۹۵۱،
              0.5
        احمد ندیم قامی، معنیل معاصب (چند تا ژات) محرفقش مرتبه دُا کنرمید معین الرمن، م ۴۰۰
  ظ-انصاری، بحواله مضمون محرطنیل اورنغوش او عبدالغوی دسنوی، نفوش طفیل نمبر جدد ادل،
                                                                          ____(*')
                                                       جولالي ١٩٤٤ء ص ٢٥٥
                          مح طفيل، محرنغوش مرتبه ذا كمرسيد معين الرحمٰن،
                                                            التظارسين و
           عبدائقوی دسنوی، محیطفیل اورنقوش، نقوش، طفیل تمبر، جدوب م ۲۳۸
منير جعفري سيّد، عنيل نعوش أن نعوش محره غيل تبرئ شاره ١٣٥٥ جلدادر الجولاق ١٩٨٧ م ٣٨٠٠
 م لك داع مطفيل بعل دوده مارى زبان وىلى طفيل نبر مارج ١٩٨٧ ما من
        مرهفیل طلوع نقوش انسانینبر شاره۲۱۷۰ ستبرا کوبر۱۹۵۳ مس
                                                                            _61
سلیم اخزا و اکر اردوانسان نقوش کے آئیندین نقوش محرطفیل نبر جداول جول کی ۱۹۸۷ می ۲۰۰۳
             محرطفيل طلوع نقوش اف ينبهر شاره ١٣٨ جوري ١٩٥٢،
                        ٣٥ - سليم خز 'ڈاکٹر۔ اردوانسان مقوش کے آئینہ میں مفوش محر طفیل نمبر
       6.4. P
        ٥٠ عرضيل نقوش انسانه تمبر جلداول شاره ١٣٨ ١٣٨ من ١٠
                                     طلوع نغوش افسانتمبرا
                                                                   اه۔ محطفیل
              فارو٥٨ ٢٨ توبر ١٩٢٠ و
                                       سلیم اخر 'ڈاکٹر۔ أردوانسانہ نعوش کے آئینہ میں
                 نقوش محطفيل نميز
      ال ۱۸
              مرهنیل طلوع نقوش غزل نمبر شاره ۱۸ فروری ۱۹۲۰
       100
              ركريا ذا كثر محمد خوند . نقوش كاغزل تبره نقوش، محمط فيل نمبر، جلداول،
       NY0. 1
                  تمطفیل، طوع ۳۰ نوش بزل نمبر، اکتوبر۱۹۸۵ء
        19/1
```

```
م المنبل، طلوع، نتوش، فزل نمبره فردري ١٩٦٠،
        167
                  زكريا، دُا كَرْجِر خواجه نَعْوْش كاغز ل نبر، نَعْوَش، محمطفيل نبر، جلدادل،
      MY4.5
                عمر طفيل، طلوع، نقوش، طنزوه واح نمبر، شاره الاسلام، جنوري فروري 1909ء
     ال∧_۱۰_
                     نا راحمہ فاروتی، نتوش کے خاص نمبر، محمد نتوش مرتبہ ڈاکٹر سید معین الرحن،
                                                                               _04
       IAK Z
                محرفقوش، إس شارے میں، نقوش، عصرى ادامير، شاره ١٢٩٠ متبر١٩٨٢ء،
                                                                                _4+
       NJ
                 -241
      م ۱۳۳۵
                 گیان چند، ڈاکٹر۔ نفتوش کا دنی معر کے نبیر، نفتوش، محرطفیل نمبر، جلداؤل،
                                                                               _110
      ال ۱۳۹۵
               محرفقوش ال ثارے بیں ، نقوش ، ادبی معر کے نبر، شارہ ساا، سمتبر ۱۹۸۱ء
        NU
  جزل محد منیا والحق، اولی معرکے کی تقریب میں، نفوش، عمری، دب نمبر، شار ۱۲۹ه، متمبر، ۱۹۸۴، می
       حفيظ جالندهري، اعتراف، نقوش، عصري الدنبر، شاره ١٢٩، ستبر١٩٨١، ص
                                                                               _40
              جسٹس عظا والنہ سجاد ، اول معرے سایک مسبوط تاریخ ، نقوش ، عصری ادب تمبر،
                                                                               اشفاق احمر، عجيب وفريب فنص، الينا، ص١١
                                                                              _14
                                     مجرحتان ويروفيس طغيل صاحب اليناء عن ١١
                                                                              Ar_
                                     ١٩- عليم اخر ، و اكثر - أج كاماتم ، الينا، ص ١٨
                                                                 +2 مير مفيلء
      عمله، فقوش، آپ بی تبر، شارونبر ۱۰۰، جلدودم، جون۱۹۹۳م، ص۱۸۵۲
                                                                     اک محمدیل،
                     تقریحات، نغوش، آپ ٹی نبر، می عوارد
                                                                      الاي الحريل،
الاي الحريل،
                     تصریحات، نقوش، آپ چی نمبر، ص ندارد
٣٤- انورسديد، ذاكثر- نقوش كا آپ بتي نمبر-محمطفيل كا ايك بيشل كارنامه، تقوش، محرطفيل نمبر، حيد ادِّل،
                                                                   MILMIN.
 ٣٨٨ - انورسديد، ذاكثر، يغوش كا آب جي نمبر جوهفيل كالكب بش كارنامه، نقوش بحرهفيل نمبر، جدداول، ص ٢٨٨
                                                                  ۷۵۔ محرفیل،
          طلوع، نقوش، مكاتب تبر، شاره ١٦٠٤، نومبر ١٩٥٤، من ١٩
```

تقريحات، فتوش، مكاتيب فمبر، ص١٣٠

۲۷۔ محرفقیل،

```
٧٤٥ - محرطفيل، طاوع، نقوش، خطوط فبر، شاره فبر٩٠١، اير يل يمي ١٩٦٨،
           حبدالقوى دسنوي، نغوش، مكاتيب وخطوط نبر، نغوش، محرطنيل نمبر، جلداؤل،
ror of
             عبدالقوى دسنوى، نقوش، مكاتيب وتطوط تمبر، نقوش، مجرطفيل تمبر، جيداؤر،
MAY
          محرطفيل، طلوع، نقوش، شخصات نمبر، جلداة ل، شاره ١٨٥٨، جنوري ١٩٥٥ء
          مع لِنْ جاويه، وْ اكْتُرْ - لْقُوشْ، شخصيات نبر، لْقُوشْ، مُحْمِلْ لِمْر، جلد دِّر.،
                         ٨٢ - محر منيل، طلوع، نقوش، شحفيات نبر، جلداة ل، ص ١-٨
صديق جاويد، ذاكثر تغوش تخصيات نبر، نقوش، محيطفيل نبر، جلداذل، من ٥٣٥٥
 صابره معيد، ۋاكثر - أردوادب ش فاكرنگاري، مقاله ليانچ ذي، مملوك، حيدرآ بادوكن يونيورش
                                                                               ... A /
        صدين جاديد، ذاكثر - نقوش شخفيات نبر، نقوش، محرطفيل نمبر، جلد وّل، مسهوم
       مديق جاديد، ذاكثر، نقوش شخفيات نبر، نقوش، محمطفيل نمبر، مبداة ل، ص٣٦٥
٨٥- عبد الحق مولوي عط بنام مجر طفيل، مشمول محرفق ش مرتبه أو المرسيد معين ارحمن، من ٢٣٨
                                  ٨٨- رشيدا جرصد يل ، المام وطفيل ، الينا
         1717-00
                                      . ٨٩ - امتياز عي عرشي مولانا - خطابنام مخرطفيل،
                           [14]
 ለተለፈ ነ
                                   عبدالجيدس لك، مولانات خطيمام فيرطفيل، الينا
        MMY P
        ميرزااريب، نقوش كالابورنمبر، نقوش، محرطفيل نمبر، جلد، دل، مل ١٨٢٨
                                                                               __91
                   علم لدين سالك مولانا محد نقوش، مرتبه ذاكر سيد يعين الرحن، ١٩٨٣ وه
                                                                                _91
                مح هنیل، طلوع، نفوش، بیرتتی میرنبر، شاره ۱۲۵، اکتوبی ۱۹۸۰،
    ا كبرحيدري كاثميري، ۋ. كثر - حرفے چندبطورمعذرت، نفوش ميرتقي ميرتمير، حصداة ل، ص٠١
                                                                                40
    مرهفیل، نشانوت، ﴿ رَفَّ چِندابطورمعذرت، نَقُوشُ مِيرَتَقَ مِيرَمُبر، حصادّ ل، من ١٠
                                                                                 _90
   محرنفوش، ال الريارين، نقوش، يرتقي يرتمرا، شارو١٢١، نومر ١٩٨٠، مل
                                                                                 ..94
   محرفقوش، اس شارے ش، نقوش، میرتق میرنمبرا، شاره ۱۲۱، نومبر ۱۹۸۰، می
                                                                                 _94
   محمد نقوش، ال المارے ش، نقوش، ميرتقي ميرتبرا، شارو١٢٩١، نومبر ١٩٨٠ ، ص
                                                                                 _98
```

ال شارے میں، تقوش، غالب فمبرا، شارواللہ ربر بل ١٩٦٩ء، م ١٥١٤٠ ٩٩\_ مجريفتوش، ٠٠١ معين الرحن، و اكترسيد لوش اورمطالعه غالب، نقوش، محيطفيل نبر، جلداة ل، ص١٩٥٠ ١٠١ محرفقوش، إلى تاريد الله تقوش، غالب تميران شاره تميران اكتربر ١٩٢٩م من ۱۰۲ عندم رسول مبر امولانات بیاض غالب کی دریافت، مجمد غوش، سر زید دُاکٹر سیّر معین ارحمن ، مس ۱۳۷۷ محرنقة ش، إس شاريين، نقوش، شاره تمرسان جولائي ١٩٧٠، ص ١٠١٠ عرطفيل، التواء تقوش، غالب تبرس، شاره تبرا ١١١ ١١٩١٠، ص٩ ۱۰۵ معین برحن، ڈاکٹرسیّد نقوش اور مطالعہ غالب، نقوش، محرفیل تمبر، جیداول، محرفقوش ال شاريات عن نقوش اليس أبر شارو أبر ١٢٨ ومر ١٩٨٠ و "Yu" كسرى منهاس، نقوش كاميرانيس نبسر، نقوش، محره فيل نمبر، جلد ول، ال ۱۳۳۵ ر نع الدين باهي، ذا كثر ... محمطنيل اورنقوش كا قيل نمبر، نقوش، محمطنيل نمبر، جنداة ل، ص-١٥ ١٠٩ - محرطفيل، طلوع، نقوش، اقبال نمبر، شاره ١٣٢، ومبر ١٩٤٤ه، 45 ر فع لدین ہاشی، ڈاکٹر۔ محمطنیل اور نفوش کے اقبال نمبر، نفوش، محمطنیل نمبر، جلداؤں مس ۱۲۵ ا - محرفقش، إى شارے ش، فقش، اقبال نبرا، شاره ۱۲۳، وبمبر ١٩٥٤، Y. 1 محطفيل، طلوع، نفوش، يطرس نمبره شاره ١٩٥٥ء منتبر ١٩٥٩ء 4.1 ١١١٧ - محيطفيل، طلوع، لغوش، يطرس نمبره شاره ١٩٥٥ - ٢١٥ - ستبر ١٩٥٩م rreres محرهفیل، طلوع، نفوش، مغونمبر، شاره ۲۹ ۵۰۰، ۱۹۵۵، 11/ سيم اخرّ ، ؤ، كثر مننور نغوش اورجم، نغوش، محمطفيل نمبر، جلداة ل، MMZ J محرهفیل، طلوع، شوکت (تغانوی) نمبر، شاره۹۹، متبر۱۹۲۳، ال: ١ محرفقوش، إس شارے بین، نقوش، رسول نمبر، جلداؤل، شارہ نمبر ۱۳۰، دنمبر ۱۹۸۲ه ص ۸ \_114 محرطفیل، طلوع، نفوش، رسول نمبر، جلدودم، شاره نمبر۱۳۰ دمبر۱۹۸۱م ص۹ LIIA محرطفيل، طلوع، نفوش، رسول مبر، جلدسوم، شاره تمبر، ۳ ، جنوري ١٩٨٣ و ص محد فقيل، طلوع، نقوش، رسول نمبر، جلد جيرم، شاره نمبر ١٣٠، جنوري١٩٨٣ء ص٩

مَرْنَوَشِ، إِلَى شَارِ عِينَ، نَتُوشْ، رسولُ مَبر، جلدينجم، شَارومَبر ١٣٠، رمبر ١٩٨٣ه من ١٠ محرنتوش، إس شارے میں، نتوش، رسول نمبر، طارتم، شارہ نمبر، الله جوري ١٩٨١م، ص محرطفيل، مجز وتشكر، نقوش، رسول نمبر، جلدوہم، شار ونبر ١٣٠٥، جنوري١٩٨٣ء، ص٧٥٧ محرفنيل، طلوع، نقوش، رسول نمبر، جلديازديم، شارهنبر،١٣٠، جؤري١٩٨٥ء ص ما مك رام، محمد فيل، المت روزه المارى زبان دافى، طفيل تمر، ٨مارى ١٩٨٧ء مرنفوش، ال شار عين، نفوش، رسول نمبر، جلد سيردام، جوري ١٩٨٥، LIPT محمد بوسف گوراب، ڈاکٹر۔ نقوش کارسول نمبر، نقوش، محرطفیل نمبر، جلداول، م ۵۵۵\_۵۵۸ محرفقوش، إلى شار ين فقوش، رسول نمبر، جدينهم، شارهنمبر ١١٠٠ دمبر١٩٨١م، ص١٠ 1119 مرتقوش، إلى شاري بن القوش، رسول تبر، جلد شم، شاره تبر الما، وبمبر ١٩٨١، من ١١ محرفتوش، إلى شاركيس، لتوش، رسول مبر، جلدالمعم، شارونبر ١٣٠٠، جوري ١٩٨٠، من ٨ محرفقوش، إلى شارے يس، نقوش، رسول نمبر، جلائشم، شاره نمبر ١٠٠٠، جنوري١٩٨١، ص٠١ محرنغوش، ال شارے بی الفقش، رسول نبر، جلد بعقم، شار ہنبر ۱۲۰۰، جوری ۱۹۸۴، می ۱۰ ١٣٣٠ - محر غوش، إلى عاد يري المعقول، ومول مبر، جلدويم، شارونبر ١٥٠٠، جوري١٩٨٣، من ٨ ۱۳۵ کی نتوش ای شارے میں، نتوش، رسول میر، جلددیم، شارہ نیر ۱۳۰، جوری ۱۹۸۳، می محرفقوش، ال شارے بیل، نقوش، رسول نمبر، جلدیاز دہم، شارونمبر ۱۳۰۰، جوری ۱۹۸۵، می ١٣٥ عربيسف كورابيه واكثر فتوش كارسول نبر، نقوش، محرفيل نبر، جدداول، ص٥٥٥ ١٣٨ عُرِنَقُوش، إلى شارے من القوش، رسول نبر، جلددوازدہم، شارہ نبر ١١٣٠، جنوري١٩٨٥، ص٢ ١٣٩ عيرتقوش، اس شارے مي افقاق، وحول فير، جدريزوام، شاروفير ١١٠٠، جؤري ١٩٨٥، من ٨ ه الله و قاعظهم سيد لقوش اورهنيل، نفوش، شاره نبر ۱۱۰ نومبر ۱۹۶۸، ص ۱۱

بابهم

محرطفیل کی ادار ریزولیی — طلوع کی روشنی میں

## بابسوم

# م طفیل کی ا داریہ نویسی ۔۔۔ ' طلوع'' کی روشنی میں

اداریہ نولی یا اداریہ نگاری کو ایک با قاعدہ فن کا درجہ حاصل ہے۔ ایک ایسا فن جس کے لئے برق ریاضت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادار بے کے اخوی معن" مدیر کی تحریر" پا" مدیر کے انداز میں اظہار خیال' کے ہیں لیکن عمو آاس سے مراد اسک تحریر کی جاتی ہے جو کسی اخبار یا رسمالے کے ادار تی سفح پر اخبار کے نام کی شختی کے بیٹے ہو۔ ماہرین کی آ راء کے مطابق:

"ادار بیائی مضمون کو کہتے ہیں جو کی بنگا می موضوع پر نکھا گیا ہوا ور جس بیں قاری کی موج ای را و پر اور لیائی کوشش کی کی ہو جوا دار یہ نگا ہی کے خیال میں تھے ہو۔"

میر وحیرالحمن ہ جی کے خیال بیں ماہرین کی بہتر بیف اس لئے ناکمل ہے کہ ادار یہ ہمیشہ بنگا می موضوع پر بھی موضوع پر بھی اسا۔ ادار یہ جی حالات ماضرہ کے علاوہ ماضی کے کی ،ہم موضوع پر بھی انجہار خیال کی جاتا۔ ادار یہ فیل حالات کا ایک اہم منصب عوام کی رہنما کی بھی ہاتا ہو وہ کسی دو تھی دو تھی اس سے دو کسی در فیلی یا خار ہی موضوع پر اینے قائم کوروان کرتا ہے۔" (۱)

اوپردی گیا دونوں آرا وائی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ دراصل ماہرین کی دائے کا انطبی آن ادار یوں پر ہوتا ہے جو روزانہ چھپنے والے اخبارات کے لیے لکھے جاتے ہیں جن کے لیے ہنگامی موضوعات ہی کا انتخاب کیا جاتا ہے جبکہ دوسر ک دائے کے مطابق وہ ادار یے چیش نظر ہیں جو ماہانہ سے ماہی یا سالانہ رسائل کے سے تحریر کئے جاتے ہیں۔ ان دونوں اقسام کے ادار یوں پیش فی ادراسلومیاتی افتہارے فرق ہے۔

جذباتی اواریدوہ ہوتے ہیں جن کو لکھنے کے لیے جذباتی اندازا فقیار کیا جائے۔عام طور پریڈ فعموسی اوار یوں کی ذیل میں شار ہوتے ہیں۔ عام طور پر خصوصی حالات میں یاتح بکات کے زمانے میں (خصوصاً تحریک یا کتان کے دوران میں ) زیاد وتر ای نوع کے اوار بے مکھے جاتے رہے ہیں۔

منطقی یا استدلالی اداری ، حقیقت پسندان سوئ کے مظہر ہوتے ہیں۔ جن جس جذباتی انداز افتایار کرنے کے بج کے سائنسی اورفکری اسلوب میں ولیل اور منطق کے ذریعے قار کین کوقائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جذبی و منطقی اواریوں کو کلفتے وقت جذبات اور ولائل وونوں سے بیک وقت کام لیا جاتا ہے۔ عام طور پر معاشر تی موضوعات پر لکھتے ہوئے جذبات اور منطق وونوں کو بنیاہ بنایا جاتا ہے۔ ای حوالے سے وضاحتی ، تنقیدی اور تعریفی ادار سے آتے ہیں۔ وضاحتی اور تاریحی پس منظر بھی بنایا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت کے لیے جغرافی کی اور تاریحی پس منظر بھی بنایا جاتا ہے۔ تنقیدی اواریوں ہیں مسائل کا نتیین کر کے اُن کی وضاحت کے لیے جغرافی کی اور تاریحی پس منظر بھی بنایا جاتا ہے اور قاریمی کو متاثر کرنے کے سے تنقیدی اواریوں ہیں مسئلے کے دونوں پیلوؤں کی نشاند ہی کر کے اس کا حل بنایا جاتا ہے اور قاریمی کو متاثر کرنے کے ایک مائی فقیدی اور اور بھی جاتا ہے۔ تعریفی اواریوں میں افراد، اواروں اور تنظیموں کی کارکر دگی ، کارہ موں اور پروگراموں کی تعریف کی جاتی ہے اور ان کی فدمات کاذ کر ہوتا ہے۔

اداریوں کی ان متنوع اقدام کواگر ہم مجموعی تناظر میں دیکھناچا ہیں تو ایک ایسی با ضابطة تحریر کا تاثر اُ بھرتا ہے جس میں کسی رائے کو چیش کرنے یا قاری کومتاثر کرنے کے لئے حقائق اور نقطۂ نظر کو مختصر ، منطقی ، خوشگوارا نداز میں چیش کیا گیا ہویا ہے

# سمی مسئلے کی تو جیہ قرار دیا گیا ہوجس سے عام قاری اس رائے کو داضح طور برسمجھ سکے۔

ادار پہ فقظ اور ریالگار کی رائے کا مظہر نہیں ہوتا بلکہ ماضی و حال کا وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں اپنی پوری تہذیبی و ثقافتی زندگی کے خدو خال ویکھے جاسکتے ہیں۔ اواریہ نگار زندگی کے ہرپہلو کاعکس دکھا تا ہے۔ اس کے اچھوتے اور منغرو، نداز میں ادب کی حیاشی بھی ہوتی ہے،ورجل مولی کے ساتھ بیب کی کاعضر بھی نمایاں ہوتا ہے۔اداریہ لکھنے کے لیے دماغ سوزی اور جگر کادی کی صرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اواریہ کی سوالات کا جواب اور تلاش دجتی بین کھوئے ہوئے قار کین کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔اس لئے اداریانویس کی کوشش ہوتی ہے کہوہ کم علم کا عمر ادرتار کی بیں سفر کرنے والوں کوروشی عطا کرے۔ اواریے کے حوالے سے درج ہالا ہو توں کوس منے رکھ کر ہم درج ذیل مقاصد متعین کر کتے ہیں .

- اداریے میں ماضی کے واقعات یا حالات حاضرہ کے مسائل اس نیج اور تر تبہ سے پیش کئے جا نمیں کہ قار کمین حقائق کے اصل مغہوم سے و خبر ہوج کیں اور متوقع متائج کی نشاند ہی ہوجائے۔
- اداریے اعتصادر کرے مقاصد میں امتیاز قائم کرتے ہیں۔ بھی بھی قد امت پندلوگ جدید خیالات ونظریات کو وبنی تعقبات کی وجہ سے ناپند کرتے ہیں۔ اداریہ نگار ان تعقبات کا تجزید کرے جدید افکار کی حمایت میں دلائل و بر معاشر بر فوجون اور خامیون کایرده میاک کرے۔
- عام لوگ کسی خاص وجہ ہے انتہا پسندی کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اورا پنے علاوہ دوسروں کو خلطی پر سیجھتے ہیں۔ ادارے کا بیمقصداول ہے کدوہ ہرمئنے کے دونوں پہلوؤں پر بحث کرے کوئی متو زن رائے پیش کرے اور قدر مکین کے رہنمائی کر ہے۔
- اد، ریے میں جو تکتہ بھی چیش کیا گیا ہواس کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہو۔ انسان کوز بردی قائل نیس کیا جا سکتا تحمراستدلاں ہےاہے مغنوب کیا جو سکتا ہے۔اگر گفتگو کا حوالہ موجود ہوتو ادار بہقادے کوسخر کر لیتا ہے۔
- اداریے کی زبین صاف وشته اور شغاف ہونی جا ہے۔ شور وشغب، وشنام طرازی اور عن طعن ہے اداریے کا وقار گر جاتا ہے۔ تقید برائے تقیدادر بھو کوئی ہے احتر از لازم ہے۔ قاری کے جذبات کو برا پیختہ کرنا اورا صامات کو چیز کر گ محرکانا اوار یے کے مقصد کویا مال کردیتا ہے۔
- او ربوب میں تشریح و تاویل کا مقصد قاری کے خیال کا جمودتو ژنا ہونا جا ہے تا کہ ان میں اہم تو ی واو بی مسائل پر

#### موچنے کی عادت پیدا کی جائے۔

۔۔ اکثر قارئین کواداریے سے اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایس طریقہ اظہار انقیار کیا جائے کہ قارئین اور اداریے کے ماجن مغاہمت ہوجائے۔ اداریہ نگار کمل بے خوتی ہے اداریہ تحریر کرے۔ اختلاف رائے رکھنے والے ہے داریہ اور صاف اداریہ عام قارئین سے قرائ تحسین حاصل کر لیتا ہے کیونکہ انصاف پہند اور عقلیت پہند افراد کی معقول تعداد ہم حال معاشرے میں موجود ہوتی ہے۔

# ادارىيدنگارىش جن صفات كا بهونا مغرورى بيده و درج ديل ين:

- ا۔ اداریہ نگارکوز ہان دیون پر عبور حاصل ہوتا جائے۔ ادار بول شی زبان کے چتاؤ سے اور پست خیال کے بجائے روال دوال موٹر اور موڑ وں الغاظ استمال کے مجھے ہوں۔
  - ٣- ادارية نگارائي باتول كودلاكل اور برائين سے سائخفيك اعداز بي پيش كر ب
- "۔ مسائل پرغورونکر کرنے کے باوجود اداریہ نگار کے لیے ضروری ہے کدوہ تبعرے کے حصارے نکل کر بھٹے ہوئے افراد کی رہنمائی بھی کرہے۔
- س جب مختلف گروہوں یا ادار یوں یا مختلف کھتیہ ہائے فکر کا دیاؤ کڑھ جائے تو اداریہ نگار نظریات کے متضاد میبووں ک خوب مجھ ہو جھ کرا یک ایسامتوازن داستہ افتایا رکرے کہ ہرخض اسے حق کا راستہ سمجھے۔
- ۵۔ جب تک اداریہ نگار میں علم کی وسعت نہ ہوگی اور وہ تاریخ ، چغرافیہ، معاشیات اور جدید علوم کا ادراک نہ رکھے گا، ایک قابل اور ، ہراداریہ نگار کہلائے کامستی نہیں ہوسکا۔
- ۲۔ ادار یہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کدادار میدنگارٹن پر پوری دسترس رکھنا ہواور اسے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کو بڑی جا بکدی سے استعمال کرنا جا ہے۔
- ے۔ تاریخی شخصیات اور ماہرین علوم قدیم وجدید کے کوا نف سے اداریہ نگار کو و تقیت ہونی جا ہے تا کہ ان کے کارنامول کا تذکر وکر کے اپنے قار کین کے قلوب کا تزکید کے۔
- ۱۵ داریہ نگار کی حیثیت ایک ایسے نئے کی طرح ہوتی ہے جس کی عدالت میں استفاقے اور مفائی کے وکیل پیش نہیں
   ۱۶ دیتے ۔ اس لیے مسائل پر فیصلہ دینے ہے قبل وہ بڑے فور و فکر کے ساتھ تمام جز کیات کا مطالعہ کرے ۔ اوار یہ لکھنے

## تىل ادارىكالإرابات ماليما ماسير

ان صفات کا اطلاق محافق اوراد بی دونوں طرے کے ادار بیدگار یوں پر ہوتا ہے۔ پر صغیر میں جب رسائل و جرا کد کی اشاعت کا سعد لیٹر و جواتو ادار یوں کا اسلوب بیں دوتر ادبی ہوتا تھا گر بعد میں صحافتی اوراد بی اسلوب بیں داختی طور پر فرق تائم ہوگیا۔ انبیت میں صدی کے اخبارات و جرا کہ کے ادار یوں کی زبان ادبی تھی۔ کیونکہ اردوز بان نے ابھی عوامی صحافت کی راہ نیس دیکھی تھی۔ سرسید اسمہ خان نے اپ ادار تی مشامین میں اختصار اور جامعیت پر زور دیا اوراردوادب کی دیت، عظیمت اور حید کھی تھی۔ سرسید اسمہ خان نے اپ ادار یوں میں سادگی، سلاست اور بے لکھی کو جگہ فی۔ اس کے بعد مولد نا طفر عی خاں تک اس اختا کیا۔ ادار یوں میں سادگی، سلاست اور بے لکھی کو جگہ فی۔ اس کے بعد مولد نا طفر عی خاں تک اس اختا کیا۔ ادار یوں میں جذبات ، خطابت ، لکار اور یافار کا اخداز اپنایا۔ پھر جب اور اصطلاحات استعال کیں۔ انجوں نے اپنے ادار یوں میں جذبات ، خطابت ، لکار اور یافار کا اخداز اپنایا۔ پھر جب جذبات کے بیت عوش اور حقال میں اور موال عمر اور موال عمر اور موال عمر اور موال عمر الجید سالک نے پورا کیا۔ انہوں نے بوش اور جذبات کے بیائی مردول میر اور موال عمر اور موال عمر الجید سالک نے پورا کیا۔ انہوں نے بوش اور جذبات کے بیائے عقل اور موال میر اور موال عمر اور موال عمر الجید سالک نے پورا کیا۔ انہوں نے بوش اور جذبات کے بیائی شروع کیا۔ ادبی ادار یوں کے اسلیس کام لین شروع کیا۔ ادبی ادبی کے علی ادبی کی میں شروع کیا۔ انہوں کی سے بیائی میں شروع کیا۔ انہوں کی سے بیائی شروع کیا۔ انہوں کی اور کیا کے سے میر ذااویہ کیائی شروع کیا۔ ادبی ادبی ادبی ادبی ادبی ادار اور کی کے دوا کے سے میر ذااویہ کیائی شروع کیا کے اور کیا۔ انہوں کی سالم کیائی شروع کیا ہے ادبی ادبی ادبی اور اور میں کیائی کو اس کام لین شروع کیا ہے اور کیا۔ انہوں کی سے میں ذااویہ کیائی کیائی کیائی اور ایک کیائی کیائی کیائی کو ان کیائی کیائی کو کیائی کیائی کیائی کیائی کو کیائی کو کیائی کیائی کو کیائی کیائی کیائی کو کیائی کو کیائی کی کو کیائی کو کر

''ایک باشعوراور فرض شناس دیر کی صرف بھی کوشش نہیں ہوتی کردہ اپنے رسائے کے قار کین کے
لئے اجھے اور مفید مضابین نظم و نثر فراہم کرے۔ یقیناً بیاس کا ادار تی فریضہ ہوتا ہے۔ گریہ فریضہ
سیکی پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ اس سے بیتو قع بھی کی جاتی ہے کہ دہ اپنے ادار سے میں ان تحریکا سے
سیکی پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ اس سے بیتو قع بھی کی جاتی ہے کہ دہ اپنے ادار نیائے ادب میں اور چکے ہو
روتی ڈالے، جوع بد حاضر میں ادب پراسیخ اثر اسے مرتب کردہی ہیں اور دنیائے ادب میں جو کے ہو
ر اپنے والے بوال کے نمائے کا بھی تجزید کر سے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں کہرسکا
مولی ۔ ناد بیران کے نمائے کا بھی تجزید کر سے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں ہور ب

بیسویں صدی بیں منظرعام پر آنے والے بیشتر اولی پرچوں کے اداریے متنوع اسابیب کے باوجود ای طرز فکر کی تمائندگی کرتے ہیں جس کی طرف درج بالاسطور بیل اش رہ کیا گیا ہے۔ایک اولی جریدے کا اداریہ کیما ہونا جا ہے ؟ اس سوال کی وضاحت ڈاکٹر انور صدید کے ان الفاظ میں کمتی ہے کہ: (''کمی او بی برے کا اوار مید بنیا وی طور پر مدی کا و اتی صغیہ و تا ہے۔ جس پر مدی کو و نیا کے جرموضوع پر

بالعوم اور اولی سرکل و فکار پر بالخصوص، ظہار خیاں کا حق حاصل ہے۔ ولیسپ بات مید ہے کہ اولی

اور رید شرید مدیر'' واحد شکام' میں بات کرنے کے بجائے قار کین کوجع مشکلم کے فقا'' ہم'' کے فاطب

کر تا ہے۔ تا ہم اس'' ہم'' کا استعمال'' جا ال شابان '' کی نہ کش نیس بلک اس حقیقت کا اظہار ہے کہ

زیر بحث مسلم صرف مدیر کا مسئلہ نیس بلک اس کی لوعیت اجتماع ہے اور اوار تی صفیح سے تنہا مدیر کی

آ و زخیس آ رہی بلکہ وہ سب آ و، زیس آٹھ رہتی ہیں جو زیر بحث سسلے سے متعلق اور شفل ہیں۔

او رہنے سے اختماف کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ او رہی تو وہ کھڑی ہے جس سے خیال کا نیہ جمود نکا

رسا ہے کے صفیات سے نکل کر چرو نی و نیا ہی کھیل جاتا ہے اور ایسنی ، وقات اختماف ور کے سے خیال کا نیا جمود کا

مزید سے خیالوں، نے زو یوں کی انگوت و بنا ہے۔ اس شم کی بحث بالعوم آ کندہ میمینوں میں خطوط

کے جھے جس نمایاں بحوتی اوراو ابل ولیجی کا سامان فراواں پیدا کرتی ہے۔ اس زاو نے سے دیکھی تو

#### يروفيس مجادم زاكے خيال بين:

'' کی جریدے کا ادار بیا کی مدیر کے وائی رجانات بی کا عکا کی نیس ہوتا باک اس کے پس منظر میں کہ بی منظر میں کا عکا کی نیس ہوتا باک اس کے پس منظر میں کئی گئی ہے۔ رسائل وجرا کد کے دار بیان کے گئی منظر کی وائی ہوئی کی جاسکتی ہے۔ رسائل وجرا کد کے دار مدیرا ہے تاریم میں کا دول اور قاریم ن کے درمیان ایک بلا واسطہ دا بطے کا ذریع ہوتے ہیں۔ بچھ دار مدیرا ہے قاریم میں کا دول اور قاریم کی نظر بہت سے بیجیدہ ہوا در است ایک فوٹ ارتعالی کی داہ بموار کر لیتا ہے اور با اس اعتاد کی بیافضا بہت سے بیجیدہ مسائل کا حل بھی نگال لیتی ہے۔ "(۱)

اد بی رسائل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بیدا ہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان گئت رسائل کے ہجوم جس مرف انہی رسائل کو تبولیت کی سند حاصل ہوئی جن کی ادارت ایسے ہالغ نظر اوراہلِ فکر مدیران کے ہتھ جس تھی جن بلند پایڈ فکر اور بصیرت اُن کے فکر انگیز ادار یوں کے ذریعے ذہنوں کوروشی اور ہلیدگی عطا کرتی رہی۔ان اکابرین کے اداریے تہ صرف ادب کے اظبار والإزغ كادسيله يتح بلكة وام كى تهذي اوراد لي تربيت كا كام بحى مرانبي م ديتے تھے۔

ان مدیمان میں مولانا ملئ آلدین احمد کی مثال ویش کی جائتی ہے جنھوں نے ''او بی و نیا'' کی' میں اوب' میں بڑے سیستے اور ہنر مندی سے متنوع اوبی موضوعات پر قلم اٹھایا اور نصرف ہے شاراد نی مسائل پر اپنی صائب رائے پیش کی بلکہ لکھنے والوں کی تخلیقات کا گہری نظر ہے جائزہ لے کر اُن کا اِس انداز میں تعارف کرایا کدوہ ہمیشہ کے لیے جہان اوب میں معتبر ومحتر مظہر ہے۔ انتظار حسین ، صبہالکھنوی ، معتبر ومحتر مظہر ہے۔ انتظار حسین ، صبہالکھنوی ، معتبر ومحتر مظہر ہے۔ انتظار حسین ، صبہالکھنوی ، محترد کی آگئی اور ناقدین کے لیے شعل راہ کا کام وسیقے ہیں۔

جدید دورش جواد فی جرا کرزنده میں اوراد فی جرا کہ کی روایت کو مظام ترکرنے میں اپنا کرواراد، کررہے میں اُن میں

"نفون" اوراق" اورقی اور تی خیال" اور میں میرا" اور کی برا کی روایت کو مظام اور کی برائی اور دیگر نہ

مرف اپنے مندرجات کے باعث وقع اول رسائل کی فہرست میں شار ہوتے میں بلکداپنے مدیران کے ادار یوں کے سب

می تارگی کا سامان لئے ہوئے میں۔ اِن میں بعض تا موراو یوں کے ادار یوں پر مشتمل کی ہی منظر عام پر آئی ہیں جن

میں اُن کے ادار یوں کا انتخاب اوران کا تحقیق وفی تجزیہ می کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اوراق کے ادار یوائی کو دوران کی فکری اور موضوع تی شائع ہونے وائی کتاب میں ڈاکٹر وزیر آ تا کے ادار یوں پر ایک طویل محاکمہ میٹر کیا ہے۔ وران کی فکری اور موضوع تی جبتوں پر بیر ماصل تیمرہ کیا گیا ہے۔

ا کاطرع مختف یو نیورسٹیوں میں لکھے جانے والے تحقیق مقالوں میں بھی او لی جرا کد کے اوار یوں کوموضوع بنایا میں ہے۔اس سلسلے میں''فنون'' اور دیگر ممتاز او بی جرا کدے حوالے سے اوار یوں پر با قاعدہ ایواب قائم کر کے اُن کے مختلف پہوؤں پراظبہ رخیال کیا ممیا ہے۔

ادبی اداریونی کی اس روایت کے تناظر میں جب ہم نقوش کے اداریوں (جو' طلوع'' کے عنوان سے نقوش کی اداریوں (جو' طلوع'' کے عنوان سے نقوش کی دریت ہے ) کا مطالعہ کرتے ہیں تو اولی سطح پر اداریے کا ایک جہان رنگ و بور دیدہ وول کو تا زگی عطا کرتا ہے مجم طفیل نے ادریہ کے ذیل میں جہاں مختفر نو کی کوروائ دیا اور چند جمعوں میں بڑی اور گہری بات کہنے کا ہمز آنہ ایا وہاں اُردوا دب کی منتوع جہات پر اپنی ہے بن ہ درمزس کا جموت بھی فراہم کیا۔ اُن کے اواریوں کی تعریف میں بڑے بر سے ہم دشق اور تجربہ کار

ادباء بھی رطب اللبان رہے اور اپنے خطوط اور مضاین میں بڑھ چڑھ کر داود ہے۔

جیسا کہ گذشتہ باب میں ذکر ہو چکا ہے، نقوش نے تقریباً ہراہم او بی موضوع پر خاص نبر شائع کیے۔ ان میں ہر نبر ایک یو دفیر دیا ہے۔ ان میں ایک یادگا دنبر کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر خاص و عام ہے مقبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے۔ ان نبر وں کی تر تیب و تہ وین میں محرطفیل کو جو محنت کرنا پڑی اس کا احوال ہیں ہو چکا ہے۔ اِن نبر وں کی خاص بات اس کے وہ اوار ہے ہیں چنسیں ہر خاص نمبر کا جو ہر قرار دینا جائے۔ ہاست شخصیات کی جو یا اصنا فی تخن کی۔ طنز و حزاح کا ذکر ہو یا کمتوب نگاری کا۔ الفرض کوئی بھی موضوع ہو، محمد شیل کا تھم ہر موضوع پر کم ل گرفت پاتے ہوئے اس دوائی سے چل ہے جیسے کوئی مشاق او یب یا تجربے کا رقام کا راکھتے ہیں ہیں کہ ہر جملہ ایک سمک میں لفظوں کے موتی پروتا چا جا تا ہے۔ محمد شیل ہر لفظ سوئی سجھ کر پورے اعتاد کے ساتھ لکھتے ہیں ہیں کہ ہر جملہ قار کے احماس کے تاروں میں لرزش بدا کرتا چلا جا تا ہے۔

محرطفیل پہلے خوش نویس سے مجر پبشر ہے اور پھر کا میاب ترین ، وقار مدیر ٹابت ہوئے جس کی عظمت کا سب نے اعتراف کیا۔ جب مارچ ۱۹۴۸ء میں نقوش احد ندیم قالی اور ہاجر وسرور کی ادارت میں نگار تو وہ خود پس پر دو محض پبلشر ہے دے۔ وہ پبشر کے علاوہ بہت کچھ سے ، چنا نچہ جب مجرطفیل کے ذیر ادارت نقوش کا پبلا شارہ منظر یہ م پر آیا تو احمد ندیم قامی کے میٹا ٹرات سے :

"جب اس کاپر چہ چھپ کرآیا تو جھے جگل براحساس ہوا کر طفیل صاحب نے تو اپنی شخصیت کے لفن پہلو بھے سے چھپار کے ہیں، بات ہے کہ باجرہ بہن اور جس جب نقوش کا پہلا شارہ مرتب کے بیشے تو اندو سے خوفز دو تے کہ ہے تا تجربہ کا داور ساوہ عزائ تو جوان کہیں اتن محنت سے مرتب کے بوغ صفائی اتن محنت سے مرتب کے بوغ صفائی اتن محنت پر پائی ہوئے صفائی اتن محنت پر پائی ہوئے صفائی اتن محنت پر پائی کہ جو غ صفائی اتن محنت پر پائی کہ جو غ صفائی اتن محنت پر پائی کہ جو غ سے انداز جس شد ٹائع کر جیٹے کہ ہم دونوں کی محنت پر پائی گھرجائے ، مگر جب دسالہ چھپا تو اس کا صور کی صن اس انتہا پر تھا کہ پاک و ہند کے وہل صلتے حسن دسادگی کے اس متواز ان احترائ پر دم ، تؤ درہ گئے ۔ تیرت ہے کہ طفیل صاحب نے اپنا سے ساتھ کے دوسرے کے حزیت ہے کہ طفیل صاحب نے اپنا سے ساتھ کے دوسرے کے حزاجوں کے بارے جس کی ایک تفصیل میں میں ایک دوسرے کے حزاجوں کے بارے جس کی ایک تفصیل سے بائیر ہوئے کے دعو بدائے ہے شفیل صاحب کے نظمیاں میں میں نے دوسرے کے دوسرے کے خواجوں کے بارے جس کے داخیاد کے لئے اس میں ان وال بھے یہ مترور محمول ہوا کہ ایک وجوان کو دکرانی صاحب کو خواباد کے لئے میں مورد محمول ہوا کہ ایک تو جوان کو دکرانی صاحبتوں کے اظہار کے لئے آئی میں دونوں کے دوسرے کے خواباد کے لئے میں دونوں کے دائے اس کو جوان کو دکرانی میں جو تو کے دخواباد کے لئے میں دونوں کے دائوں کو دکرانی دونوں کے دخواباد کے لئے میں دونوں کے دخواباد کے لئے میں دونوں کے دخواباد کے لئے کہ مان دونوں کے دخواباد کے لئے میں دونوں کے دخواباد کے دخواباد کو دونوں کو دکرانی دونوں کے دخواباد کے دونوں کے دخواباد کے دونوں کے دخواباد کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کیا کہ کو دونوں کو دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے

مناسب حاں ت میسر آئے تو کتابوں اور رسالوں کی اشاعت کے میدان بیں تو وہ ، پٹی انفر ویت کے جمنڈے گاڑوے گا۔"(۵)

نفوش کے ابھی دن شادے ہی شائع ہوئے تھے کہ محطفیل نے محسوس کی کہ احمد ندیم قامی اور ہاجرہ مسرور کے انفوش کے ساتھ خوشگوار تصقات کے انفریات کے ساتھ افوشگوار تصقات کے درمیان ادارت کے اور کی رہنا اور ترتی کرنا ممکن نہیں اتو انھوں نے نہایت خاموش کے ساتھ خوشگوار تصقات کے درمیان ان دونوں کی ادارت سے نفوش کوا لگ کر دیا اور کی تھم کی تئی ہیدائیں ہونے دی بلکہ بعد میں بھی وہی دوئی ہتی ہتی ہوئے ہوئے کہ جو جود آتا تھا جو پہلے تھی۔ دوئی کے اس درشتے کوا بسے نازک موقع پر بھی قائم رکھنے کا ساتھ مجھ طفیل کوان کی سادگی اور سی کی کے ہوجود آتا تھا وہ موقع کی نزاکت کو بھی سیجھتے تھے اور دوئی کی قدرو قیمت کو بھی جانتے تھے۔

بعدازاں پائج شارے وقار علیم کی اوارت میں نظے لیکن محمطفیل کی سبب ان ہے بھی مطمئن نہیں ہو سکے، چنانچہ
اپریل ۱۹۵۱ء میں خور نفؤش کے دیر بن مجھے۔ اب احمد عدیم قامی کونفؤش کے مستقبل ہے متعلق تبویش کی ۔ ان کا بیان ہے

"مجھے یہ مائے میں تال تھا کہ نفؤش کے ناشر محمطفیل اب خود ہی نفؤش کی اوارت کے فرائنس بھی
انجام دیں مجے ۔ جب یہ ملے پا کیا کہ بی محمطفیل "نفؤش" کے دیر ہیں تو تجی بات ہے جھے نفؤش
کے مستقبل کے ملے بھی آٹویش لائن ہوگئی۔ "(۱)

میں ہے بنہ ومقبول ہے بخوبی واقف تھے۔ان کی نرم خوتی اور منکسر المحز ابنی نے انھیں پاک و بہند کے اردو صفتوں میں ہے بنہ ومقبولیت بخشی۔اس طرح وضوں نے باور فتکاروں کو یک جا کر کے اردوز بان وادب کو بالا مال کردیا۔ان کی اس تاریخی جدد وجہد کا تکس ان کے دریے بنے کے بعد وابینا مدنعوش کے طلوع میں نہایت ابالاغ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بہت جلع لوگوں نے محسول کیا گیا ہے میں بہت جا میں اور اردوادب کووہ لوگوں نے محسول کیا گیا ہی میدان میں جھوٹی نہایت خاصوش کے ساتھ شا تھار فتو جات حاصل کررہ جیں اور اردوادب کووہ سبب پکھ دینے میں کا میاب بورہ ہیں جودوسر کے کی نے نہیں ویلے۔انتظار حسین نے ٹھیک ہی تکھا ہے:

میں بہت وقار صدب نے اور رہ جھوڑی تو بھر خود جھو شیل صاحب نے دارت سنجی اس وقت اور بیوں نے بہت انگلیاں اٹھ کی کہ بھل مجھ شیل اولی دسالہ کی بٹریل کی کریں گر طفیل اور بی دسالہ کی بٹریل کے کریں گر طفیل حاصب نے تو سک ایڈیٹری کی کہ بھر لوگ جھنے دریوں کو بھول بی گے اور ایک اعتبار سے مسلم حاصب نے تو سک ایڈیٹری کی کہ بھر لوگ جھنے دریوں کو بھول بی گئے اور ایک اعتبار سے مسلم کیو لے۔ نقوش اینے ایٹرائی دور میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالک انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالک انتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند مصنفین کا اشتہار نظر میں تو بالکل انجین ترتی پہند میں تو بالکل انجین ترتی پہند میں تو بالکل انجین ترقی پہند مصنفین کا اشتہار نظر تا تھیں۔

## طفيل صاحب كي اوارت ش آكروه جمع مراوب كارسال بنال" (2)

میر طغیل نے نفوش میں جس تھم کے ادار یہ لکھے ہیں بیار دوادب میں ایک انتقابی دور کی تمہیر ہیں۔انھوں نے فرسودہ اصول وقواعد کو پس پشت ڈال کرادار یے میں زندگی اور حرکت کی ٹی لہر دوڑ ادی۔ان ادار بوں نے شکفتہ بیانی، بے ساختگی اور جدت طرازی سے تحریر کی ٹی داہیں اور فکر کی ٹی ٹی جہائے اور پوقلمونیاں ضرور وضع کی ہیں۔

جوطفیل کے ادار یوں پر نظر پڑتے ہی جو پہلا نام ذبین شی آتا ہے وہ غالب کا ہے۔ غالب کے خطوط اردو زبان
میں ایک منفر داور جداگانہ رواہ ہے گا آغاز ہیں۔ ان جس سب سے اہم بات تحریر کو مکالمہ بنا دینا ہے اور یہ مکالماتی تحریر کی
دو بت زندہ دل سے پُر ہے۔ جو طفیل کی تحریر سن بھی عام ادار یوں سے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ نفوش کا ذہین المیڈیٹر اپ
ادار ہے کو بے تکلفی، دور پُر معنی گفتگو ہیں بدل دیا ہے۔ ان کے ادار یوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نفوش کا ذہین المیڈیٹر اپ
تاری کے ہاتھ جس اپن تا زہ پر چر جھاتے ہو کے معروف گفتگو ہا اور نفوش کے المیڈیٹر اور اس کے تاری میں عاب ورجہ
ہو تکلفی اور دوت ہے، دو اپنی صفاحیوں کا قدر دان مجمتا ہے۔ اس دوران وہ اپنی قرار اس کے تاری میں کرتا ہے۔
گفتی اور دوت ہے، اپنی پاؤں کے زخم دکھاتا ہے جیے دو ابھی ابھی فن کی مولی سے اتر کر آیا ہے۔ مجھ شیل کا دار یہ براہ نہیں
المیٹ قاری کے دل میں اثر تا چلا جاتا ہے۔ قاری کو اس کے پڑھنے کے دوران جمنا کا تیں کئر کہیں، اس کے ہاتھ پر بالنہ بیں
پڑتے۔ دو سبکہ خراجی سے سارا صفحہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب وہ صفحہ تم کرتا ہے تو جے قاری خور بخو دایک کہیں ہو جھ طفیل کا ادار یہ طاح ذرا ہے، جس میں
ہوجاتا ہے۔ جے اس کا ایک دوست خداتی ہی خداتی ہی کوئی بڑا گہر آئے بتا گیا ہو۔ جھ طفیل کا ادار یہ طاح ذرائے ، جس میں
مختلو جی ہے ، استحار وہ گی ہے، دوائی بھی ہے اور تھی کوئی بڑا گہر آئے بتا گیا ہو۔ جھ طفیل کا ادار یہ طاح ذرائے ، جس میں
مختلو جی ہے ، سے مدائی بھی ہے اور تھی کوئی بڑا گہر آئے بتا گیا ہو۔ جھ طفیل کا ادار یہ طرح ذرائی ہی ہے اور تھی ہوں۔

## " فرهنیل نے جرنفوش سے کہا۔

ارے میاں او کیا کر دہا ہے؟ کیوں اپنا وقت ضائح کر دہا ہے؟ کیوں اپنا اور اپنے بچوں کا دخمی بتا جوا ہے؟ جب تو نے خطوط کی دوجلدی، پہلے چھائی تھی تو کون سے قوم نے مرض ہے پر نگا دیے سے، جوتو اب پھر اکٹھی تین جلدی شیش کر دہا ہے۔ بیدوس گیار ویرس جوتو نے خطوط اکٹھا کرنے پر صرف کیے ہیں۔ اس کی بجائے اگر تو ''ا میورٹ ایکسیورٹ' میں کا کام کر لیما تو زیاد و ف کدے میں وہتا اور پھیٹیس کرسکا تھا تو تو م کالیڈ دین میں جاتا۔ قوم کے نفظ سے یاد آیا۔ بول دیکھ ہے جیسے بیقوم برظاہر زندہ ہو، ب باطن مردہ، بیزندہ باد کے نعرے نگائشی ہے، محرزندہ یادکا ماحول پیدائیس کرستی۔ بیہ برایک کی کارگز اری پر بیفرمانے کی عادی ہے '' پہرٹیس '''

متاح ہنر کی قیت کیا پڑی ؟ دوکوژی مجی نہیں۔خون کے چراغ جلا کے بھی دیکھ لئے۔اتد میر اجوں کا توں، بول معلوم ہوتا ہے، جیسے دلول کا اند میر البعدارت کر بھی نگل کیا ہو۔ ایسے عالم میں کوئی کیا کرے؟

ایک توبیہ دوسکتا ہے کہ آ دی افیون کی گولی کھا کر بیٹھ رہے۔ دوسرے بیہ دوسکتا ہے کہ پیکھ خدمت کے مثوق میں اپنی جان اور مال کی بازی لگائے۔ مجھ نفوش ہے محطفیل نے کہا۔ راہیں دونوں کتھن ہیں۔ ایک باخمیر کے لیے ، دوسری ہے خمیر کے لئے ا''(۸)

ال اداریے بیں بے تکلفانہ اور روال دال انداز کے بعد محرطفیل نے تحریر کوار اور نے دیا ہے کہ قاری چند کھے کے لیے گمسم ہوجا تا ہے۔ اوار پے کا آخری فقر و مہل ممتنع کی ایک نا در مثال ہے۔

نقوش کے جارہ ۱۹ ہو ۱۹ ہو کی تر تیب کی و مدداری جو طفیل نے سنجال کی ۔ اس جارے کو اطلاع اس بھوں نے اپنی بھی انھوں نے اپنی بھیرت کو بہت مختم اور موٹر انداز میں جیٹر کیا۔ اس جارہ میں انھوں نے ان عظیم روایات کی بنیاو ڈالی جن کی بناوی و واکی طفیم مدیر تابت ہوئے اور نقوش ایک رمائے کے بجائے اوب کا عظیم اخاشہ بن گیا جن کو قار کین اب نسل ورنسل ایک عظیم اوبی ورث کے طور پر لیستے جیں۔ محرطفیل اس حقیقت کو انھی طرح بجھتے تھے کہ رمائے کو تفوص انفر اور ک سوچ یا گروہ می انظر یات کی صدود ہے آزاد کر کے وسیح ترآ فاق کو اس کا دائر و کار بنانا ناگر برتھا۔ تاکہ نقوش عظیم اوب اور اس کی عالمیریت کے مدود ہے آزاد کر کے وسیح ترآ فاق کو اس کا دائر و کار بنانا ناگر برتھا۔ تاکہ نقوش عظیم اوب اور اس کی عالمیریت کے بڑے اور بون کی سے تھام اور پہلوؤل کو اجا گر کر ہے۔ اپنے پہلے اوار تی صفحات جی انھوں نے پاکستان اور بھارت کے بڑے اور دور بان کی اور شرع ول سے اپنے پر خلوص تعلقات کو بروے کا را انے کا حجمہ کیا اور اس اغاثے کو کام جس ذکر انھوں نے اردوز بان کی ترقیم میں انگر کر رائے والے حقیقت پندھ مریر سے ۔ ھریرے طور پر انھوں نے اس منشور کا ذکر کر رتے ہوئے بہت مختصر الفاظ جین اپنے پروگرام کا ذکر کرا۔

"احمد عمريكم قاك - باجرومسر وراور وقاعظم نے اپني خداوا دعليت اور قابليت كے بل پر زعد وجاويد بنا

دیا ہے۔ جھے میں علیت اور قابلیت دونوں کا فقدان سی لیکن میں پاکستال و ہند کے بڑے بوے
ادیول اور شاعرول کے خلوص اور ان کے مجر پور تعاون پر احتاد در کھتے ہوئے سے بڑے یوں لکھ رہا
مول کہ ان شاہ اللہ نقوش کے اوبل معیار کو بھی کوئی شععت نیس پہنچ گا جس کا حسین اظہر رز برنظر شارہ
مجی ہے۔

اردوادب کی برنعیبی ہے کہ آئ میں مختف نظریات اور مختف گروہوں کی زوجی آکر ہے جان اور ہے آبروہوں کی زوجی آکر ہے جان اور ہے آبروہوں کی برنام ہوگی کہ نقوش ایک مخصوص ہم کے دائر ہے کہ اندر محک گھٹ کر نہ بینے بلک اڑبن وسیح تر اور واضح ہو۔ اے کرش چندر، حمر تدیم قاکی اور مصمت چنتا کی کی نظیقات پہلی تاریوہ وراس کے ساتھ ساتھ ہا اس حقیقت کو بھی نہ ہو ہے کہ مصمت چنتا کی کی نظیقات پر بھی تاریوہ وراس کے ساتھ ساتھ ہا اس حقیقت کو بھی نہ ہو ہے کہ منازم تھی ،اور قرق العین کی نگارشات کو بھی اردوادب جس بیک قاتل فخر مقام حاصل ہے۔ من بین افتوش اردوادب کے برصاحب بھی متازم ہوں گارشات کو بھی اردواد ہے جس نیک قاتل فخر مقام حاصل ہے۔ اس لیک نقوش اردواد ہے جس نے ماکن کے اور جس اور بین اور کا رہی اور جس کے برصاحب بھی سے دعرو کرتا ہوں کہ بحثیت اور بین ایک خام کا رہا ہے۔ سے دعرہ کرتا ہوں کہ بحثیت ''اپین'' کے خام کا رہا ہے۔ تبین ہوں گا۔''(۹)

کھے دروازے کے اولی اصول جومح طفیل نے اپنے پہلے ٹارے میں بیش کیے اس سے نقوش زندگی کی رنگار رقی گی سے لیے اس سے نقوش زندگی کی رنگار رقی سے لیے سے لیم برین ہونے لگا۔ مدیر کی چھوٹی ہاتیں حالات حاضرہ پر رواں تبعرہ بھی تھیں اور زندگی کی وسعتوں کی عرکاس بھی۔ انھوں نے نیصرف نقوش کواردوادب کے لیے خمیر عمر کا تر جمان بنایا بلکہ تمام اولی بلمی اور معاشرتی مسائل کو غیر جانبدار کی سے یہ کھااوران پر دور بین تبعرے بھی کیے۔

مشرتی پاکستان کا جوسانحہ ۱۶۱ دمبر ۱۹۷۱ء کو ہوا ہی کو انھوں نے مئی ۱۹۵۲ء میں جس گہرائی ہے دیکھا وہ ان کی بھیرت کی آبکہ حیرت انگیز مثال ہے۔

شاره ٢٢٠ ا كے طلوع ميں انحوں نے لکھا:

" بادے وزیر مواصلات نے مشرتی پاکستان اور مغربی پاکستان کو قریب تر کرنے کے سلسے میں جو قدم اٹھایا ہے وہ اسپنے اعربعض اوصاف کے ساتھ ساتھ چکھ نہ کچھ دوری کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ کیم اپریل سے پہلے کتب و خبارات اور در کس کی تربیل میں کافی سمولتیں تھیں مثنانی پہلے کتابیں آٹھ آئے فی میرے صاب سے بہال ہے شرقی پاکتان بھیجی جاتی تھیں۔ آئ پی تھی روپ فی میر کے حساب سے جاتی ہیں۔ ہوں بچھے کو آگر دورو پے قیست کی کتاب ہے تو اب اس پرڈ ھائی رو پے کے قریب محصول و کے معرف ہوتا ہے۔ بکی ھال اخبارات اور رسائل کی دشوار یوں کا ہے۔ اگر اس علمی، اوبی، تہذیجی اور شافتی رشتے کو یوں گراں کر کے قتم کر دیا گیا تو مشرقی پاکتان کے رہنے والے بھائی وہ دی تھی تریب مدیوں کے بلکہ اور دورہ وجا کیں گے۔ "(۱۰)

ای ادار سے بیں انھوں نے تو ی زبان (اردو) کا مسئلہ کل کرنے کے لیے جذبات کو متعمد پر قربان کرنے کی ضرورت پر زور
دیا اور اس امید کا ظہر کیا کہ صرف زیرک ما برتھیم اور ادباء می دلوں بیں کشادگی اور وسعت پیدا کر کے اس مسئل کو سلجھا سکیں
گے ۔ اس طرح پاک و ہند بیس کا پی دائٹ کے مشتر کہ قانون کی ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے ۔ محمط غیل نے اس اصول کا اے دو بھی
کیا ہے ۔ کہ نقوش کی اشاعت کا مقصد کا روباری نہیں بلکہ معیاد اور صرف معیاد ہے۔ دو مختفر ہیم وں میں نقوش کے مند دجات
میں جانے شہر ہ بھی کیا جن سے لکھنے والوں کی حوصلہ افز ائی ہوئی اور قار کین کوراہنم کی لی

عظیم ادب عظیم ارواح کی صفائے بازگشت ہے ۔ محمر طفیل کی فطری تربیت ایسے بی تھی جیسے فطرت خود بخو ولا لے کی حنابندی کرتی ہے۔ان کے آفاق خود بخو دوسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے ۔

عبدالتوی دستوی نے محرطفیل کی تخوجنی اور علم دوئی کوفرائ عقیدت بیش کرتے ہوئے لکھا ہے

"ووادوو کے منفردنٹر نگار تھے۔ انھوں نے بردو کی اس صنف کو بچایا ، سفوارا۔ س کے وقار کو عظمت مطا کی اور اس کی عظمت کو پروقاریتا یا انھوں نے اس فن کو اینے دیگ و آبنگ ، وفکارو خیارت ، بخاز واسلوب رہان و بیان ، کرواراور گفتار سے منفر و بتایا، پر ششش کرویا ۔ ان کی زبان کی سادگی ، اظہار کی برجنگی اور بے باک ، برتم کی مرعوبیت سے دوری ، ول کی بے تیازی ، و بمن کی پاکی اور صدافت پر جنگی اور بے باک ، برتم کی مرعوبیت سے دوری ، ول کی بے تیازی ، و بمن کی پاکی اور صدافت پر جنگی اور بے باک ، برتم کی مرعوبیت سے دوری ، ول کی بے تیازی ، و بمن کی پاکی اور صدافت پر جنگی اور بے باک ، برتم کی مرعوبیت سے دوری ، ول کی سے تیازی ، و بمن بین کی بات کہنے کے پہند کی نے انھیں معتبر اور محمر م بنا و بیان کی مہدوت سے بین کی وسعت اور بحد گیری پیدا کر نے کی قد وت مادی سے سے دوران کی میدا سے بین کی وسعت اور بحد گیری پیدا کر نے کی قد وت مادی سے نے ۔ وہ بین کی بیدا کر نے کی قد وت

چندسطور پرمشمل دوسرے شارے کا طلوع اس عبدی تاریخ بھی ہاورا یک تح یک بھی۔وراصل محد تقیل نے اپنی

ذات کے پردے ہے ہم بنگل کرجن نے آسانوں کی طرف پرداز کی ، ان کی بلند ہوں ہے دوردور کی حقیقتوں کو دکھ سکتے سے اور بکل کی ایک چنگ ہے سے اور بکل کی ایک چنگ کے سر تھوا ہے قار کین گود کھا بھی سکتے ہے۔ اس بھیرت اور غیر جانبدار کی سے نفوش نے جس وسعت اور خصوصی ہم والعزیز کی کی شاندار منزلیں طے کرتا شروع کیس و واردوادب کا بیش بہاسر ماہ بن گئیں اور تھر طفیل کو بعضوں میں برامنزین کی شاندار منزلین سے کھڑے ہو کروہ زشی حقا ان کو بخو بی دکھے سکتے تھے۔ انھوں نے ادب کے بطور مدیرانتہ کی ارفع مقام عطا کر گئیں۔ جہال سے کھڑے ہو کروہ زشی حقا ان کی اور قار کین کے لیے عظیم شعروادب کے فزور نے جواہر یاروں کو بھی کے لیے عظیم شعروادب کے فزور نے گئی ہو جواہر یاروں کو بھی کے ان کی اور قار کین کے لیے عظیم شعروادب کے فزور نے بھی ہے۔

#### دُا كثرُ احسن فارو**تي كلية بي**ن:

" میرایقین ہے کہ جینی اور جن ایک بی چیز ہے دولوں لفظ بالکل ایک بی جین اس لئے طفیل صاحب کا عمل جدد گری ہے اور انھوں نے اس دور کے جنوں کوان تصانف جی محصور کر ہیں ہوتا۔

کہیں یڈیٹر کو بید نہ بجولی جائے کہ وہ جدید دور کا جدد گر ہے۔ نیس ہر لکھنے والا جن بھی نیس ہوتا۔

مارے رسالہ نکا لئے والوں علی طفیل نے بی اپنے آپ کو جدد گر تا بت کیا۔ عکن ہے کہ ایک جو میں مرحوب بھی ای جو اس علی خری میں تو جس آ تکھیں بھاڑ بھی ڈر کر دیکے دہا ہوں وہی نظر آتے تے مرحوب بھی اس محروب بھی محروب بھی اس محروب بھی بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی محروب بھی ب

مرطفیل سیاست کی طرح اوب میں بھی اختاا فرائے کے قائل تے الکھتے ہیں.

"خدا کرے وہ دن شآئے جب ہم، دنی تخلیقات پرسب کے سب منفق الرائے ہوئے لگیس فلط ور منج کی جیتو بی سے تو اوب زندہ ہے اور رہے گا... ہم اوب میں جانبداری کوایک تا قائل معانی جرم تصور کرتے ہیں۔" (۱۳۳)

یہ وسعت نظر کا کرشمہ تھ کے محرطفیل سے مدیر بنتے ہی رسالے کی مقبولیت بام عروج تک بینی گئی۔اس ش ندار کا میا بل کا ذکر انھوں نے رسالہ ۲۳ یس بہت موٹر انداز بیس کیا ہے لکھتے ہیں:

" پہلا شارو (٢٠،١٩) چھپتے تی نایاب ہو کی تی بعض دکا نداروں نے اس کی متبولیت سے غلط تم کا

#### فائدہ مجمی اٹھایا اوراے اصل ہے زا کہ قیت پر فرو فت کیا۔'' (۱۴۷)

جولانی ۱۹۵۲ء کے اداریہ میں اس شاخار کامیا بی کوجس طرح پیش کیا میں سے بقینا قار کین کے بھس کوہمیزگی ہوگی۔قار کین نے ہے شارتھر بینی خطوط کھے۔اخبارات اور دس کل نے بڑے اجھے تھرے کیے۔کامرانی کے اس ماحول میں محرطفیل نے انسانہ نمبر کی تر تیب اور آ راکش کو اجا گر کیہ اور اس کی اہمیت کو مختصر جامع انداز میں چیش کیا۔ یہی اختصار اور طامعیت ان کی اوادت کا اشاز ہیں۔

#### عبدالتوى دسنوى لكهة بن

" و رشین کم کو ہے تھے توریق بھی مخترا کی کو پہند کرتے تھے۔ چندس دہ جملوں بی بات، نقوش کی بات، نقوش کی بات، نقوش کی بات، نقوش کے بات اور وہ سب پھی کہ جواتے تھے جودہ کہنا چا جے تھے۔ اس طرح انحوں نے کا نام دے کر ادار بید نگاری بی اپنی انفرادی ہے اور جدت شامل کردی بلکہ ادار بید نگاری کو انحوں نے نیا تھا از ان بیا مزان اور نفضول باتوں سے نیا تھا از ان نیا مزان اور نفضول باتوں سے نیا تھا از ان نیا مزان اور نفضول باتوں سے پر بیز کرنے کی کوشش کی جن سے ادار بے طویل تو ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت بر بیز کرنے کی کوشش کی جن سے ادار بے طویل تو ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت ہو جو تے تھے لیکن قاری کے لئے پوجس فاہت کو جس کی کوشش کی ہوئی نیاں اور الجنوں کی ہوئی کون کو جی کی باتوں کے باتوں کی باتوں کے باتوں کی باتوں کے باتوں کی باتوں کے باتوں کی باتوں کے باتوں کی باتو

اس نے شمر ف نقوش کی مقبولیت میں دن دگئی رات جوگئی ترتی ہونے گئی بلکہ قار کین کو بھی آنے وہ لے ہم نمبروں کی اوبل المہت کا بینینگی علم ہونے لگا جس کی بنا پر لکھنے وانوں کوخون جگروے کر لازوال ادب کی تخلیق کا احساس جوااور قار کین کو متند اوبی حشیت کی بینینگی علم ہونے لگا جس کی بنا پر لکھنے وانوں کوخون جگروے کر لازوال ادب کی تخلیق کا حساس جوااور قار کین کو متند کی تخلیقات کا ہمہودت انتظار رہنے لگا مجمد طفیل کی دوراند کی نے مظیم اوب تخلیق کرنے والوں ، اور رہ نفوش اور قار کین کی ایک متحرک مشعب کو پروان چڑھا یا جس نے شاندار اوبل ترتی کی راہ ہموار کی۔ اس ادار مید میں افساز نمبر کی اوبل حیثیت اور ہم گری کوجس طرح جیش کیا ، وہ فیر معمولی ہے۔ تکھتے ہیں :

" "ہم جو ہے ہیں کہ نفوش کا یہ نبر انسانوی اوب ہیں صرف خاند پری کی حیثیت شدر کے بلکہ اردو
انسانہ کا معیار و میزان ہوتا کہ ہم اور آپ کہ سیک ۔ یہ ہے اردو انسانہ اور اس کے ساتھ جب یہ ہی
رادو ہو کہ دوسری زبانوں کے بعض اہم انسانوں کے تراہم بھی چیش کریں تو یہ کام اور بھی تھی ہو
جو تا ہے سہر حال جو پچھ بھی بن پڑاوہ آئندہ شارہ کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا۔" (۲)
شورہ نبر سام ۴۵ بھی "افسانہ نبر" کے طور پر شائع ہوا۔ تو اس کے ادار ہے ہیں بھی اُنھوں نے مصرف اُردوافسا

ای طرح شره نمبر۵۴،۵۳،۵۳ بھی ''افسانہ نمبر'' کے طور پر شائع ہوا۔ تو اس کے ادارے میں بھی اُنھوں نے نہ صرف اُردوافسانے کے اہم نام گنوائے بلکہ اُردوافسانے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کا تقیدی نظرے جو کرنا بھی لیے۔ چنا تجدوہ مشلی بیرائے میں اُدووافسانے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

'' کھاتے پیچے گھرانے میں ایک پچہ پیدا ہوا جو بے صدفہ این وہ ہوٹہ تازہ ورساتھ ہی بیزا ہا تو تی تف وہ اپٹی تو تلی زبان میں جب باتی کرنے پر اُڑ آ تا تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تا اس کی وہ تمام اکھڑی اکھڑی اورسلسد درسلسلہ باتیں آئ بھی سب کو یاو آئی ہیں محرثر یجڈی سے کہ شروع ہی سے اس بچے کواپٹی ماں کا دود ھوفعیب شاہوا۔''(۱۷)

دیکھے کس خوبصورتی سے اردوافسانے کانا تاغیرز بان اور کی سے ملاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اُسے اپنی مال کا دووھ نصیب شہوا۔ مغرب سے درآ مدشدہ اس صنف نشر کوسوتلی ماں کی گود میں پروان چڑھے دکھاتے ہیں۔ اس بات کوآ گے بیڑھاتے ہوں:

''' ب کوئس کرجرت ہوگی کہ وہ بچہ بعد یں بالغ ہوکر جوان میں ہواء آئ غذ حدل پڑا اپنی زندگی کے دن گزار دیا ہے۔ بیر کہائی اُردوانسانے کی تھی۔''(۱۸)

محمطفیل افسانہ نگار نہ ہے لیکن بحثیت مدیماً نعیں افسانے کوجا نچنے اور پر کھنے کا جوسلیقہ و دبعت ہواوہ بہت کم لوگوں کے جھے بیں آیا۔ ان کے درج بالا ادارینے کا افسانو کی اندازیہ بتا تا ہے کہ وہ اردوا نسانے کے مزاج شاس بتھے اور اس کے بدلتے رگول سے بور کی طرح آشا تھے۔

محر طفیل در یا کوکوزے میں بند کرنے کا ہم جانے تھے۔ انتہائی اہم بات جند لنظوں میں چنے چینے لطیف انداز میں کہہ جاتے تھے۔ مثلاً پر ہے کی ہمہ کیمری کونمایاں کرنے کے لیے ایک لطیفہ لکھتے ہیں جس سے نقوش کی وسیخ المشر بی "چند دن ہوئے ایک صاحب سے اور کئے گئے کے تقوش تو پھر ترتی پند بن گیا۔ اس کے پچے بی دنوں بعد ایک اور صاحب سے دو قات ہو کی تو انھوں نے شکایا کہا" آپ نے تو پر ہے کوایک دم رجعت پہند بنا دیا۔" یا اللہ بیر جعت پہندی اور ترتی پہندی کیا بلا ہے اور کیوں ہم ایک دومرے کی یہ تی سننے کے لیے دلوں میں کشادگی پیرائیس کرتے۔" (19)

در ہمسل سے کشادگی ہی ایسامشن تھا جس نے محمط قبل کوالڈ دین کا چراغ عطا کیا اور''طلوع'' تمام تر اختصار کے یاوجود آئیز لیام بن گیر ، وسعت نظر کی ایک عمد ہ مثال نعوش کے انسانہ نمبر کا تناظر ہے:

اداریے کو ایک نظر پڑھ لینے ہے ہی انداز ہوتا ہے کہ نقوش کے نئے آفاق کس طرح کھنا شروع ہوئے۔ کشادگی کی اس روبیت سے محرطفیل کی عظیم ادبی خدمات عبارت میں انھیں اس بات کا بخو بی احساس تھ کہ ادبی ارتقا وایک معاشر تی محل ہے:

'' یو تھلی ہوئی بات ہے کہ اس نبر کی کا میا بی کا دارو مدار صرف ہماری کوششوں پرنہیں بلکہ 'ن تمام

دیوں کے تعاون پر ہے جنھوں نے ہماری درخواست بھی بھی دنیمی کی بلکہ مشور سے دیے جملا مدد

گی دریہ ہم تنہا کیا کر لیتے ''(۱۲)

ای احساس کے ساتھ وہ شعرا ہوا دیا ہ کے ساتھ چلے اور قار کین کواپنے ساتھ چلایا۔ یوں نقوش ایک کاروال بن گیا۔ محرطفیل اپنے چیش رومد میروں ہا چرہ سروراوراحمہ ندیم قامی کے علم وضل کے قائل تھے۔ گرنفوش کے پہلے دوراور تیسرے دور کی پایسی میں جوافسان نے پیدا ہوااس کا تجر پورادراک رکھتے تھے۔ محیطفیل گروہی نظریات کی بجائے اجتماعی معاشرتی عمل کے ساتھ چلتا جا جے تھے اوراس بات کی کامیر بی کا اٹھیں احساس بھی تھا۔ اس کے باوجود اس حقیقت کو جس نزاکت کے ماتھور سالہ ۲۹۔۳۳ کے اوار ہے جی ڈیٹن کیااس سے ان کی او فی اظہار پر دسترس کا اندار ہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں:

'' پچھ مرصہ بعد میرے ور مدیران نعوش کے درمیان او فی نظریات کے سلسلے بیں انتقاف ہوگیا۔

میں نے دوستاند انداز بیں ان کی خدمت میں چند تجویزی بیٹر کیس جو تبول نہ ہوگیں یوں میری

نالائع ہے یا معا مد بنمی سے نعوش ان لاگن مدیروں سے ہاتھ والوجینیا۔''(۲۲)

محد طفیل نے اپنی معاملہ بنی کوجس خوبصورتی ہے چیش کیا۔ نفوش کی کامیا بی اس کی دلیل تھی۔ تاہم اُنھوں نے اس کامیا بی کا دعوی نہیں کیا بلکہ حمد ندیم قاملی ، ہاجر ہسر وراور سیدوقا عظیم کی تخلیقی صلاحیتوں کوخراج عقیدت چیش کیااورا پے معیار پر فیصلے کا معاملہ قارکین پر چھوڑ دیا۔

محرطفیل کا ہرادار میتازگی وتنوع کا دکش نمونہ ہے۔ بھی ایجاز وا نتصار کے تیر چلاتے ہیں تو بھی ایک مفظ کے بغیر قار کین کوایک آ راء ہے روشناس کراتے ہیں کہ نتوش کا تصور روش شمع کی طرح بجگے گا، نستا ہے۔ شارہ ۱۳۱۱ یوسا کا طلوع محرطفیل ڈاکٹر مودی عبدالحق کی رائے ہے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے لکھ،

"" پ نے بھے نقوش کا آخری نبر عنامت فرمایا تھا۔ بھی اے دیکے کر دیک رو گیا اور ہاتھ رگاتے ہوئے ۔ جو نے ڈرنگنا تفا۔ اور متنوع مضابین ہوئے ڈرنگنا تفا۔ اور متنوع مضابین سے بھر پور لکھنے والول بھی ایک ہے ایک بر صیا۔ آپ کو اپنے صابحز اور نقوش سلمہ کی پانچ میں ساتھر پور لکھنے والول بھی ایک ہے ایک بر صیا۔ آپ کو اپنے صابحز اور نقوش سلمہ کی پانچ میں سالگروم ہوگ ہو سے ایک بر ضیارہ موٹ تارہ گیدو سا ہے کو کیے سے ظرکتی ہے۔ خدا ہی کو نظر بدے اور جھے آپ کے تقاضوں سے بچائے۔" (۱۳۳۳)

اک شہرے کے طوع بیں مجمع طفیل نے نیاز رفتے پوری کی رائے بھی لکھی ہے جس میں نیاز (فتے پوری نے بھی نفوش کوشا عدار الفاظ میں فراج تحسین چیش کیا ہے:

" نفق ش جب بھی ملتا ہے میں اس کود کھے کرجیران رہ جاتا ہوں کہے۔ پ تنا چھا، اتناصحیم ، اس قدر خوبصورت ودکش پر چہ نکالنے میں کیوں کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے فریداراتے ہیں کہ تمام معماد ف پورے ہوجاتے ہیں تو یہ یقینا نفوش کا میجز ہ ہے۔ اگر یہ تیجہ ہے صرف آپ کی باطنی توت وجمت کا تو آپ کے دلی ہونے میں شکنیس اور اگر پیمن ایارے کام لے کر یہ سب بجھ کم رہے ہیں آؤ پھر آپ نہنے وقت کے حاتم بھی ہیں اور عالبادولت کے فاظ سے قارون بھی۔ پھرا ہے پہ ہے کے متعلق جو بجائے خود ایک مجزو ہواور جس کے نکا لنے والے فطاب وابدال کی حیثیت رکھتے ہوں آپ میری رائے کیالا مجتے ہیں۔" (۱۳۳)

اظہاری تازگ کے ساتھ محرففیل کی کوشش تھی کہ ہر نے شارے میں اور کوئی نے سے نیا پہلومتعارف کروا یہ جائے۔
اک زمرے میں شخصیات پرایک نیا سیکشن قائم کیا گیا اور نن کے ساتھ فن کار کے حالات و واقعات کو بھی بیش کرنا شروع کیا۔
اُٹھوں نے بیڑے شعراءاورا دیا ء کی غیر مطبوعہ تخلیقات کو بیش کر کے اردوا دب کے خزانے میں بیش بہاا ضافہ کیا پھر عظیم اوپ کو ایک جگہ جمہ کرکے اردوا دب کے خزانے میں بیش بہاا ضافہ کیا پھر عظیم اوپ کو ایک جگہ جمہ کرکے اردوا دب کا عظیم اخات بنانے کی عظیم اشان جدوجہد کی ۔

"ادب عالیہ کے نام نے نفوش کا انتخاب ہورہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ پچھے پانچ برسوں میں جو نمائندہ چیز یں چھی بانچ برسوں میں جو نمائندہ چیز یں چھی بیان وہ سب کجا بوجا کیں۔ کہنے کوتو یہ ذرای بات ہے جس بیذ رای بات جب ممل کی صورت میں سامنے آئی تو معلوم ہوا، ابورسٹ سرکرنی ہوگی۔ بہر حال اس مشکل کو آسان بنا کیں گے اور جلدی ایک خوبصورت کی بہر صورت و معنی کے اعتبار سے بے مثال ہو، اوب بنا کیں گے اور جلدی ایک خوبصورت کی بہر صورت و معنی کے اعتبار سے بے مثال ہو، اوب عالیہ کے نام ہے بیش کریں گے۔"(10)

شاره ٣٣٠ سے طلوع میں جم طفیل اغریف اردو کی اجمرت کے بعد اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں:

"جب انٹریا میں اردو پر وہر ہوتا ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ تی ، ٹھٹا ہے کہ ہائے ظلم ہوا۔ پاکستان میں

اُردو پر جو ہیت رہ ہی ہو ہوات شایداس قائل بھی نہیں ہو آب کہ اس پر افسوں ہی کر لیا جائے ۔ مشر آب

پاکستان شی اردو کا جوحشر ہوا ، وہ سب کے سامنے ہے ۔ سیدسلیمان عمد دی ایسے ما کم کواردو کی حمایت

می کے سلسلے میں آخریں معانی ما گئی پڑی۔ مرکز اے پاکستان کی واحد تو بی زبان شلیم کرنے کے لیے

تی رئیس ۔ بنجاب میں میٹرک اور میٹرک کے بعد ذو بو تھیلیم اردو کے بجائے اگریزی ہوگا۔ سندھ

ور سرحد کی بات جانے دیجے۔ جب اس فوٹ کا مسئلہ اُن کے سامنے آبی تو ہجاب ہے بھی دو ہاتھ

ور سرحد کی بات جانے دیجے۔ جب اس فوٹ کا مسئلہ اُن کے سامنے آبی تو ہجاب ہے بھی دو ہاتھ

مرکاری ذبان ایک ہونوں وہ اُردویو۔ "(۲۲)

یہ حقیقت ہے کہ نفوش ایک کا روبار نہ تھا بلکہ محرطفیل کے اردوزبان سے عشق کا اظہار تھے۔ اس کا ذکر انھوں نے اور بھی کئی جگہوں پر کیا ہے۔ ہندوستان سے دلیں نکالا لیلنے کے بعد آردو کی حیثیت شہر ہے چراغ میں ایک مسافر کی تھی۔ ہیں مسافر کو تحرطفیل نے ہاتھوں ہاتھ میا اوراس کے لیے نفوش کا دسیج دامن مہیا کیا۔ نفوش کے گوشتہ ہیں آ کر آردوزبان کے بعد نے کو طفیل نیزار ہامشکل سے کہا وجود زندگی کی آخری بھٹنے بچو لئے کے امکانات و سبتے ہوگے اوراس کی وسعت اور تر تی کے لیے محرطفیل بنزار ہامشکل سے کہا وجود زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کرتے رہے۔ آنھوں نے اردو کو تو می زبان قرار اوانے کی جمیشہ مقدور بھر کوشش کی رمشر تی پاکستان کی علیم بھٹری کے بعد ان کا استعمال فران تھا کہ:

''جس دن ہم نے دوقو می زبانوں کو تسیم کرلیا تھا۔ دو حضہ تو اُسی دن ہمارے ہاتھ سے نکل ممیا تھا۔ باتی جودن گزرے دوفقرت کی طرف سے بیک مہلت تھی۔''(ے)

ڈھاکے کے الیے کے بعد مدیر نقوش نے پھر ایک قومی زبان اپنانے کی اہمیت پر ذور دیا۔ کم ہوتے ہوئے وقت سے نڈوا کارکو جس طرح مہیزگتی ہے وہ مدیر نقوش کے آخری شاروں میں پوری طرح نمایاں ہے۔ وہ لکھتے میں

" نَوْلُ ١٩٢٨ مِن لِكاراً جي ١٩٤٣ مير

ال رائع مدی ش، افظ کی تقدیس اور کاغذ کی ترمت کا جتنا میں نے نیال رکھا وہ شاید اس قابل ہو کہ اہل علم، میرے اس مجدہ ریاضت کوہ اس کھاتہ میں ڈیل عکیں جے مقبولیت کا کھاتہ کہتے ہیں۔"( ۱۲۸)

اردوز بان کی تو می حیثیت کا متله اس حد تک محرطفیل کے ذبن پر غالب تھ کدوہ ابتدا بی ہے اے اوّ لیت دیے گئے تھے۔ چنانچے شارہ نمبر ۲۲۰۴ کے طلوع میں بھی انھوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور جس کی طرف گذشتہ صفحات میں اشارہ دیا جاچکا ہے۔

رشيد اختر عدوى في حطفيل كي او لي خد مات كاذ كركرت بوع لكما ب

" بیٹیل صاحب کی صدورجہ محنت ، ذہائت ، معاملہ بھی کی نقوش نے جوتر تی اور جواو لی خدمت ان کی وفات کے دن تک کی ، پاکستان اور مندوستان کا کوئی ووسرایر چربیس کرسکا۔ بیایک بوی حقیقت ہے اورا سے کوئی بھی او یب یا پیلشر جمنان میں سکنا کے جھ طفیل جیسے فر بین طباع ، معاملہ نیم ایڈ یٹران کے

#### مواند وتدوستان شي پيدا ووانه يا كتان شي ١٠٩)

طلوع صرف نامور شعراء اوراد ہا ہ کے لیے مخصوص نے تھا بلکہ اس میں مکمام شاعروں پر کام کرنے کی اہمیت کو بھی اُپ گلا میں میں محمد اُپ کے معاملے میں محمد فقیل نے ڈرف نگاہ نقاد کے طور پر اچھا کہنے اُپ گرکیا گیا۔ شعروں کے انتخاب یا غزلوں کے انتخاب کے معاملے میں محمد فقیل نے ڈرف نگاہ نقاد کے طور پر اچھا کہنے والے شاعروں کی مسیحاتی کی اور کمتام شاعروں کے سوابھارا شعارا ہے اورار یے میں چیش کرکے اس کو یا دگار بنادیا ۔ "ہم میرو غالب کوجانے بیل کین نیس جانے کے بعض شاعرا ہے بھی تھے جنھوں نے ایسے ایسے شعر بھی کہے ہیں ۔ "م میرو غالب کوجانے بیل کین نیس جس محمد میں میرو غالب کوجانے بیل کے جس محمد میں میرو غالب کوجانے بیل کے جس محمد میں میرو غالب کوجانے میں میرو غالب کوجانے بیل کے جس میرو غالب کوجانے بیل کے جس میرو غالب کوجانے میں میرو غالب کوجانے بیل کے جس میرو غالب کوجانے بیل کے جس میرو غالب کوجانے بیل میں میرو غالب کوجانے بیل کے جس میرو کی میرو کی استان ہے گئے

بر ایک گل کے باتھ می اک جام دے کیا (میرامانی اسد) (۳۰)

ستبر، اکو بر ۱۹۵۸ کا طلوع میر طغیل کی خواجی صلاحیت کا ایک در مورد ہے۔ اُن کی نظر اور ذوتی نظر کسی میں است سے ایک جگہ میں دو ہوئے ہی مشاق ہے۔ اُن کی وست تھے۔ اُن کی وست تھے۔ اُن کی دو ہو کر نہیں رہ جاتے بلکہ وہ جانے بیچانے راستوں کے علاوہ ان دیکسی منزلوں کے بھی مشاق ہے۔ اُن کی وست تھے۔ اُن کی وست تھر کا ایک عملی مورد ہی میں میں ہوئے ہیں ہے۔ اس سیسید میں ہوئے کہ ایک مورد ہی میں آزاد، نذیر احمد اور شیل تو شعراء میں میں ہیں ہیں مدی کی تمام قابل ذکر تھی واو بی ہی میں اور اُن ہیں اُن اور نی میں آزاد، نذیر احمد اور شیل تو شعراء میں مالی اور فیض کا انتخاب ہوا۔ صحافیوں میں ابوالکام، ظفر علی مالی موجد الجمد سما کا دور حزاج تھی مرزو فرحت مالی اور فیض کا انتخاب ہوا۔ صحافیوں میں اجتواب میں مجنوں کو کھیوری ، آل احمد سرور ایکیم الدین احمد اور افساند نگاروں میں بھی یہ پہلے اور افساند نگاروں میں بھی بھی ہوئی بڑی اور اُن شین کی اور وار اُن کی باتوں میں گھوں کی خوشہو' کے سلسلے کے تحت بھی تا در علی اور اور فی خلوط کو بیش بیاب میں چھی شروع کیا۔ ان تمام باز وسلسلوں کے ساتھ خوداو بیوں سے ان کی ای ذات کے بدرے میں تکھوانے کا بھی آ خا کیا۔ بید رہی گھوانے کیا جی آ خا کیا۔ بید رہی گھوانے کیا جی آ خا کیا۔ بید رہی گھوانے کی گھوانے کیا جی آ خا کیا۔ بید رہی گھوانے کیا جی آ خال کیا جی آ خال کیا در کھوانی کی در کھوانی کی در کھوانی کی در کھوانی کی در کھوانی کیا کی در کھوانی کی در کھوانی کیا کھوانی کیا کھوانی کیا کھوانی کیا کیا کھوانی کھوانی کیا کھوانی کیا کھوانی کیا کھوانی کھوانی کو کھونی کیا کھوانی کو کھوانی کھوانی کیا کھوانی کیا کھوانی کھوانی کھونی کی کھونی کی کھونی کی کھونی کھونی کیا کھونی کی کھونی کو کھونی کھونی کھونی کے کھونی کیا کھونی کھونی کھونی کھونی کھونی کھونی کھ

محرفیل نے نت سے تجربات کی روایت ڈالی کہیں تبعر ے کا انداز اپنایا تو کہیں ڈراہا کی ادار نے کی تخلیق کی شارہ ہار

ہم ۔ • ۵ وس ڈراہا کی تفکیل کی ایک او زوال مثال ہے۔ اس میں منٹواور محرفیل کا بے ساختہ مکا مدا پی شوخی اظہر رکا ٹر ہکار

ہے۔ اس جاندار مکا لے میں محرفیل منٹوک بے ساختی کے ہم پلے نظر آتے ہیں۔ منٹوکا بیاصر ار کے منٹونہ بران کی زندگی میں نگالا

جائے اور مدیر نقوش کا لیت وقول مکا لمد کی جان ہے۔ مکا لہ فتم ہونے کے بعد اوار بیدو سطور پر مشتن ہو اور استے کم اضاظ میں

منٹو کے اور اور ان کی زندگی پراتنا بینٹی تبعر واولی تخلیق کا ایک ٹر نداور داخریب نموند ہے۔ منٹوکی وفات کے بعد منٹونہ برشائع

''بگر چہ بیدواقعہ ایک برس پہلے کا ہے ، لیکن بیل آج بھی یفہر منٹوکی رندگ ہی بیل ش کن کر رہ ہوں۔

اس لیے کہ منٹوکسی اور کے خیال بیل مرا بہوتو مرا بہو ، میر ہے نز دیکے نہیں مر ۔''(۱۳)

موجود واولی رفت در پرا ہے خیالات کا اظہار کیا ۔ اوار یہ ایک آ دھ صفحے کا بہوتا تھا گر اس جامعیت کے سماتھ کہ برلفظ ادب یارہ ہوتا اور کئی کئی صفحات پر تھیلے ہوئے اوار یول پر بھاری ہوتا۔

محمظنل کے اظہار میں کشادگی اور بے سائنگی ہے۔قدرت نے انھیں ایک مجری نظر دی تھی کہ کیا تاریخ ، کیا

شخصیت نگاری، کیاسیاست و معاشرت، سب X-Ray کردیج تھے۔ مشکل نیال سادہ می بات میں بوں بیش کردیج تھے کہ قاری جیران روجا تا تھا۔ چراغ حسن حسرت کی وفات پر اُنھوں نے چارسطروں بیس جوتعز بت لکھی، اس سے انداز و ہوتا ہے کہ ظلوع شصرف بندیا بیاد لی اظہار کا ذریعے تھا بلکدا ہے دور کی متندتار تائج بھی:

"بڑے بڑے گئے والوں کا انقال ہوالیکن چراغ حسن حسرت کے انقال سے بور محسوی ہوا کہ جیسے ایک انقال سے بور محسوی ہوا کہ جیسے ایک اور ہوتے رہیں گے۔لیکن جیسے ایک اور ہوتے رہیں گے۔لیکن حسرت ایک ہمر تم طیب کے ایک کاروز روز میسر آنا کال ہے۔

صرت محانی ، مزاح نگار، تاریخ دان اور بلند پایدان پردار تھے اور ان امناف یں ایک طرز خاص کے موجد، اُن کے انقال سے بوی خاوند سے اور بچ باپ کی شفقت سے محروم بو گئے ۔لیکن اوب کے جننے شعبے اُن کی ذرت سے بل رہے تھے دو چنم ہو گئے ہیں۔'' (۲۲)

لینی چراغ حسن حسرت کے سنچے پتیم نہیں ہوئے بلکہ اردوا دب کے شعبے پتیم ہو گئے۔ کیا سادگی و پر کاری ہے۔ حالات ووا تعات کو خاص زاویوں ہے ویجمنا اور پٹیش کرنا مجرطفیل کا خاص امتیاز تھا، جس نے 'من کے اداریوں کواد ہل شہ یارے ہنادیو۔

محرطفیل اردوادب کی خدمت کے لئے نفؤش کو بنگاموں دو گروہی بھگڑوں ہے بی کردکھن چہتے۔افسانہ نمبر یلی چندا پیے نفر سے جو نفر سے معدورت کی۔تاہم یلی چندا پیے نفر سے توجیعے پر جوفایل اعتراض تھے،ایک بنگامہ پر پا ہوگیا۔اس پراٹھوں نے صدق دل ہے معذرت کی۔تاہم وواختیا فات کواد فی ارتباط مکا ذریعہ مانے تھے۔انھوں نے تبوییہ عام پانے والے ادب کو بھی پیش کیا اور نامنظور ادب اور مصدفین کو بھی نظر انداز ندکیا۔ بیان کی ہمہ گیری کی ذھن کا اظہار تھ کیونکہ اعلیٰ پائے کا شعروادب وقتی ہنگاموں یا اطلاقی دوایوں کی وجہ سے نظر سے او جھل ہو جاتا تو قار کین ادب کے بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہو جاتے۔ شارہ ۵۵،۵۵ کا دوایوں کی وجہ سے نظر سے او جھل ہو جاتا تو قار کین ادب کے بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہو جاتے۔شارہ کا ذکر اور دوایوں کی وجوہ کی تبین کرتا ہے جو تجو لیت عام حاصل نہ کر سے محروم ہو جاتے چھٹےزی کا ذکر اور دار بیا ہے صاحبا ب فن کو بھورتی کو بھی نمایاں کیا۔ اور کی نامیوں تھی کی نامیوں کی ختہ حال کا ذکر کرتے ہوئے کھے طلوع کی ہی ج معیت بذات خود اُردوادب میں ایک نی روایت ہے۔ بیگانہ چھٹیزی کی ختہ حال کا ذکر کرتے ہوئے کھے طلوع کی ہی ج معیت بذات خود اُردوادب میں ایک نی روایت ہے۔ بیگانہ چھٹیزی کی ختہ حال کا ذکر کرتے ہوئے کھے خطوع کی ہوئی کی ج معیت بذات خود اُردوادب میں ایک نی روایت ہے۔ بیگانہ چھٹیزی کی ختہ حال کا ذکر کرتے ہوئے کھے

محرطفیل تصویر کا کوئی ڈرخ چمپاتے نہیں تھے اور بیر صدافت اُن کے ادار یوں کی جان ہے۔ معاشر تی عدم بروا داری کو نمایاں کرتے ہوئے انھوں نے اس جنوس کا ذکر بھی کیا ہے جس بیل بیگانہ چنظیزی کو جوتوں کے ہار پہنائے گئے ، اُن کا شد کال کیا گیا اور گدھے برسوار کر کے شہر بیل محمایا گیا۔ محرطفیل لکھتے ہیں:

'' میں نے مرزا صاحب کو خود سر سے مغروض آن کے بالک مرف فدا کو فدر نے جُن وانے
والے سے زمانہ کی بالدری کے بخت شاکی (جس بی شیخ معجے کے حل پر ، نعام نہ مانا بھی شال
ہے) ساپنے فلط نظروات پر ایمان رکھنے والے سے خود کو بااصول تصور کرنے والے پایا۔ ان
تر م باتوں کے باوجود جھے یہ معم تق کہ بی ایک ایسے صاحب فن کی خدمت بی حاضر بوں جس پر
جھے فخر بونا ج سے کاش زمانہ ان کا ساتھ و بتا اور وہ اپنے ذبین کی خلط روش ہے نئے گئے۔ اکہ ا

امید و ہے نے مارا کھے دوراہے پر کیال کے دیر وحرم گر کا راستہ نہ طا۔'' (ra)

محیر طفیل کا چھوٹا اندانی بیان بذات خود عمدہ ادب کا نمونہ ہے۔ اُن کی فرا فد لی اور طرف داری کے بغیر مخن انبی ایس خوبین تنبی ایس خوبین تنبی ایس خوبین تنبی ایس خوبین تنبیل از الرف ادب کا ٹا در نمائندہ بنا۔ ادبی ترتی کے لئے اظہار کی آزاد کی بنیادی ضرورت ہے۔ محمد طفیل نے پہلے مارش لاء میں ادب کے زوال کی تاری نبیان کی۔ اگر چہو ونقوش کے سئے کملی فضا قائم کرنے کے قائل متے محمروں پہلے تاریخ بیان کی بیائی تاک در بیائے تاریخ بیائی تاک در بیائے تاریخ بیائی تاک در بیائے تاک در بیائے تاریخ بیان کی ایک دیے۔

"ایک زماند تھا کہ جب شاعری صرف وائی تعیش عی کا سامان تھی۔ مگروہ دور گذر چکا۔ آج تو شعر
کودرکا کا م دیتے ہیں ... ادیب مجوکا پیاسا جیتا چا۔ آیا ہے۔ دوہ اب بھی بی سے گا۔ مگر دوآ زودی
دائے کو اپنا ایمان مجتتا ہے، یہ حاصل نہیں تو جیتے جی مرتا رہے گا۔ دو نہیں چاہتا کہ اُس کے قالم پر
ہرے بٹھائے جا کیں۔ خواہ دہ دورکوئی مجی ہو۔ جمہوری شاعروں کا ہویا صدارتی تا خداؤں کا،
مادی قومرشت ہے:

# ہم نے خود اپنے آپ زمانے کی میرک ہم نے تبول کی شد کمی رہنما کی شرط (۳۲)

شارہ ۵۸،۵۷ اور رہے بہیے شارے کے اوار بید کے شانہ ابتائد آئیا۔ نقوش ہمیشد آزادی اظہار کا علمبروار رہا۔ مدیم چاہے احمد ندیم قائمی تھے یا محمد فیل ، آزادی اظہار کی بیدوایت اردوادب کا بردااٹا شتا بت ہوئی۔

طوع ضمیراٹر کا تر جمان رہا۔ پہلے ، رش لا کے آئے کے بعد گردنوں پر شکنے وہ ل تلوار کا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ بعد میں چھپنے والے متعدد رسالوں پر اثر انداز ہوا اور مح طفیل جو پہلے ہی مختصرا وار بے لکھنے میں افر ادی مقام رکھتے تھے۔ انھوں نے

بعد میں آئے والے متعدد تھاروں میں اپنے تخلیق جو ہم دکھانے کی بجائے بیانیدا ظہر دکواپن یا اور عام دسمالوں کی طرح رسالے کا

مرسری ذکر کیا۔ طلوع کی کہانی درامس شو وقما کی روایت ہے جو کھلے اور آزاد ماحول میں پھیتی پھوٹتی ہوئتی ہو ہر ال تی

مرسری ذکر کیا۔ طلوع کی کہانی درامس شو وقما کی روایت ہے جو کھلے اور آزاد ماحول میں پھیتی پھوٹتی ہوئتی ہو ہر ال تی میں بھیتی بھوٹتی ہے اور برگ و ہر ال تی میں بھیتی بھوٹتی ہوئی وہ را تی

شارہ ۹۰،۵۹ یا ۱۹۰،۷۳ یا ۱۹۰،۷۳ یل محرطفیل کے جو ہرنین کھلے۔ اس کا سبب ، حول کی گفتن مجی ہوسکتی ہے اور مدر کے مدرک علامت ہوں کا دور مدرک کے مدرک علامت ہوں کے مدرک مدرک ہوں میں اس مدرک عدر مدرک علامت ہوں کے مدرک مدرک ہوں میں اس مدرک علامت ہوں کے مدرک ہوں میں کہ مدرک ہوں میں کنور دوراؤ میں آتھ ہے۔ محرطفیل نے حساس قلب و ذہن سے اُردوز بان وادب میں جان وارک دی ہوں اُن کا ذہن خود دیاؤ میں آتھ ہاست کے مدا کے نفوش مرجمی مزر نے لگے۔

محد طفیل نے شخصیات نمبر پیش کیا تو دنیا جیران رہ گئی۔ نقوش سے پہلے اُردو میں کس نے اس طرح کا نمبر نکالنے کا سوچا بھی مدتق۔ اس میں سرسیّد سے لے کرشوکت تھ نوی تک تقریباً ۱۸۲۱ شخاص کے خاکے ہیں۔ مرحو بین کے بھی ، زندوں کے بھی۔ بیگام بڑا مشکل تو نیکن جمر طغیل نے اس مشکل کواس طرح حل کیا کہ انہی لوگوں سے میہ مضابین تکھوائے یا حاصل کیے، جوان معترات سے ذاتی داتھیت اور دلچیں رکھتے تھے۔ اس سے میسارے مضابین اہم بھی رہے اور دلچیس بھی۔ اس نمیر میں ایسی شخصیات کے متعلق معتومات بھی فراہم کر دی گئی ہیں، جن کا ذکر عام طور پرنہیں ملتا۔ اس دجہ سے اس نمبر ک افادیت بڑھ گئی۔ طلوع کلھتے ہوئے جمر طفیل نے نہایت سادگ کے ساتھ اپنے ان سادہ لیکن مقیقت پرجن خیالات کا اظہار کیا

٠,

" آخریل جھے آپ سے پھر بی کہنا ہے کہ میری کوتا ہیوں سے درگذر فرما کیں۔ جن فینصینوں پر مضایین نیس جھے آپ سے پھر بی کہنا ہے کہ میری کوتا ہیوں سے درگذر فرما درگذر فرما درگذر میں آن مضایین نیس جھپ سکے اُن سے تو معذرت ضروری بی تھی۔ لیکن میری سادگ ما حقہ ہو کہ بیا تذکرہ سے بھی معذرت خواہ ہوں جن کے تذکر سے اس فمبر کی ذیبات سے ہے میں مورک کود کا کہ کرافسوس ہو۔ " ( سے)

نومبر ١٩٥٧ء بن نقوش کا مکا تيب نمبر دوحصوں جي پيش کيا حميا جس جي خطوط کے علاوہ خط نو بھي فن متاریخ اور خط نو بسول کی خصوصیات اور سوائح حیات ہے متعلق مضاجین اور تصاویم شامل کی گئیں۔ یہاں طلوع خط کے انداز جس لکھ کر جذبت کا جُوت دیا حمیاہے:

"خطوط صرف دب وان بن کے آئید در ترقیل ہوئے۔ بلک اس سے علی، اوبی، سابق اور سیا ک
تاریخی بھی مرتب کی جاسکتی ہیں۔ میرا مید طوی اند نہیں ہے۔ اگر آپ نے خطوط کو اس نظر سے
دیکھا، تو آپ کو ان میں بڑا مواد سے گا۔ اس عتباد سے جھے یہ چھوٹا سا دیونی کر لینے دہ بیجے کہ میری
اس کا وٹ سے سوسالہ علی، اوبی، سی بی اور سیا کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ یہ مرتب کرنے میں مدو
مل سکتی ہے۔ " ( ۲۲۸ )

نقوش کا طنزو مزاح نبر آیا اوراس شان سے آیا کہ وگ عش عش کرائے۔ اس سے پہلے کی مدیر نے اس موضوع پر کبھی وی خوش کی اور نبی کی میں انہوں نے ول کھول کر تفصیل سے کھااور دل کی بات اشاروں شرکہنے کی بجائے کہ محل توجہ نبیں دک فیرست دیکھ کرقاری جیرت زوہ رہ جاتا ہے۔ بنداء جی اس صنف سے متعلق آتھ مقالات، پھر '' دین کے بول کی بول کر بانوں کا طنزیہ ومزاحیہ ادب' کے حمیارہ تمونے ۔ پھراردو میں طنزیہ اور مزاحیہ ادب کے ابتدائی دی تمونے ۔ ''اور ج

فی کا دور ، یس ۱۳۳۳ عراجات "فتداور عطرفت" کے متعلق آ در دورجن مشمولات کے ساتھ" شیراز ہ کا دور" "میارہ فہونے پر
مشتمل ۔ "فتر بیاور عزاجیدا دب کے دور میں غالب سے لے کر تمکین کا تھی تک افیس دب یار نے" طنز بیا اور عزاجیدا دب کا
در ترین دور" پطرس سے اسمہ جمال پاشا تک پندرہ فضر بیعزاجیہ پارے۔" اودو کے طنز بیعزاجید شاعر" میں جعفرزئی سے لے کر البتہ مہدی علی فال تک ہم حال کا کلام حزاجیہ کر دار تو بی میں گرا دارتو بی میں بی بغلول ، چی چھکن ، مرزا بی مرزا بی میں المان میں بغلول ، چی چھکن ، مرزا بی می میں المان میں "مرد اسم میں میں بغلول ، چی چھکن ، مرزا بی میں المان میں بیان میں المان میں بیان میں میں بیان میں جنوں سے اس فیر کی ایک اور تصویمیت بید ہم کہ اس میں میں بیان م

" طنز ومزاح نمبر چھپا ،ابل عم نے بی بحر کرداودی ، بکا بھی خوب ، پہلے بی بفتے ایڈیشن ختم بجو بیت کی سیشان ، کا ب کوکسی اور کونعیب بدوئی بوگ نقوش کی جرد احزیزی پر مارا سر جیشد بی مند کی بارگاه میں جمکا ہے۔

"دوست "تووه بین جن کی د کار کاشوق کی نگاموں سے کول استقبال ہوتا ہے۔ ان جی ابعض
دوست "تووه بین جن کی " نگار شات" نفوش میں نہیں چینیں ۔ بعض دو، جوخو درس رداکا لئے بین۔
یہ سب لوگ ایسے بین جوسورج کی روشی میں اپنی آ تکھیں بند کر کے سیمجھ لیتے ہیں، ابھی سورج
کے حدی نیس (۳۹)

" پیطری نمبر" اور " شوکت (تھانوی) نمبر کو بھی" طنز و مواح نمبر" کا لٹاسل شار کرنا چاہیئے کہ ان دونوں مواح نگاروں کے لئے محطی نے الگ الگ نمبر وقف کے یہ کی 190 میں پیطری بخاری کی وقت پر جھر طفیل نے موصوف کے دوستوں کی الک محف سی نئی اور طویل ترین ادارید نکھا۔ ادارید کا آغاز پھری بخاری جیسے نابعۂ عصرے قرب کا اظہار ہوتا ہے۔ محطی نے ایک محف سی نئی اور طویل ترین ادارید نکھا۔ ادارید کا آغاز پھری بخاری جو مصل تھ ادرانھوں نے جو میش بہااد بی فرزانے اسمی معمراء اوراد باء کا قرب حاصل تھ اور انھوں نے جو میش بہااد بی فرزانے اسمی معمراء اوراد باء کا قرب حاصل تھ اور انھوں نے جو میش بہااد بی فرزانے اسمی کے اثر است بھی تھے۔ پیطری بخاری کے خطوط اختصار و ہے تکلفی اور

ادب لطیف کا نا درخمونہ ہیں جن کوئیر طفیل نے اپنے ادارے کے ذریعے قار کین کو پیش کیا۔اس طویل اداریے میں پطرس بخاری کے دوستوں اور ساتھیوں کے تمام خطوط شامل ہیں جومد یرنے پیٹرس بخاری کی وفات پران کے دوستوں کوشمولیت کی دعوت دے كرككھوائے۔سيداميازعلى تاج جو بطرس بخارى كے قريبى ساتھيوں بيس سے تھے، ان كے خط سے بطرس بخارى كى مخصیت کھیاور تھر کرسائے آ جاتی ہے۔اس میں ایے مضامین کا تذکرہ بھی کیا ہے جو پطرس بخاری نے لکھے،لیکن اُن کے نام سے شائع نہیں ہوئے ۔ مگر پھر ن بھاری پر بھر پور نمبر شائع کرنے کے لیے ان کا ذکر ضروری تھ ۔ سیّد امتیاز علی تاج ا پسے پہلوؤں سے بردہ اٹھ تے ہیں جو محرطفیل کی تاج سے قربت کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے ،ورنہ ہمر پہلولد بسر پر یوں مع ذعوع في المايد تا

الميرے دارا ، شاعت وخاب كے اكثر مشاغل ميں وہ مخلصاند ہدرد كا كے ساتھ ميرے شريك ر ہے تنے۔ایک بار مجمع تبذیب نسوان، پھول اور دارالا شاعت پنجاب کی مطبوعات کے بوسٹر تیار كرتے ديكھ الوا كلے روز خور تين يوسروں كامضمون تيار كر كے لے آئے۔ اُن كى عبارت بھي ارسال خدمت ہے۔ شید آپ کے قار کین کے لیے دیکی کامو جب ہو، مثالی۔ " ورتول ادر بجل كي ليم دول ادر ورتول كي لي بور حول اور بجول کے لیے 2 39 25 2 39 72 39 62 ميا کے لے ببتر ك كايون كاذخر

دارالاشاحت بنجاب لا بموريه 190 بريلو معروقي لا بمور

تصنيف مراياتوخير يمصنف نيكوكنديال

ظاہری غاست کے ہم ذمہ در ہیں

ادر باتى يزين خواليمرية" (۴٠)

اتنے شکفتہ اور معنی خیز اولی یوسٹر صرف محمر طفیل کے بیڑے شعراء اوراد پاءے شفاف ذہ تی تعلقات کی وجہ ہے ہم تک پہنچے۔

یو۔ این ۔ او میں پطرس بخاری کے ساتھیوں کی آ راہ حاصل کر کے طلوع میں شامل کی گئیں اور دیگر اوباء کے تاثر ات بھی شامل کے گئے۔ ان خطوط سے ندصر ف پطرس بخاری کی زندگی کے متنوع پہوس منے آتے ہیں بلکہ خود ان اوباء کی اپنی زندگی کی جھنگ بھی پچشم خود نظر آتی ہے۔ اس میص قرق اجین حیور، جھنگ بھی پچشم خود نظر آتی ہے۔ اس میص قرق اجین حیور، کنیمیالعل کپور جیسے ہوگوں کے خطوط بھی میں اور ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر احسن فدروتی، ورعبر ارحمن چغتائی جیسے فذکا رول کے خطوط بھی شیا اور ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر احسن فدروتی، ورعبر ارحمن چغتائی جیسے فذکا رول کے خطوط بھی شیال ہیں۔ ان خطوط بھی شیال ہیں۔ ان خطوط سے بہت سے خفیہ پہلوقار کین کے علم میں آتے ۔ محمط فیل نے اوبی روایا ہے ہیں جوا ضافہ کی، اس جی ان کی ذاتی جدوج جدد اور چشم دید حالات و واقعات سے بہت قائل قدر راضا فہ ہوتا ہے۔ محمد شیل نے ادار ہے اوبی تاریخ وتنقید ہیں بڈ اسے خودا بم اضافہ ہیں۔ پطرس فہر جی جوشی توجیت کے مغر ہیں ہیں، ان کے ہارے ہیں جمر شفیل نے لکھا،

"اس حصد بیل کوئی بھی مضمون بی تہیں، جو مخض مضمون بواور پھی ند ہو۔ ن بیس سے ہر مضمون میں اللہ ملے ملے مسلمون میں پیلرس سے ملا قات ہو تی ہے۔ مرحوم کواپلی آئے تھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی کہ مرحوم احہب سے بیم کل م ہیں اور احباب مرحوم سے ۔ اس سے زید دو مضمون بنا کر شرکیا دکھ سکتے تھے۔ " (۱۲)

نقوش نے ذخیرۂ ادب میں جو بیش بہااضافہ کیااس کا تکس رواں تنبسرے کی طرح نقوش میں ال جاتا ہے۔ تقوش

نے نے لکھنے والوں کی حوصد افز الی کے ساتھ ماضی کی تمام اصناف کی تخلیقات ہے اتناسیر حاصل اور ہمہ پہلوا متخاب کی کہ: " متعلقة موضوع يرادب كي دو أهائي سوس له تاريخ مرتب بوجائي ـ " ( ٣٢ ) نفوش کی نامیاتی نشو ونما کو ففیل نے ایک نیجے کی پیدائش سے بھر پور جوانی تک استعارے کی صورت میں طلوع میں پيش کيا: پيش کيا:

"اور د ڈیول کی طرح ، نفوش بھی اس دنیا میں آیا، میلیے اس کی پر درش کے فرائض میرے بڑے بھائی احد تدمیم قامی اور چھوٹی بہن ہاجرہ مسرور کے سیر دہوئے ۔ سیانے کہتے ہیں بھین کی تربیت ہی معتقبل كي نشاعر الى مواكرتى ي

پھر نقوش میںر ہے سب سے بڑے بھائی سیدو قار مخلیم کی سخوش میں پلیّا رہے۔ کسر کسی نے بھی نہ اٹھا ر کمی ہے جسے نے لاڈ بیار سے رکھا . . . جب نغوش ڈیکنے اور ٹوں ٹاں کرنے مگ حمیا تو اس کی برورش میرے سرد ہوئی۔ جاری سمیت س وقت اس کی عمر کوئی ڈ حائی برس ہوگ۔ یہ بہت بوی ذ مدداری میری را تول کی نینداً حیث گئی۔ پیس موچنا تھا آنا خوبصورت سااور ہونہار بچے اگر میری تحرانی ٹیں پینے نہ سکا تو کتنی جک ہنائی ہوگی۔ میں تو لا جوں مرتا رہا . . . پھر تو خدا کا کرتا ہے ہوا۔ نفوش نے اپنے پرائے کامن موہ لیا۔ وہاں سے یہاں تک وکننے کے لیے اتی محنت کی اور سے خنوص ہے کی کہاس نے کیک میک میال میں ، دو دو تین تین امتحان دینے شروع کر دیتے اور خدا کی مہر یہ نی ہے اجھے نمبروں میں باس ہوتا رہا۔ اس کے کیے ہوئے پر ہے آئے یا کسّان اور ہندوستان کی كى بھى يد غورى يى د كھ كے د كھ ليس اس شان سے كوئى بھى ياس ند بوا بوگا\_" (٣٣)

اپریل ۱۹۲۰ء میں حسب اعدان ادب عالیہ تمبر منظرے م پر آیا۔ پیگذشتہ دس سال کے نقوش میں مطبوعات کا تم بہت میتی انتخاب ہے۔ طلوع میں جس فخر کا اظہار محرففیل نے کیا ہے اس کی مثال نہیں گئی۔

" دب کی پر تی اس سے پہلے بھی چڑھی ہیں اور بڑے دھوم دھڑکول کے ساتھ چڑھی ہیں۔ ماضی كى يادون يى كى مرج ئى توشهنائيول كى آوازى آج بھى ئەدىرگى ... آپىيرى باتوراپر یقین نه کریں۔ سے میری نظروں ہے دیکھیں۔ میں تو دیوانہ ہوں۔ دیوانہ نہوتا تو آج تقوش کو پیا مرتبرنسیب ند ہوتا۔ گر جھے، تا ہوتی ہے۔ آئی میر ساز ڈیے کی برت چڑھی ہے۔ "(۱۹۹۷)

نفزش کی اس شاندار کامیا بی نے حاسد بھی پیدا کیے اور نقال بھی۔ بہت سے انتخابی پرسے نقوش میں چھپنے والی

تخلیف ہے کو دھڑ ادھڑ چھا ہے گئے۔ محرطفیل نفوش کے ارتقا پرتبمرہ کرنے کے ساتھ پیش آنے والے دیگر مسائل پر اخبہا بوخیال

بھی فرماتے رہے اور دیگر شعراء اور ادب وی رائے کو بھی اہمیت دی، جن سے اس زورنے کی ادبی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔

محرطفیل اس ساوگ و پر کاری سے نفوش کی اخبیا دی کروا ہے گا گر کرتے ہے کہ اس دورے دیگر رسائل ماند پڑھاتے نفوش کی ایس دی کو ایس دورے دیگر رسائل ماند پڑھاتے نفوش کی اس دولی دیگر سائل ماند پڑھاتے۔ نفوش کی ایس دی کو ایس دورے دیگر دسائل ماند پڑھاتے۔ نفوش کی اس دولی دیگر دسائل ماند پڑھاتے۔ نفوش کی اس دولی دیگر دسائل ماند پڑھاتے۔ نفوش کی اس دولی دیگر دسائل ماند پڑھا تے۔ نفوش کی اس دولی دیشیت کو نمایاں کرنے بیں طلوع کا بغیادی کر داد ہے۔

مفت روزه ' چٹان ' نے محمضیل کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے لکھا:

'' مریفوش فی نفسه ایک صاحب طرزادیب اورایک خوش ذوق مدیریی ۔ انھوں نے شاند وزمحنت سے نوجوانوں کے لیے اس طرز کے آثار پید کیے ہیں کہ دبل تذکروں کے ایون میں سرحبادا حسنت کی آوالایں کوچی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

چڻان الحين" الحي أردو" كاخطاب ريتا ہے۔" (٣٥)

څاره ۲۵،۷۷ کس مادگ سے شروع ووا:

" شن آن آپ سے لی چولی بی تی ندگروں گا۔ کی بھی کب ہیں، بی تی کرنا بھی تو ، یک آرٹ ہے جو تھے لیک آتا۔" (۲۷)

انتخابی شاروں کی نقالی اور نفوش کے ذخیر ہ ادب کے فرق کو واضح کرتے ہوئے پیطری فبر کی کامیابی کومر کو نگاہ بنایا اور نفوش میں سنٹے کیسنے واسوں کے تقدرف کے بعد نیاز فتح پوری کے خط کے حوالے سے پیطری بخاری نبمبر پرتاریخی تبعر وکیا: "مخیل صاحب الدرڈ کرزن جب تاج گل ویکسنے آگر ویکے تو 'ن کی بیوی بھی سرتھ تھیں۔ نصوں نے تاج کی دیکھ کو اسپنے شوہر ہے کہ ''اگر مجھے یعتین ہو جائے کہ میں بہاں دفن ہو بحق ہوں تو میں ای وقت مرتے کے لیے تیار ہوں۔''

پطری نمبرد کی کریں نے بھی دل میں کہا کہ ''اگر طفیل صاحب میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی خصوصی نمبر نکالنے پرآ ، دہ ہوجا کیں تو میں ای وقت مرنے کے لیے تیار ہوں۔'' (۴۷) محر طفیل اردو زبان کے نامیاتی ارتفاء کے دل ہے قائل تنے ۔ وہ اس نیچر ل اظہار اور پاکس تی تہذیب و معاشرت کے تال میں سے اسے پاکستانی روز مرہ کی زبان بنانا چا جے تنے۔ اس کا اظہار طفوع کے ب و لہجہ شی نمایاں ہے۔ جگہ جگہ اردوروز مرہ کے ساتھ ساتھ پنجا بی کے الفاظ بحاور ات اوراشھ اراس خوبصور تی ہے اوا کرتے ہیں کہ دنگا رنگ گلہ ستہ بن جاتا ہے۔ نقوش کے سند میں معاشر سے اس معاشر سے کے فطری علی اور غیر فطری بھاری بحر کم تر کیسیں اور لئنل الفاظ سے اجتناب کیا جائے۔ محر طفیل کے فطری اظہار کو ضوص وصد اقت سے جیش کرتے ہوئے بخابی اور اردو کا معافقہ نے بین کو اس طرح بہنا یا کہ زبان کے فطری اظہار کو ضوص وصد اقت سے جیش کرتے ہوئے بخابی اور اردو کا معافقہ بھی کرواد دیا ۔ بی ترکی کرتا ہے اور والی کو زبان و محاورہ بھی کرواد دیا ۔ بی ترکی کرتا ہے کہ دیا ہے کہنی کی کرواد دیا ۔ بی ترکی کرتا ہے کہنی کر کے بعد کے بخابی اور ادوا کی نبیں خلوص اظہار کی گئی تھی۔ با کستان ہیں و کی افرانی بیان اور حمائی کھی کے باکستان ہیں و کی افرانی بیان اور حمائی کھی کے بی کی کرواد دیا ۔ بی ترکی کرتا ہے کہنی کی تھی کہنی خلوص اظہار کی گئی تھی۔ با کستان ہیں و کی اندا نہ بیان اور حمل کے بین کی گئی تھی۔ بار دو کے لیے بیٹ پر کرتا ہے کہنی کو کی نبیں خلوص اظہار کی گئی تھی۔ بار حقد ہو کھ طفیل کا اندا نہ بیان ا

" كييز امرزاك كيااب يامركى ثث كن الي" (٢٨)

مطفيل كى جكسا كركوني محدود سوج كا قائل جوتاتو پنجابي ضرب الشل كى جكد لكعتاه يارزنده محبت باقي-

اُردوزبان وقضع سے نکال کر بے سائنٹی کی طرف لانے بیل طلوع نے بہت اہم کرواراوا کیا۔ اوار بے جی مکالے کا انداز نقوش میں چھنے والی تخلیق کی ایک وکشی جھنک پڑی کر دیتا ہے۔ مکالے کا انداز اپنانے سے نوسرف طبوع بیل کشش پیدا ہوئی بلکہ موضوعات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا انداز نمایوں ہوا۔ دراممل بہتح بیر سے زیادہ ذبئن بیل آنے والے بیدا ہوئی بلکہ موضوعات کی ترجمانی ہے۔ اس طرح محمد طفیل نے شعرف ذخیرہ اوب جمع کرنے کے لیے شب و روز محنت کی خیالات و موالات کی ترجمانی ہے۔ اس طرح محمد طفیل نے شعرف ذخیرہ اوب جمع کرنے کے لیے شب و روز محنت کی بلکہ اپنے ہمعصر لوگوں کے ذہنوں میں جھا تک کرویکھا اور ہمارے ما سے وہ من ظریفیش کیے جن کو الفاظ میں بیان کرتا

"عصمت چنتائی نے جوکہانی بھیجی تھی اُس میں اُن کا تئم اور ڈیمن دونوں ہی قابو میں ہے۔ بہلے بھی اُن کا تئم اور ڈیمن دونوں ہی قابو میں ہے۔ بہلے بھی رہا ہمی ہوا تو بھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوگئی مالت میں بھی اپنا لو ہا منوائے بغیر نہیں دونوں ہوت و بھی ہوا تھی ہوگئی مالت میں بھی اپنا لو ہا منوائے بغیر نہیں رہتا۔ "(۴۹)

ب سماختنگی کی بیردوایت اُردوز بان وادب کے لیے ایک لحاظ سے نگ بھی تھی اور ناگز بر بھی میر طفیل طلوع میں ایسے

الي خيالات وسوالات بيش كردية تن جوبراي تحقيق عن ثابت موسكة تهد

" على في الكي مشهور افسان قارے كها" افسانه تمرك ليے كهانی لكود يجيئ " افھوں نے يوى بجيد كی سے جواب ديات آئی ہے جواب ديات آئی ہے ہوات آئی ہے ہوئی جواب ديموجها يكر ميرے ذبين ميں به بات آئی۔ ميرى جھی اس جواب ديموجها يكر ميرے ذبين ميں به بات آئی۔ ميرى جھی اس جو الكانى كاف كدو؟" ووائن مجكر موجة رہے۔ ميں بني مجكرا" (٥٠)

پر تکلف اظہار میں ایک مثالیں کم بی باتی ہیں۔ جرطنیل کی صدافت اور خلوص ادارہ نقوش کے انہائی موڑ وسائل ہے۔ بچ لکھنے میں جھیانے کی کوشش نہیں کی۔ اس اندازیان نے اردوادب میں میں جھیانے کی کوشش نہیں کی۔ اس اندازیان نے اردوادب میں میں کیسے کئی روایت کی بنی و ڈالی۔ جس سے مہنامہ نقوش آ ہستہ آ ہستہ قارئین کی زندگیوں میں ہوگر اُن کا بم نشین بن حمیا۔ یک ٹی روایت کی بنی و ڈالی۔ جس سے مہنامہ نقوش آ ہستہ آ ہستہ قارئین کی زندگیوں میں ہوگر اُن کا بم نشین بن حمیان اور مرا الحقوم کی بنی و ڈالی۔ جب کافی ہوئی ہوئی ورب ہوگی کی ایک خویصورت مثال ہے۔ جب کافی ہوئی ہوئی اُن میں اُن سے ڈیڑ دے گھنٹہ ملا قات میں الانتھری ہا تیں ہوئیں۔ جن کاذ کر کر ستے ہوئے اُنھول نے یک تصور کھنٹج کر رکھ دی:

'' بیہ تنے دو مکا نے جو کوئی سو محنند کی نشست میں ہوئے۔ بھی میں بات کر کے ڈوب جاتھ کھی ہیں۔ وور آخر اُن کے میک دوست نے آ کر ہم دونوں کو ہے بسی سے نجات دلائی۔''(۵۱)

میرتھ اُن کا پرخوص اظہار ہیں ن<sup>ج</sup>س ہے دہ دوسرول کو بھی ہنساتے تھے اور اپنے آپ پر بھی ہنتے تھے۔ جے پڑھ کر قاری بھی حظا**نھائے** 

> " مجاز مها حب نے پھر دوسرے دن کھریر آنے کی دفوت دی۔ محریش ند ب سکا۔ آج وہ جس گھریس بیں وہاں خود کی کوبلاتے ہوئے ایکھاتے ہوں کے ۔" (۵۲)

نقوش کے بعض ادار یوں بی ہر پور محفل آرائی کا منظر ملتا ہے۔ شارہ ۸۳،۸۳ کا طلوع اوبی ہر چوں اوراسخانی پر چوں کے درمیان لا حمیا پورامقد مدہ ہے۔ جو دریان رس کل اور شعراہ وادیا ءی عدالت بیں پیش کیا گیا۔ اس کا تیجہ بیدلگا کہ رائٹرز گلڈ نے قرار واد پاس کی کہ کی ادیب کی تحریر کی رسانے بیل نقل نے کی جائے اورائے حسب طلب رائٹی بھی دی جائے۔ رائٹرز گلڈ نے قرار واد پاس کی کہ کی ادیب کی تحریر کی رسانے بیل نقل نے کی جو کے اورائے حسب طلب رائٹی بھی مقدمہ بھر ترکز رسے کے اگر اورائی جو کی نقوش پر تنقید سے بھر میں مجد طفیل نے بہترین و کا ات کی مثال چیش کی ۔ اس مقدمہ بھیتا۔ اس شارے کا طویل اوار ریو الجمن آرائی کا منظر بوال کی منظر منظر کی سے مدیران رس کل اورا وہا ء کی چواہ ہے۔ جس محد معدمہ بھیتا۔ اس شارے کا طویل اوار ریو الجمن آرائی کا منظر بوا۔ محد طفیل نے مدیران رس کل اورا وہا ء کی چنوارت جست کر کے مقدمہ جیتا۔ اس شارے کا طویل اوار ریو الجمن آرائی کا منظر

پیش کرتا ہے۔ اس میں سب پہنے شاہد احمد دہاوی بطور قامث سے آتے ہیں۔ انھوں نے محمد شقیل کی شکایت رفع کرنے

کے لیے شمر صدب سے کہ دیا کہ جومضمون نقل کریں ، اس کی اج زت پہنے مضمون نگارے حاصل کریں ، دوسر نقوش
کے تازہ پر ہے سے کوئی مضمون فوراً نقل نہ کریں ۔ تیسر ے ہیکہ جس مضمون کا کا پی دائٹ صاحب دسمالہ کے پاس ہوائے یا تو

فقل نے کریں یا صاحب دسمارے اجازت نے کرنقل کریں ۔ بیلقوش کی جیت تھی۔ تا ہم آگے جس کر شاہد احمد دہاوی نے نقوش کی اد فی حیث ہوتا ہم آگے جس کر شاہد احمد دہاوی نے نقوش کی اد فی حیث ہوتا ہم کرتے ہوئے تکھا:

' نقوش کا قدر دان تو نقوش بی خرید ہے گا، وہ اس کا انظار تیس کرے گا کہ نقوش کے ایجھے انسانے جب نقش بیس جھپ کرآئیس کے تو پڑھ لے گا۔ نقوش پٹی جگہ پر ایک بھاری پھر ہے، بلکہ پہاڑے جے کوئی جانبیں سکتا۔ لبذا آپ چٹم پوش ہے کام لیج ۔ باسی رونیوں تو مشکولوں بی میں جگہ پاتی ہیں۔'' (۵۳)

ال مقدمه میں استاور وکار کی رائے ہے نقوش کی اوبی حیثیت کا لیتین ہوتا ہے اور مح طفیل کے حسن استخاب سے میں تخاب سے میں تخلیات کوجمع کرنے کی ان تھک مسائل پر دوشن پر تی ہے۔ ای شارے میں فیض احمد فیض کا مختصر خط بھی شامل ہے اور اُن کی و تبعی رائے بھی:

" حقالی پر چوں کا منله خالص کاروباری مسلمے، میں کاروباری اعتبارے اٹھیں یقینا مستحن بجھتا ہوں۔" (۵۳)

تیسرے نمبر پراتھ ندیم قائی کی مدلّل اور مؤثر رائے سامنے آتی ہے۔ احمد ندیم قائی نے انتخابی رسائل کے اس وجو سے کا تجوید کیا کہ وہ او بیوں ورشاعروں کے لیے انھیں قار کین کے وسیع تر صفہ میں چیش کرتے تھے۔ وحمد ندیم قائی دلائل سے ثابت کرتے جیں کہ بید لیل دوست ندھی بلکہ انتخابی رسائل کا اصل مقعمہ بغیر محنت کے حصول زراور استحصال تھا۔ احمد ندیم قائی کے مطابق

> '' المُرْبِعِفِ حَفِرات کو'' ڈانجسٹ'' منم کے درمائے چھاپنے کا شوق ہے تو انھیں اس حقیقت کو بھی '' ڈوانجسٹ'' کرناچاہیے کہ ادیب اپنی تخلیق صرف ایک درمائے کو اشاعت کے لیے دیتا ہے اور اس کے بعد سب تخلیقات کو اس تو تع کے رماتھ جموعوں میں جمع کر دیتا ہے کہ ادب کے قارئین انھیں

#### اِلْمُولِ اِلْمُومُرورُ رَبِيلِيلِ مِلْ اِلْمِنْ مِنْ (٥٥)

احمد ندیم قاک کے مطابق اگر ، نتخابی رسائل ادیبوں اور قار کین کا صقہ وسیج کرنا چاہیجے ہیں تو بھیں مضابین نقل کرنے کا جائے ہر مسینے چھپنے والے معیاری مجموعوں کی فہرست شائع کر دیا کریں ۔ محروہ ایسا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح انھیں بہت کم آند نی ہوگی۔ اعمد ندیم قالمی کی رائے کے مطابق اگر امتخابی رس کل کو، پٹی آند نی عزیز ہے تو پاکستانی فذکار مجمل ہوا شاعت کے معقول معاویے کے مستحق ہیں:

"دوسرول کو برعم خود آن کی جیبوں کے بوجو سے چھکادا دلا کر اپنے سرمائے میں ضافہ کرئے والے جائے گل کھڑے کرلیں محر بمیشہ جیب کترے ہی کہلا کیں گے۔"(۵۱)

ضد یج مستور نے بھی انتخابی رسائل کے استحصل کی مخاطب کی۔ کونکہ اوبی رسائے ہزار وقتوں کے بعد اویب کو سد و ضداواکر کے اپنے آئے ہوگائی کا شارہ ابھی اپنے قارئین تک ڈھنگ سے کننچے بھی نہیں پاتا کہ استخابی جر بدے کیسے کھائے مضابین چھاپ کرستے واموں نے ڈالے ہیں۔ چنانچہ قارئین مبنئے اوبی رسائل کی بجائے رو پہیا بارہ آئے بیس میں تمام رسائل کے اوب کا نچوڑ بڑھ لیتے ہیں۔

مرزاادیب نے ال مسئلے پر دوحیثیتوں ہے، ظہار خیال کیا۔ مصنف کی حیثیت ہے ال حقیقت کی نشاندہ ہی کہ اس کی ذائق کا وشین کتا ہے اور فراد نہیں ہو سکے اس کی ذائق کا وشین کتا ہے اور فراد نہیں ہو سکے گیا۔ یہ نشاندہ میں میں کی نوک پلک درست کی ۔ یڈیٹر گھنٹوں محنت کر کے جمع شدہ مضین کی نوک پلک درست کی۔ یڈیٹر گھنٹوں محنت کر کے جمع شدہ مضین کی نوک پلک درست کی۔ یڈیٹر گھنٹوں محنت کر کے جمع شدہ مضین کی نوک پلک درست کی ۔ یڈیٹر گھنٹوں محنت کر کے جمع شدہ مضین کی نوک پلک درست کی ۔ یڈیٹر گھنٹوں محنت کر کے جمع شدہ مضین کی نوک پلک دو اور نجانے کے مطروع کی محنت ایڈیٹر کر سے اور فائدہ اس کے اسپین پر معاوضہ دیے نواوں کو پہنچ کی بجہ نے نقل کرنے وابوں کو پہنچ کیا جگھ کرتا ہے۔ یہ میں بیان کے اسپین پر ہے کی بجہ نے نقل کرنے وابوں کو پہنچ کیا گھھ کی جائے گھا کہ کے اسپین پر ہے کی بجہ نے نقل کرنے وابوں کو پہنچ کا سے کے اسپین پر ہے کی بجہ نے نقل کرنے وابوں کو پہنچ کا جائے۔

نیرنگ خول کے الی پیز مکیم پوسف حسن خان نے اپنی تجربہ بیان کرتے ہوئے اس واقع کا ذکر کیا کہ انھوں نے ایک افسان سیّد امتیاز علی تاج سے اٹھا کیس چکر لگا کر حاصل کیا جواختر شیرانی نے اپنے رسائے انتخاب میں نقل کر دیا ہے طفیل ایک افسانہ سیّد امتیاز علی تاج سے نام کی نقالی کو بے نقاب کر کے مصنفین کو معاوضہ ولائے کی رائٹرز گلڈی قرار ورد پیس کروائی بلکہ نقوش نے دھرف بین کی نقالی کو بے نقاب کر کے مصنفین کو معاوضہ ولائے کی رائٹرز گلڈی قرار ورد پیس کروائی بلکہ نقوش نے جوانتخابات افسانہ نمبر ،غزل نمبر ،طور و مزاح نمبر اور اوب عالیہ نمبر کی صورت میں شائع کیے ، اس کا مؤثر و فاع بھی کیا۔

"جولوگ موجوده انتخابی پرچوں سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ بوے بدورد ہیں۔ اس لیے کہ یس نے ایک ایک نمبر پر برسول ہی محنت کی۔ اگر میں اور جھ سے پہلے پکھ اور باہمت دھزات ایسانہ کرتے تو آئے نہ کوئی تذکرہ ملکا ورنداُردوادب کی تاریخ ہی کا کوئی سراغ ملک "(۵۷)

طلوع ۹ ۸ کے شرے بی تھے طفیل کی بیماری کے دوسرے دور کا مختصر تذکر ہے۔ بیماری کی وجہ سے پہنچ کے معیار پر جوننی اثر پڑا۔ اس کا انھوں نے کھل کر، ظہار کیا ہے اور اجتماعی تغلیقی دوب کے زوال پر بھی روشنی ڈائی ہے۔ لیکن ہر مشکل مرحلے جس تندی بودی لف میں اور او نچا اڑنے کی گئن مجھ طفیل کی زندگی کا خاص پہلوتھا۔ بیماری کے احساس کے باوجود انھیں دیے ادھوں نے ایس کے آتری کے باوجود انھیں دیے ادھوں نے اس طرح کیا ہے۔

" و خری عربی انس ن بردا تمازی اور پر بیم گاری جاتا ہے۔ تمازی برد هتا ہے۔ دوزے دھتا ہے۔

بالکل اک طرح بی مجی جا ہتا ہوں کدادب کی جائے تماز بچھالوں اور پکھے نیک کام کرجاؤں۔ لیمی

بالکل ای طرح بی مجی جا ہتا ہوں کدادب کی جائے تماز بچھالوں اور پکھے نیک کام کرجاؤں۔ بیم کی مراد

ہے دس سے بی کے ادھورے خوالوں کی تعبیر، اپنی آئے کھوں کے سامنے و کھے لوں۔ بیم کی مراد

اس کام سے ہے جس پر محنت کر چھا ہوں یا جن کے بارے بیں سوچتار ہتا ہوں۔ ان کاموں میں

میٹوی نمبر، لا ہور نمبر، مرکا تیب (حصدوم) بھی افت نمبر اور ڈرامہ نمبر ہیں۔ " (۵۸)

محرطفیل طلوع میں آئندہ آنے وارے وکٹش نز انوں کا پینگی ذکر بھی کر جاتے ہیں، جس سے قار کین کے شوق کومہیز گئتی ہےاور ن بیش قدر نمبروں کی ایک پینگی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ مثنوی نمبر کے بارے میں لکھتے ہیں:

"میرے خیال میں بینبر بھی ہڑے کام کا ہوگا۔ بڑے بڑے مشہور شعراء کی نایاب مگر غیر مطبوعہ مشنویں، سی نبر کے ذریعے سامنے آجا کیں گا۔ انوں اور کا اس نبر کے بارے بیس کام کرتا جاتا ہوں لطف آ رہا ہے۔ ہوئے استفاق معنون تخن ہے۔ اور کے شعراء بھی کی مزے موں لطف آ رہا ہے۔ ہوئے استفاد کی عاقبت کی ہوئی، مگر ہمارا ادب مالا کر کے تھے۔ عشق کرتے تھے، شعر کہتے تھے، جانے ان کی عاقبت کی ہوئی، مگر ہمارا ادب مالا کر کے یہ وی ۔ "(۵۹)

یوں جمر طفیل طلوع سردہ نٹر سے نٹر د گا کرتے ہتے مگراس کے اخت م تک اسے شاعرانہ بلندیوں پر نے جاتے تھے اور بیرخو لی اُن کو بطور مدیم ایک نمایاں حیثیت عطا کرتی ہے۔ کیونکہ طلوع میں بذات خود شاعرانہ انداز کی مجرپور جھلک ملتی ہے۔اس کے برنکس احمد ندیم قائمی بہت بڑے شاعر ہونے کے باوجوداپنے ادار یوں کود لاک سے لبریز کردیتے تھے اور اپنی شاعری کوائن سے الگ تھلگ دیکھتے تھے۔

محرطفیل جونمبرنکالتے تھے،اس کی نزاکتوں اور باریکیوں کی جمر پور جھک طلوع میں چیش کردیتے تھے مطلوع شارہ ۱۹ میں محرطفیل نے لا بورنمبر لگالئے سے پہلے اسے موضوع کی وسعت کا تناظر چیش کیا:

" تاریخ نیراموضور شدتھ۔ بیٹے بھائے دوگ لگا بیٹا۔ ستم ہے کا م کا آغاز اس وقت ہے کردید
(لا ہورکی) تاریخ پیش کرنا ہوتی تو آئی مشکل پیش ندآتی۔ ہم نے کا م کا آغاز اس وقت ہے کردید
ہے جب ہے لا ہورکا سرائے مطفی لگتا ہے۔ بین کہ جب لا ہورلپورتھا۔ اس طرصہ بیس بزاروں شخصیتیں
سے آتی ہیں۔ بزاروں عن کا رنا ہے انجام پائے سینکڑ وی بی آ فارتاریخ کے باب ہے۔ ان
سب کی جبتو اوران کے بارے میں سی معلومات والی مہم ہے اور اس میں پار اُر تا والی مجروہ وہ فدر
سرائو نین دے تو جب نہیں کہ اس چورہویں صدی میں، مجروے کن کا رول ہے بھی سرا وہ ہونے
گئیں۔ "(۱۹))

لا ہور نمبر یقیناً ہر فاظ سے تاریخی دیثیت رکھتا ہے۔ اگر چدلا ہور نمبر کو مدیر نفقش کی توقع کے مطابق کا میر بی حاصل نہ ہوئی ۔ گر اس سے نفقش کا کینوس زبان وا دب سے پہیل کرتاریخ تک کو سمولینے کے قابل ہوا۔ اس سے بیانداز ولگانا مشکل نہیں کے چرطنیل کوبطور مدیرتاریخی کا میر بی جس اُن کی وسعت نظر کو شاص مقام حاصل تھا۔

ا جم تاریخی حقائق کو بلکے پھیکے انداز میں چیش کرنا طلوع کا طرز اخیاز رہا۔ طلوع کے بھی ادوار بیں انداز بیان کا فرق ہے۔ گراک کے پنچ بہنے والے دھارے محومی طور پر کیسال ہے۔ اس زاویے ہے دیکھا جائے تو اجر ندیم قاکی اور محرطفیل شانہ بیٹانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ البتۃ احمد ندیم قامی دلیل کی بنجیدگی بیس چھلا دینے والی حرارت بھی ممودیتے ہیں گر محرطفیل شانہ بیٹانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ البتۃ احمد ندیم قامی دلیل کی بنجیدگی بیس چھلا دینے والی حرارت بھی ممودیتے ہیں گر محرطفیل وہی تیس تبیل عارفانہ کے انداز بیس کہ جائے ہیں۔ نقوش کا پہلاشارہ میں آزادی اظہر داور آزادی قرکا ترجی ناتھا۔ شارہ میں بیٹر میں ایک ترادی والے انداز بیس کہ جائے ہیں۔ نقوش کا پہلاشارہ میں آزادی اظہر داور آزادی قربود وکالے گئی ہے:

'' پیٹارو آزاد نفشا میں پیدا ہور ہاہے۔ مارش لاجو نتم ہوا۔ گو پہلے بھی ہماری گروٹوں پر کوئی تلوار نبیس لنگ رہی تھی۔ گرہمیں اس کا احساس تو تھا کہ گوار کا وجود ہے۔ احساس ہی تو اویب کی کل

كا نكات بهوتى بياسر مايقن يمي اسر ماييديت يك ... اديب مجوكا بياسا جيتا آييب-وه اب مي جی لے گا گروہ آ زادی رائے کواپنا ایمان مجھتا ہے۔ میدحاصل نہیں آقر جیتے بی مرتار ہے گا۔ وہ نہیں عِابِمَا كُنَاسُ كُفَّامِ بِهِيرِ عِيمُاتَ مِا كُسِ" (١١) محرطفیل کی نظرمشرق اورمغرب پرجمی تھی۔ وہ لا ہور کوادب کا مکداور مدینہ قر ار دیتے تھے، تو بنگال کے جادو کے بھی

دل سے قائل تھے۔ بنگال میں بیدا ہونے والی بے بینی کا انھیں بھر بورا حماس تھا:

"اليه رو وانوى اور دلکش خطے كے بارے يش اليكي آئے دن سنتے رہتے بيں كدوبال كولى چل حمَّى ..ائنے زخمی اور ، یخے شہید ہوئے ۔ ایک خبریں قطعاً خوثی والی نہیں ۔ تکر ایک خبریں ، اس کی ظ ے خوشی والی ضرور ہیں کہ وہ سب لوگ کسی مقصد کی خاطر، جان دینے کو کوئی بڑی ہات نہیں (4r)" - 350

ماليك جونى سے ديكھتے ہوئے محطفيل نے بنگلدادب يرجر يوراداريكھا:

''ایجے اوب کی تخلیل کیلئے جو محر کات مجیز کا کام دیتے ہیں۔ وہ سب ایل بنگال کے لیے ارز، ں ایں۔'' جاد د!شدت احساس! سیاسی بیداری الور گلم کی قصمت! --- یکی دود جوہ میں کہ بنگاراوب میں جان ہے ، وقع ہے۔ بیل نے جب بھی کوئی (ترجمہ) نقم ، افسانہ یا ٹاوں پڑ حا، مرتاز ہوا۔ اگر میں پہاں تھوڑی کی جراکت ہے کام لے کرنچ کہددوں تو یہ کہ سکوں گا کہ جہاں تک فکش کا تعلق ہے۔ بنگہادب اردوادب ہے کہیں آئے ہے ... جغرافیائی اعتبارے یا کتان کے بیدوٹوں جھے ا میک دوسرے سے دور ہیں۔ مگر جغر، فیائی دوری اتی پر بیثان کن نہیں۔ جتنی دلول کی دوری میہ بروے د کھی ہات ہے کہ ہم اب تک ایک دوسرے کے در دکوا پنانہ مجھ سے۔ پیار کی جوت جگائی نہ سکے۔ بہر حال وقت کا فیصلہ اب ہیہ ہے کہ جو کام جمو نے سیاستدانوں سے نہ ہوسکا۔ ب اہل قلم ہی پورا (Tr)"\_[U]

مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محر طفیل کے پی س کوئی جام جم تھ۔ جس سے وہ نہ صرف حال کی حقیقتوں کو و کھے سکتے تھے بلکہ ستقبل کے سابوں کا سراغ مجمی نگا سکتے تھے۔ بیان پراللہ کا خاص کرم تھا۔ ورند کتنے بڑے بڑے بڑے عالم فاضل ایڈیٹر ہوں مے جوظم وضل کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود محرطفیل کی بصیرت سے بہرویوب ندیتے۔ محرطفیل نے اپنے تصور میں مشرقی پاکستان سے بنگہ دیش بننے کا البید و مجھا اور وہ شارہ ۹۵ کے طلوع میں بار بارا ظہر کرتے رہے۔ محرطفیل روایات پہندنہ شخے ۔ اس کا ذکر انھوں نے بہت خوبصورت ویرائے میں نقوش کے سوویں شارے پر ہوئے والے جشن کی آخر میں بین کا:

المجان میں نے جوہنیوں کو ویکھا کہ وہ ایک قطارش، ایک دوسرے کے بیچے بھی جاری ہیں اور بھی ہی جاری ہیں اور بھی ہی جاری ہیں ہوئی بنگے ہی ہی دلچیں پیدائیں ہوئی بنگے اُن اکا دُکا جوہنیوں سے بیٹے بھی ہی دلچیں پیدائیں ہوئی بنگ اُن اکا دُکا جوہنیوں سے جیوہنیوں سے جاری ہوں۔ ہیں نے پٹی اوارتی فیار اور تی فیار ہی جوہنیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ بلکہ اُن اکا دُکا، اُواس، فی مددار ایوں کے بہ ہی مقطار ہی چانے والی چوہنیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ بلکہ اُن اکا دُکا، اُواس، پریشان محرصالات سے نبردا زیا ہون والی چوہنیوں کا ساتھ دیا جوانجام سے بخرہوں تو ہوں تو ہوں مگر کے اس باتھ دیا جوانجام سے بخرہوں تو ہوں تو ہوں کا ساتھ دیا جوانجام سے بخرہوں تو ہوں تو ہوں کا ساتھ دیا جوانجام سے بخرہوں تو ہوں کا دیا خوہنیوں کا ساتھ دیا جوانجام سے بخرہوں تو ہوں کا در خ

صدر مجلس مجرینین ولو، وزرتعلیم مغربی پاکستان نے محرطفیل کی اوبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

(اطفیل صاحب نے اس سلطے میں نے تجربات کے ہیں۔ نظمل کی را ہیں حالث کی ہیں اورا یہے

کام کی ابتدا کی ہے جس سے واقعی او بی میدان میں بہت فائدہ پہنچ ہے۔"(10)

اس وقت کے وزیر خارجہ ذو والفقار علی بحثو نے بھی محرطفیل کی اوبی خدمات پر برگل تبعرہ کیا:

(1) وقت کے وزیر خارجہ ذو والفقار علی بحثو نے بھی محرطفیل کی اوبی خدمات پر برگل تبعرہ کیا:

(2) میں تدریل کی ایسے دور میں جبکہ تیام ماکستان نے فرسودہ روایات اور مرانے ربحی تات ہیں تدریل کی ک

''ایک ایسے دور ی جبکہ قیام پاکستان نے فرسودہ روایات اور برانے رجی تات یں تبدیل کی سے مرورت پیدا کر دی تھی۔ اس جریدے نے اولی ماحول میں فوشگوار صحت اور بروقت تبدیلی پیدا کر رنے اور ادب کو بنے زاویے وطا کرنے میں بہت گرافقدر کام کیا ہے۔ بہن نیس بلکہ اس نے ادب دوست حضرات کے ذوق کو صحت مند وحادے کی طرف موڈ نے میں بھی اہم کرور راور کی ادب دوست حضرات میں اور کی کا کیک دوئن باب ہیں۔'' (۲۲)

مولاناعلم الدین سالک نے اوبی جرائد کے نمبروں کی اہمیت کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے مدیر ثقوش کی

شاندروز محنت اورتک و ووکوشا تداوتراج عقیدت پیش کیا۔ عکیم بوسف حسن نے محر شفیل کی او بی خدمات کومر استے ہوئے قرمایا.

'' دبی رسائل کی جمن کے نامور رکن محر م محر طفیل صاحب مدیر نقوش نے بساط اوب پر عظیم نمبروں

ادر او بی کا رناموں کے امث نشان کندہ کیے جی اور سیٹا بت کر دکھایا ہے کہ اوب کو زیرہ اور پروقار

ینائے سے لیے توام اپنے اندر ہواجڈ بدر کھتے ہیں جس کا مقتد رنشان نقوش کا آپ بہتی نمبر ہے۔ اس

رسالہ کی کامیا بی نے او بی رسائل جی حیات نو پیدا کر دی ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ برسوں کا جمود

اور سکون حرکمت وزعر کی شریع میں حیات نو پیدا کر دی ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ برسوں کا جمود

شاہدا حمد د الوی نے محد شفیل کوخراج محسین بیش کرتے ہوئے فرمایا ا

صد شارہ تقریب کی تفصیل کو شارہ اوا کے طلوع میں شامل کر کے مدیر نقوش نے ایک تاریخ مرتب کی۔جس میں نہ صرف ہم اس عبد کی تخلیف سے فیض یاب ہوتے میں بلکہ ہمیں اس عبد کے نا مورشعراء اور او باء مثالاً جوش ہیں آبادی، حفیظ جا لندھری، عادل رشید، حکیم یوسف حسن ایڈ یئر نیرینگ خیال اور دیگر حاضر۔ بن تقریب کی زندگی کے حالات سیجھنے میں بھی بھی بہت دولتی ہے۔

محرطفیل اردوزبان کوزندہ اور تابندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ گرایک حقیقت پندکی حیثیت سے وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے بخولی آگاہ تھے۔ شارہ ۹۷ کے طلوع میں اُنھوں نے اردوکی پاکستان میں ترتی کے امکا نات کا جائزہ لیا اور دنیا کی دیگر بڑی زبانوں کی طرح اس حقیقت کی ترجی نی کی کرماری بڑی زبانیں مق می بولیوں کے الفاظ اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اُن کی میدھی تبدی اداریدی ہرمطرے نمیاں ہے:

'' دو زبان کیا ترتی کرے گی جواپنے اعر چھوت چھات رکھتی ہو . . . آج اُر دوکو اہل و بنجاب کے

مزاج کا ساتھ دینا ہوگا۔ ندصرف اہلی پنجاب کا ، بلکہ الل سرصد کا ، اہل سندھ کا اور اہلی بلوچ تاان کا مجھی۔ ان سارے فطوں کے خمیر سے جواً روو ہے گی وہی مستنقبل کی اُر دو ہوگی . . . میر انعرہ اوھ کچری اُر دوکورواج وینانہیں ہے۔ بلکہ مؤد ہائے گڑارش صرف اتنی ہے کہ اس'' خودرو پودے''کی نشوونمایس غیر فطری ہاڈیں ندلگائی جا کیں۔'' (۲۹)

مدیر نقوش ادھ کچری ار دوکورواج وینائیس چ ہے تھے۔ بلکہ ذبان کوعوام سے درعوام کوزبان سے مانوس کرتا جا ہے تھے۔ اور سے اُن کی فطری سوچ کا تکس تھا۔ محمد طفیل زبان کے اظہار کے ذریعے پاکستان کے تمام حصول کوا یک اڑی میں پروتا جا جے تھے۔جس میں وہ یک دنگ اور ہم آ ہنگ ہوکرا یک توم بن سکے۔ پاکستان توم۔

میرطفیل شاید واحد مدیم سے جنھوں نے مشرتی پاکتان اور مغربی پاکتان میں بڑھے ہوئے فاصلوں پر بروقت واویلا کیا۔ محرافسوں اُسیاست وان اور قائدین اس اعلی بصیرت سے بہرہ مندنہ نے ۔ورندتمام مسائل کاعل موجود تھا اور ملک کر مختلف تو مہتیں اور لوگ فطری طور پر متحد ہو کر ایک عظیم قوم بن سکتے ستے ۔مگر تنگ نظری اور خود مگری نے تنظیم و تفریق کے عمل کو میروان چڑھایا اور ملک دولخت ہو گیا۔اردوز بان بھی مغربی پاکستان کے گلی کوچوں کی زبان نہ بن کی ۔ نتیجہ بیدا تکا کہ آج بھی موبائی مصیبیں اور علا قائی تعصب اردوز بان وادب کی ترتی کی راہ جس حائل ہیں۔ دراصل عظیم اوب عظیم دورح کی صدا ہے بازگشت ہوتا ہے۔ یہ بی کے کہ نقوش کے طبوع ایک عظیم مورح کی صدا ہے بازگشت ہیں۔ دراصل عظیم اوب عظیم دورح کی صدا ہے بازگشت ہیں۔

جیے جیے جم طفیل سے تجرب کرتے گئے اور نئی منزلوں کی طرف بڑھتے گئے ویے ویے وہ نئی حقیقیں بھی دریا فٹ کرتے گئے ۔شارہ ۲۰ اکا طلوع بھی ایک ایک ہی حقیقت کی دریا فت ہے ،

"جب سے یس نے یہ پڑھا ہے کہ تاریکیوں کے فعاف واویلا مچانے کی بج نے بہتر یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا دیا جلا دیا ج ئے۔ اُس وقت سے میراسو چنے کا اندرزبدل کی ہے۔ یس ب یہبس کہنا کہ فعال اوارو نے پھوٹیس کیا۔ فعال اور یب نے پھوٹیس کیا۔ فعال اور یب نے پھوٹیس کیا۔ فعال اور یہ باکہ ایپ فعال اور یہ یہ چھوٹے ویے جل فعور پر یہ جا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے۔ اوب کی داہوں میں چھوٹے چھوٹے ویے جل

مدر نفوش کی ادارت میں ایک وفت ایسا بھی آتا ہے جب وہ ذاتی انتخاب اور بسندے نکل کروطن پرئ اور قوم پرئ

ک ظرف ماکل ہوئے۔اس کی بنیادی وجہ تنبر ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ تھی۔جس نے نہ صرف پاکستانی تو م کو جنگایا ہلکہ متحد کر دیا۔ قبل ازیں نقوش میں مرحد پارر ہے والے ادیاء اور شعراء کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ مگر جنگ کے بعد اردوادب ہم کا کر دیا۔ آب است مرتب ہوئے۔ ایسے نا ذک موقعے پر پاکستان کے فن کارول کوسو چنا پڑا کہ وہ ادب کی مبید آ ف تی قدروں کو اپنا کرفدم بن جا کمیں یا آزادی کو برقر ارد کھنے کے سیے اپنے آپ کو بلور تھیں راستعمال کریں:

'' کی نیملہ ادب کی بقا کا تھا۔ ایک فیملہ ملک کی بقا کا تھا۔ یوں ہم تاریخ کے دورا ہے پر کھڑے منے مگر شرمسار ند تھے۔ کیونکہ ہمارے نیصلے پر وقت کی مہر فیت تھی جے ہر کوئی محبّ وطن پڑ رھ سکٹا تھا۔''(اے)

اس دور کے اداریے تاریخ کاعکس پیش کرتے ہیں۔ طلوع شارہ ۱۰۵ بہت مخضر اور مدلل انداز میں کشمیر میں ہونے والے مظ لم ادر کشمیر کے گوام کی جدوجہدا آزادی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ مدیر نفوش نے بےاصولی اور بے ایمانی کی سیاست، چوللم اور چریراستوار بھی ، کوجہ فی تنقید بنایہ:

> '' بددور عجیب دور ہے کہ جمل نے با ایمانی کا نام سیاست دکھ دیا۔ یہاں تو ایٹم بم بھی وس لیے بنائے جاتے بین تاک و نیایس امن قائم رکھا جا سکے ''(۷۲)

اُ ک زیاے میں نگار کے مدیر فوت ہوئے۔ نگار کے مدیر نیاز فتح پوری نے اردوز بان وادب کی جو خدمت کی ، مدیر نفوش نے اُسے شائدارالفاظ میں خراج عقیدت فایش کیا:

" آئ آئ آئ آئ اس مستی نے بھی ساتھ مچھوڑ ویا۔ جس نے تین نسوں کولکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ نیاز ور" ڈگاڑ" کو بھن ٹا آسان ندہوگا۔ اس لیے کہ ن کے ادب پر پڑے اصابات ہیں۔ " (۲۳) عوام اور حکومت کی اولی معاملات سے سر دمبر کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اور مدیر نِقوش کو اس کا بہت قاتی تھی۔

> " کوئی دو ہفتے ہوئے کہ بھیم بیسف حسن نے مجھے اخبار کا تر اشہ بھوایا (جو نیرنگ خیال کی شاندار کارگز اربوں پر مشتل تف) اور ساتھ ہی خط بش لکھاتھا کہ سب میری بوڑھی بڈیاں موجودہ حال سے کا مقابلہ نیس کر سکتیں۔ عوام ناقدر شناس بیں اور حکومت بے مہر البذا میرااور نیرنگ خیاں کا اس دور

يل زئده د منامشكل وكياسيهـ" (٤١٧)

مندرجہ بالانا مساعد حالات پر تقید کے باوجود مرطفیل کے عزم میں کوئی کی ندآئی۔

شارہ ۱۹۰۹ بیسویں سائگرہ پرشتس ہے۔ بیٹ طوط نمبرتھا۔ جس میں غامب ہرسیّد بٹیلی ، اقبال ، ابور مکام ، مہدی اذ دی اور دیگر ادباء کے خطوط شال بیں۔ بیٹ طوط محمد طفیل مسلسل جنع کررہے تھے۔ ان کی اہمیت کو اُجا گر کرتے ہوئے اُنھوں نے اپنی اُس ہے جینی کاذکر کیا ہے جو ۱۹۱۵ء کی جنگ میں خطوط کے ضائع ہونے کے خطرے سے پیدا ہوئی ''اند کا بزار شکر کہ وہ گھڑی نہ آتائمی ، نہ آئی۔ آئی بدا ٹلی۔ بہتو ملک کے بقا کی بیات تھی ، ورس تھ

الدہ ہرار سر سردہ سری مدان میں مدان کے متعلق آئے ۱۹۲۸ ویس سوچتا ہوں کدیں کی کیسا

۱۹۲۵ دیجال تک خطوط کا معاملہ ہے۔ اُس کے متعلق آئے ۱۹۲۸ ویس سوچتا ہوں کدیش کی کیسا

اثبان ہوں کہ جے بچوں سے زیادہ خطوط عزیز متے۔ بیسوچ کر مجمی تمکین ہو جاتا ہوں اور مجمی

بدیتے ہوئے حادیت اور ڈھلتی ہوئی عمر کے احساس نے محرفظیل کو وہ شاہ کارش رے شائع کرنے کی طرف رہ غب کیا جو اُس دور کاعظیم سر مالیہ ہیں۔ ملٹن کی طرح محرفظیل کو بھی ہمیشہ احساس رہا کہ زندگی امقد تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور اسے سمی مشن کی بھیل کے لیے بسر کرناچ ہیئے۔ ای لگن نے انھیں اردوادب کی خدمت کے قابل بنادیا ·

''ميرا بچپن ميري خوشيوں کارنمن **تعا**يجوانی آئی تو وه بھی يوں کي<sup>ن</sup>س کی آهث تک منه کن ساکا۔اب

على بول ادرير ويزهميا ، ومتك كي آواز تيز ع تيز تر بورى ب." (٢١)

اس عبد کی محیل کے لیے وہ شروع ہی ہے کوشاں رہے۔ گر آخری دور بیں بے در پے نمبر نکا لے اور ادب کا دامن مال کر دیا۔ شارہ ۱۰ افسانہ نمبر تھا اور اس شارے کے طلوع میں اُنھوں نے منٹوکا خاص طور پر ڈکر کیا۔ محیط فیل ادب اور شمیر کے تعاق کے دیا تھا رہ اس نام کی اور نشر میں جوشوع کے تعاق کے تعاق کے تعالی اور نام کی شاعری اور نشر میں جوشوع کے تعالی میں اس کی دیا تھا ہے کہ میں مالب کی شاعری اور نشر میں جوشوع اور گہرائی ہے وہ اُن کی زندگی میں مجھ کے مطفیل میں جانے تھے کے طلوع میں عالب کا تقدر ف کروانا کوئی معمولی بات نہیں۔

پوچھتے ہیں دو کہ عالب کون ہے کوئی متلاؤ کہ ہم متلائیں کیا

محرطفیل نے غالب کی زندگی کے مختلف پہنوؤں کو اُ جا گر کرنے کے لیے شخ محمد اکرام اور مولوی ذکا مراللہ دولوی کے متضاد

تبعرے شال کے ، تاکہ قار کمین کو پتا چل سکے کہ مدیر نفوش بخن فہم بھی تھے۔ غالب کے طرفد ار نہ تھے۔ اس کا اندازہ شارہ ااا کے طلوع کی آخری دوسطور کے مطالعہ ہے کیا جا سکتا ہے :

> '' قصر مرف اتناہے کہ غالب اتنا ہوا آ دی ندفتہ جن ہوائٹ عربھا۔لیکن اس کا کیا کیا ہے کہ جب سے اب تک ہوئے آ دمی ہے ٹارگذو ہے گر اُن سب میں غالب ایک تف سے ایک د ہا۔''(۷۷) محرفیل نے اپنی اوارت کے فطری پہلوکوا جا گر کرتے ہوئے لکھا:

''ایک مدیر کی حیثیت ہے، اگر آپ کومیری کا وشوں سے متعلق، میری رائے مطلوب ہے قوعرض ہے کہ''میری حیثیت ریٹم کے کیڑے جیسی ہے جواپنے معاب دہمن سے دوسرول کے لیے ریٹم تیار کرتار بتا ہے اور جب لعاب فتم ہو جاتا ہے تو اپنے بن کو یا میں مرجاتا ہے بعنی اُس کی تخلیق اُس کا کفن بن جو تی ہے۔'' (۷۸)

شارہ نمبر ۱۱۳ نالب نمبر حصد دوم ہے۔ یہ محرطفیل کا بہت بڑا کرشمہ ہے، کدغاب کی جو بیاض کم ہوگئ تھی اے تلاش کرے شائع کر دیا۔ بیدار دوادب پرا کی بہت بڑاا حسان اور غالب کے بداحوں کے لیے ایک عظیم تخذ ہے۔ محرطفیل کے الفاظ میں :

> ''خطرہ شادی مرگ کم ہے۔'' غالب کے لیے بھی!'' اور اُن کے سیے بھی جو غالب شاس ہیں۔''(29)

شارہ نمبر ۱۱۷ غامب نمبر ۱۹ سے بیر اس شارے کے طلوع میں مجھ طفیل نے ملک کے نوشنے کا متم کیا ہے۔ بیدون دیکھنے
سے بہتے وہ شارہ نمبر ۲۲،۲۲ میں اس دن کی چیش گوئی کر بچکے تئے ، مگر سیاستدان اس بصیرت سے بہرہ مند ند ہو سکے اور حالات
نے اپنا فھری راستہ اختیا رکیا ۔ هرپر نفوش نے اس المبے کوجس پر اثر انداز جس چیش کیا ہے۔ اس پرشاعری کا گمان ہوتا ہے:
"سیاست نے ند ہب کی ڈوری کو دو گئڑ ہے کر دینا چاہا۔ اپنے جنوئی ہو گئے۔ اغل بغل و لے دبگل
بھٹ سے ۔ اُن کے دارے نیارے ہو گئے ۔ فرض اس بھیڑے میں ہم پھر چیم ہے شتی ور انسان
سے در ندے بی کے دارے نیارے ہوگئے۔ فرض اس بھیڑے میں ہم پھر چیم ہے شتی ور انسان
سے در ندے بی کی توثی ہوگیا۔ " (۵۸)

شاره نمبر ۱۲۱۱ قبال نمبر تھا۔ علامدا قبال کی دفات مریفوش کوئن کا آخری دیدار نصیب ہوا۔ اداریے میں انھوں نے عد مدا قبال سے اسے عشق کو بہت مؤثر اعداز میں چیش کیا:

> '' تنتی چیرے میرے تصور میں آئ بھی زعرہ ہیں۔ جومیرے تھے اور مرکئے ، اُن میں سے دو چیروں کا تعلق میرے والدین سے ہے اور تیسرے چیرے کا تعلق علامہ اقبال سے ا''(۸۱)

جس طرح برچرو شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، ای طرح طلوع ، دیونتوش کے ذبن کا آئینہ تھا۔ دیر نتوش کا ذبن و تت اور حالات کے ساتھ اور تقاید بر ہا۔ ۱۹۱۵ء کی جنگ کے بعد طلوع میں جذبہ تو م پر تی پوری شدت کے ساتھ اُ جا گر ہوا۔

آ فی آ اوب کے نقاضے پکھ دیر کے لیے پس پشت چلے گئے۔ دیر نقوش چونکہ فطری طور پر وسیع المشر ب تے ، اس لیے انھوں نے اور و ذبان و اور ب کو جغر ان کی ، ذبی اور معاشر تی حد بدیوں سے نکال کر آ فاقیت سے ہم کنار کیا۔ دوسری زیرہ ذبانوں نے اور وال ہوب کو جھڑ ان کی ، ذبی اور معاشر تی حد بدیوں سے نکال کر آ فاقیت سے ہم کنار کیا۔ دوسری زیرہ ذبانوں کے لاز وال اور ب کو بھی اردو ذبان میں ڈھیل کر اردو اور ب کے دائر سے کوئی وسعت وی شارہ فبر ۱۲۲ کے طلوع میں فراق گر کے بیائے کی اور کی اور عصمت چنائی سے اپنی قربت کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے پاک و بستہ کے تعلقات میں حاکل خلیج کو پالے کی کا ایست کو تھے اور کے سے کہ بیغام اور عصمت چنائی کے خطوط کو طلوع میں شال کر کے اس عبد کی نم کندہ شخصیات کی موج کو کو ظاکریا:

"ابقول فراق گورکچوری دل دو ماغ اور کیج کے گوڑے پھرٹل گئے ہیں۔ عصمت چفائی کی خواہش کے مطابق دردازے کمل گئے ہیں۔۔ گرمیرے کرم فرہ دُا پیادے جورائے کمل گئے ہیں۔اب ان داستوں سے فیکوں اور قولی کا گز دن ہو۔"(۸۲)

محرطفیل مخن فہم بھی منے اور قدر وان بھی ۔ منیم پوسف صن نے نیر تک خیال میں جو بیش بہا ، د بی خد مات سرانی م دیں۔ مدین فقوش ہمیشہاس کے مدان رہے۔ خصوصاً عدامہ اقبال کی زندگی ہی میں شائع ہونے والے نیر تک خیال کے اقبال نیر کی ول کھول کر داود کی۔ عدامہ اقبال پر چھپنے والے ہی نمبر میں مزید اضافے ہے اقبال نمبر اشائع کیا ، اس نمبر کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے طفیل نے لکھا:

"اس اضافے بیل بڑے مضمون نگار بھی نظرة کیں گے اور بڑے مضمون بھی!... ، قبال پرسیکنووں اور سالے اور بڑار ول کتابیل موجود بیل۔ گر میہ نبیر بڑاروں بی بیر متاز، سیکٹروں بی بیر بھاری!" (۸۳)

علامه ا قبال تمبر المين اسلام كي نشاة فانسكا ذكر مريد نقوش في يتدالفاظ مين اس طرح كيا:

"شرف النساء كا قصه بيه ب كدوه و خاب ك كورز كى يني تحيس (به عبد شاه عدلم) قرب ن اورتكوار أن كا ما نو تفاروه مجمعي تحيس كدقر آن اتار، قانون ب اورتكوار طاقت كى علامت!

مرتبه لما حقد بوا

جب تصور کی دنیا بی ، عنامدا قبال جنت کی طرف لکل محدیق المیس سے پہلے جو تعرفظر آیاوہ شرف النساء کامل تھا۔ جو تعل ثاب سے بنا ہوا تھا۔ جس کے ساسنے آئی بی ضوافشانیاں بھی بیج شرف النساء کامل تھا۔ جو تعل ثاب سے بنا ہوا تھا۔ جس کے ساسنے آئی بی ضوافشانیاں بھی بیج شمیں ۔۔

شرف النساء تاری کے صفحات میں مم ہورای تھیں ۔لیکن اقبال نے اُسے دوبارہ زندگی وے دی۔ بالکل اُسی طرح کے جس طرح ہم بخک رہے تھے۔ بی بارد ہے تھے۔ ہمیں راستہ دکھلا دیا۔ مزلیہ مر دتک پہنچادیا۔"(۸۴)

میر تنتی میر نمبر ۴ نومبر ۴ ۹۹ و بین شائع ہوا۔ میر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تھ طفیل نے لکھا: '' دب میں بھی کی ستارے ٹو نے ۔ کی مزید روش ہوئے۔ بہر صل میر تنتی میر وہ تنظی ستارہ ہے جو این مخصوص جگہ برقائم ہے۔ تنجا تنجا اروش روش ا'' (۸۵)

میرتق بیرنمبر کے بعداد نی معرک نمبر (دوجندیں) شائع ہوئے۔طلوع میں اپنی جدو جبد کا ذکر محرطفیل نے بوی خوبصور تی اور شاعرات انداز میں کیا کہ عید کی خوشیوں سے زیادہ اُن کی عیداس دن ہوتی ہے جس دن نقوش کا کوئی نمبر کمل ہوتا ہے:

> "جنٹی عیدیں میں نے منائی ایس کم کسی نے منائی موں گی۔ کیونکد میری تو یہ عادوی عید بے۔"(۸۲)

اد بی معرک نبر کے بعد انیس نمبر اور عمری اوب نمبر دوشارے شائع ہوتے ہیں، طلوع میں محرطفیل اپنامخصوص اور منفر دانداز، فتی رکرکے دل و دماغ پرایک خاص اثر چھوڑتے ہیں:

"مير ادل يل كامول كاسيله لكام عنفي ذكا في حي بين ميرانام في مجمع بكارت بين-

جھے زکنا پڑتا ہے۔ لفظ مجھ سے کہتے ہیں'' جمیں اپناؤ ؛ جمیں اپناؤ!''(۸۷) نفوش کا عصری اوب تمبر ۱۹۸۳ء میں آیا تو محمد ففیل بارگاہ ضداوندی ہیں شکر گزاری کے کلیات اس طرح اوا کر تے نظر آتے ہیں:

> "بادشاء نے کہ" میں اس مخص کا تدروان ہوں جو کہ اپنے پر بینھا ہے۔ میں میں کہتے یہاں آیا موں۔"رعایا میلے حمران ہوگی۔ مجرخوش ہوگئ۔

جبتار تأليخ آپ كود براتى بقاس سارول كيلن من فرق پائے " (٨٨)

محیر طفیل کے عام اور خاص نمبروں کا تحقیق و تقیدی تجزیه پچھلے باب میں ایا جاچکا ہے۔ اس باب میں طلوع کی روشنی میں محمر طفیل کی خدمات کا جو مُزوریا گیا ہے۔ شارہ نمبر ۱۳۰ رسول نمبر سے نفوش کا از وال نمبر ہے۔ اس باب میں رسول نمبر کا مرسری جا مُزوطلوع کی روشنی میں ایا جاتا ہے۔

یراؤ ننگ کے الفاظ میں بڑھاپا زندگی کا عروج ہے۔ پہلی زندگی اس تقریب کی تیاری ہوتی ہے جواپنے آخری عروج کی طرف بڑھ دہی ہوتی ہے۔طلوع کے مطالع سے براؤ ننگ کی میہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔

محرطفیل کی اوارت کا شارہ نمبر ۱۹۳۰ (تیرہ جلدی، رسول نمبر) ان کی اوارت کا نقط عروج نظر آتا ہے۔ محرطفیل کے تمام اوارے بغر سول نمبر کے شرکت ہوتے ہوئے ما دار بے جذب وشوق کا اظہار ہیں۔ محروسول قبر میں وہ اپنی انہائی بلندیوں پرنظر آتے ہیں۔ رسول نمبر کے شرکتے ہوئے ہی میں مرحرف سے پاکیزہ جذبات مجلئے گئے۔ سب نے محرطفیل کو عقیدت اور محبت کی آئے موں سے ویکھا، ول میں محترم جگہ دی۔ میر مطفیل کی سب سے پڑی خوبی سے گئے کے اس نمبر کی میں ان کا جوجذ باک فوبی کے وہ کام کرنا جائے تھے اور دومروں سے بھی کام لینے کے فن سے واقف نتھے۔ اس نمبر کی میں ان کا جوجذ برکار فرمار مارہ اورہ خودان کی تحریر سے فاہر ہوتا ہے۔ میکی جلد کے آغاز میں قامعے ہیں :

'' میں اوبی گنمگار ہوں۔ دربا پر رسول کک کون ساجذب لے آیا۔ بید می نہیں جانا، جھے اپ آپ پ کوئی ختیار نہیں! عمل نے آئ تک جو بچھ بھی کیا، اُس کی بھی تو نیتی نیتی۔ اس لیے کراہل نظر نے جو بچھ دیکھ دو م بھی میری سی کا نہیں، تا نہد کا نتیج ہے۔ میرے جھے میں کیا '' یا؟ جرانی اور مرف جرانی ا(۸۹)

میکسی پُر نا ٹیم عبوت ہے۔ محم طفیل اس میں اسلوب کے آبدار موتی رول رہے میں۔اور کیفیت سے بھرے ہوئے اندرونی

### جذب ك تا تير محى برجمك، بلك برلفظ على بدير المطاع بن المحت بن

"فدائے بیجے کیلئے کی مطاحیت دی ہے۔ ہزاروں صفحات کا لے کیے ہیں۔ گر آئی کلھنے بیٹھا ہوں آؤ قلم زک رہا ہے۔ یا الی ایا جرا؟ ذہن نے بات بھائی، جس کی تعریف فدائے ذوا کول س نے کی ہو، اُن کے بارے میں تیراقلم کیا کلے گا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مقابلہ عشق اور آ دم کے درمیان تشہرا۔ دونوں امتحان شخت اور میں ڈاتو ال محواس ہے تھا نہونے گئے۔ لقد رے سنجلات ہا تف نے کہا۔ "مید ادب کا مق م ہے۔" (۹۰)

اختصار کے باوجودادار بیے کی چند سطوراد فی اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں۔رمول نمبر طِلاسوم جس لکھتے ہیں ''بلاً خرجی نے دوخہ کے سامنے بیٹھ کرؤ عاکے سے باتھ اُٹھاد نئے۔دل پر جو بکھ اُڑ ا، وی حاصل زندگی، مجھے پکھ اور نہیں جاہئے الجھے پکھ اور نہیں جاہئے !''(۹)

عقیدت، محبت، جذبات ہے بھر پور کیفیت کا اظہار تقریباً ہرجلد میں ماتا ہے۔ آخری یعنی تیرھویں جد کے شروع میں بھی اِس پُر کیف اعدانہ بیان میں لکھتے ہیں:

" يشرع موت ست ذرتا تمار

میں اپنے علمی ، تاریخی اور اوبی کارناموں سے مطمئن تھے۔ جنھیں نے میں ۳۳ پر ک تک عبادت بھے کر ادا کیا تھا۔ ۳۳ پر ک کے محیوں کا حساب کر لینے یہ معتوں کا حساب کر لینے ۔ ونوں کا حساب کر لینے ۔ منٹوں کا حساب کر لینے ۔ وہ سادے منٹ، وہ سادے دن، وہ سادے ہفتے ، وہ سادے مینیے ، وہ سادے سال ، میرے ای محتق میں گزرے ۔ گر دل پوری طرح مطمئن ندتی ، جیسے کوئی کی ہو۔ ایک دھوڑ کا ساموج وقع ایک (۱۳)

ال اقتبال سے محمر طفیل کے مخصوص اغداز تحریر کا اغدازہ ہوتا ہے۔ ای کے ساتھ اُن کی پوری زندگی کی تصویر بھی سامنے آجاتی ہے۔ وہ ایک عشق رہا۔ وہ وہ سامنے آجاتی ہے۔ وہ ایک عشق رہا۔ وہ وہ عشق، خدا کے بندوں کوفیض پہنچانے کاعشق رہا۔ وہ وہ محمدہ دیزی سے فرض کی طرح ایک فرض ہجھتے رہے۔ اُن کی عمر مستعار کے منٹوں، گھنٹوں، دنوں ، ہنتوں، مہیزوں اور پر سوں کا حدہ بیاجہ وہ در ہے کے اُن کوایک فرض ادا کرتا ہے۔

رسول نمبر کی جلدوں میں مدیر نفوش نے بادشا ہوں کے بادشاہ کی سیرت پر جو بیش بہا لیمنی موادج کیا وہ اردواد ب کا انمول ذخیرہ ہے۔ حسرت موہائی نے کیا خوب کہاہے:

> حیف ہے اس کی بادشان پر تیرے کویے کا جو گدا نہ ہوا

> > مولا ما تعيم مديق نے لکھا:

"عدمة شلی اور سلیمان غدوی نے میرت نگاری کے میدان میں ایک سنگ میل قائم کیا تھا۔ اب ویسا بی دومراسنگ میل مشاید کی فریاد و بردااوراونی آپ نے قائم کیا۔" (۹۶۳)

مولانا سعیدا کبرآ بادی نے رسول مبرکواُردوزبان کی سیرت طیب پرانسائیکلو پیڈیا قراردیا۔ محمطفیل نے موضوع کی بلندی اور اینے ظہار کی بے مالیکٹی کوخوبصورت پیرائے میں پیش کیا

''غرض دنیا کے جانے ٹرزانے مقے وہ حاضر کروئے۔ پھر بھی ہیرت کا کوئی ایک گوشہ بھی تو پوری طرح
منور شرہ وا اطمینان مرف انتا ہے کہ جتنا کچھ یہ ہے اتنا پھی ہی ہے موجود شقا۔''(۱۹۴)

رسول نبر کے نقطۂ عروج کے بعد میر نبر ۱۳ شائع ہوا۔ طلوع بھی حشیں کے انداز بیس عظیم شعراء وادب و سے یک مکالہ پیش کی جی۔ گھر فیل نے بردی خوبصورتی سے ذکر کیا کہ انھوں نے مرزاغانب کی دہ بیاض ڈھونڈ کرشائع کر دی تھی جو مکالہ پیش کی جی۔ گھر فیل نے بردی خوبصورتی میں ذکر کیا کہ انھوں نے مرزاغانب کی دہ بیاض ڈھونڈ کرشائع کر دی تھی جو مکالہ پیش کی جی۔ گھر فیل میں گئی ۔ میر تھی میر کا بہت ما فیرمطبوعہ کلام جھا یا جو کہ صدیوں سے اہلی فکر کے سامنے شقا۔ ان کی مدرات کی محمد کی مدرنے تھی اور نی خدریات کی دو درات کی دو دواو بتنا تے ہوئے دریر نقوش نے لکھا:

"مل جوادب كاجويا بول ، محرى تكرى ككوما، راوطب من دوستول في وعظيرى كي عالب، مير اور انيس كنوادرات جمولي من وال ديئ -"(90)

محد طفیل نے شروع سے آخر تک تمام شاروں کے طلوع اپنے قلم سے لکھے نفوش کا آخری شارہ (طفیل کی اوارت میں ) سالنامہ نبر ۱۳۳۳ء اُن کے انتقال کے بعد تنبر ۱۹۸۲ء میں منظر عام پر آیا۔ محد طفیل نے پوراشارہ تقریباً خود ہی ترتیب دیا تھا۔ طلوع بھی اُنھی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس نبر کا طلوع بھی جیرت ایکیز ہے: " جب وہ وقت آیا کرمر کی کاوشوں کی پذیر بنی ہونے گئی ، حاکم وقت کو بھی پہنے ال گذرا کہ شخص جو
سرنیمو ڈائے ۲۵ ایر ک سے اولی جہادی معروف ہے ۔ اس کے بارے یش بہتو سوج بہتا ہے ، بہتو
و کھے لیا جائے کہ دوکس حال میں ہے ... وہ دن آیا کہ بچھے اعزاز کے لیے اسلام آباد طلب کیا۔
جب اندیم اور تن کے دومیان فیصلے کا وقت آیا تو میر کی بال نے میر سے مر پر ہاتھ در کھ دیا۔ در مطمئن
جب اندیم اور تن کے دومیان فیصلے کا وقت آیا تو میر کی بال نے میر سے مر پر ہاتھ در کھ دیا۔ در مطمئن
جونے لگا ، اندیم کے لیے میرانام پکار اجار ہا تھا اور شی والدین کے ایسال ٹو اب کی خاطر مور و قاتی پڑھ رہا تھا ، بار بار پڑھ دیا تھا ... صدر میکن سے میر سے گئے میں ستار و اتمیاز کا بار ڈائی رہے تھے اور
میں کہدر ہاتھا۔ اے ایماں! تیم کی دعا کیں تیوں ہوگئیں ، تیم کی دعا کیں تیول ہوگئیں ۔ "(۹۹)

میر طفیل نے بھین می مسلسل محت اور اپ شفاف خلوص کی بدولت وہ لا فانی قد بات انجام دیں ، جن کا تصور اُن کی اور نہاں وا دب کی اوارت کے آغاز بین کیا جاسک تھا۔ مالی مسائل اور بیماری کے بو جود انھوں نے تو ت ارادی سے اُر دوزبان وا دب کی تاریخ بین کیا ور نہ دو خود اپ وقت کے فرہا دیتھ جو کی تاریخ بین کیا در نہ دو خود اپ وقت کے فرہا دیتھ جو ایک تیشے سے دو دھ کی نیم زکال لایا۔ بروسامانی کے باوجود اُن کے اردو زبان وا دب سے بہ بناہ محبت ہی تھی جس نے اُن تیشے سے دو دھ کی نیم زکال لایا۔ بروسامانی کے باوجود اُن کے اردو زبان وا دب سے بہ بناہ محبت ہی تھی جس نے اُردوا دب کے نزانے مالا مال کردیے۔ اُنھوں نے اپنی نظر کو اپنی ذات کے تکس بین بھی اُن کھنے نہ دیا۔ بی دویتھی کہ وہ زبان و دب کے سرتھ متاریخ و سیاست میں بھی کال بصیرت دیکھتے تھے جوظلوع میں پوری تا ب وتو سائی ہے روش ہے۔

وْ ، كَارْسِيْدْ عِين الرحن في طفيل كى ادارت يرجام عتمره كيا ب

"فقوش کی ادارت کے سلسلے بھی انھوں نے جوانتیاز فاص حاصل کیا جس پیم محنت ادران تھک لگن کا مظاہرہ کیا جو ہاتم رادر جراکت آن ما تجر ہات کے اور جن اور جسی روایات کو قائم کیا ادر انھیں جس طرح آگے بڑھایا اس نے تاریخ کے اوراق بی آن کے نام اور کام کودوام عطا کیا ہے ۔ حق بیہ ب ادارتی اوراد نی میدان بیل طفیل صاحب نے جو کارنا ہے رقم کیے اور جو نقوش قدم جبعہ کیے ہیں وہ مجمی بے دیک اور بے نور نہیں ہوں گے۔ "(ے)

عبدالقوى رسنوى لكية بين:

'' اُن کے اداریے''طلوع''ان کی انفرادیت اور بے مثال صلاحیت کااعتر اف کر جے ہیں ۔ محد طغیل

ائی سادہ زبان ، عام قہم الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بری سے بری بات کہ گئے ہیں۔
لیکن کمیں اٹی عالمانہ بردائی کی وحونس ڈولنے کی کوشش کرتے نظر نیس آتے شاپی کا مراغوں سے
مرعوب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ان کے اواریے بھی واقعات کے چیچے چیچے اپنی بات ویش کرتے وکھائی دیتے ہیں۔

نقوش کی ابتدا ہے آخر تک بیر سارے اداریے "طلوع" کی صورت بھی اُردو کی او لی صحافت بھی خقر ہونے کے باوجود نہایت منظر دادرا آئم بیل یہ وطفیل نے ان کے ذریعے دو بی ادارید نگاری بھی کیے نگر راوا فقیار کی ہے۔ بیادارید ہم برزیانے بھی اپنی قدرو قیت ادر انفر ادیت کی ایمیت کی وجہ سے مختر م سمجھے جا کیل گے۔ اس لیے بید کہنا بجا ہے کہ "طلوع فقت" کے دو بی دو بی محافت نگاری کا سوری طنوع ہوا۔ جس کی دوشنی بھی ہم کمل محرفیل کود کھے بیس بھیان کے بیس بھیان کے بیس سوری طنوع ہوا۔ جس کی دوشنی بھی محمل محرفیل کود کھے بیس بھیان کتے بیس۔ "(۹۸)

## حواله جات وحواثي:

| 90                           | لا ډور 'لمحسن پېلې کیشنز، ۲۰۰۲ ه      | <u> </u>                 |                     | _(  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|
| لا جور الحبيب يبلي كيشنز،    | مشموله کتاب 'شام و محرکی با تیم'' ا   | شام ومحركي حكيمانه باثمي | الايب مرزاد         | -r  |
|                              |                                       |                          | ۱۹۹۸م ص             |     |
| لاءور الحبيب ببلي كيشنزه     | مشموله کماب" شام و بحرکی به تین"      | المرجر سي حكود           | انورسد بدرة اكثر    | _1" |
|                              |                                       |                          | ۱۹۹۸ء ص۱۱           |     |
| لا بور    الحبيب پېلې کیشنز، | مشموله كتاب" شام وسحر كي با تيم"      | حقيقت پندانه با تملء     | سجاد مرزا، پروفیسر۔ | (Y  |
|                              |                                       |                          | 1998ء الس           |     |
| M                            | في نقوش (مرتبه ذا كثرسيد معين الرحن)  | طفیل صاحب :              | تعذيم قاكىء         | ۵.  |
|                              | يْرِنغوْش (مرتبه (اكثرسيد معين الرحن) |                          | احرند مم آگی،       | _4  |
|                              | ندنقوش (مرتبه أكثر سيدمين الرحن)      |                          | انظارهين،           | _∠  |

طلوع، شاره ۱۹۱۹ ایریل ۱۹۲۸ شلوطتمبر \_^ طلوح خاره 19\_1 : أيريل 1901ء\_ \_4 طلوحء 14015 : MIT OF اابه محمد میل ورنقوش، عبدالقوى دسنوى: نقوش شاره ١٣٥٥ من ٢٨ ي صاحب طرز شخصیت نگار، ﴿ أَكُمْ احْسَ فارد تى · بحواله محرنتوش مرتبه دْ اكْرْسيدمعين ازحمٰن من ٣٠٩٠ 1907 BU : 1907 WE طلوع \_17" .เศอรบ์ยล : พา.พ มต์ طلوحاء \_الا محمطفيل اورنقوش، عبدالقوى وسنوى . (طفیل نبرجلداول) \_14 2825 طلوع : Prum Wê جولائي ١٩٥٢ء \_19 COMPONE NE طلوع \_14 وتمبر 1900ء طلوحه ישני שפשפ: \_IA 1900/ ילען פובריו: طلوعه \_\_ 4 متمبره أكثوير 1907ء طوحه : M\_K NA \_ ['e متميرواكتوبر ١٩٥٢م طلوعه WATER OF \_\_(r) قروری ماری ۱۹۵۳م طلوعه : MCM WA منگ د جون ۱۹۵۳ء \_rr طلوح : MEM WE ٦٢٢ منىء جون ١٩٥٣م طنوعء المراه كال LTP متى ١٩٢٢ء طلوع، جرلاتي ١٩٤٣ء : IAA o/P \_ro الإسلامين : المرابع طلوع، أكست التمبر 1904ء \_54 طلوعء أكست وتمبر ١٩٥٣ء الإسلام المساورة \_12 طلوعه 明奶净 \_tA متبر41211 ۲۹ مرطفیل، میر دوست، رشیداخر ندوی . ( بحواله فقوش شارواهوا) ص ١٩١٥

| مَّيْن جِونِ ١٩٥٣ء                              | : MEM WA                 | طلوع،         | -5%    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| ,1900                                           | شاره ۱۳۹ ۵۰ .            | طلوع،         | - "    |
| جولائي همواء                                    | . 01.01 WF               | طلوخ،         | _1"1"  |
| جِلاكَي ١٩٥٥ء                                   | خاره اهداه               | طادع،         | _277   |
| ارځ۲۵۹۱م                                        | : 01_00 1/4              | طلوع،         | _٣٣    |
| ارځ۲۵۹۱،                                        | الم وورده.               | طلوع.         | _***   |
| جون ۱۵۹۱ء                                       | : ٥٨_٥٤ , ١٩             | طلوع ،        | _FT    |
| جۇرى ١٩٥٥م                                      | : MLM 20P                | طلوعء         | _122   |
| تومير ١٩٥٤ء                                     | לוני פרשיר:              | طلوع،         | ۳۸     |
| منی ۱۹۵۹ م                                      | : 2127 21                | طلوع.         | _14    |
| متمبر ١٩٥٩ء                                     | : 47.40 3/4              | طلوع،         | (%)    |
| متبر ۱۹۵۹ و                                     | : 44.40 6/2              | طلوع ۽        | _60    |
| وكبيرا 1909ء                                    | : 44_44 614              | طلوعء         | _1"    |
| ايريل. ۱۹۹۰                                     | : A=_49 out              | طلوع.         | -(")"  |
| اير فل ١٩٦٠ء                                    | : A-21 0P                | طلوع ،        | -ابرام |
| يْغَوْشْ : (مرشدة أكثر سيّد معين الرحلن) من ١٩٩ | البروائي ١٩٦٧ء ، بجرازير | شورش کاشمیری، | ۵۳۰    |
| دمير ١٩٥٩ء                                      | : 41-44 0/2              | طاوع ،        | _64    |
| مقبر ١٩٥٩ و                                     | : 24.40 0/               | طلوع ،        | _64    |
| اكتويرا٢٩١٨                                     | : 10 mili                | طلوع،         | _64    |
| توميره ١٩٧٠ و                                   | غام ۱۸۹۸۵ د              | طلوع ،        | _144   |
| لوميره ١٩٦١ء                                    | الم ١٨٩ ١٨٠ :            | طنوع،         | _۵.    |
| ارځ۱۵۹۱,                                        | څاره ۵۵ـ۵۵ :             | طنوع،         | _61    |
|                                                 |                          |               |        |

| ,1967 <b>&amp;</b> 7      | . 04.00 DF | طلوع ، | _6r  |
|---------------------------|------------|--------|------|
| اگست ۱۹۷۰                 | : ACAT シド  | طلوع.  | _or  |
|                           |            | اليثيأ | _06  |
|                           |            | اليتا  | _00  |
|                           |            | انصْأ  | ra   |
|                           |            | اليثا  | _04  |
| اگت1946ء                  | : At wif   | طلوح،  | _0/  |
|                           |            | اليضا  | _09  |
| ومجير الاقاء              | .41 o/P    | طنوع   | Y+   |
| בעל יורפו.                | : 91° avit | لحلوع. | _40  |
| اكتوير ١٩٩٢.              | : 46 1/4   | طلوح و | -4r  |
|                           |            | بيتا   | _41" |
| توم ۱۹۲۳ه                 | 101 21 2   | طلوع،  | 744  |
|                           |            | ايضا   | _40  |
|                           |            | ابيثا  | _44  |
|                           |            | الطنا  | _44  |
|                           |            | الينه  | AF.  |
| ,1997°&/L                 | . 44 avič  | طنوعء  | _44  |
| منگ ١٩٢٥ء                 | tor with   | ظوح،   | _4+  |
| <sub>የ</sub> ርላህ የየቀነ     | 1-9" +/1"  | طاوع،  | _∠1  |
| ارِ لِي مُنَى، جوني ١٩٧٧، | شاره ۱۰۵   | طاوع ، | _41  |
|                           |            | الين   | _25  |
|                           |            |        |      |

| أكثويم الوميره ذكبير 1949ء | : 1×1 ×/5             | ٣١٧_ طلوع، |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| اپریل، تک ۱۹۲۸ء            | : 141 p/É             | ۵۷_ طلوع،  |
|                            |                       | ٢٧ـ اليز)  |
| قروري1979ء                 | : m •/P               | عد طلوع،   |
| النست ١٩٢٩ء                | : Hr with             | ۸۷۔ طلوع،  |
| اکور ۱۹۲۹م                 | 90" 点净                | 92_ طلوعء  |
| متميرا 194ء                | לע אוו :              | ۰۸- طلوع،  |
| متمبر کے 19ء               | : 191 5/2             | ۸۱ طئوع،   |
| جؤري ١٩٤٤م                 | : ITY WE              | ۸۲ طلوع،   |
| توم م ۱۹۲۲ء                | . 188 o. F            | ۸۳ طلوع،   |
| 1944                       | ; ITT of              | ۸۳ طلوع ،  |
| تومير ١٩٨٠ء                | : Ira DP              | ۸۵ طلوع،   |
| متبر ١٩٨١ه                 | : 112 111             | ۲۸_ طلوع،  |
| لوبر ۱۹۸۱ء                 | ÷lu All :             | ۱۸۷ طلوع،  |
| متمبر ۱۹۸۲ء                | : IP9 p/\$            | ۸۸_ طلوع،  |
| د کر۱۹۸۲                   | شارو ۱۳۰ جلدادل:      | ۸۹ طلوع،   |
| وتمير ۱۹۸۲ء                | : אנם איון פוננכן     | ۹۰ طوع،    |
| جۇرى ۱۹۸۳،                 | شاره ۱۳۰ جادموم :     | ا9_ طاوع،  |
| <i>جۇر</i> ى ۱۹۸۵م         | شاره ۱۳۴ جلد بردام :  | ۹۲ طلوع،   |
| د بر۱۹۸۳ء                  | شاره ۱۲۰ جارجند مجم : | ۹۲_ طلوع ۽ |
| جوري ١٩٨٥م                 | شاره ۱۳۰ جلدیازدیم :  | ٩٩- طلوع،  |
| اگست ۱۹۸۳ م                | : און אווי            | ه و ملاوع، |

۱۹۱ طلوع، شاره ۱۳۳۳: شهر۱۲۸۱،

٩٤ عمر تغوش : (مرتبه دُّا كنرسيّه معين الرحنْن) من سو

۹۸ میر میل درنقوش، عبدالغوی دسنوی: (شاره نبر ۳۵، بحد میل نبر) ص ۲۵۸

\*\*\*

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب.

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظہير عباس روستمانی

0307-2128068





















#### باب چہارم

# محرطفيل بطورخا كهزكار

#### فن خا كەنگارى

تلاش وانکشاف فطرت انسانی کا خاصہ ہے اس کے اس جمش نے شاہراہ دیات پراے خوب ہے خوب ر کے سخر پرآ ، دو رکھا ہے۔ چنا نچرانسان اپنی فطری تسکین کے بے نہاں ہے عیاں اور نامعلوم ہے معلوم تک چلا آتا ہے۔ ویہے بھی چہار دانگ عالم میں تھیلے ہوئے مظاہر ومناظر جمیں تنجیر کا مُنات کی دعوت دیتے ہیں۔خودانس نی نفیات ایک معمہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرداپنی پیچان کر لے تو اسے مرفان رب حاصل ہوجاتا ہے گر بسانوقات انسان اپنی پیچان بھی نہیں کرسکا۔ بعض اوقات دوسر سے افراداس کی شخصیت کے اغراجھ تک کراس کے میں ومعائب سے پر دہ اٹھاتے ہیں۔

خاکہ نگار موضوع خاکہ ک ذخرگ کے مختف واقعات کا علمی بھیرت سے انتخاب کر کے بوری مہدرت سے ایک تر تیب قائم کرتا ہے۔ اس عمل سے شخصیت زندہ اور متحرک نظر آئی ہے۔ انسان مدنی انطبع ہے مل جل کر رہنا چاہت ہے۔ اس لیے ، سے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ گہراتعلق ہوتا ہے۔ جرآ دمی کا اپنے ساتھی اور دوست کے بارے میں کوئی مخصوص نقط نظر جوتا ہے جمے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اہل قلم کا طبقہ ایسا ہے جوکا نتا ہے کی سچائیوں انسان کے باطن کی گہرائیوں اور کا نئات کی پہنائیوں کا کھوج نگا تا ہے۔ای لیے ادب کو آئم العلوم گردانا گیا ہے۔ادب میں تمام علوم در آئے تیں۔عام موجود کی بحون انسان خدااور کا نئات میں انسان تک رسائی ہوجائے تو دوسرے موجودات تک رسائی سہل موجاتی ہے۔

انسان کی بہجان کے کئی سائنسی ونفسیاتی انداز ہیں۔ان میں ایک او بی طریقہ ہے کہ لوگوں کی شخصیت کے خمن میں تفام اف یا جائے چنا نچہ تاریخ نگاری اور سوائح نگاری و فیروائی سلسلے کی کڑی ل جیں۔ دور جدید بین شختی تفارف کے لیے شخصیہ نگاری یہ خاکہ نگاری کی صنف اپنے متنوع خصائص کے باوصف بہت مقبول اور محمود شخصیہ نگاری یہ خاکہ نگاری کی صنف اپنے متنوع خصائص کے باوصف بہت مقبول اور محمود کردائی گئی ہے اس کی وجدوہ مختلف زاویہ بائے نگاہ جیں جن کے سبب خاکہ نگاری شخصیت کے خال و خط اور سوج و تر فیبات کا مطاحد بیش کرتا ہے۔ وہ صرف خابر کوئیس دیکھنا کہ کہ دہ شخصیت کی سر میکن تک بیان کردیتا ہے۔

یک بہترین خاکداے سمجھا جاتا ہے جو کیمرے کی طرح ظاہر کی تصویر کئی ندکرے بلکہ ہمدردانہ جذبات رکھتے

ہوئے بطن کی برتو ل کا کھوج لگائے اور اس شخصیت کے دو پہلوطشت اذبام کرے جن تک عام ہاظر کی رسائی ممکن نہ ہوا کی
اچھا خاکہ کی افسانے یا غزل کی طرح ایک شاہ کا رہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کدا یک اجتھے اقسانے اور اچھی غزل کا اڑ مستقل ہوتا

ہوائے جب بھی پڑھیں ایک نئی معنوی جہت دو ٹن ہوتی ہے۔

خاکے کے مختصر تعارف کے بعد اور فن خاکہ نگاری کی تفصیل میں جانے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سے پلتی جلتی ادبی اصطلاح مرقع نگاری کا جائزہ لیں۔

مرقع ایک ایسی مرکب تصویر کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی چیز کا بیان موجود ندہو بلکہ ایک وقت میں پوری زندگی کا مرتبع ہو۔ اس میں حیوان موقع وکل اور فعنا کا موجود ہونا ' بے جاں چیز وں کی تصدویراور محتف چیز وں کا ایک جگہ جمع ہونا ضرور کی ہے۔ ایک اچھامر تبع نگار کی لڑائی واقعہ منظر یا مشاعرہ کے بیان میں ' کر داروں اور موجود ات کی خارجی تصویر بھی خار میں نامے گا اور اس طرح پوری مرکب تصویر کو ہی رے چیش کرے گا اس میدان میں مانوس و فیرہ کی تصویر میں بنائے گا اور اس طرح پوری مرکب تصویر کو ہی رے مانے چیش کرے گا تھا بیان کرے گا اس میدان منظر نگاری کہل تا ہے اور تقریب کے صرف کی ایک جھے کا بین بڑ نیات نگاری ہے۔ مان منظر کا بیان منظر کا بیان منظر نگاری کہل تا ہے اور تقریب کے صرف کی ایک جھے کا بین بڑ نیات نگاری ہے۔ گا مرتب کے ایک تصویر بھی سمود بنا ہوتا ہے۔ تن م متنوع گویا مرتبع نگاری ایک بڑا ج مع فن ہے جس میں سرے ماحول اور پوری فضا کو دیک تصویر بھی سمود بنا ہوتا ہے۔ تن م متنوع اور مرکب تصاویر کولا نا خداواد قابلیت یر مخصر ہے۔

ایک اچھی مرتع نگاری کے بیے ضروری ہے کہ اس میں اجزائے مرقع آپس میں اس طرح کھل ل گئے ہیں کہ ایک وصدت پیدا ہوگئ جوور نہ بیان واظہار میں مرقع نگاری کی روح پیدائیس ہوتی۔ دوسری نثر طربیہ ہے کل مقام اور موضوع بعنی تضویر کی خارجی جزئیات موجود ہوں۔ بیخارجی جزئیات ہر موقع کے بیے نہایت ضروری ہیں۔

مرقع نگاری ایک بردا جامع فن ہے جس میں تمام ماحول اور فضا کو کسی انسوسریٹ کھپادینا ہوتا ہے۔ تم م متنوع اور مرکب تصویروں کا فن تذکرہ نگاری سے ہوتا ہوا مرقع نگاری اور علی مرکب تصویروں کا فن تذکرہ نگاری سے ہوتا ہوا مرقع نگاری اور علی کہ و لئے ایک کہ و لئے اور دسخند ان فارس میں ملتے ہیں۔ عالی کہ و لئی تک آیا ہے۔ اردوادب میں قابل ذکر مرقع نگاری کے تمویہ نے اور دسخند ان فارس میں ملتے ہیں۔ آرادا ہے موضوں کو مسلسل تصاویر کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ واقعات کو بیان نہیں کرتے چشم تصور سے ان کا مشہدہ کرتے ہیں اور جو پھھد کھتے ہیں اسے ذندگی کے کیف ورنگ اور کرکات وسکنات میں چیش کردیتے ہیں۔ ان کا تخیل غیر معمولی صد تک شور نے دوران کے شعور سے کہیں ذیادہ تو کی ہے۔ تخیل کی اس تیزی کا ایک تنجہ سے کہ آزاوا پی ہرتم پر میں محقاف پیکر تراشتے ہوئے اوران کے شعور سے کہیں ذیادہ تو می ہے۔ تخیل کی اس تیزی کا ایک تنجہ سے کہ آزاوا پی ہرتم پر میں محقاف پیکر تراشتے ہوئے اوران کے شعور سے کہیں ذیادہ تو کی شور فی اور دران اور تی کا بی تقشیط حظ ہیں ۔

''زبان اردو ایک لاوارث بچرتف کداردوئے شاہجہانی بیں پھرتا ہوا ملا کسی کوائی فریب کے حال کی پروانہ ہوئی۔ نقا قاشعراء نے اٹھ میا اور محبت سے پر من شروع کیااس نے انہی کے کھانے سے خوراک پائی انہی کے

#### ابس سے بوشاک میں افی ہے تعلیم کامرا یا این رہا"۔ (۲)

مرقع نگاری بین کی شخص کے خدد خال اور اس کے بنیادی حزاج 'اس کی افحاد طبح اور انداز لکر وعمل کی اختصار جامعیت کی تصویر کئی کی جاتی ہے۔ یہ دراصل شکل وصورت اور کردار وثظریات کی ایک قلمی تضویر ہوتی ہے۔ دوسر لے نظلوں بین اسے مکمل تعدرف نامہ کہا جاسکتا ہے۔ اس قلمی تصویر بی پوری شخصیت اپنے تھاس دمھائب اور جنال و جمال سمیت جلوہ کر ہوتی ہے۔ مرز افر حت اللہ بیگ اردو کے صف اول کے مرقع نگار ہیں۔ فن مرقع نگاری بیس موالا نامجر حسین آزاد کے بعد ان کا بی نام میاجاتا ہے۔ آزاد بندہ خیال تھان کے تھیں کی رنگین کے آگے حقیقت معدوم ہونے لگتی ہے۔ مرز افر حت اللہ بیک مرقع نگاری کی جی وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت بیک مرقع نگاری کی جی وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت کی بیل وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت کی بیل وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت بیک مرقع نگاری کی جی وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت کی بیک مرقع نگاری کی جی وہ وزندہ اور جیتی جاگی حقیقت

اردونٹر کے درخشاں دور مہد سمرسید ہیں سرقع نگاری کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ اس عبد ہیں مجد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی اپنی تصنیفات ہیں سرقع کشی کا التزام کیا۔ آزاد کی سرقع نگاری کی بہترین مثالیں'' آب حیات'' '' دربادا کبری'''نیرنگ خیال''اور' سخند ان فارس' ہیں بکثرت لمتی ہیں۔

مولانا شیل نعمانی کی مرتع نگاری'' المامون' اور'' الغاروق' شی موجود ہے لیکن شیلی پر اعتراض میہ ہے کہ جزئیات نگاری میں الفاظ استعال کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں۔ ای لیے ان کے مرقبوں کے سے کہاجاتا ہے '' آنکھیں لگادیں لیکن پکیس ندلگا کمی''۔ ڈپٹی غزیراحمد دہلوی کے ناول'' تو بتدائنصو رہ'' میں کلیم کا فاہر دار بیگ کے ہاں جانا اور اس کی لاف زنی کا تو کی کا کی مرتب کی کا ایک ناور تمونہ ہے۔ جدید دور میں سعادت حس منٹو کی تصویریں اور مرتب بھی ہوئے گئی کا ایک ناور تمونہ ہے۔ جدید دور میں سعادت حس منٹو کی تصویریں اور مرتب بھی ہوئے گئی ہیں۔

مولانا محرصین آزادکواردومرقع نگاری شن زمانی تقدم بھی حاصل ہے اور فی بلندی بھی ان کی معرکت الآراکتب
"خند ان فارس" دربارا کبری" اور" آب حیات" بھی اردومرقع نگاری کے بہترین نمونے مطبع بیں۔ اگر چہ آزاد نے مرقعوں میں تخیل کی جولہ نیال وکھ کی بین اورائی تفصیلات دی ہیں جن کی چنداں مغرورت نہیں تھی لیکن ان کی تقنیفات بیس مرقعوں میں تخیل کی جولہ نیال وکھ کی بین اورائی تفصیلات دی ہیں جن کی چنداں مغرورت نہیں تھی گیاں ان کی تقنیفات بیل رنگار تک خیال آرائی ہے اور مرقعوں میں پوتھوں تھی اور در نہیں اٹھا یا ہے۔ شعراء کے مرقع نگاری میں آزاد نے اپنے درا ان کی اور در نہیں اٹھا یا ہے۔ ان شعراء کے مرقع نگاری میں آزاد نے اپنے درا ان کی اور در نہیں اٹھا یا ہے۔ ان شعراء کے باطن سے کہ دفتہ پردہ نہیں اٹھا یا

گیا۔ دورانِ مطاعد بیداضح طور پرمحسوں ہوتا ہے کہ مصنف نے شاعروں کو چدی پھرلیا تو خوب ہے لیکن ان کی نفیاتی کیفیت کو بچھنے اوران کی نفسی ویچید گیوں کو سلیھانے کی طرف قرار دافقی توجہ نیس دی گئے۔اس کے باد جود خاکہ نگاری اور مرقع نگاری کے شمن میں' آئے ب حیات' کی اہمیت ہے انکار نبیس کیا جاسکا۔

"نیرنگ خیل" میں مولانا آزاد نے تمثیل طرز اظہارے کام لیا ہے اور کی وجہ ہے اس کتاب میں آزاد کی بیشتر تصویر کاری خیالی ہو کررہ گئی ہے اگر چان خیافی تصویروں میں بھی آزاد کے رنگ اختا پر دازی نے خوبصورت گل کاریاں کی ہیں اوران کوار بائی بخشے کے لیے فنکارانہ جا بکد تن کا مظاہرہ کیا ہے۔

مرزا فرحت الله بیگ اردو کے صف اوّل کے مرقع نگاری ہیں۔ مرقع نگاری ہیں موادنا محر حسین آزاد کے بعد مرزا فرحت الله بیگ کا نام آتا ہے۔ اگر چہ آزاد اور فرحت کی مرقع نگاری ہیں نمایاں فرق موجود ہے۔ فرحت نے مرقعوں میں جزئیت ، حول نصااور موقع محل کا پوراخیال رکھا ہے اس لیے وہ ایک کامیا ہے اور اہم مرقع نگاری ہیں۔ ویسے قو آنھوں نے میں جزئیت ، حول نصااور موقع محتی کی ہور اخیال رکھا ہے اس لیے وہ ایک کامیا ہے اور اہم کی کہانی کچھ مرری پھوان کی زبانی 'اور نہیں حقیقت بن کر میں کا ایک یا دیگا رمشاعر ہو' میں ان کا فنی کمال اوج پر ہے۔ ان مضاحین میں بیش کے مرعے میں کوشش کی ہے اس خمن سے اور ان کی محصوص عاوات و خصائل کی تنصیل دینے کی کوشش کی ہے اس خمن میں فیشر کے میں اور ان کی محصوص عاوات و خصائل کی تنصیل دینے کی کوشش کی ہے اس خمن میں فیر حدت ' دیل کا ایک یادگا رمشاعر ہو'' کے دیرا ہے میں کھتے ہیں:

" بواوگ علی مذاق رکھتے ہیں وہ جانے اور بچھتے ہیں کہ کی کالام پڑھتے وقت اگر اس کی شکل وصورت کر کات وسکنات آ واز کی کیفیت نشست و برخاست کے طریقے طبیعت کا رنگ اور سب سے زیادہ یہ کراس کے لبس اور وضع قطع کا خیال دل میں رہے تو اس کا کلام ایک خاص اثر بیدا کر دیتا ہے اور پڑھنے کا صف وہ بالا بموجا تا ہے ''۔ (۳)

" ولى كا يك يو د گارمش عره" اور" نذيراحدكى كه فى" مرتع نگارى كاعد و نموند ، و فى كرماته ساته جملة فى فصائص كا مجموعه بحى بيل - ان مضايتن كو بزهة بوئ كمان گزرتا ب كدكه پرده سكرين بركوئى قلم چل رى ب اور سار ب كردار بشت بولتے دكھائى دیتے بیل - انہوں نے ڈپٹی نذیراحمد كامر تع اتن خوبصورتی ہے بیش كيا ب كد پڑھنے والا بے اختيار دادو تحسين ير مجبود بوجاتا ہے۔ مرتع نگاری عمق نظری کا نام اور از رف بنی کا کام ہے۔ اس میں جھوٹے نگوں کی محمینہ کارل سے شخصیت کا دلآ ویز مرتبع تیار کیا جا ہے۔ اس مرتبع تیار کیا جا تا ہے۔ اس مرتبع ہے نقاب ہوتے بنقاب ہوتے بیل ۔ مرتبع نگار کی واضل اور خار بی ذات کے ظاہر اور پوشیدہ کوشے بے نقاب ہوتے بیل ۔ مرتبع نگار خصیت کے خاکے بیل اپنے قلم کی مجمزہ آرائیوں سے خوبصورت رنگ بھرتا ہے اور وہ خصی مرتبع پڑھے وابوں کو مختل میں اپنے قلم کی مجمزہ آرائیوں سے خوبصورت رنگ بھرتا ہے اور وہ خصی مرتبع پڑھے وابوں کو مختل دیتا ہے۔ '' مختلج بائے کراں بائے' ار دومرتبع نگاری بیل بہترین اضاف ہے۔

اب ہم خاکہ نگاری کے فن کا جائزہ لیتے ہیں تا کہ اس صنف کے جداگانہ خدوخال ہولکل واضح ہو کر سامنے آجا کیں۔

خاکہ کالفظی معنیٰ ہے '' ڈھانچ'۔'' نقشہ'' اور'' چربہ''۔ یوں خاکہ مینچنا سے جومعتی متب در ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے
کی تضویر کو گفتوں ہیں اواکر نا۔ اوبی اصطلاح میں خاکہ ہے مراوہ تحریر یا مضمون ہے جس سے کی شخصیت کے خدو خال اور
اس کے کروار کی نمایوں خوبیاں اس طرح بیون کی جائیں کہ اس تحریر سے اس شخصیت کے جر پورسوانخ' کمنل وضع قطع
کروار وگفتار اور عقائد ونظریات کی جائی تضویر قاری کے سرمے آج کے یہ کو یا قلمی خاکہ وراصل شکل وصورت ، ورکر دارو
نظریات کی ایک تھی اور گفتی تصویر جوتی ہے۔

ظاہری شکل وصورت اور خال و خط کو تو با آسانی بیان کی جاسکتا ہے گر انسان کے باطن ہیں جما کینے کا کام انتہا کی
دشوار گرزار ہے۔ان ن جیسا اچھا برا خارج میں نظر آتا ہے داخلی طور پراس سے کہیں زیادہ نیک و بد بودتا ہے بقول خالب
میں کواکب مجھے وہ نظر آتے ہیں مجھے
میں کواکب مجھے وہ نظر آتے ہیں مجھے

۔۔ عالب کے ہی ، غالد میں انسان کی محشر خیالی اے خلوت میں بھی جلوت فراہم کر ویتی ہے اور انسان مب کے درمیان بھی گم ہوج تا ہے۔ بیرجذ بول اور رو یول کی کارمازی ہے۔ انسانی ول کے سمندر میں جذ بے سوج مے تدشیس کی مانند ہیں اور ان گانا مشکل امرہے۔

''انسان کے فطاہر و باطن سے بیک وقت باخبری حاصل کرنا' دیدہ بین کا کام ہے۔انسان ایک ایسا ''جلو ہ گل' ہے جو ہروقت'' ذوق تماشا'' کا خواہاں ہے چونکہ اس کی فطرت میں نمویذ میری کے بےشار امکانات مضمر ہیں۔ ہماری اس اظہار وابلاغ اور نطق گویا کی طاقت نے جب اپنے آپ کو متعارف کرایا تو ابناغ کی مختف صورتیں پیدا ہو کی اور جب بیصورتیں ادب میں آ کی تو اصن ف اوب میں صورت پذیر ہو کی ۔ غزل انظم' افسانہ ٹاول سواغ نگاری ڈرامدو غیرہ ہماری ہی جبلت کا عمی پر تو ہیں انہی اصناف اور ہیں مان افسان کے شخصیت کا باطنی اور انہی اصناف اور ہیں ماری نقش نامد ہے جس کے ذریعے شخصیات کو لفظ وعبرت کی دنیا ہیں زندہ و جاو بدکیا جا تا ہے۔ خاکہ نگارا ہے تا کے دریعے مردہ شخصیتوں کو بھی دوبارہ زندگی دیتا ہے اور انہیں منول منی سے نکال کردوبارہ افسانوں کی بستیوں میں بساویتا ہے '۔ (۲)

فاک کی بیسہ مفت ہے کہ اس جس بے تکاف اور ب ساخت اندازیاں ہوتا ہے۔ لکھنے والا اس طریق سے لکھر ہوا تدا زاور عام ہوتا ہے کہ اس جس کوئی منصوبہ بندی یا تکلف اس کے مذظر نیس ہوتا۔ وہ جو کھر کہتا ہے ہے تکلف طریق کمر بیوا تدا زاور عام سبح جس کہتا ہے۔ فاکر نگاری جس صرف شکل و فیا ہے کوئی قابل النفات ٹیس بجمنا چاہے اور نہ بی صرف فلیے نگاری سے ف کے کاحن ادا ہوجا تا ہے۔ اس کی بغیادی وجہ ہے کہ اس بخلیک جس صرف مشاہیر کے فائے لکھے جاتے ہیں۔ عام اوگوں کے فیلے جس قاری کے لیے دہتی کا سامان ٹیس ہوتا۔ بصورت و گیر فائے اور کر داور کی افسانے جس قطر، تمیاز کھنے نامشکل ہوجہ تا فیلے جس قاری کے لیے دہتی کا سامان ٹیس ہوتا۔ بصورت و گیر فائے اور کر داور کی افسانے جس قطر، تمیاز کھنے نامشکل ہوجہ تا کہ خضیت نگاری کے بعد دہتی ہوئی تصاویر کی طرح ٹیس ہوتی۔ شخصیت نگار مصور کے مُوثل ہے بھی زیادہ وضا حت کرتا ہے وہ ذراح مطالح فض کی پہندونا پہندار بھی تات دمیوا ٹائٹ اور خواہشات و دا عیات کو بھی عیاں کرویتا ہے۔ شخصیت نگاری میں خودکو داخل ٹیس کرتا ہے وہ دور مرد اس کی ہوتا ہی ان رئی ہے۔ سوائح نگاری جس خودکو داخل ٹیس کرتا ہے کہ سیاس کرتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ دور مول کے لیے بھی آئیک عورے کے شرین جوتا۔ وہ اس کی ہا تیں اور و اقعات اسے مزے لے کر بیان کرتا ہے کہ دور مرد اس کے لیے بھی آئیک عورے کے شرین جاتی ہے۔

" فضیب نگاری کا یک پہلو Caricature کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اے گر نٹری جو کہ لیس تو ہے جانہ ہو گا۔ اس میں طفر و مزاح کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ زندگی کے صالت کے ساتھ سماتھ مرکزی شخصیت کی بیزی گت بنی ہے بہٹی تو اسے تھوڑی بہت ل جاتی جاتی خریب اگر خود اپنا انسانہ پڑھ بیٹے تو لکھنے والے کو کستازیادہ ہے اوردعا کی کم دیتا ہے"۔ (۵)

نن ف كدنگاري كى شاہراه پرعزت اى صورت يى ملتى ہے كدجب ف كدنگار موضوع فاكدے ارضى قربت ركھتا

ہو۔ آیک آ دھ طاقات اور چند خطوط کے سہارے جوف کہ تکھاجائے وہ آھند ہی ہوگا۔ فاکے کو کمل اور قابل اعتاد بنانے کے
لیے شخصیت سے داؤور سم بہت ناگزیر ہے۔ شخصی قربت سے شخصیت کے تمام گوشے بے نقاب ہوجائے ہیں یہاں تک کہ اس
کی شخصیت سے نہاں فانے بھی تاریکی سے دوشن کی زوجی آ جاتے ہیں۔ انسان مدنی انظیم ہو اور معاشر سے کی محض اکائی منسل بلکدا کائی کا ایک مصد ہے۔ فرواور معاشرہ ولازم وطزوم ہیں ایک فردکی زندگی کا بیان ایک معاشر سے اور ایک عمد کی تاریخ کا مظہر ہوتا ہے۔ عموص سے می ومعاشر تی احول کے تناظر میں شخصیت کی سے عکاسی ہو سکتی ہے:

"المنل شخصیت تک رسائی آسان کام نیمی ۔ ندبی ایک آوھ واقات میں شخصیت کے بطون میں اتر نا ممکن ہے . . . جب تک فاکرنگار کو بیمعلوم ند ہوکہ وہ جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے اس کا اپنے الل خانہ وفتر کی ساتھیوں اُما تحقوں ووست احباب پڑوسیوں اور دشتہ داروں ہے سلوک کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ ان ساتی دشتوں کے بارے میں کس طرح سوچنا ہے نیز اس کی سوچ اور دو ہے میں کی حد تک مطابقت یا تقناد ہے فاکرنگارا ہے موضوع ہے انصاف نہ کر سکے گا اور فاکر تھن تا ٹر اتی یا تجارتی وسوائی نوعیت کا ہوگا'۔ (1)

معنف کا موضوع فا کہ کے ساتھ قبلی تعلق ہوتو بہت اچھا ہے کونکہ بیکا م شخصیت کے گہرے مطالعے کا شقاضی ہے اوراس اوراگراس کا جذباتی لگا و نہیں ہوگا تو مشاہرہ ساقۂ الدعتبار ہوگا ہی جذباتی وابستگی فا کہ کی شراب کودو آتشہ کردیت ہے اوراس کے بغیر شخصیت اور سیرت کے لطیف پہلونیس ابحرتے۔ گویا فاکہ نگار کے لیے شخصیت کے فلا ہراور باطن پر یکساں نظر رکھنا از بس ضروری ہے ہی حال مناسب فاصلہ رکھنے کا ہے۔ بہت ذیادہ قربت بھی شخصیت کے نقوش دھندلا دیتی ہے۔

ف کرنگاراگرا میں '۔' بھے'۔''میرا''۔''میری''کے استعالٰ سے مجتنب رہے تو تحریر میں دلچیں کی مخوائش نے وہ موجوالی ہے وہ اللہ میں الل

'چونک فاکہ بمیشہ ذاتی واقفیت کے سہار مے لکھا جاتا ہے اس کیے تمیر واحد منظم کا استعمال ناگزیر ہوجاتا ہے مراوگ تعمیر واحد منظم کے استعمال ہے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ فاکھ موضوع خاکہ ہے مصنف کے تعدقات کا اشتہاراور خودا ہی ذات کے اظہاد کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک فقال اسلم کے ادبی بددیا تی ہے کہ پہلے تو لوگوں کو سے کہہ کر متوجہ کیا جائے کہ صاحب ن آ ہے بش آپ کو فلاں صاحب ہے مطاحب ہے اشتیاق بش بھا مے بھا گے بھا گے آئیں تو صاحب سے مطاحب ہوائی اور جب لوگ فلاں صاحب کی طرف پشت کرکے کھڑا ہوجائے اور گردان کرنے گئے میصاحب میرے میری جمھے بھے ہوئے اور گردان کرنے گئے میصاحب میرے میری جمھے بھے بھے میں "۔(٤) میرے میری جمھے بھے بھے استحال دیا میں خاکہ ڈگار کی خوات کی حد تک شعوری اور کی حد تک الشعوری فعل ہے۔ اکثر ف کہ ڈگار مینے خاکہ نگاری کے فی میں فاکہ ڈگار کی شمولیت کی حد تک شعوری اور کی حد تک الشعوری فعل ہے۔ اکثر ف کہ ڈگار مینے کا استعمال ذیا دہ کرتے ہیں اس سے خاکہ کا ایک بھر ورج ہوجاتا ہے اور پیگران گزرتا ہے کہ سب شخصیتوں برایک بی

فا کہ نگاری کے تن میں فاکہ نگاری شمولیت کی صد تک شعوری اور کی صد تک الشعوری تعلی ہے۔ اکثر ف کہ نگار صیف واحد مشکلم کا استعال زید دہ کرتے ہیں اس سے فاکہ کا ایک مجروح ہوجاتا ہے اور یہ گمان گزرتا ہے کہ سب شخصیتوں پر ایک ہی چہرہ ہجا ہوا ہے۔ فاکہ نگار کو تی المحقدود کوشش کرتی چاہیے کہ وہ ہم بات پرخود ہی چھایہ ہوا نہ ہواور نہ ہی تی م فاکے ایک ہیسے ہوں۔ کا میاب فاکہ دہی ہے کہ خود ہو لے کہ میں فلال شخص کا فاکہ ہوں۔ فاکہ ایک شفاف آئینہ ہے اور اس آکھنے میں صرف اور صرف موضوع فاکہ کی تصویر نظر آئی چاہے۔ فاکہ نگار کا ذکر آجانا ہے شک امر محال ہے کیونکہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے ایس کرنانا گزیر ہوجاتا ہے۔

" فا كەنگارى كے ليے جذباتى شموليت بنيادى اوراجم حيثيت ركھتى ہے اس ليے فا كەخود فا كەنگارى كى شخصيت كائكس بھى چيش كرتا ہے"۔( ٨)

اعلی در ہے کی سوائے عمر یوں اور خاکوں علی مصنف انسانی ہتی کے دموز ایک ایمی سطیم آشاکہ اس کے کہ اس کے دیگر ایپ جذبات واحساسات ساری معروضیت کے ساتھ جلوہ گر ہوجاتے جیں۔ اس بات کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ دیگر احب ہوئے جیں۔ کی دوسر سے احب بارے جس سوچے اور لکھے وقت ہم کی تہ کی شکل عیں اپنی ذات کا اظہار بھی کر دہے ہوئے جیں۔ کی دوسر سے فرد کے خصائل وشم کل کی تفہیم مصنف اپنے باطن کے تناظر میں کرتا ہے۔ گویا کسی دوسر نے فرد کے بیان میں ہماری اپنی ہتی کا انگیا کہ دوسر نے فرد کے بیان میں ہماری اپنی ہتی کا انگیان کی موجا ہے۔ حال انگیا کی دوسر نے کی دوسر سے کی دوسر سے کی پیچیان کرتے ہوئے ہمیں اپنی ذات کا کیان بھی ہوجا ہے۔ حال انگیا کی دوسر نے معرفین کی اپنی ذات کا کیاں بھی ہوجا تا ہے۔ حال انگیا کی دوسر نے عمریاں ہوں یا منواہ وعصمت کے خاکے ان سب میں افراد کی نفسیاتی کیفیات کے ساتھ س تھ مصنفین کی اپنی ذات کا میں ہورا ظہار ہیں۔

ما کہ نگاری میں بیباک حق گوئی اور مشہدہ اپنی جگہ پر الکین اس کے ساتھ ساتھ حفظ مراتب کا افاظ ر کھنا کہ کون

بزرگ ہے کون خورد سال اور کون ہم عمر ہے۔ کی بین اگر کوئی سقم ہے تو سقم کو بھی خوبی سے بیان کردیے کی صفت بہت کم وگوں کو ود بیت ہوتی ہے۔ زیادہ تر خاکہ نگار ایک خاص شیشوں کی عینک مشاق احمد ہوئی کے الفاظ میں مسخا کیے Distorting Mirror سے افراد کود کیھتے ہیں۔ اس طرح فرد کے، عض سے جسمانی ہوے چھوٹے ، ور بجیب البحییت نظر آتے ہیں۔ بدایک کارٹونسٹ کاعمل ہے خاکہ نگار کا منصب اس سے بائد ہے۔

عا کے نگاری نازک کام ہے اس کے لیے قلم پرگرفت جاہے۔ جرات بھی سلیقہ بھی ہم بھی اس سے عہدہ برآ وہوا جاسکا ہے۔ خاک نگار ایک ج بکد سے مصور ہوتا ہے جو چند نمایں نگنوں اور فقطوں سے صورت گری کرتا ہے۔ اس کارویہ سوائح نگار کے رویے سے فقلف ہوتا ہے۔ وہ نہتو ہر واقعے کی تفصیل ہیں جاتا ہے نہ ہی شخصیت کے ہر پہلو کا اعاظ کرتا ہے۔ وہ اپنی استخابی نظر سے شخصیت کے ہر پہلو کا اعاظ کرتا ہے۔ وہ اپنی تشخصوص اور نم یاں گوشوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان چند پہلوؤں ہی سے وہ شخصیت کی ایسی تصویر کھنے باتا ہے کہ اوجود سے بین کا احساس نہیں ہوتا۔ سوائح نگار فیر ضروری تنصیلات ہیں جاتا ہے جبکہ خاکہ نگار ضروری تنصیلات ہیں۔ بھی ایسی واقعات کا چناؤ کرتا ہے جن سے شخصیت کے بھید کھلتے ہیں۔

ف کہ نگار کا سی خور کی دومری شخصیت کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ف کہ نگار خود، پی شخصیت کی اہمیت کو وہ منے کرنے بیس زور قلم عمر ف کردیتا ہے۔ بیا یک خاصی ہی ہے اور خوبی بھی ۔ شخصیت نگاراس کردار کے آ کینے بیس اپنا آ پ بھی دکھا تا ہے ورا ہے نیا ظریس موضوع ف کہ کو ویکھیا ہے۔ طنز و طراح کے لیے ف کے جس کا فی منجائش ہوتی ہے اور اس مید من بیل بالمعوم عامیانہ فہ اق ہے دامن بچانا بہت و شوار ہوتا ہے۔ فاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں عناصر کے منمن بیس اعتدال ہے کام لے۔ ان کے دگوں کے تناسب سے عامیانہ کیج اور بد قداتی ہے دامن بچار ہتا ہے۔ طنز بیس عشمن بیس اعتدال سے کام لے۔ ان کے دگوں کے تناسب سے عامیانہ کیج اور بد قداتی سے دامن بچار ہتا ہے۔ طنز بیس عشمن بیس اعتدال سے کام لے۔ ان کے دگوں کے تناسب سے عامیانہ کیج اور بد قداتی سے دامن بچار ہتا ہے۔ طنز بیس بیس ورتے بلک نشر وں کی تخصی ہوئی جا ہے۔ جب خاکہ نگار کو نونوں پر برااثر پڑتا ہے۔ فتر وہا زی دومرے در ہے بنانے بیس ورکھی کی سے اعراد کی من بر دونوں پر برااثر پڑتا ہے۔ فتر وہا زی دومرے دو ہے کامز، من نگار اور خاک من ایک کامز من نگار اور خاک من اس کے خار سے ذائی نگار اور خاک کامز من نگار اور خاک کار کا اس کے دیا ہے اور اور تنار بنی کی ایان کرنے کی من من وقت تک کے جار سے زندگی کا سلسلہ و، ر (اور تاریخی) بیان کرنے کی من من ورست نگار کوئن ولا دے سے وف سے تک کے جار سے زندگی کا سلسلہ و، ر (اور تاریخی) بیان کرنے کی من من دیر کی کامن من زندگی کا سلسلہ و، ر (اور تاریخی) بیان کرنے کی من بدے اور

مطالعے کے لیے اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے دینے کی ضرورت ہے اور نہ اہم واقعات ہی کو پیش کرنا نہ ڈی ہے۔ بلکہ حیات پر جھ جھلتی ہو کی کی نظر ڈالنا اور فیرا ہم واقعات سے اہم کی طرف رجوع کرنا ہی اس کا طریق کار ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے بھی اس کی زندگی اور شخصیت کا پورانضور پیش کرسکتا ہے'۔ (9)

"کامیاب فا کرنگار وہ ہے جس کی آسٹین بیل وڈئی کا سیاب چھپا ہوا ہوا ور جو واقعات کی اُوپری پُرت

کے یہے معمولات کے بہوم بیل کھوئی ہوئی ایسی تقیقوں کو بھی اپنی گرفت بیل ہے ہیں جس تک عام لکھنے

و، ول کی نگاہ جبیجتی تی نہیں۔ اس لیے ہراچھا فا کہ ایک وریافت ہوتا ہے کسی کہ ٹی یا شعر کی طرح ہم

اس کے واسطے سے زندگی کسی عام بچائی تک تو بیخنے کے بعد میں محسوس کرتے ہیں کہ اس بچائی کو ہم نے

آج ایک ذاویے سے دیکھا ہے اور میر کرمٹنی کی ایک ٹی جہت ہم پر روٹن ہوئی ہے '۔ (۱۰)

گویا خاکہ نگاری مشاہراتی 'مطالعاتی ہتھیتی' تقیدی اور تجزیاتی اُوصاف سے متصف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سیم افتر

"سوائی مضمون رقین پورٹریٹ ہے جس میں مضور کی سنظراور چیش سنظر کو اُ جا گر کرتے ہوئے شبیہ ہے وابستہ تمام بر نیات نمایاں کرتا ہے۔ جبکہ خاکہ پنسل سکیج ہے جس میں کم سے کم لائوں سے چیرہ کا تاڑ واضح کیا جاتا ہے۔اب مصور کا اپنا وجدان اور فی شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چرہ کے کن خطوط کو نمایاں کرتا ہے'۔(اا)

یہ بات ہے ہے کہ کلیروں کی مصوری ( Graphic Sketch ) اور الفاظ کی مقوری ( Sketch ) ہیں ذھین و آسان کا فرق ہے۔ ایکے پیننگ میں آٹری تر چی لکیروں کا مہر رالیا جاتا ہے۔ اس میں موقلم بہک بھی جائے و مصوری تخلیق آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جبکہ پن اور ٹریٹ میں مناسب الفاظ کا استعمال ناگزیم ہے ورشہ خاکہ دوگاری مرح یا جب کھا ہے۔ اوبی خاکہ نگاری فرد کی واثنی اور نفسیاتی زندگی کی دریا ہے ورشہ خاکہ دوگاری استعمال کا شعوری طور پر داکھ ہے اس لیے اس کی نظر خارجی خدو خال سے زیادہ باطنی اتار جڑھاؤیر ہوتی ہے۔ بہی وجہ ہے خاکہ دوگاری الشعوری طور پر داکھ میں انگلیاں بھیرنے کا نام بیس بلکہ خصوص فکری اور تہذیبی تناظر میں شخصیت کو پر کھنے کا نام ہے۔ یہ بہت دفت طلب اور صبر آزما کام ہے۔ اس سے قام بر داشتہ خاکہ کھمتا خاکہ نگاری سے ناانعمانی ہے۔ اس میل میں '' انگلیاں دگارا پی خاصہ فرخا ہوتا ہے۔ ان کے مصداتی بودی تکلیفوں سے بجماہ کرنا ہوتا ہے۔

فا كرنگارك ييضرورى بكرا يات كاللم بوكراواز على چون پائك كيي كا بي بات كاللم بوكراواز على چون پائك كييك بوي وي كوف اورا بهم فيرا بهم واقعات سانخاب كرتے بوج ف وسيقد مندى كوكيے برقر اردك جائے ۔ فاكرنگارى مثال ايك معمارى كوكيے برقر اردك جائے ۔ فاكرنگارى مثال ايك معمارى بهر معمار جائنا ہے كہون كا اينك كهاں اور كمن زاوي سے لگائى جائے گی ۔ فاك كے آغاز كا شكون كا مينك كهاں اور كمن زاوي سے لگائى جائے گی ۔ فاك كے آغاز كا كركون كا اينك كهاں اور جمال ہے جى جا ہور جمال الداز سے جا ہے فاكرك مكل ہے ۔ افسائے دركون كا مينك كوئى بلاث تين موتا۔

فاکے یش مضمون اور مقالدالی متانت نہیں ہوتی ۔ بے تکافی اور بے ماختگی فن طاکہ نگاری کی اسای شرط ہے۔
طاکہ لکھتے ہوئے فاکہ نگار کا بے ساختہ اور فکلفۃ قلم کئۃ آفر بیناں کرتا چر جاتا ہے۔ وہ شخصیت کی ہلکی بلکی چکیاں بھی لیتا ہے
اور گد گدیاں بھی کرتا ہے۔ وہ منا سب موقع پر انتہائی سلیقے سے طنز وظر افت ہے بھی کام لیتا ہے۔ اپنے بے ساختہ اور شکفۃ
انداز ہے وہ '' بھی کرتا ہے۔ وہ منا سب موقع پر انتہائی سلیقے سے طنز وظر افت سے بھی کام لیتا ہے۔ اپنے بے سافتہ اور شکفۃ
انداز ہے وہ '' بھی گر ایش پر البتا ہے۔ منصوبہ بندی اس فن کے بیسے م قاتل ہے اس سے مذہر ف تحریر کہنا جاتی ہے بلکہ شخصیت کے خال و کھ پر بھی گر ایش پر نتا ہے۔

چونکسارد و کا پہلا بہترین خاکہ "نذیراحمر کی کہ ٹی سیجھ میری کچھان کی زبانی" شکفتہ اسلوب میں نکسا ممیاہے۔

اس کیے، کشراہل نقد ونظراحیاب خاکے کے لیے شکفتہ اسلوب ناگزیر خیال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خاراح رفار ہ قی لکھتے ہیں: ''خاکے میں لطیف مزاح اور نکتہ آفر نی ضروری ہے''۔(۱۲) ڈاکٹر عبدالغنی اس بات کی توثیق کرتے ہوئے رقبطراز ہیں.

''ایک جس مزاح وسیع ترین معنول میں تحریر کے اندر فوشبو کی طرح بسی ہوئی ہو۔ پکھیظر افت کے ، نداز بھی یائے جاتے ہوں اور ، گرطنز وشنخر کا ش نہ بھی موجود ہوتو مضر کھنڈیس''۔(۱۳)

خاکہ نگاری سنر درسنر کی مانند ہوتی ہے کیونکہ صاحب نگارش مخصوص شخص سے عام افر دکی طرف سنر کرتا ہے اور بسا اوقات خاکہ درخاکہ کے انداز میں دوسروں کے نقوش بھی نم بیاں کرتا چلاجاتا ہے۔ بیا کے فطری اور لاشعوری عمل ہے اورای عمل کے نتیج کے طور پروہ اپنی ذات کو بھی خاکے میں شال کر لیتا ہے۔ یوں دوسروں کوکس کے بارے میں باخر کرنے کے لیے جو دروا کرتا ہے اس سے اس کی اپنی ذات کا انکش ف بھی ہوتا چلاجاتا ہے۔

ف کرنگار کا ایماز نظر ایسا ہونا چاہیے کہ موضوع فاکہ کے ادصاف و خصائل اور افکار و نظریات کے یورے میں قار کین کے اذہان میں تعصب پیدا نہ ہواور وہ اس کے می سن و مع ثب کو انسانی خوبیاں اور انسانی فامیاں ہمجیس اور اسے فرشتہ یا شیطان خیال نہ کریں۔ گویا حقیقت نگاری کے باوجود فاکہ نگاری ہمدردان نوتو نظری حال ہوتی ہے۔

'' فاکہ نگاری لفظوں کی مصوری ہے اور جس طرح تضویر سے مناسبت نہ رکھنے وہ ال اسے موقام سے بنانے کی تدریت نہیں رکھتا ۔ ای طرح ہرصا حب قلم کے سے فاکہ نگار ہوتا آسان نیس ۔ اس کے لیے کی بنیادی شرطیس کے دریت نہیں رکھتا ۔ ای طرح ہرصا حب قلم کے ایس فاکہ نگارہ وٹا آسان نیس ۔ اس کے لیے کی بنیادی شرطیس ایس مشن تیز رس اور شائل ہوئے جس فاکہ نگارہ وٹا آسان نیس اور شاؤد در اور انصاف ہے دریکے سکے ''۔ (۱۳)

ہمدردی کے سلسنے ہیں عصمت اور منٹو کی مثال دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ منٹونے شخیخ فرشتے ہیں اور عصمت چنٹا گی نے دوزق میں سپنے مشاہدات کی حوصد مندی کے باوجود ہمدردی کے عضر کو تحفوظ رکھا ہے۔ دونوں خاکہ نگار سونڈ ن کرنے اور بنٹے اُدھیرنے کی صدحیت رکھتے تنتے گران کے خاکے پڑھ کر موضوع خاکہ ہے ہمدردی کے جذبات الجرآتے ہیں۔

ا نقعار ورجامعیت خاکہ نگاری کی اہم ترین صفت ہے۔ کیونکہ خاکہ می فض کی زندگی کے مفصل حال ت دواقع ت یااس کے کار ہائے تمایاں کے تفصیلی تذکرے پرمشمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں کسی و قعہ کے اش رتا ذکر ہے شخصیت کا کوئی خاص پہلو قار کمین

كهامة لاياجاتا ب

کوکرانسان کی ہر بات اور ہر عمل اس کی شخصیت کی نقاب کش کی کرتا ہے مگر پچھے یا تیں اور اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے شخصیت کی تغییم میں بڑی مدر التی ہے ان باتوں تک رسائی خاکر نگار کا کام ہے۔وہ کم سے کم الفاظ میں شخصیت کے تاس و معائب بیان کر دیتا ہے کہ ہم عنو، ان پڑستے بغیر جان جاتے ہیں کہ میں گاہے؟ غیر ضرور کی تفصیلہ سے ،ور ہے کل واللہ سے ف کراور خاکہ نگار دولوں کے لیے نقصال دو ہیں۔

فا کے ش ، خصہ راو کی کولو قار کھتے ہوئے ڈا کرسیم اخر لکھتے ہیں.

" فأكر فرال كاشعرب جوائي اليمائية سايجاز كاا كاز بنے كى ملاحية بحى ركھا ہے" (١٥)

چونکہ خاکہ نگار کے پاس وسیج کینوس نہیں ہوتا اس لیے وہ می سن اخلاق ،ور دذائل اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے تخصیت پر روشیٰ ڈالٹا
ہے۔ ہی میں کوئی شک نہیں اپنی تہذیبی روایات کے پیش نظرا سے معلیٰ بعض باتوں سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض بہتیں
باشائنگی ورقانونی طور پر اس ممل کی مشقاضی ہوتی ہیں اور بد او قات ،حباب کی شدید نا راضی کی وجہ سے بعض باتوں کے تذکر ہے ہے
مریز کیا جاتا ہے ایوالا مجاز حقیظ مد لیتی کلھتے ہیں:

"چونک خاک نگار کا مقعمد ہے شخصیت کی جیتی جاتی تصویر بنانا اس لیے کسی ند کسی حد تک تفصیل میں اتر تا یعنی منظ ہر شخصیت (واقعات وغیرہ) ہے وہی لیما ضروری ہوجا تا ہے۔ ریاضی میں مختف اعداد کا مجموعه ایک قطعی تاثر دے سکتا ہے لیکن شخصیت نگاری میں خصوصیات کی میزان نہیں بن سکتی ۲ + ۲ + ۲ = ۹ میں معنوی قطعیت موجود ہے لیکن علم + خود فرضی یعنی خاص معنوی تصعیب سے عاری ہے"۔ (۱۲)

اختصار فا کہ نگاری کے لیے نیزولا ینفک ہے کیونکہ فاکے کوسوں ٹے سے میز کرنے والی خوبی اختصاری ہے۔ استھے فاکر نگارک لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم انفاظ میں موضوع فاکہ کے نمایاں خصائص پر روشنی ڈالے اور بیکام وسیع مطالع عمیق مشاہدے اور ایک فاص نظم و تر تیب ہے بی ممکن ہے۔ دراصل کمی شخصیت کے متعلق ایسے واقعات کا انتخاب جواس شخصیت کے آئینہ دار جو را بذات خود کشمن کام ہے۔ اس لیے فاکر نگار کو فت تر تر بیس اپنا مدعا بیان کرنا ج ہے۔

خاک نگاری کے لیے فقدرت بیان کی ہوئی اہمیت ہے۔ اس فن میں زبان جس فقد رسادہ کشفیۃ ہے س خنیڈ رواں ہلینے اور پہلودار ہوگی اسی قدرفن پارے کی فقدرو قیت زیادہ ہوگ۔ آج کے ترقی یا فتہ دور میں ادب کے بعض شعبوں کے لیے ادیب کا تبحر ہونا ضروری ہے۔ بیمر مایے فاکر نگار کے پاس ہوتو سونے پرسہا کہ ہے۔ ایک تظیم اہل قلم کی علمیت اور دن شیم اندازین نے غیر معروف شخصیتوں کو بھی دلچیپ بنا دیتا ہے۔ اگر شخصیت بھی معروف ہوں اور شخصیت نگار کی قابلیت میں بھی کوئی کلام ند ہوتو تخلیق اپنے معیار میں بہت بلند ہوجاتی ہے۔ بظاہ نظر آتا ہے کہ شخصیت نگار کواس فن میں زیادہ کدو کاوش نہیں کرنا پڑی۔

فاکرنگار کے لیے انسانی نفسیات سے گہری واقنیت بہت ضروری ہے۔ انسانی نفسیات کے ممین مشاہدے اور زندگی کے متنوع پہلوؤں کے وسیع مطابع سے فن ف کرنگاری میں جان پیدا ہوتی ہے۔ ایک لیے بعض احب بی رائے ہے کہ خاکر نگاری پل کے متزادف ہے۔ ایک کامیاب فاکرنگار اپنی کہ خاکر نگار اپنی کہ خاکر نگار اپنی فاکرنگار اپنی فرانت و فطانت کے باوصف حیات انسانی کی گوٹا گوئی نفسیاتی کیفیات کا گہرامطامد کرتا ہے اور قلب، نسانی کی گہراکیوں تک جا جاتا ہے اور اس میتن سمندر کی خواصی ہے و والیے ایسے آ بدار صوتی اور سیمیاں لے کرآتا تا ہے کہ اس کے فن کی دادو بینا پرونی میں مدر کی خواصی ہے و والیے ایسے آ بدار صوتی اور سیمیاں لے کرآتا تا ہے کہ اس کے فن کی دادو بینا پرونی

خا کہ نگاری نہ تو سوانمی مضمون ہے اور نہ ہی کئی شخصیت کے کا رہاموں کی تفصیل ہے۔ چونکہ صنف خا کہ نگاری کو ایک خود کفیل اور بہ ضابطہ صنف کی حیثیت ہے بہت و ہر تک قبول نہیں کیا گیا اس ہے اب بھی کئی خا کہ نگارسو کمی مضمون یا اس قتم کی تحریر جس میں کسی شخص کی اولیا تہذیبی 'فنی' سیاسی اور تا بی خدہ ت پر روشنی ڈالی گئی ہو' کوئی فرق نہیں تیجھتے ۔

جس طرح مرتع نگاری اور خا کہ نگاری میں مماثلتوں کی نشاندی کی جاتی ہے اس عرح خا کہ نگاری کوسوائج نگاری کے بھی مم ٹل قرار دیا جاتا ہے لیکن ان مماثلتوں کے باوجود دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ آیئے د کیمیتے ہیں۔

اردویں، تکی را کُنگ کوشخصیت نگاری اور مرقع نگاری کے نام ہے بھی موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ ابوالخیر کشفی نے اپنے ایک مضمون بیس خاکہ کو بورٹریٹ کے مماثل قرار دیا ہے:

''سوائع عمری اگر کسی شخصیت کے مختلف کو ٹوز کا (تر تیب کے ساتھ) اہم ہے تو خاکہ پورٹریٹ کا درجہ رکھتا ہے''۔(یا)

سن نوسفے میں سوائح نگاری کوبھی علم تاریخ کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مغرب عرصہ در از تک تاریخ وسوائح کوایک چیز خیال کرتے رہے ہیں۔ س صنف کوستر حویں صدی کے آخری رائع میں ایک ملیحدہ مستقل صنف تسلیم کیا حمیا۔ انگریزی او بیب ڈرائیڈن نے پہلی بارلفظ" سوائح عمری" کی تعریف ان الفاظ میں کی۔

"The History of particular men's lives" (18)

ان ایکاویدیا بریدیکا می سوافی عری کی دیل می اکتماموا ب

"Biography, narrative which seeks considerally and artistically, to record the action and recreates the personality of an individual life." (19)

سورنج نگاری کی مختلف تحریفات سے بیات واضح ہوتی ہے کہ کسی فردی پیدائش سے لے کرموت تک کے خارجی حالات کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کے بیان کا نام سوافحی عمری ہے۔ جدید اصولوں کی رو سے سواخح عمری اور تاریخ میں اشیازی فرق پیدا ہوگی ہے۔ تاریخ افراد واقوام کی ناکای اور کامیابی کاریکارڈ اور کمل تنصیل ہوتی ہے جبکہ سوانح نگاری کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ تاریخ افراد واقوات کو جبلہ کو ما حب سوانح کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ اور انہی واقعات کو ما حب سوانح کے خوالے سے دیکھتا ہے۔ اور انہی واقعات کو بیان کرتا ہے جن کے سب صاحب سوانح کی شخصیت کی تغییم میں دو ہے۔

"سوائی نگارکاموضوع فخض ہوتا ہاورمورٹ کاموضوع امرواقد سورٹی نگارز ماندے زیدوواندان کواہمیت ویتا ہاورمورخ انسان سے زیدووز مانے میں ولیس رکھتا ہے۔ سوائح نگارز مانے سے اتن بی بحث کرتا ہے جتنی کیا کیے فرد کی تسویر کے لیے ضروری ہے "۔(۲۰)

سوائح نگاری کافن خاصا کھی ہے اور سائنس اور تاریخ نگاری کے مشابہ ہونے کے ہوجود نہ سائنس ہے، ورند
تاریخ نگاری۔ سائنس اور سوائح نگاری کے فن بیلی مخصوص موادی ضرورت پر ٹی ہے اور سائنس دان جذبات ہے بلند ہوکر
ایک ایسے تماشائی کی حیثیت ہے مواد کو بجتا اور الفاظ کے سانچ بیل و حالتا ہے جے پیش کیے جونے والے تماشے سے ذاتی
طور پر کوئی دلچی تبیں ہوتی بلکہ تھن فیر جانبداری ہے اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے دیکھتا ہے اور اس پر ہے لاگ تبعر و کرتا
ہے۔ جس میں وہ ذاتی تبعر و شائل تیس کرتا جبکہ سوائح نگار اپنا سواد فیش کرتے ہوئے فیر جانبداری ہا بلکہ اپنی تو ہے تی کے اس میں مناسب جھتا ہے رنگ تا میزی بھی کر لیتا
ہے۔ اس رنگ آمیزی کی کوشش میں بعض اوقات وہ بچھڑ یادو ہی بلند پرواز بھی ہوجاتا ہے۔ جس سے مبالغہ آمیزی کی کوشش میں بعض اوقات وہ بچھڑ یادو ہی بلند پرواز بھی ہوجاتا ہے۔ جس سے مبالغہ آمیزی کا رنگ

جھکنے لگتا ہے لیکن ہے بات میں فطرت ہے۔ اس لیے کہ مائنس دان تفوی تھا اُن کو ایک منطق شکسل کے مراقعہ پیش کرہ چاہتا ہے۔ وہ اشیر واور نظریات کی بحث میں ان اشیاء اور نظریات میں دلچین نہیں لیٹا جبکہ سوائے نگار انسان ہوتے ہوئے اشیاء اور نظریات کی بجائے انسان بھی کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس انسان کا قذکرہ کرتا ہے جس سے وہ پہلے متاثر ہوتا ہے بعد میں اس رقام اٹھا تا ہے قریب قریب میں اشیاز سوائح نگاراہ درتاریخ نگار میں ل جاتا ہے۔

مسلمان تو م کاتعلیم و تعلم سے گہرارشتہ ہے کیونکہ اس عمل کو ند ہی فریضہ کے طور پر اپنا پی جاتا ہے۔ جوتو م سا والر جال جینے فن کی موجد و مخترع ہواس کے ادب بین سو، فجی ذخیرے کی می کا الزام نہیں لگا یا جاسکتا۔ بیدا لگ بات ہے کہ ارد و زبان وادب بین نسبتا دیگرامناف کے سوافی محری کی عمر پر کھن یا دو نہیں۔ اسے بھی عبد سرسیدی شدہ خت نصیب ہوئی اور ناردو تنظیم کی عمر کی حرح سوانے نگاری بین اویت کا افراز تحریک می گڑھ کے ایم ترین رکن مولا تا الطاف حسین حق کی کو حاصل ہے۔ ان کی تھی موری سوانے نگاری بین اویت کا افراز تحریک میں بیلی باض بطرسوانے عمری ہے۔

مولا نا حالی نے اس سوائے عمری میں مغربی لئر بجر کے تتبع میں عمرانیات کے تناظر میں سرسید کود یکھا ہے۔ اُنھوں نے ان کی ذات کا جائز ، شخصیت کے تفکیلی عوائی مثل ندہب شادی سیاسی حالات سلی جبت ماں کی تربیت غم جان اور غمر دوراں کے حوالے سے لیا ہے۔ مزید برآل سیاسی باور کرایا ہے کہ موصوف کی صحت مند جسم فی حالت اور غیر معمولی و ماغی قابلیت کے بیجھے دو مختلف خاندانوں میں ہونداز دوائ کاعمل کارفر ماہے۔

''ایک انجی سوائے عمری کی کوئی تعریف (definition) متعین نیس کی جائے گر بیضرور ہے کہ وہ' صحب سوخ کی حیات د شخصیت خد ، ست اور کارنا مول کے بارے بیں ہماری معلو، ست بین اس طور اضافہ کرتی ہے کہ ہماری معلو، ست بین اس طور اضافہ کرتی ہے کہ ہمارے ڈ ہیں۔ ردوسوانح عمری کی ہے کہ ہمارے ڈ ہیں۔ ردوسوانح عمری کی تاریخ ہے کہ ہمارے نے ہیں۔ ردوسوانح عمری کی تاریخ ہے کہ تاریخ ہے گئے۔

کی تاریخ ہے چہ جانے کے سوانح عمری کی مخصوص ڈ ھے مقررہ اسوب یا کمی متعین نمونے پر نہیں کہ می گئے۔

زیانے اور ، حول کی مقتصیات سوانح نگار کی دینی افتا داور عمرون سے اس کے تعلق کی توجیت سے سوانح عمری کی تیج تیدیل ہوتی رائی ہوتی رائی )

خا کہ نگاری اور سوائح نگاری بیں بنین امتیازیہ ہے کہ سوائح نگاری میں زیادہ سے زیادہ معمومات ہوتی ہیں اور انسانی کی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر مربوط طریقے سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن شخص مرتع یا خاکد اس تفصیل کا متحمل نہیں ہوسکتا ۔ سوائے نگاری پیں ناول کی کی وسعت ہوتی ہے۔جبی تو قلم کارکسی فرد کے فارجی اورداخلی دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے۔

عربی و اسمالی ادب بیں اسا والرجال کافن اور اس کی خوبصورت مثال ہے۔ اس بیں موضوع بحث شخصیت کی نجی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ایک فائی بیا کردی جاتی ہے کہ مو مائیتا ٹر پایا خوبیوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کا کہ مائی مغرب کی عطا ہے جوسر اسر غلط ہے۔ اسلامی علوم وادبیات بیں بیا انداز قرنوں سے موجود ہے۔ ڈاکٹر فاخرہ ممتاز نے فاکرنگاری اور سوائے نگاری کافرق یوں بیان کیا ہے۔

''انگریز کی لفظ (Sketch) کے ہے اردو میں خاکہ شخصی مرتع یا قلمی تصویر وغیر وجیسی اصطلاحی استعال کی ''گئی ایس ۔ خاکد نگاری اور سوائح نگاری کا فنی معیار ایک ہی ہے ۔ دونوں کی شخیل میں ایک جیسے اصول کی کار فر ہائی ہے۔ بلکہ میہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ان میں ناول اورانسائے کاس فرق ہے۔ سوائح عمری میں خاکے کی گئوائش ہوتی ہے لیکن خاکے میں سوائے عمری کا انداز نہیں ملتا''۔(۲۲)

اختصار خاکہ نگاری کے لیے جزولا ینک ہے کیونکہ خاکے کوسوائے ہے تیز کرنے والی خوبی، ختصار ہی ہے۔ اچھے خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں موضوع خاکہ کے نمایی ال خصائص پر روشنی ڈالے اور یہ کام وسیع مطالعے عمین مشاہدے اور یک خاص نظم وتر تیب سے جی ممکن ہے۔ وراصل کی شخصیت کے متعانی ایے واقعات کا انتخاب جو مسلالے عمین مشاہدے اور کیے خاص نظم وتر تیب سے جی ممکن ہے۔ وراصل کی شخصیت کے انتخاب میں ناکام رہا اور غیر ضروری میں شخصیت کے آئینہ دار جو اس بذات خورا کیک مشخص کام ہے۔ خاکہ نگار واقعات کے انتخاب میں ناکام رہا اور غیر ضروری تنصیلات میں الجھ کیا تو اختصار کی خوبی خاکہ میں برقر ار شدرہ سے گی اور خاکہ سوائح عمری کا روپ دھار ہے گا۔ خاکہ نگار حتی الوسے مختصر تح بر شی اینا کہ عمران کر ہے۔

سوائح عمری میں ایک فردگی زندگی کے جملہ پہلوؤں کواجا گر کیاج تا ہے مزید برآ باس کے ذیلی اثر ات میں اس کا مزاج ' خاربی باحول اور ماحول کے روعمل کا اظہار بھی جوتا ہے۔ خاکد ان اضافی واقعات کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ خاکہ میں خاکد نگاری موضوع خاکد کی زندگی کے چھوٹھوسی پہلوؤں پر روشنی ڈالٹ ہے۔ سوانح نگاری ہوکہ خاکد کی ناقد بن ہر دو سے معروضیت کا شاخسانہ دراصل بور پی افکار اور مغربی اوب کی دین ہے۔ کیا کی سوائح نگاریا خاکہ نگاری ہوکہ خاری معروضیت کا شاخسانہ دراصل بور پی افکار اور مغربی اوب کی دین ہے۔ کیا کی سوائح نگاریا خاکہ نگارے کے پوری طرح غیرج نب در ہونا ممکن ہے۔ خصوصاً اہل مشرق کے سے تو یہ بہت مشکل ہے۔ اہل مشرق مغربی اور وضع داری مغربی اندازی معروضیت کا اضہار وگوں کی طرح ہے نیاز' برلحاظ اور ہے مروت نہیں ہیں۔ ان کی روایت پرتی اور وضع داری مغربی اندازی معروضیت کا اضہار

ڈاکٹر صاحب کداس میں نب رائے نے خاکد نگاری تذکرہ نگاری سوائے اور سرت پی خطر امتیاز سمجنے دیا ہے۔
سوائے عمری سن وسال کی پابند یوں بیس جکڑی ہوتی ہے جبکہ خاکد نگاری آزاد قضاؤں میں اڑنے والی پتنگ کی ، نندہ ہوکسی
شخصیت کے آسان کو چھونے کی کوشش میں ہوتی ہے اور سیکوشش تکلف اور تھنع سے بے نیاز ہوتی ہے۔ سیرت نگاری
مثانت ووقار کی طالب ہے اور خاکد نگاری شنگنگی اور بے ساختگی کی مقتضی ہے۔ خاکد نگاری میں چندا ساس شرائط کو خوظ نظر
رکھنا از بس باگر مرہے۔

'' شخصیہ نگاری اور خاکد نگاری چاول پر قُل خواللہ کی گئی نہ سی کین لیے چوڑے مقف گیر کیوں کی بجے کا منتی سے متواز ن امتزاج کا منظر نگاری جائے کی ایک انجاز Precision اور نگوں کے متواز ن امتزاج کا مظالہ کرتا ہے۔ ہی مشکلات و لی بی جیسی طویل ناول کے مقابلے میں مخقر افسانہ لکھنا'' ۔ (۲۳) مطالہ کرتا ہے۔ ہی مشکلات و لی بی جیسی طویل ناول کے مقابلے میں مختفر افسانہ لکھنا'' ۔ (۲۳) مواثح عمری اور خاکہ نگاری میں و بی فرق اور نبیت ہے جوالیک محمل اور مر بوط ناول اور ایک افسانے میں ہے۔ مواثح عمری اور خاکہ نگاری میں جبی ناول میں کرداروں کی فراوانی اور جذبات ومحرکات کا تجزیبان سب کے ناول میں واقعات کا بچیلا و 'منظر نگاری میں جز نیات کا خیال کرداروں کی فراوانی اور جذبات ومحرکات کا تجزیبان سب کے

سے تنجائش ہوتی ہے۔افساند میں اس کے برعش کسی ایک واقعہ پر ہی توجہ کومر کوز کیا جاسکتا ہے۔ یمی بیانہ سواغ اور خاک نسبت باہمی کا اعداز و لگانے کے لیے ستعمل ہے۔

خا کہ نگاری اور سوائح عمری میں زیمن آسان کا فرق ہے۔ لیکن ایک بات ہے کوئن سوائح نگاری میں خاکہ نو کی کی مختلف کرنے گئی گئی ہے مختلف کا کہ نو کی میں بھوا جم کی نہیں سائل ہے گئی آئی ہے لیکن خاکے میں سوائح عمری نہیں سائل ہے گئی افرائ ہیں گئی افرائ کو کہ میں بھوا تا ہے۔ اختا می سطر میں تاریخ وفات ورج ہوتی ہے مگر ان کا شار ف کوں ہے نہیں کیا جا سکتا ۔ خاکہ غیر مناسب طوات کا مختل نہیں ہوتا اور تدائل میں غیر ضروری تنصیلات ہے کام لیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری کا ارتاج اور سوائح ہے حدیا مل ایا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری کا ارتاج اور سوائح ہے۔

فن سورخ نگاری ہویا خاکر نگاری صداقت شعاری کے طفیل ان بی بیخز وفن کی نمود ہے۔ حال نے بھی اس معاملہ میں خاص کوشش کی شخص مثناً! '' حیات جاوید'' کا بھوں نے جو میں خاص کوشش کی شخص مثناً! '' حیات جاوید'' کا بھوں نے جو دیا جو کہ میں خاص کوشش کی مثناً! '' حیات جاوید'' کا بھوں نے جو دیا جہ کہ مارے ہیں جگ وہ زماند فیس دیا چاکھی تک وہ زماند فیس دیا چاکھی تک وہ زماند فیس دیا چاکھی تک وہ زماند فیس کے اور اس کے کا من کے ساتھ ساتھ معارب کی بھی نشان وہ بی کی جائے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ بھی نشان وہ بی کی جائے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ بھی کے اس کے حکوم کا کہ کی جو است کی سے نہیں دیکھے ۔ اس لیے جب میں کا مطلب بھی ہے کہ بھی کو کھ کوگ کوگ کوگ کوگ کوگ کی کھی ہو ان کی سکت نہیں دیکھے ۔ اس لیے جب میں کا مطلب بھی ہوتی تو موانا نا شب نوبانی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کا سے '' دلن دائی'' اور' ' کتاب المانا قب'' سے تجبیر کیا گئا۔

طیدنگاری بھی فاکے کا ایک اہم جرو فیال کی جاتی ہے۔ بعض فاکرنگاروں نے حلیہ نگاری کو قابل اعتمانییں سمجھا محر بیشتر ف کرنگاراس پرخصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اول الذکر اصحاب کی رائے ہے کہ فاہری شکل وصورت کر دار کو بچھنے ہیں معاون نہیں ہوتی۔ جن کے چیرے پرمعصومیت نظر آتی ہے وہ گھٹاؤنے کر دار کے حال بھی ہو تھتے ہیں۔ غیر دکلش نقش وشہیدر کھنے والے سیرت کی عظمت پرمشکن ہو تھتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ قیا فدشتاس اور چیرہ شناس افسوس تاک اور گھراہ کن نتائج سامنے اور خاکر نوکی انسان کے باطن کے نہاں فانوں میں حمد فاصل قائم ہوتی ہے۔ مصوری فلا ہری فال و خط نم بیاں کرتی ہے اور خاکر نوکی انسان کے باطن کے نہاں فانوں میں جھائمی ہے۔

اردد خاکرنگاری بی آزاد شاہداحمد دباوی نے چرونولی اور حلیدنگاری بی کال دکھایا ہے۔ اچھ خاکرنگار کم سے کم

الفاظ میں شخصیت کی وضع قطع 'تراش تراش کہا ہی اور جنبے کو بھر بورا نداز میں پیش کرنے پر قادر ہو۔ گی خا کہ نگاروں نے گئ گئ صفحات لکھ ڈالے گرشخصیت کا تاثر قائم کرنے میں نا کام رہے اس کے برنکس چھٹ کہ نولیس حلیہ نگاری میں کمال دکھا کراپنی انفراد بہت قائم کر چکے ہیں۔۔

" شخصیت نگاری ادب کی بہت پہلو دارصنف ہے اس کی سرحدیں اور کی سرحدوں سے پلتی ہیں مشلاً تاریخ " تذکرہ ، تصیدہ انجؤ سوائح "رپورتا و"سفر نامہ" سحافتی ائٹرو پوختی کہ پولیس کی رپورٹ بھی ان تحریروں میں شامل ہے جن کے ڈاٹھ مے شخصیت نگاری ہے ل سکتے ہیں "۔(۲۵)

ایک سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ خاکہ نگار کو کس تنمی کے داقعات کا انتخاب کرنا جاہیے۔ اس سلیلے میں کوئی سکہ بند فار مولہ نہیں بنایہ جاسکنا تکر حفیظ صدیقی اس عمن میں تین امور کا ذکر کرتے ہیں :

''ا۔وہ باتنی جنہیں افعاتی محاس مجما جاتا ہے۔ جیسے حیا خلوص معصومیت رواداری ایٹار بھل خوشی معاملکی ادر تبه خوطلمی وغیرو۔

٣- وه به تين جنهين اخلاقي معاتب مجما جاتا ہے جیسے مغلوب النصبي ،خودغرضي ، عاد بدز بانی اورجنسي ميد اجروى وغيره-

سوروہ باتی جنہیں نداخلاقی سمجھا جاسکتا ہے بھیے ایک خاص تھم کا لباس پہنا کری پراکڑوں بیٹھنا ایک خاص انداز میں چان ابلند آ بھک تعقیم لگاتا بلیاں یا کیوڑ پالٹا پڑھ اڑا ٹا اجموم میں برحواس بوجا تا چید پٹی چیزیں کھ ٹا تھے یہ پالن سے رفیت گرمیوں میں گرم پنی سے قسل کرنا خوٹی کے موقع پڑھنگین بوجا تا یودوں ہے جی بہلا تا خیلی بلاؤ کیا کا ۔''(۲۱)

خا کرنگاری کا صنف بڑی معتر اور مضبوط صنف ہے۔ اس کے مشنے کا کوئی احتی نہیں شرط ہے کہ خاک کا او فی معیارا وروقار برقر اردکھا جائے اور بیا ک صورت میں حمکن ہے کہ بلند پایا ویب اور انتا پر داز اس صنف میں طبح آز مائی کرتے رہیں۔ ب بات بڑی چران کن ہے کہ اردو خاکہ نگاری کی طرف (باسٹنائے چند) دومرے اور متوسط درجے کے مصنفوں نے زیادہ توجہ دی ہے۔ عصر حاضر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خاکے بھی بکشرت لکھے جارہے ہیں۔ چنا نچہ اس صنف کے لیے حیات بخش پہلو بی ہے کہ مقدار کی اس فراو انی میں معیار پر گہری نظر رکھی جائے۔ ایک بات تو مسلم ہے کہ جب تک مرزا فرحت الله بیک موبوی عبدالحق رشید احمد صدیق سعادت حسن منتو عبدالماجد دریا با دی محرطفیل عطاء الحق قامی ادر ڈاکٹر پولس بٹ کی نگارشات اردواد ب میں زندہ رہیں گی خا کہ اردواد ب کی مقبول ترین صنف بنار ہے گا۔

اگر بات انتصارے کی جائے تو یہ جاسکتا ہے کہ شخصیت نگاری یا خاکہ نوسی کی حدیں اظہار کی کئی ائیکتوں کا احاطہ کر تی جی ۔اس اعتبارے تاریخ اور سوانح تو دور کی بات ہے تغییر بھی خود نوشت کی ایک صورت بن جاتی ہے اور سفر نامہ م سوانمی ناول سوانمی افسانہ غرضیکہ برصنف کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی کے دوسروں کی یا اپنی شخصیت کا بی بیان ہوتی ہے۔

## أردويش خاكه تكاري كي روايت

عبد حاضر میں حیہ سے انسانی برق رفتار ہوگئی ہے۔ فاصلے سے جیں اور ارضی اُ دریاں فتم ہو چکی ہیں۔ ارتفائی عمل کی اس نم عت نے ادب برہمی اپنے گہرے اثرات مُرتم کیے ہیں۔ میتہدیلی عافی ادب میں بھی واقع ہوئی ہے۔ اردوادب پر نظر ڈالی جائے تو داستان کی طوالت اور ناول کی مخاصت قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ افسانے نے بختفرا فسانے کا لباد و بھی اتار کر افسانے کا چولا پہن لیا ہے۔ ہزاروں اشعار کی مشنوی کی جگتین مصرعوں کی ہوئیکی تھر انی ہوگئی ہے۔ غول کے اشعار دو اثر حالی درجنوں سے کم ہوکرا کی ہے تھو کی انگلیوں کی تعداد کے برابر ہو گئے ہیں۔ یہی حال سیرت نگاری اور سوائے نگاری کے قون کا ہے۔ آئے شخصیہ تو میں اور خاکہ لگاری اورج ہے۔

خاکے کی روایت کے شمن میں محققین اور ناقدین نے عالمی ادب میں قبل سے بلکہ فن تحریر کی ابتدا ہے خاکہ لگاری کا تعمق ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگا نوی لکھتے ہیں.

"ویسے فاکے کی ابتداوی مطور پردومری صدی قبل میں بیاتی جاتی ہے جب کہ بینانی معنف تھیوفریش نے ارسطوکی کتاب" اخلاقیات" کے زیر الر تھی بختف کروریوں کو مختف کرواروں کے ذریعہ فلا ہرکیا۔ قرون وسطی بیس میں قبل آئی ہے گئی اس پر بی کردار تکاری کی ابتدا میں میں تعنوی کی انسور عام رہااور اس کی جھلک اس زماند کی تحریف نظر آئی ہے لیکن اس پر بی کردار تکاری کی ابتدا سولھویں صدی کے آخریں ہوئی۔ سر جویں صدی میں کرداری فاکے عام ہو گئے اور چوز ف ہال تق مس ور برک فیان درل و فیرو نے اس فن کو میں میری میں کرداری فاکے عام ہو گئے اور جوز ف ہال تق مس ور برک فیان درل و فیرو نے اس فن کو میں میری میں میں جب محافق ادب نے اپتا سکہ جمانا میری کی تو ایڈیین اور اسٹیل نے بھی اس ریک میں کھنا شروع کیا۔ لیکن شار جیوں صدی کے آخر تک

انگشتان میں ناوں نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کردی اور ناول نگاری نے ف کردگاری کے دواج کو بہت حد

عکم کردیا۔ انہیوی صدی کے آخریم سوائح نگاری نے ایک سائیلفک اسلوب اختیار کرایا جس کا ایر شخصی

فاکوں پر بھی پڑا چن نچراس دور کے خاکے علمی طور پر مختفر سوائی یا تاریخی مضایین بن گئے ،ور بیسویں صدی میں

نفسیاتی موشکا نجوں پر زور دیا جانے لگا۔ اس طرح خاک نگاری ش نفسیاتی ویجید گیاں آگئیں۔ "(۲۷)

جب بیسمجما جاتا ہے کہ ''ادب کا سامی متعمد انسان کی تغییم ہے' 'تو اس لحاظ ہے کم وہیش ہراویب امناف کے امتیاف کے امتیان کے تغییر استی مقدم انسانی کے مضمرات سجھنے ہیں مصرد ف عمل ہے۔ جب نظم ونٹر کی تخصیص کے بغیر اسانی ۔ فلید رکی تمام خلیق این مرکز وگورانسان رہا ہے تو بہتا ہریں صورت فاکہ نگاری کو ایک صنف ادب کے هور پر قبول اسانی ۔ فلید رکی تمام خلیق این اول اظہار کے مخلف پیرایوں میں فاکہ نگاری کے نفوش کھتے ہیں۔

اردو فکشن پرنظر دوڑائی جائے تو ڈپٹی نڈیمیاحمد دبلوی کے قصے'' تو بندانصوح'' کے مشہور کروار' مرزا نیا ہرد، ربیک' اور پنڈ سندرتن ناتھ سرشار کے ناول' نساندا آزاؤ' کے کردار' خوبتی'' کوبھی خاکہ نگاری کے سلسلے کی کڑی قرار دیا ج سکتا ہے۔ لیکن پیٹینی اور فرضی کردار ہیں جبکہ خاکہ نگاری حقیقی کرداروں پرجنی ہوتی ہے۔

قبل ازیر بھی مختلف مصنفین کی نگارشات ہے فہ کہ کے نقوش کا سراغ لگایا گیا ہے۔ سیدانشاہ اللہ خان انشا کی تخریریں اس کی بین مثال ہیں۔ اُن کی طبیعت کی شوخی ' کھتہ بخی ، نکتہ آفرینی اور تو ہے اخذ ومشاہدہ کو ید نظرر کھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہا گریریں اس کی بین مثال ہیں۔ اُن کی طبیعت میں موجود ہے۔ اُن کی کتب کے مطالع ہے سیدبات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہان کی کتب کے مطالع ہے سیدبات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہان کی توسیق ناور زور تھا میں خاکہ نگاری کے جو ہر موجود ہے جس کی جھلک' وریائے الطافت' میں انسمس ہوتی ہے کہان کی توسیق ناور زور تھا میں خاکہ نگاری کے جو ہر موجود ہے جس کی جھلک' وریائے الطافت' میں اس موری ہوتی ہے کہاں طور پردیکھی جاسکتی ہے۔ مشالا جب انسموں نے ''میر غفر غینی'' اور'' بی ٹورن' کے کروار اور ممالے پیش کیے ہیں۔ اس کے عماد و ملاعبد الفر قال بی جو مرز احمد والدین اصفیائی کے کروار بھی ای خصوصیت کے حال ہیں۔

اردواور فی ری شعراء کے حوالے سے تذکرہ نو لیلی کا ایک دور شروع ہوا اور یکے بعد دیگر تذکر ہے گئے۔ بن تذکروں میں شعراء کے حالات اور خمونہ کلام دیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں جزوی طور پر شخصیت بھی پیش کر دی جاتی تھی مگریدا یک تذکروں میں شعراء کے حالات اور خمونہ کاام دیا جاتا تھا۔ کہیں کہیں جزوی طوائت سے اجتناب اور ضروری حالات و واقعات کونہایت اختصار ناممل کوشش تھی۔ و یہ بھی تذکرہ نگاری میں غیر ضروری طوائت سے اجتناب اور ضروری حالات و واقعات کونہایت اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ تا ہم خاکر نگاری کے جمل نقوش کی بازید فت کے عمل میں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں:

"اگریم خاک نگاری کا تاریخی تناظر مہیا کرنا چاہیں تو تذکروں میں خاکوں کے اولین گر بے حد مجمل نقوش طاش کے جاسکتے ہیں بالخضوص تھیم الدین رفح کا تذکرہ" بہر رستان ناز" (۱۸۶۳) میں القوش تطاش کے جاسکتے ہیں بالخضوص تھیم فصیح الدین رفح کا تذکرہ" بہر رستان ناز" (۱۸۹۳) میں میشا عرات کے بارے میں پہلا اردو تذکرہ ہے اوراس میں افھوں نے خوب چھارے ہے کے طوا گف شاعرات کا احوال تھم بند کیا ہے۔" (۲۸)

مرزا فرحت الله بیک کو اردو کا اولین خاکه نگارگردانا جاتا ہے۔موصوف نے ۱۹۲۷ء میں اپنے استاد محتر م ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کاطویل خاکہ بعنوان' نذیر احمد کی کہائی سیجھ میری پچھان کی زبانی'' قلم بند کیا۔ لیکن اس اسر میں شبہ خیس کہ اردوخا کہ نگاری کے ابتدائی نفوش وآٹارار دو تذکروں میں بالعوم اور''آب حیات' میں بالخصوص موجود میں۔ اگر چہ '' در بارا کبری' میں بھی جا بجا خاکہ نگاری اور مرتع کئی کی جھلکیاں متی ہیں۔

'' آ ب حیات' مولانا آ زاد کی ایک شاہ کارتھنیف ہے۔ اس میں تذکرہ نگاری کے ساتھ ساتھ انشا پروازی اور فاکن کے کا تول' حالات فاکر نگاری کے گل کا کے کھلائے گئے ہیں۔ مشاہیر اردو جمیں جیتے گھرتے وکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ماحول' حالات افلاق وعادات کہاس ومشافس محبیقی چشمکیں اورشکر رنجیاں غرض ہر طرح کے جذبات چیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب پردیعتے ہوئے قادی ان شعراء کو جیتا جا گن بھنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ اگر چہ آ زاد نے ان کوان کی زندگی میں بالکل نہیں دیکھ تھالیکن اے فاکوں ورمرقعوں میں بنھیں پھرسے زندہ کردیا ہے۔

آ زاد کے اسلوب نگارش اور بیان کی ہمز مندی کے باوم ف ہم ان شخصیات کولاگوں کے جم غفیر بیس بھی ہا آسانی

بچان سکتے ہیں۔ بدا مبر لفاقد بھم تذکر ول اور 'آ ب وبیات' بیس بہی ، بدالا تیاز ہے کداس کتاب میں ہمیں تذکرہ نویس سے

ہٹ کر ایک نئی صنف کے ظہور کے آ ٹار طبح ہیں۔ انھوں نے جس شوکا بھی تذکرہ کیا اس کی شکل وصورت' طلیہ

ٹشست و برف سے انداز واطوار اضع تنطع غرض ہر پہلو ہے اس کی تصویر بھینے کر رکھ دی ہے۔ آزاد نے علی جھڑ وں اوراد بی

تاز عات اور شعراء کی چشمکوں کی بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ وہ مختلف شعراء اور ادب و کے آبس کے تناز سے بوے

ورامائی انداز میں قاری کے سامنے لاتے ہیں۔ بیس گمان ہوتا ہے کہ پڑھے والا آزاد کی معیت میں ان او بی معرکوں کود کھ دہا

ورامائی انداز میں قاری کے سامنے لاتے ہیں۔ بیس گمان ہوتا ہے کہ پڑھے والا آزاد کی معیت میں ان اوبی معرکوں کود کھ دہا

ہے۔ آب دیات کے مرقوں میں میدصف خوب ہے کہ کر دار چاتے پھرتے ، لڑتے جھڑ تے اور ہشتے ہو لئے نظر آتے ہیں۔

دین برائی کا کہائی کے تھوری کی کہان کی ذبائی ''مرزافرحت اللہ بیگ کا اولین اور بہترین خاکہ ہے۔ بین خاکہ و سے میاک

انھوں نے 1912ء میں لکھا ایک تو موصوف کے اسلوب کے تصوص رنگ سراح اور دوسرے نذیر احمد کی شخصیت اور کر دار کے بہت سے پہلوؤں کے بیان کے سبب اردواوب میں بیٹ کی ایک منفر دمقام کا حال ہے۔ اس میں نذیر احمد کی زندگی کی تمام جزئیات لمتی ہوں کے بیان کے سبب اردواوب میں بیٹ دافلی و خارجی ذندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس خاکے بین نذیر احمد کی شخصیت اپنے جملے پہلوؤں کے ساتھ جلو اگر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انورسد ید کیا ہے ہیں:

" فرحت الله بيك بي ي كوني اليل يوى شخصيت تقرنين آتى جس في كول عمل فا كه لكه بوا " (٢٩)

مرزا قرحت الله بیک کابی فاکہ ڈپٹی نذیر اجمد کی شخصیت کی جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ نذیر اجمد سیدف میڈ آدی سے میتولہ ہے ' حوادث انسان کو بھے یو جو کی دولت سے مالا بال کردیتے ہیں' نذیر اجمد کا معاملہ بھی بھی تھا۔ اُنھوں نے جس ابتدائی باحول ہیں پرورش پائی تھی اور ان حالات ہیں جس تیم کی سائیکی انسان کی ہوجاتی ہے۔ اس کا نقاضا بیتھا کہ آدی ہمت ہار کر بیٹہ جائے یا مولوی صاحب کی حدیک ہے کہ کی مجمدے موڈن یا کسی کھتیا ہے مولوی ہو کر رہ جو کی ۔ لیکن انھوں نے ایسان بیس ہونے دیا۔ انھوں نے زر تی اور خوشحالی کے لیے ہاتھ یا دی مارے اور این لیے جادہ بائے تو را اشے۔

'' نذریا حدی کہانی سے کھے بیری پکھان کی زبانی'' جس ڈپٹی نذیراحمد کی شخصیت کو بیھنے اور پھر ہلکے بھیکے انداز جس ان کے شخص ضل و نظانمایاں کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔ چونکہ بیقش اوّل تھا اس لیے اس جس خا کہ نگاری کے حوالے سے محاس کے ساتھ ساتھ پکھے کو تا بیوں بھی نظر آتی ہے۔ سرزاکی خاکہ نگاری 'سواخ نگاری کی سرحدوں کو چھوتی ہو کی نظر آتی ہے۔ پکھ من کی زبانی کے شمن جس نذیراحمد کے بیانہ پکڑے اپنی غیر ضروری طوالت کے باعث خاکہ نگاری کے نقاصوں کو بجروح کے

مرزافر حت الله بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر اس کا فاکہ نہایت خوبی اور کی لی ہنر مندی سے لکھا کہ فاکہ نگاری کو

اردو کے نشری اوب جس ایک صنف کا مقام لی گیا۔ مرزائے نذیر احمہ نے کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا ہے اور ان کے

مزاج اور افراد طبع کی غیر جانبداران اندازے عکائی کی ہے۔ اُنھوں نے نذیر احمہ کی شخصی کزور ہوں کا فرکر بھی کیا ہے لیکن

ایمدروان نقط ونگاہ سے بی وجہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمہ سے ملنا ہوتو ان کی اپٹی نگارش سے سے زورہ فرحت اللہ بیگ کے لفظوں میں

حجرہ فراد کھائی دیتے ہیں۔

ویسے تو فرحت اللہ بیک کے جملہ مضایان بی شکفتگی اور خوش فداتی کاعضر نمایاں ہے لیکن "نذیراحمد کی کہائی مسیح

میری پی کھان کی زبانی "بین خوش نداتی اور زندہ دلی او پی کمال پر ہے۔ مرز افر حدد طعا خوش ذوق اور خوش مزائ شخصیت کے ، لک سے اس لیے انھوں نے اپ مضابین بیں ایسے اشخاص کی زند گیوں کو اپ مضابین کا موضوع بنایا ہے جو کہ خود ابھی اعلی در ہے کے مزاح کے ترجمان سے مولوی نذیر احمد بھی اس قبیلے ہے متعلق سے انعبا مزاح کی بیکی وہ قدر مشترک تھی جس نے فرحت کو اپ استاد مولوی نذیر احمد پر اپنا قلانے قلم اٹھانے کی ترغیب دی۔ ''نذیر احمد کی کہائی ہے جو کہ میری پی کھی ان کی زبانی '' کا اگر باالا ستیعاب مطالعہ کیا جائے تو سے بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ دونوں شخصیتوں کے ماجین استادہ شاگر دے عداوہ ایک اور شنہ بھی تھا۔ وہ دشتری مزاح وخوش خواتی کا 'جے فرحت نے بطر این احس نہوںیا ہے۔

" وبلی کا یادگار مشاعر ہا مرزافر حت بلی بیک کی دومری بھر پوراور خوبھورت کوشش ہے۔ بیمشاعرہ گوخواب وخیاں ہے کین حقیقت نگاری کا انمول نمونہ ہے۔ اس کی بڑی خوبا بیہ ہے کہ بڑھنے دالا اس کی دکشی شن کھوجا تا ہے۔ اس میں انھوں نے وہی طریقہ افسیار کیا ہے جو محرصین آزاد نے "آ ب حیات" کلفتے ہوئے اپنایا تھا۔ یہ مضمون شعراء کے تصویری البم کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعراء کا سرایا ان کا چرو مهر داور پہناواسب مجید کھول دیتا ہے ایک شاعری مجر پوراور کھل تصویر پیش کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعراء کا سرایا ان کا چرو مهر داور پہناواسب مجید کھول دیتا ہے ایک شاعری مجر پوراور کھل تصویر پیش کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعراء کا سرایا ان کا چرو مہر داور پہناواسب مجید کھول دیتا ہے ایک شاعری مجر پوراور کھل تصویر پیش کی گئی ہے۔ مصنف نے دولی کی قدیم تبذیب کوزند ور کھنے کی میں جمید کی ہے اور اس میں کا میاب بھی رہے ہیں۔ اس میں ایک ایک شاعر کے لی ساتھ اور افراد کھی جرچا مے انتھا دے دو آئی ڈالی گئی ہے۔

'' ویکی کا یا دگارمشا مره'' کے ہارے میں ڈاکٹر سید مبدائقدر طب اللمان ہیں:

" نذیراحمد کی کہائی " تو صرف ایک آ دم کی شخصیت کا مرتع ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کین یادگار مٹ عرہ بہت سے کرداروں کی شخصیت کے مرقعے اور تصویری ہمارے سامنے پیش کرتا ہے"۔ (۳۰)

مرزا فرحت الله بیک کے فاکوں کی فہرست مخفر نہیں اس سے اس امر کا استخاج ہوتا ہے کہ ان کا تلم نہ مرف خاکرنگاری کے لیے موزوں تھا بلکدان کی طبیعت بھی اس فن کی طرف ماکل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے جن شخصیتوں پر تخقیقی اور تنقید کی نقطۂ نظر سے مضایین لکھے ہیں ان بیس بھی خاکہ نگاری اور مرقع کئی کی خوبیاں موجود ہیں۔

فرحت الله بیک کے خاکوں میں ان کے اسلوب کی وجہ سے زعر گی اور جان ہے۔ مجموعی نیاظ ہے انھوں نے اپنے سارے خاکوں میں بقول ڈاکٹر انورسد بدایک زوال پذیر معاشرے کی کامیا بی سے تصویر کشی کی ہے انگر ان کا اسلوب برا ای نرم اور پر جت ہے اور کہیں بھی ہوجمل پن اور تکلف کا احساس نہیں ہوتا۔ خواجہ میں نظائی کی تحریر ہیں بہت ولنٹیس ہیں اُنھوں نے بعض احباب کے تکمی چیر ہے بھی لکھے ہیں لیکن انھوں نے زیادہ زورہ پنی انشاپر دوزی پر ہی صرف کی ہے۔ ان کی تلمی تصویروں ہیں بیرخای ہے کہ وہ شخصیت کوموضوع نہیں بناتے۔ وہ بات میں ہاتے ہوں اسٹان کے مرتم ہوئی بات کہ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس بے مثال اسٹوب بیان کے مرتم ہوئی بات کہ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس بے مثال اسٹوب بیان کے مرتم ہوئی دی کرتے تو یقینا اسٹوب بیان کے مرتم ہوئی بات کہ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس بے مثال اسٹوب بیان کے مرتم ہوئی کرتے تو یقینا اسٹوب بیان کے مرتم ہوئی ہوئی ہے۔

موما نامحدی جوہرنے بھی بعض النے تکھے ہیں جوان کے مجموعہ مقال سے ومضامین میں شامل ہیں۔ بیہ مضامین مرسری متم کے بھی ہیں اور واقعاتی وتاثر اتی بھی۔'' بی امان' ان کی والدہ کا خاکہ ہے جوٹن خاکہ تگاری کے قریب ہے، بہتدان کی دیگر تلمی تصوریس تاثر اتی اور جذہاتی انداز کی حامل ہیں اس لحاظ ہے بیرخاکے تو لیمی کے اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اتر تیں۔

مختف ادباء دشعراء کے دیڈیو پرنشر ہونے والے گیارہ خاکوں پرمشتل بجوعہ جولائی ۱۹۲۹ء میں "کیا خوب آدی خی "کے نام سے ش کتا ہوا۔ اسے ڈاکٹر سید حابہ حسین نے مرتب کیا۔ بیخا کے ۱۹۳۹ء اور ۱۹۳۹ء میں دیڈیو پرنشر ہوئے منتھ۔ اس مجموعے میں مد واحدی نے علا مدراشد الخیری پر مولوی عبدالرحمان نے ڈپٹی نڈ پراحمہ دبلوی پر چکست کھنوی نے چنڈت برجموئن دتاتر ہے کی پڑے خود وبلوی نے واقع پر سے نند کمار نے دھنیت رائے پر یم چند پر امتاز حسین نے علد مرجمدا تباں پراورعبدالماجد دریابادی نے مولانا محری جو ہر برخاکے لکھے ہیں۔

"کوراہ کی طرف ایک اہم قدم ہیں۔ مصنف نے پچھ پیشوروں کی عموی اور خصوصی کیفی نے قامین ہیں لیکن ف کرنگاری
کی راہ کی طرف ایک اہم قدم ہیں۔ مصنف نے پچھ پیشوروں کی عموی اور خصوصی کیفی نے قلمبنز کر کے ایک ہالکل نئی طرز کا
تجر ہا ہے ۔ اس مجموعے میں پروفیسر اہیڈ ماسٹرا شاعرا منٹی بیرا ایڈ بیٹر اور اس قماش کے دیگر پیشہ ور حصر است کے عاوات و
خصائل کو مفتکہ فیز صورت میں چیش کیا ہے۔ مصنف کے اسلوب میں جان نہیں اور مزاح بھی سطی تسم کا ہے۔ اگر چہ بیہ مجموعہ فی
طور پر ذیا دہ بہتر نہیں لیکن اس فن جس شے امکانات کی نشاند ای کرتا ہے۔

مولوی عبدالحق نے خاکہ نویک کو ایک سے اغداز اسے ہم کنار کیا انھوں نے ایک خاص ملی نظر سے خاکے لکھے۔ ان کے سامنے انسانی زندگی کی علی اقدار تھیں۔ اس علی انھوں نے سی جی مرتبے اور سیسی منصب سے قطع نظر ایسے افراد کا استخاب کی جو مختلف طبقوں سے متعلق تھے۔ مودی صاحب نے ان کی خوبجوں اور اچھا کیوں کو بطور مثال ہمارے مرسے چیش استخاب کی جو مختلف طبقوں سے متعلق تھے۔ مودی صاحب نے ان کی خوبجوں اور اچھا کیوں کو بطور مثال ہمارے مرسے پیش کیا۔ مودی عبدالحق کی گیا۔ مودی عبدالحق کی کتاب ان چھوجہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ معمرا اور پی نوعیت کی بڑی اہم کتاب ہے۔ خاکونی کا یہ مجموعہ کی بڑی اور اسے معمرا کی ایم کتاب کی معمرا کا میکند کی بھی معمرا کو بی کا میکند کی بڑی کا ہم کتاب کا معمود کی بھی معمرا کو بی بھی ہوں کی بھی کی بھی کا میں معمود کا میکند کی بھی کا معمود کی بھی کا میکند کی بھی کا میکند کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا میکند کی بھی کا میکند کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا میکند کی بھی کا میکند کی بھی کی کی

میں تقریباً چودہ شخصیات کے خاکے ہیں۔ سرسید احمد خان مولانا الطاف حسین حاتی مولوی چراغ علی محسن الملک میرن صاحب سید علی بلکرائی نورخان اور نام دیو سال کے خاکے اردوادب کی آبروہیں اوربابائے اردوکا شاہکار۔ ان جواہر آبدار کی چیک دیک احتداو زمانہ ہے بھی ماند نہیں ہوئتی کیونکہ اس کتاب کی حیثیت گل بائے رنگ رنگ کے گل وستے کی مانند ہے۔ ان میں تاریخ وسوائح بھی ہے معاشرت کی جملکیاں بھی ہیں نقد وانتقاد بھی ہے اور شخصیت نگاری بھی مربد ہے۔ ان میں تاریخ وسوائح بھی ہے معاشرت کی جملکیاں بھی ہیں نقد وانتقاد بھی ہے اور شخصیت نگاری بھی مربد ہے۔ معنوں سے معنوں سے معنوں سے اور شبیعت کو انتزاز حاصل ہوتا ہے۔

اس کتاب بیس مولوی عبد بحق نے اپنے معاصرین کی سیرت کونمایا ل کیا ہے ان بیس سرسیداور حالی جیسے بزرگوں

اس کتاب بیس مولوی عبد بحق نے اپنے معاصرین کی سیرت کونمایا ل کیا جانم فضل سیاست اور فد ہب کے

میدان کار بائے نمایال انجام دیے ہیں۔ اس جموع کے مندر جانت کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت می باتیں واضح طور پر

بنے والے کے سامنے آتی ہیں اور اے متاثر کرتی ہیں۔ مولوی صاحب نے ان سیرتوں ہیں اشخاص وافراد کے متعلق جو

پر ہے والے کے سامنے آتی ہیں اور اے متاثر کرتی ہیں۔ مولوی صاحب نے ان سیرتوں ہیں اشخاص وافراد کے متعلق جو

پر ہے والے کے سامنے آتی ہیں اور اے متاثر کرتی ہیں۔ مولوی صاحب نے ان سیرتوں ہیں اشخاص وافراد کے متعلق جو

ہم کے کہا ہے وہ ان کے مجمع مشاہد سے اور گہرے تجزیدے کا علی ہوئے کے عداوہ ان کی فکری بھیرت ، در نکاند آ فر بی کا نچوڑ بھی

مولوی عبدالحق کسی شخصیت پر کلیستے ہوئے اس کی زندگی ہے متعلق محتیف چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں ا پھراس سے مینتج نکالے ہیں کہ بھی ربحانات اورا یہ بی واقعات ہیں جنھوں نے اس شخصیت کوظیم بنایا۔ ووشخصیتوں کے
سیرت وکر داراور ذبکن وحراج کو ایک نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے شیش کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کا بی تول ہے'' انسان کا
بہترین مطالعہ انسان ہے' انسان ہونے شی فریب اورا میر' خوا ندہ اور تا خوا ندہ کا امنی زئیس ۔ اس طرح کسی شخص کی انسان میت کا بیجانہ مراجہ اور ای کے بارے میں
کا بیجانہ مراجہ اور رسی اخلاقی سے کا پیند ٹیس ہوتا۔ خاکہ انگار کے لیے بھی رویہ قابل اعتبار ہے اور اس کے بارے میں
نظیرا کہرآب دی نے اپنی معروف للم ''آوی نامہ' میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا''سوہ وہ بھی آدی''۔

عبدالرزاق کا نبوری کی تصنیف" یا وہیم" ۱۹۳۱ء شی چھی اس کی کیفت ایک مختفر تذکر رے کی ہے۔ اس میں پھی سیاس اور پھواد بی شخصیات کے سوافی حالات جمع کیے جی مولوی صدحب کوسوائح نگاری کا خاص سلقہ ہے اس کا ثبوت ان کی ، یک اور تصنیف" البر کھ' ہے۔ اس کتاب کو بھی علی دنیانے خاصی پذیرائی بخشی تھی عبد الرزاق کا نبوری کا اندازیمان

نہایت شکفتہ ہاں لیے قاری ان کتب کا نہایت دلچین سے مطانعہ کرتا ہے۔ ' یو دلیام' کے توسل سے بیس اس عہد کی ادبی اور سیای شخصیات سے شناسمائی کے ساتھ ساتھ اس دور کی معاشرت کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

" تی بات کے اس مانی اوران ہم نفسان رفتہ اوران ہم نفسان رفتہ اوران ہم نفسان رفتہ اوران کے اور اوران ہم نفسان رفتہ اوران کے اور اوران ہم نفسان رفتہ اوران کے اور اوران کے اور اوران کی بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان میں کے متنزق خاکے مختلف اوقات میں چہتے رہے۔ "مضامین رشید "اوران خندان "میں بھی متفرق خاکے موجود ہیں لیکن ان میں کوئی بھی خاکدان میں جو " سی بھی خاکوں میں مولانا سلیمان کوئی بھی خاکدان میں جو " سی بھی تاریخ بائے گراں مانی کے معیاد کی ہمسری کرتا ہو۔ اس مجموعے کے خاکوں میں مولانا سلیمان اشرف اصفر کوغروی کی جمعی ماری ہونے کے خاکوں میں مولانا سلیمان اشرف اصفر کوغروی کی جمعی میں جن پراردوا دب کو ناز ہے۔ رشید احمر صدیق کے اشرف اصفر کوغروی میں " می جو بھی اور فسیمالندین علوی پرانے خاکے ہیں جن پراردوا دب کو ناز ہے۔ رشید احمر صدیق کے خاکوں میں " می جو بھی کے گراں مانی اور ہم نفسان رفتہ " زعرہ جاد یہ کارنا ہے کی حیثیت سے تاریخ اور اور میں گا۔

اردو فا کرنگاری کے منظرنا ہے بھی جن خاکرنگاروں کواہم سمجھا جاتا ہے یا جن کی خد ہ ت کااعمر اف کیا جاتا ہے ان بھی رشید احمد صدیقی کا نام سرفہرست ہے رشید احمد معلی منٹو کی طرح شخصیت کے منفی پہلوؤں کو اجا گرشیں کرتے بلکہ وہ شخصیت کے مثبت پہلوؤں کو ہڑئی محبت کے احاط تحریر بھی لاتے ہیں۔ان کی بےلوث محبت اور بے مثل اسلوب نے ان کے خاکوں کو جارجا بحلگا دیے ہیں۔

رشید احمد مدلق کی خاکدنگاری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا گہرا جذب تی احساس ہے جو ہر شخصیت کے حوالے ہے ان کی تحری ے ان کی تحریر سے بچوٹا پڑتا ہے۔ بھول ڈاکٹر انطاف فاطمہ:

''طنز ومزائ نگار پروفیسر دشید احمد معد لیل کو بندانے کے علاوہ ژلائے کا سلقہ بھی آتا ہے۔ اندانی دشتوں کی

، نوٹ سی لَ اور گہرے پن کا احداس دلا تا ہوتو '' خینم اے گراں بائے 'کا حوالے آگر برمعلوم ہوتا ہے۔'' (۱۳)

مخصیت نگاری میں رشید احمد کا زاویہ نگاہ سب ہے الگ ہو وقد امت کی خوبیوں کے متوالے ہیں۔ اس لیے

ہریا زندگی ' بے لوث محبت اور مشرقی طرز حیات کو قدر کی نگاہ ہے وہ کھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی پر'' ہوگی'' ہونے کا الزام لگایا

جاتا ہے ممکن ہے اس میں جھے جائی بھی جو لیک انتخاصر ورکھا جا سکتا ہے کہ ان کے خاکے یا کضوص ایوب عب کی اصغر کو بڑوی اور

میں ان اشرف کے اسے پر حکران کی میرت کے ایسے پہلونمایاں ہوتے ہیں جن شن آفاقی قدروں کا کسن مُضمر ہے۔

سیمان اشرف کے اسے پر حکران کی میرت کے ایسے پہلونمایاں ہوتے ہیں جن شن آفاقی قدروں کا کسن مُضمر ہے۔

رشیداجرصد لی کا قلم معاندت اور خاصت ہے کوسوں دور ہے۔ اُنھوں نے احباب سے تعلقات کے ای رنگ کا تذکرہ کیا ہے جس قبیل کا ان سے تعلق تھا نہ انھوں نے ان کا طورا رئیس باعد ھا۔ ان کا حول نے جس قبیل کا ان سے تعلق تھا کہ دفظریات سے بیان کا طورا رئیس باعد ھا۔ ان کے دل میں جس قسم سے جذبات المقص خوقر طاس پر انھیں بھیر دیا۔ ان طاکوں کی اصل روح اور بنیاد ہی جذبات تاثر ات اورا حساسات ہیں۔ ای سب سے ان کے کردار اور ان کتاب سے زندہ پیکروں کی شکل میں انجرتے دکھ تی دیتے ہیں۔ اورا حساسات ہیں۔ ای سب سے ان کے کردار اور ان کتاب سے زندہ پیکروں کی شکل میں انجرتے دکھ تی دیتے ہیں۔ رشید احمرصد بی کا مخصوص طنز سے اور حساسات ہیں۔ شخصیات نگاری میں ان کے پیش نظر بے لوث مجبت اور انکسار بھیے محاس ہوتے ہیں بہی وجہ ہے کہ '' ہمارے ذاکر صاحب'' کے سلسلے میں رشید احمرصد لیتی پر'' کدر ت' کا الزام لگایا گیا۔ حالا نکد ہے بات ان کی نیک نفسی کے ذمرے میں آتی ہے۔ انھوں نے شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے تکھا ہے کہ ان کا طرا ' انسانیت محنت اور اندانیت محنت اور محبت'' ہے۔

چرائے حسن حسرت مردم شناس نظر کے ساتھ ماتھ عام انسانی نفسیات سے بہرہ مند ہتے۔ ان کی ای خوبی کی بنا پر
ان کی کتاب '' مردم دیدہ'' اردو خاکہ نگاری میں اہم اضافہ تشلیم کی گئی ہے۔ اس مجموعے میں موں نا ظفر علی خان ا
آغا حشر کا ٹمیر کا ابوار کلام آزاو شفاء الملک ایکیم فقیر مجمد چیشتی' علامہ مجمد اقبال اور بعض ویگر نامور حضرات کے خاکے شامل
یں۔اس میں شامل جملہ خاکے ذاتی تعلقات کے حوالے ہے قلم بند کیے مجمع ہیں۔ حسرت نے نہ کی کی تنقیص کی ہے اور نہ
یں۔اس میں شامل جملہ خاکے ذاتی تعلقات کے حوالے ہے قلم بند کیے مجمع ہوئے بالکل غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے۔
بے جاتعر ایف۔ انھوں نے انسان کو انسان کی نظر اور حیثیت سے دیکھتے ہوئے بالکل غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے۔
انھوں نے ایسے موضوع خاکہ کے ملکو آن محان کے ساتھ بشری کوتا ہیوں کو بھی طشت اذبام کیا ہے۔

عصمت چننائی بہت انہی افسانہ ڈگار میں مگر انھوں نے چند کا میاب فاک بھی لکھے ہیں۔ان فاکوں میں دو فاک اولاً امرار الحق مجاز کا اور ٹانیا ان کے سکے بھائی اردو کے ہامور اویب عظیم میک چغنائی کا فاکہ بعنوان ' دوز ٹی' ہے۔اس فاک کا شاراردو کے سکے چند بہترین اور منظر دفاکوں میں ہوتا ہے اور بہت سے نقاد اس فاک کی تعریف میں رطب الملیان بیں۔اردو فاکہ نگاری میں ای فاک کی وجہ سے مصمت چغنائی کووہ مقدم دیا جاتا ہے جونڈ ریاض کی کی تجھیری اور پھی ان کا فراد ہے میں اور پھی ان کی وجہ سے مصمت چغنائی کووہ مقدم دیا جاتا ہے جونڈ ریاض کی کی تجھیری اور پھی ان کی وجہ سے مرز افرحت اللہ بیک کی وجہ سے مرز افرحت اللہ بیک کو واصل ہوا۔'' دوز ٹی' فیرری منعمل حزائ سے کھا گیا خوبصورت فاکہ ہے۔اس کی ذب نی کی وجہ سے مرز افرحت اللہ بیک کو ماصل ہوا۔'' دوز ٹی' فیرری منعمل حزائ سے کھا گیا خوبصورت فاکہ ہے۔اس میں نیکی و بدی' اجرو گیا ہے کوئی بیا شرخ اش میں نرم گوشہ بیدا ہو وا تا ہے۔

اردو کے اف نوی اوب بیں اپنے مخصوص اسلوب نگارش کی بدولت سعادت صن منئونے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہاں کا شارز و دنولیں قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ ایک ہی روز میں کو کی افساند لکھ لیما یا خاکر ترب دے لیما ان کے لیے معمولی کام کے مترادف تھا۔ باایں ہمدان کے افسانوں اور خاکوں کے مجموعے گر ماگرم کیکوں کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیے مجمعے۔ موصوف نے افسانہ نوکی کے بریکس خاکہ نگاری کوزیا دو درخورا عثن خیال نہیں کیا۔

تا بهم اس میدان بین بھی ان کے تین مجموع "شخیر شخیر شخیر" (۱۹۵۲) الور تا تیکی " (۱۹۵۵) اور "قلی شخصیتین" (۱۹۵۷) کے نام سے کیے بعد دیگر سٹائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ اردوا فسانہ نگاری بین منٹوی در بدہ دہنی اور بہا ک ضرب الشل کی صد تک مشہور ہے۔ ان کے ہاں کھر در گاتم کی صد تی بیانی عام ہواور بی وہ دصف ہے جس نے انجیس خاک ورائی تم کی صد تی بیانی عام ہواور بی وہ دصف ہے جس نے انجیس خاک والے تا گاری بیل ہور محقیقت نگاری کی روش پر ڈائل دیا تھا۔ انھوں نے مشہور شخصیتوں کے خاک ٹیلیں لکھے بلکہ خاک والے اس میں سویٹر میں ہور گئے ان کی خاک تو اس کو ان خاک تا کہ میں مونٹر من سے تبییر کیا ہے۔ اس کے خاک تو اس کو ان کا کو ان کا کہ نگاری کے تمام میں مونٹر من سے تبییر کیا ہے۔ "شخصیات کے حسن ورش کو پور ک

معیات و وحول بات میں موہ سول داویہ درم اسرا ماہے۔ دو معیات کے ناول ویورن بدر دی سے مامنے اوسے ہیں۔ دو اس سے ش کی قتم کے تکلف کو درمیان میں نہیں آئے وسیعے بدری علیگ اخر شیرانی اشوک کماراور نور جہال کومنٹونے جس طرح ہے آرائش اور هیتی مورت میں ویش کیا ے اس سے منٹوک بے رحم حقیقت نگاری کا خصوصی زاو میرسائے آتا ہے اور ای سے خاکہ نگاری بیل ان کی منفر دھیٹیت کالنیمین ہوتا ہے۔'' (۳۲)

منئونے فاکرنو کی کرتے ہوئے اس بات کا النزام کیا ہے کہ مشہور شخصیات کے صرف آئی پہلوؤں کو بے نقاب کیا جائے جن کا احتجاج خندہ اِستہزا ہو۔ چنا نچے انھوں نے بالعوم موضوع فاکہ کی انٹی شخصی جبنوں کو بالتخصیص عرباں کیا ہے جوم مستحکہ فیزاور قائل ملامت میں شخصیتوں کی اس نفسیا تی گوٹھالی کا افاوی پہلو بھی ہے اور منٹوکا مصنف شطح نظر بھی ہی ہے کہ معاشر ک فراہیوں اور شخصیتوں کے منفی روایوں کو طشت از بام کیا جائے سعاوت حسن منٹو شیکھے اور کاٹ وار اسلوب کا حائل فاکہ نگار ہے جوکوئی اس کے قلم کی لیسٹ میں آ جاتا ہے گھر ہے تھیں پاتا ایک تو اے سید سے سادے شریف آ دی و سے بھی دیوھے نہیں گئے ۔ اس لیے وہ شرافت کے پول کھول کر رکھ دیتا ہے اور شرارت آ میز روید افتیار کرتے ہوئے شرمیلے آ دمی کی شرم آ تاریخ ہوئے خوٹی محسوس کرتا ہے ۔ ان کا کاٹ وار اسٹوب بعض مقامات پر اپنی صدوں کو پھلائلٹا ہوا اور شنی انداز افتیار کرتا ہوا محسوس

'' سننج فرشتے'' فا کہ نولی کی تاریخ عیں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منٹو نے اپنے فاکوں کے مجموعے کو '' سننج فرشتے'' کے نام سے کیون موسوم کیا ہے بیا یک دلچسپ سوال ہے تکراس کا جواب یا لکل سید ھااور آسان ہے کہ اُنھوں نے جن کرداروں کونتخب کیا ہے وہ نہ تو فرشتے ہیں نہ حیثی انسان بلکہ عام ہے آ دمی ہیں اور غلطیوں کوتا ہیوں اور لفزشوں ہیں ڈوے ہوئے آ دمی۔

ما كرنگارى يش منثون ايك نيااوركامياب تجربه كيا كدائية خاكون يش داستان طرازى اورافسانوى فضاكا عفهر داخل كيا عنه اورق الله المساند فكارتها الله في عروت اورانغراديت تحمي الله كي خاكر افساند كي طرح مندون على المرتب على المرتب كي خاكر افساند كي طرح بهذر المناه المساند كي المرتب اورابهام مندون كام ليماني كام ليمانيا عمرا جاكدا المانيان المرتب كد بورى افعور همان بهو الحاتم المانيات المساند كيا المانيات المساند كيان المرتب كد بورى افعور همان بهو الحاتم المانيات المساند كيانيات كيانيات المساند كيانيات كيانيات المساند كيانيات

''(اس نے ) فاکے کے ٹن کوانسانوی بحنیک اسسینس فعنا' مخصیت کا مجموعی تاڑ' عیوب و محاس کا ہے لاگ بیان اور کا فی حد تک مرام کیفک فتار نظر دیا ہے۔'' (مہم) اس ضمن على ابن في صرف شاعر اوراد يب معزات پر بي قلم نبيل افعايا- ان كے غاكوں ميں ليڈو (جناح) شاعر (اخر شيرانی) افساندنگار (عصمت چناکی) اوا كار (اشوك كمار) اوا كار (شيام) اوا كار و (شيم) اورسی فی (بابوراؤ پثيل) غرض بيك تقرياً برشعبه ذير كي ہے متعلق لوگ شامل ہيں:

'' قاعدہ بے قاعدہ''اور''شیش کل''علی ادبی شخصیات کی مرقع کئی کے سلسلے بٹل شوکت تھا نوی کے دوالیم ہیں۔ اوّل الذِکر کے خاکے مختفر ہیں اور ان کے ترتیب بھی باانتہار حروف چنجی کی گئی ہے۔شوکت تھا نوی کے انداز بیان کی بیہ خصوصیت ہے کہ دہ ایک یا دوُنقروں بٹس موضوع خاکہ کی بجر پورتضویر چیش کردیتے ہیں مثلاً منٹوسے تعارف اس اند، زمیس کراتے ہیں۔

''بچواان کودیکھوٹر منٹو ہیں۔منٹو پارک دالے منٹوئیس۔معادت حسن منٹو افسانہ نگار منٹو و منٹو جومقد مہ چلو۔نے

کے لیے افسانے لکھتے ہیں۔افسانہ رمالہ جس جاتا ہے۔ادریہ خودعدالت جس۔'' (۳۵)

''بشیش کُل'' نسبتا چھوٹا اور مختصر سامجموعہ ہے اس کے مندر جات کو واقعی کی کہا جاسکا ہے۔

رئیس احمد جعفری نے اپنے خاکول کے مجموعے'' دیدوشنیڈ' جس سو(۱۰۰) سے ذاکہ شخصیات پر خاکے لکھے ہیں۔اس

کآب میں ہر شعبہ حیات اور ہر مکتبہ فکر کے ایسے ہوگ شامل ہیں 'جوسیرت وشخصیت کے اعتبار سے نمایا ل حیثیت کے حامل ہیں۔ ان خوص میں طوالت بھی ہے اختصار بھی اور تنوع بھی۔ موصوف اپنے خاکول ہیں شخصیت کا ایک بجر پور تا تر چھوڑ تے ہیں۔ ان کی منظر کشی است کم ل کی ہوتی ہے کہ قاری محور ہوکر رہ جاتا ہے۔ گوان کی تحریم شخصی اور بے تکلفی کاعضر غاب ہے۔ گروہ فیر جانبداری اور انص ف پہندی کا دائن کی صورت ہیں نہیں چھوڑ تے۔ ڈاکٹر تحسین فراقی کھتے ہیں.

''مسنف کے پیش نظر محض چھڑ شخصیات کوالیہ مخصوص شکفت یا حزاجیہ کیج میں پیش کر کے گری محفل کا سامان کریا مقصود ندتی بلکدان شخصیات کے حوالے سے اعلیٰ انسانی اللہ اراور فضائل و ٹیوش کو عام کریا مقصود تھا۔'' (۳۹) آ غاشورش کا تمیری کی کماب ' چہرے' بیس ترانوے (۹۳) اشخاص پر خاکے لکھے ہیں۔ مصنف کا انداز بیان شاعر انہ ہوائع کے خاط شاعر انہ ہوائع کا خوب استعمال کیا گیا ہے۔ خاکوں ہیں متانت کی کی کھنگتی ہے' گرموصوف کی افاوطیع کے خاط ہے ہے تحریر پر جذبات اور حقیقت لگاری کا غلبہ ہے۔ ایک بات پری طرح محسوس ہوتی ہے کہ شخصیت یا کردار کے بارے ہیں آ را مدرج کر حری پر جذبات اور حقیقت لگاری کا غلبہ ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ جسے حالت اضطرار میں روان تیمرہ کیا گیا ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ جسے حالت اضطرار میں روان تیمرہ کیا گیا ہے۔ اور مدرج کرتے ہوئے جلت سے کام لیا گیا ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ جسے حالت اضطرار میں روان تیمرہ کیا گیا ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ جسے حالت اضطرار میں روان تیمرہ کیا گیا ہے۔ مام رافقا دری کی '' یا دِ رفتگان'' دو ختیم جلدوں میں بائٹر تیب ہم ۱۹۸۲ ایمس چھپی ۔ اس کماب میں کم دوسرے مختلف حضرات کے بارے میں اضہار خیال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بطور خاص قابل ذکر ہے کہ کمی بھی دوسرے شخصیت نگاریا خاکہ نولیس نے شخصیات کی اتنی ہوئی تحداد کو موضوع تحریز ہیں بنایا۔

باہرالقادری نے اپنوان کی دفات تک جاری رہا۔ جب یکی کی ایس دین سیاسی یا عمی داد بی شخصیت کا انقال ہوتا 'جس سے سلسد شروع کیا جوان کی دفات تک جاری رہا۔ جب یکی کی ایس دین سیاسی یا عمی داد بی شخصیت کا انقال ہوتا 'جس سے موصوف کا کسی نہ کسی خوات کے جوان کی دفاق میں اس کا خاکہ چھپ موصوف کا کسی نہ کسی حوالے ہے ذاتی تعارف ہوتا تو اسی ہوا تو فاران 'میں اپنی یا دوں کے تناظر میں اس کا خاکہ چھپ دسے ۔ ان کی خاکوں میں انسانی کر در یوں اور بشری خط وک کی طرف اشارے تو ضرور ملتے ہیں گر بحثیت مجموی ان کے خاکوں میں انسانی قدروں کا تذکرہ عام ہے۔ '' یادِ رفتگاں'' میں سادگی و دیا نٹ اخلاص وشرافت ورد مندی دور دوست داری استقلال دحوصلہ مندی محبت وشفقت علیت وشائنگی اور حلم ودقار کی مثالیں افراط سے لئی ہیں۔

، ہرالقادری نے قریب قریب دوسوشخصیات پر قلم آز ، نی کی ہے جن میں یکھ مضامین دو چارصفی ت پر بھی مشتل ایس ۔ بیزان کے جس سے مشتل کا عضر لیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان میں شخصیات کا ناتمل اور اوجورا تق رف بیش کیا گیا ہے۔ گر ان کے خاکوں کا معتلہ بدحصہ بحر پورادر کمل ہے۔ جگر مراد آ بادی نظام دکن اور نیا ذختے دی کے خاکے طواحت کے حال ہیں۔ بیات خاکوں کا معتلہ بدحصہ بحر پورادر کمل ہے۔ جگر مراد آ بادی نظام دکن اور نیا ذختے دی کے خاکوں میں متعدد محاس کے باوصف ناقدین نے خاکہ نگاری کے خمن جس ان کے خاکوں کا ذکر برئی تیجب خیز ہے کہ ان کے خاکوں میں متعدد محاس نے کہ دور نہیں کیا اس میں اور تو از ن کے خاکوں میں متعدد محاس کے باوصف ناقدین نے خاکہ مان کے خاکوں کا ذکر کے خاک بندوں نہیں کیا اس میں اور تو از ن کے خاکوں ان کے خاکوں اور تو از ن کے خاکہ بندوں نہیں کیا اس میں اور تو اور تو از ن کے نظر و اگر دہا ہے اور اس میں اور تو اگر دہا ہے اور اس میں اور تو اگر کہا تھا ہے اور اس میں اور تو اگر کہا تھا ہے اور اس کے ایک اور موال میں بینا ہوتا کہاں خصوصیات کے لغیر کیا نقاد اپنا فرض کا حقہ پورا کر دہا ہے ا

، ہرا بقا دری بنیہ وی طور پر ، یک دینداران ن تھے۔ان کے نز دیک خاکہ نگاری ادب بھی ہے، ورعبرت بھی۔اُنھوں نے اس حوالے سے بالواسطہ طور پر نیک کی تبلیغ بھی کی ہے اور بدی سے بیزاری کا اعلان بھی کیا ہے۔۔اُنھوں نے اٹ کی کرور بول کوڈھول پیٹ پیٹ کربیان بیس کیا اور نہ ہی اچھا کیوں کی تشہیر جس مبالغة آمیزی اورغُو پسندی سے کام لیا ہے۔ ان

کے قام سے انساف و تو ازن کی شعاعیں بھوٹی ہیں۔ بعض لوگوں سے انہیں شدیداد بی اختلاف تھ اور پجھ لوگوں سے انہیں

مخت و آئی تکلیف کپنی تھی کر جرت کی بات ہے کہ خاکہ لکھتے ہوئے اُنھوں نے ذاتی پر خاش کو بالائے طاق رکھ دیا اور انساف
وصد افت کا جوت بم پہنچایا۔ انھوں نے خاکر نگاری کا آغاز '' یا دِر فتگاں'' کے عنوان سے کیا۔ جو بظاہر تمزیت ناہے ہی لگتے
ہیں ان میں موصوف نے اپنی یا دول کے حوالے سے مرحوجین کوٹرائ تحسین خیش کیا ہے اور اس کا اظہار اُنھوں نے تمہید اور

"ال مضمون كاعثوان بن بتار م اس كريدايك بالرغم اور داستان خون وطال ب- ايك بن س س كنى آن المسلم من كنى آن المسلم

ان سطورے بے تا تر کما ہے کہ فاکول پر نو دیگری کا انداز طاری ہوگا گران مضاین کے مطالعے ہے اِس حقیقت کا اوراک ہوتا ہے کہ یہ مصنف کی لوج بادراشت پران احباب کی جتنی ہی جوتا ہے کہ یہ مصنف کی لوج بادراشت پران احباب کی جتنی ہی چقہ معلومات اور بادی تھیں ان سب کوایک با معنی تا تر کے ساتھ معرض تحریمی ابا یہ گیا ہے۔ اس طرح بر مضامین متعلقہ شخصیات کی جیتی ہا تی تصاویرا در محرک مرقبول کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ انھوں نے ذاتی تعقات اور دوی کو حقیقت بیانی کی راہ شی رکا وہ نہیں ہے ذیا۔ انھول نے جانبداری سے کا م لیہ ہونے کہ براہر ہے۔ وہ جس شخصیت پر قلم اٹھاتے ہیں اے بعید دیا ہے۔ تعصب نیک نظری اور طفز و تشنیع ان کی تحریم شیل نہ ہونے کے براہر ہے۔ وہ جس شخصیت پر قلم اٹھاتے ہیں اے بعید دیا ہے۔ تعصب نیک نظری اور طفز و تشنیع ان کی تحریم شیل نہ ہونے کے براہر ہے۔ وہ جس شخصیت پر قلم اٹھاتے ہیں اے بعید میں کر دیے ہیں ہو جس کو دہ محمول کرتے ہیں۔ ای لیے اُن کی خاکم تو گاری ہیں قار کمن کے لیے جتی اور مفید معلومات کے میں کر دیے ہیں ہو عظمت اور حکمت و درائش کے موتی بھی فراوال ہیں۔ حرید برآب ان کی نگارشات سنگی ہیم اور اخلاق میں میں تا تر بھی چھوڑ تی ہیں۔ اور حکمت و درائش کے موتی بھی فراوال ہیں۔ حرید برآب ان کی نگارشات سنگی ہیم اور اخلاق مان کے ماتھ بھری خطور تی ہی بیان کردیا ہے۔

منف مختفیات کے خاکوں کی آٹھ کتابیل لکھنے وائے چھ طفیل نے اپ رسالہ '' نقوش'' کا ایک خاص فمبر بھی صنف خاکد نگاری کے لیے مخصوص کیا' جس میں گئی او بی اور فیرا و بی خصیتوں پر خاکے اور سوانحی مضابین شامل ہیں۔ یہ خیم مرسات سو (۲۰۰ کے اس کے مخصوص کیا' جس میں گئی او بی اور فیرا و بی سال میں چھییں نقوش کے شخصیات نمبر کی صورت یہ ہے کہ اس سو (۲۰۰ کے اس کے مخصوص نمبر کی صورت یہ ہے کہ اس مخصوص کے اس مخصوص کے اس مخصوص کی مخصوص کے اس مخصوص کے اس مخصوص کی اس مار محمل مقارف پیش کیا گیا ہے۔ کہ جاتا ہے کہ اگر محمل نمبر کو مرتب کرنے کے میں شخصیات کا نسبتا زیادہ مفصل اور کھل متعارف پیش کیا گیا ہے۔ کہ جاتا ہے کہ اگر محمل نمبر کو مرتب کرنے کے

علاوہ پچینجی نہ لکھتے تب بھی اس نمبر میں جمع شدہ سر مایہ اتنا تھا جوان کے نام کواس صنف کے پروان چڑھانے والوں می متاز حیثیت مطاکرنے کے لیے کافی تھا۔

"انحوں نے (محرطیل) اردو میں سب سے پہلے نفق ش کے شائد از" شخصیات تبر" کی دوجلد میں مرتب کر کے شائد کو کئیں جن میں برصفیر کی اور ساجی شخصیتوں کے سوافی خاکے ان سے قریبی ورقفیت رکھنے مائع کیس جن میں برصفیر کی اہم او بی سیاسی اور ساجی شخصیتوں کے سوافی خاکے ان سے قریبی ورقفیت رکھنے والوں نے لکھے تھے۔ یہ نفق ش کے بہتر میں اور اہم تر میں نمبروں میں ایک ہاور بھناز مائے گزرتا جائے گا اس کی قدروقیت بڑھتی جائے گی بلکہ اصلی وقعت تو آئی میدولسلوں کو معلوم ہوگی۔" شخصیات نمبر" نے دردو خاکہ زگاری کی صنف کو گئی برس آگے بڑھا وہا۔" (۱۳۸)

نقوش کے شخصیات نمبرے خاکہ نگاری کوفروغ حاصل ہوا اس سے پہلے خاکہ نگاری کی صنف مسرف خواص تک محدود تھی۔ بے شک اس صنف کی طرف موام کی رغبت کی وجہ ہے ایسے خاکے بھی مصلے شہود پر آئے جوخاکے کی ذیل میں نہیں آئے لیکن اثنا تو ہوااس صنف کی طرف شجیدگی ہے سوجا جانے لگا۔

اس میں کامیاب ترین خاکہ جنتی حسین کا لکھا ہوا ہے جو اُنھوں نے رکھو پتی سہائے فراق گور کھیوری پر لکھا ہے۔
مصنف کا اسلوب بیان پڑا متین اور کھر انکھرا ہے۔ رومانیت شعریت اور نفسگی کے امتزاج نے اس خاکے کومرتا پا حسن بنادیا
ہے۔ گواسلوب کی تا زہ کا ری اور دلفر بی نمایاں ہے مگر مصنف نے کہیں بھی اس کو مقصود بالذات نہیں بنایا بلکہ ہر جگہ ہر مقام پر
فراق کو ان دیکھا اور دکھیا ہے۔ اس بی فراق کی زندگی کے جملہ پہلوآ گئے ہیں۔ موصوف نے موضوع خاکہ کی زندگی کے ہم

عبدالما جددریابا دی کے خاکوں کے مجموع 'معاصرین' کونظرا نداز کرناصریخازیا دتی ہوگی۔اس کتاب میں پہاس سے زیادہ افراد کے خاکے موجود ہیں۔ بیرخاکے نہایت انتشار سے لکھے گئے ہیں اور فی طور پر اس کتاب میں خاکہ نگاری کے عناصر بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجودار دو میں خاکہ نگاری کی مختلف روایا ہے کے پیش نظر انھیں بہر حال ایک مقام دیا جسک ہے۔اس کتاب میں موجود شخصیات کے ساتھ ان کاعلمی واد فی تعلق تھا اور ای رہتے کو اُٹھوں نے زیادہ اُبھارنے کی کوشش کی

-4-

اس کے مشمولات کو خاکے کہنا صریحاً زیادتی ہوگی کیکن ان جی دئیس اور دکھنٹی کا سامان بہر حال موجود ہے۔ اس جی سس شاعروں کے بارے بیس مختصر خاکے موجود ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز حسین نے دیباہے جی اپنا یہ ممکم نظر بیان کیا ہے کہ شاعر کے چیرے خال و خط کر کات و سکنات اور صورت اور سیرت کو ٹھو ظافطر رکھ کراس کے کلام پر تنقید کر نامقصود ہے۔ اُنھوں نے شاعر کا نفیاتی تجزید کرنے کے لیے شاعرے بہلی ملاقات کے احوال و تا ٹرات کو دوخور اعتماجات ہے۔ اس کتاب کے مشمولات کی او شیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' یہ نماب نہ آو اس انداز سے لکھی گئی ہے جو شوکت تھا نوی کی '' دشیش محل'' کا ہے۔ نہ آو اس کی بنیو د میں صرف خاکے جیں اور نہ تھن مرا پا نگاری جاکہ ان سب کے احتراج کا ایک نمونہ ہے جس کا مقصد صرف تغید ہے' جس سے شاعر بہ حیثیت نن کاروانسان کے ذراواضح طور پر سائے آئے۔'' (۳۹)

مولانا عبد الجيد ما لک كامجوء" ياران كهن 1900 ش شائع بواران بين ها كور ش چندها كے اپني مثال آپ

ين بي آسب ير" چهاپ" كئي بول ہے ۔ يعنى كو كي سياى ها كہ ہے كوئي محافق كى جي واقعات كى بجر بار ہے اور كى بيس
الط نف كا طور ار" ياران كهن كر جواجھ فا كے بين وہ بہت اليمينين ہے ليكن جو برے فاك بين وہ بہت يُرے بيں۔
الل سے كديد كتاب نها بيت عبل تكمي كئي ہے۔ سالك چونكہ ايك روز ناسے سے وابسة تھے اور فكا بيد كالم نويس كے طور پر
لكھتے تھا ال ليے ان كا تحرير بين محافق ادب كر أمرے بين آئي بين ہے روز و بين اور بسي رنويس محانى كى طرح ان كے ہال زور انداز نگارش بہت وكئي ہے۔

"عبدالجبید سالک اپنے محدوح کواس کی مجلسی زندگی ہے دریافت کرتے ہیں" یاران کہن" میں سالک کی بذاک کی ہے۔ دریافت کرتے ہیں" یاران کہن" میں سالک کی بذالوازی نے زعفرانی کیفیت پیدا کی لیکن کردار کے شخصی وقار کوقائم رکھا۔" ( ۴۶۰ )

اشرف صبوی کی تصنیف ' دلی کی چند عجیب بستیال' مخصوص تهذی اور تهدنی پس منظر کے باحث فا کد نگاری کی

تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ججوعہ پندرہ فیرمعرہ ف شخصیات کے فاکوں پر مشمل ہے۔ مثلاً میاں حسنات

میرٹوٹرڈ کی شخیرہ اری والے کمن ٹائی میرکؤے کے جی میر باقر علی مشو بھٹیار ڈاورٹھی کبابی وغیرہ۔ اس کتاب کو انجمن ترتی اردو

میرٹوٹرڈ کی جنوبر کی کا کا بی کے بعد دلی کی بنگ تیوں کو مخفوظ رکھنے کی

ایک کا میاب کوشش کی ہے۔ ٹوکسی معروف شخصیت کو موضوع نہیں بنایا گیا گیاں انداز بیان دل کش اور اسلوب شگفت ہے۔

روانی بلاک ہے فقرے تیز چست اور برگل ہیں مکالموں کی برجنگی اس پرمنتز ادہے۔

'' دلی کی چند جیب ہستیاں'' کے سب فاکے دلجیپ اور معلومات افزا ہیں لیکن میر باقر علی کا خاکہ خاصے کی چیز ہے۔اس خاکے میں میرصا حب کی داستان طرازی کی جھلکیاں بھی ہیں۔ میر صاحب چینیا بیگم (افیم) کے عاشق تھے اور یہ قد رمشتر ک ان کے کئی احباب ہیں موجود تھی اس لیے موصوف افیم کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔

انٹرنے صبوتی کے شوخ رنگ بھی مدھم ہوتے ہیں بھی تیز۔ان کی تحریروں میں مزاح کی جوہائی می چاشن ہے وہ اس کی تحریر کی جان بھی ہے اور پیچان بھی ۔وہ موضوع خا کہ کی صورت گری کے ساتھ سیرت گری بھی کر جاتے ہیں۔

" عظمت دفتہ" ضاء الدین احمد برنی کے تیرہ خاکوں پر شمل مجموعہ ۱۹۶۱ء میں چھپا۔ اس مجموعے کے مطالعے ہے قاری ایک عجمدے دوشتا سے ہوجا تا ہے کیونکہ اس میں جن شخصیات پر قلم اٹھایا ہے وہ سب زعرگ کے مختلف شعبوں ہے وابستہ رہی جن شخصیات پر قلم اٹھایا ہے کہ دست دوشتا سے مواد اور سرکاری افسران رہی جن جی سے دان شخصیات میں اہل قلم (او یب شاعر محانی ) اور اہل علم (مدرس علما و) کے دواوہ سیاستدان اور سرکاری افسران مجمد میں میں میں میں میں میں ہے تھی شام میں خوصیات کے شمن میں افسار سے کام بیا ہے اور غیرا ہم شخصیات کے سلسلے میں غیر ضروری طور است کا سہار الیا ہے۔

" آپ سے میلے" علی جواوز بدی کے فاکوں کا مجموعہ اپریں ۱۹۹۳ء بھی منصر شہود پر آیا۔ زیدی نے اس بھی بیام بہترہ بہترہ سینسل خوظ نظر رکھا ہے کہ ایک شخصیات کا انتخاب کی جائے جو پڑتے مجرکو پڑتے جگی ہوں چنانچہ اس مجموعے بیں شامل تیرہ شخصیات ایک ہیں جو اپنی حیات مستعار کی بچاس بہاریں و کھے بچی ہیں۔ زیدی کی سوج کا یہ بہتو بہت مثبت ہے کہ وہ شخصیات ایک ہیں جو اپنی حیات مستعار کی بچاس بہاریں و کھے بچی ہیں۔ زیدی کی سوج کا یہ بہتو بہت مثبت ہے کہ وہ زیر موضوع کر دار کی اچھائی اور نیکی بیان کرنے بی بخول سے کام نیس لیتے۔ وہ اپنے خاکوں بیں شخصی برائیوں کا بہاڑ کھڑ نہیں کرتے نہی موضوع خاکہ کی تذہبی کرتے ہیں اور نداس کا شخص اڑا آتے ہیں۔ وہ شخصیت کے منفی بہلوؤں کو اجا گرفیمیں کرتے نہی موضوع خاکہ کی تذہبی کرتے ہیں اور نداس کا شخصائی اور ایک کو اجا گرفیمیں

" شہر صاحب کوان ن شای میں کمال حاصل تو ان کے صلفہ عشاں کی میں ادیب شام موسیقار اور ذکار تو

یقے تی ۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی آئے تے جنہیں و کھے کر جرت ہوتی تھی اگر وہ سب سے بڑی مجت سے منے
شخے اور ان کی انفر ادئ خصوصیات کوا بھی طرح بہچان لیتے تھے۔ ف کوں اور مضابین میں بیا انفر ودئ خصوصیات
ان کو ہے ہو کے اسلوب میں ڈھل کر انسان شای کے کہ ل کوظا ہر کرتی تھیں۔ " (۲۲)
فاکد نگاروں کے ہم غیر میں اگر من حیث المجموع استھے فاکد نگاروں کا ذکر کریں تو ان کوا نگیوں پر گونا جا سکتا ہے۔
فاکد نگاروں کے ہم غیر میں اگر من حیث المجموع المجموع المحت فاکد نگاروں کا ذکر کریں تو ان کوا نگیوں پر گونا جا سکتا ہے۔
چند اسحاب نے بہت او چھے فاکے تعمید کے ہیں مگر پیشتر نے مال مدائی کا فبوت فرا ہم کیا ہے اور ان کی آئر دی گیلری میں بیک
دیکر میں ہیں۔ جن اصحاب نے مدحد فاکے ٹیس کیسے انھوں نے اس کے پر عش گل کھد کے ہیں۔ ان کے فاکوں کوتخ ہی
فاک کہا جا سکتا ہے ۔ تخر جی فاکد ایسے ہی ہے جس انی چھوٹے بڑے نظر آئے ہیں ایسے ہی جیسے کا رافون ہوتا ہے۔ اور فامیوں

کے ساتھ ان میں بیستم بھی ہے کہ موضوع خاکہ سے جمدر دانہ رویہ مفقود ہے۔ بشری خط تیں اور نفسیاتی بیجید گیاں فرد ک شخصیت کا نا تا بن، نفکاک برو ویں۔ اچھ خاکہ نگار تقم کواسے طریقے سے بیان کرتا ہے کہ کہ ویسقم خوبی بن جاتا ہے۔

اردو ف کرنگاری کی روایت میں شاہر احمد وہلوی نے چیرہ نولی اور حلیہ نگاری کو ہام رفعت پر پہنچ ہیا ہے۔ اچھا ف کرنگار کم سے کم الفاظ میں شخصیت کی وضع قطع ' تر اش خراش کہاس اور جینے کو بھر پور انداز میں چیش کرنے پر قادر ہو شہر احمد وہلوی اس معالمے میں خاصی قدرت رکھتے ہیں۔ کئی خاکہ نگاروں نے شخصیت پر کئی کئی صفحات تحریر کیے ہیں مگر شخصیت کا بھر بور تاثر قائم کرنے ہیں کامیا سنہیں دے۔

خواجہ غلام المتیدین کے خاکوں کا مجموعہ" آندگی میں چراغ" 1962 میں چھپا۔ پہلے صفے میں خاکے ہیں اور دوسرے حصہ میں سیرت نگاری کا پہلونمایاں ہے۔انھوں نے عظمت اقد ارتمایاں کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے یہ کتاب خاکہ نگاری کے فی تقاضوں پر پورانہیں اترتی۔

اردو خاکرنگاری کی روایت بیس جوش ملیح آبودی کی کمآب''یادوں کی برات'' نظر انداز نبیس کی جاسکتی۔اس میس جزوی طور پراوچھے خاکے موجود ہیں۔''میر اخاندان''،''میرے چند قائل ذکر احبب''اور''میرے دور کی چند جیب ہستیاں'' کے عنوانات کے تخت پچھا چھے خاکے بھی ملتے ہیں۔میری بیوی' کنورمہند رسکتے بیدتی اور چھدو خان کے خاکے اپنی گونا گوں خوبیول کے یادم مف ڈندور ہنے والے ہیں۔

احمد بشرے اپنی فی زندگ کے دوران چنداد کی محافق اور فی شخصیات پرخا کے لکھے ہیں۔ ان کا جموعہ جو ہے تھے راستے میں '(۱۹۹۷ء) تیرہ خاکے ہیں۔ یہ فی رندگ کے دوران چنداد کی محادت حسن منز میرائی احسان دائش اور ظهیر کا ثمیری اور دیگرا کا ہراد بااور شعر مے ہیں۔ احمد بشیر کے خاکوں کی نمایاں خوبی ان کے معنی خیز عنوانات ہیں۔ وہ عنوانات کے انتخاب بیں شخصیت کی مرکزی نوعیت ہمیں عنوانات میں ہی نظر آ جاتی ہے مشابا حسرت موبانی نمایاں صفت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح شخصیت کی مرکزی نوعیت ہمیں عنوانات میں ہی نظر آ جاتی ہے مشابا حسرت موبانی کا خاکہ '' قائدر'' میرا بی کا خاکہ '' اور قد درت القدشہاب کا خاکہ '' ہیرومرشد'' وغیرہ دوغیرہ۔

شورش کانٹیمری کی'' چیرے''مطبوعہ ۱۹۷۵ء میں مختلف شخصیات کے مختلف جصے ہیں۔ایک جصے میں علماء کا ذکر ہے' دومرے میں قائدین کا بیان ہے' تیمرے جصے میں طبقہ نسوال کی نمائندگی ہے اور چوتھا حصہ قلم کار (ودیب شاعز محافی) حضرات کے سیختص ہے۔شورش کانٹیمری'' چٹان'' کے ایڈیٹر ہوئے کے مماتھ ساتھ ہے۔شل خطیب بھی تتے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی ہے وابستہ افراد سے ان کے جی مراسم بھی تھے اور بحیثیت محافی وادیب بھی ان کی ملاقا تیں تھیں۔انھوں نے ایک فنکار کی حیثیت سے شخصیتوں کؤجس انداز ہے دیکھا محسوس کی اور سمجھا ہے بیان کر دیا ہے۔

فاکون کی ایک کتاب ایادوں کے سانے '۲ کا ۱۹۵ ویٹی چینی ہاں کتاب کے مصنف سیر مقصود زاہدی ہیں۔ انھوں نے ماضی کی بارہ نامور سیاسی اوراد بی شخصیات کے فاکے لکھے ہیں۔ جو فاکر ڈگاری کے جملہ فنی تقاضے پور نے بیس کرتے۔ اس مجموعے میں فاکر نگاری کی طرف کم توجہ دی گئی ہے۔ البت یادوں کے سائے بلکہ لمیے سائے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ان یادوں کے تناظر میں کمی مدتک موضوع شخصیت کا پچھٹس دکھایا گیاہے۔

فارغ بخاری کے فاکوں کے مجموعے کا ٹام'' بم'' ہے اور یہ ۱۹۷۸ء میں چمپا۔ اس کتاب میں انھوں نے وائر و ادب کے ایک کتاب میں انھوں نے وائر و ادب کے ایکس لوگوں کے فاکے تی جن میں جن میں ذیاد و تر ف کے سوافی اور تعارفی نوعیت کے میں۔ چند فاکوں میں شخصیت کے قبی ای تر بین پہلوؤں کو اجا کر کیا گیا ہے ان میں اہم نام میں پطری منٹواور فیض نیظری کے فاکے میں ان کی طبیعت و مزاج کا رنگ واضح طور مے جملکا ہے۔

ا نفارہ خصی فاکوں پر مشتل رہم گل کی کتاب ''پورٹریٹ'' ۱۹۷۹ء میں طباعت کے مراحل ہے گزری۔ ان میں ان شخصیات کا تذکرہ ہے جن کے متحقاق اردوادب ہے ذوق وشوق رکھنے والے بہت پچھ جائے کے خواہش مندر ہے ہیں۔ اس مجموعے میں بیشتر شخصیات کے مزاج 'عاوات اور طرز زیست پر روشن ڈالی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس مجموعے کے بہترین فاکے قتیل شفائی 'ایراہیم جلیس' ریاض شاہراور اسرار زیدی کے ہیں۔ رحیم گل نے طفر کا بھی ہر رالیا ہے لیکن اس کے کاٹ بھی جو آن 'ای کے ماکوں میں آوازن ہوتا ہے۔

میرزاادیب کی کتاب ' ٹاخن کا قرض ' ۱۹۸۱ میں چھی ۔ اس کتاب میں مصنف نے اردوادب کی گیررہ شخصیات پر مختلف عنوانات کے تحت تلم اشحایا ہے۔ مرزا معاجب نے اپنے مخصوص افسانوی اسلوب میں ماضی کی یادگا رضعیتوں کا عکس زندہ کر دیا ہے۔ میرزاادیب کے اسلوب میں ظرافت کی چاشنی بھی ہے اورائی خوبی کے سبب انھوں نے شخصیات کے باطنی محوشوں کی نقاب کشائی کی ہے۔

''سنگ دوست'' ۱۹۸۳ واگر چداہے۔ حمید کے شخصی خاکول پرمشمثل کتاب ہے لیکن اے حمید نے اپنے مخصوص افسانو کی اسلوب میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے تحمیس (۲۳) دوستوں کے متعلق؛ پی دوئی کے حوالے۔ بات کی ہے۔ چونکدان کا انداز رومانوی ہے اس لیے جب وہ کسی لئے کو گرفت میں لیتے بیں تو خا کہ بہت دلچسپ ہوجا تا ہے۔ مصنف موصوف بنیا دی طور پر افسائ نگار ہیں اس لیے منظر کشی کے ہنر ہے بخو بی دالقف ہیں اس لیے'' سٹک دوست' میں مرتع کشی کا انداز نریاں ہےادر حلیدنگاری میں مجھی اف نوی انداز جھلکا ہے۔

ا عباز رضوی کے فاکون کا مجموعہ 'کلوزاپ' ۱۹۸۹ء میں چھپا۔ اس میں اس نے اپ آپ کوبطور فاکہ نگار منوبیا ہے۔ اس کی فاکر نظاری میں روایت کا تشکسل نظر آتا ہے۔ قدرت نے اسے مشاہرے اور تجزیے کی قوت عطا کی ہے جواس کی فاکر نظاراند بہنر مندی پر دال ہے۔ اس کے فاکوں کے اکثر عنوانات بھی ذو معنویت کے حاص ہوتے ہیں فاکہ پر صفے کی فاکر نظاراند بہنر مندی پر دال ہے۔ اس کے فاکوں کے اکثر عنوانات بھی ذو معنویت کے حاص ہوتے ہیں فاکہ پر صفح سے پہلے ان کے معنی پی کھاور ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کا منہوم پی کھاور تی ہوجاتا ہے۔ ام زکے اسلوب بیان اور طرز افران سے سیلے ان کے معنی پی کھاور ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کا منہوم پی کھاور تی ہوجاتا ہے۔ ام زکے اسلوب بیان اور طرز افران سے میں شم ہوتا ہے۔ میں آئی ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے کا ہمنر جانی ہے:

" قدرت نے آپ کوتقر بیاسب می چیز میں عطا کی ہیں۔ اچھا بڑا قد انجرا ہوا بدن کچھ بڑا ہوا پیٹ چک دار
آ تکھیں اور ان پر بھاری شیشوں کی درمیانے در ہے کی عیک مجران کے علاوہ میلوں ہیں پیسلی ہو کی چوڑی
پیشانی اور اس کوتقر بیا الم احسوں میں تقلیم کرتی ہوئی وعاول کے زور سے جڑی ہوئی چند اتحادی بالوں ک
ایک لٹ آپ کی انتھائی نشانی ہے۔" (۱۳۳)

عط ، الحق قائل کی کتاب''عطایے''۱۹۹۱ء پی چھپی۔ بیاگر چدان کے اخباری کالموں کا مجموعہ تقی گراس بیں سولہ
(۱۲) شخصیات کے خاکے بھی ہیں۔ بیختفر خاکے بڑے دکچیپ ہیں بالخضوص'' قامی اور قامی''،'' پر ولٹاوی اور بور ژوا''،
'' کو لیا'' اور'' شریف بنجارہ'' وغیرہ۔ ان کی کتاب'' مرید شخیفر شے'' مکمل خاکوں کی کتاب ہے۔ اس بیں اڑئیس (۳۸)
خاکے ہیں۔ قامی مزاح میں بنجیدگی اور شجیدگی میں مزاح بیدا کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔

''ایک ایڈووکٹ والد کا بدیروفیسر اور کہیئر بیٹالی بور میں جس دو کمرے کے گھر میں رہتا ہے اس کے سامنے وصو با گھ ک وحو بل گھ ٹ ہے اور دھو بی گھاٹ کے سامنے کرائے پر گھر لینے کی وجہ جھے گئی ہے کہ وہ دو پہنے کو ہاتھ کی میل مجمعتا ہے' حالا تکہ بیٹنز لوگوں کو ہاتھ کی بیکل اس قدر قزیز ہوتی ہے کہ اس میل ہے عالی شان گھر تقبیر کر لیتے میں اور اس گھر کی کملی میلی فضایش ہورے تفاخر کے ساتھ وزیر گی بسر کرتے ہیں۔'' (۴۴۴)

عطاءالی قاکی جزئیات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا مشاہرہ بڑا تیز ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہو توں کونظر اند، زنہیں کرتے۔وہ چھوے چھوٹے وا تعات کو اس اندازے ڈیش کرتے ہیں کہ وہ شخص مذکور کی شخصیت کال زی حصر محسوس ہوتے ہیں۔

اخفاق احمدورک کی کتاب ' قلمی دشمنی' ' (۱۹۹۳ء) اگر چشخص شاکوں کا مجموعہ نیس کیکن اس کتاب میں مصنف نے اپنے چند دوستوں' اس مذہ اور اردو کے منفر دھڑاج نگار مشاق احمد یوسنی اور اردو میں جدید لیجے کی نمایاں شاعرہ پروشن شاکر ہے جند دوستوں' اس مذہ اور اردو کے منفر دھڑاج نگار مشاق احمد یوسنی اور اردو میں جدید کی خوبی ہے کہ دو شخصیت کے چیدہ چیدہ کیدہ کا اسلوب میں تحریر کیے جیں۔ورک کی تحریر میں ایک خوبی ہے کہ دہ شخصیت کے چیدہ چیدہ پہوؤں پر بیزی خوبصورتی ہے روشن ڈالتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد پونس بٹ کو اشا خت پریڈ اورد خاکہ نگاری میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ انھوں نے مختلف علمی اوبی اور اثقادور ا ثقافتی شخصیات پر خامد قرمائی کی ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شخصیات کو معکوی زاویے ہے دیکھتا ہے۔ اس کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ شخصیت کے مفتحک پہلو کو تلاش کر کے قار کین کی تفنی طبح کا سامان کیا جائے۔ جمد لگانا اور جملہ لکھنے میں وہی ہے جوخا کہ شخصیت کے مفتحک پہلو کو تلاش کر کے قار کین کی تفنی طبح کا سامان کیا جائے۔ جمد لگانا اور جملہ لکھنے ایسا وہی نہوتی ہے جوخا کہ لکھنے اور خاکہ از انے میں ہوتا ہے۔ یونس بٹ جمیے زیادہ لگا تا ہے اور لکھتا بہت کم ہے۔ وہ لکھتے لکھتے ایسا جملہ لگا تا ہے کہ قاری اس کی کاٹ بڑی طرح محسوں کرتا ہے۔ بظاہر وہ حراح کے رنگ میں بات کرتا ہے مگر طنز خود بخو واس

ان مخضر جائزے ہے متر شح ہوتا ہے کہ لڈی کر دل اور داستانوی ادب سے ہوتے ہوئے عہد حاضر تک اردو خاکہ نوکی نے کئی نئی کروٹیمی بدلی ہیں۔ کئی خاکہ نگاروں نے ستائش باہمی کے اصول کے تحت '' تتر یظ'' قلمبند کیے۔ پچھ نے'' پگڑی اچھال'' سوی کے تحت خاکے اڑائے۔ نیکن خاکہ نگاروں کی ایک جھوٹی می قطار میں چند احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے خاکے کے فئی نقاضوں کو مجرور تر کیے بغیر خاکے کو آبر ومندانہ مقام دیا' کو اُن کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے کین حقیق خاکدنگاری کے سبب ان کا نام بھی اردوادب میں زعرہ ہوگیا۔ان میں قابل ذکر خاکدنگاروں کے نام ہیر ہیں۔
محرحسین آئزادُ مرزا فرحت اللہ بیک خواجہ حسن نظائی ڈاکٹر عابد حسین مونوی عبدالحق عبدالرزاق کا نیوری رشیدا حرصد لیق ا چراغ حسن حسرت مصمت چھٹا کی سعادت حسن منٹو محرفیل شوکت تھ نوی رئیس احرجعفری ماہرالقاوری عبدالما جدور یابادی ا ڈاکٹر ایج زحسین عبدالحجید سالک اشرف مبوی شاہر احمد دالوی چوش کھے آبادی احمد بشر بیروز بخت قاضی ڈاکٹر محمد یونس بٹ

اس میں شک نیس کو الماقلم نے ضرور تا اور بعض نے فر ماکٹی طور پر خاکے لکھے ہیں تا ہم اگر یہ کہا جائے کہ بیشتر اسحاب نے مشین فکری ہے ال آن کو قابل اعتمانییں سمجھا تو غلط ند ہوگا۔ قیام پاکستان ہے قبل اور فوراً بعد پر کھا د باء اس فن کی طرف را جھ ہوئے گران کے یہ ''ستاکش با ہمی'' کے حال خاکے مملاً شخصیت نگاری کے معیار پر پور نے نیس اتر تے ہوایک خاص سطح پر ان کی اجمیت ہے ۔ اردو ف کہ خاص سطح پر ان کی اجمیت ہے ۔ انکار نہیں کیا جاسک محرا کے افسوس ناک امریہ ہے کہ آج یہ شخصی خاکے تایاب ہیں۔ اردو ف کہ شامل سے پر ان کی اجمید کے بارے میں اصغری ہے میں کی رائے بردی صائب ہے :

''ف کہ نگاری کا سنبری دور وہی ہے جوارد وافسانے کا سنبری دور ہے۔ اس کی ایک وجہ تو بہتی کہ سیاسی وہ ہی گئی اور واز و کھل چکا تھا۔ اوب اپنے تجربے کا مواد جن کر رہا تھا۔
ال سسے شی فرد کواس کی معاشرتی صورت حال میں و کھنے کا رواج پڑچکا تھا افسانے میں بھی یادگار
کر دار تخلیق ہوئے اور اس طرح فاکوں میں بھی توع کا اعراز آیا۔ یوں کہنا جا ہے یہ بھی فشن ہی کا ایک حصہ بن گیا۔ اس دور میں بات کو بچائی کے ساتھ اواکر نے کا رواج پڑا اور نکھنے وابوں نے ساتی مسائل کا شعور حاصل کیا۔ اس دور میں بات کو بچائی کے ساتھ اواکر نے کا رواج پڑا اور نکھنے وابوں نے ساتی مسائل کا شعور حاصل کیا۔ اس دور میں بات کو بچائی کے ساتھ اواکر نے کا رواج پڑا اور نکھنے وابوں نے ساتی مسائل کا

پ کتان کے اخبارات میں ''گوشدادب' یا''اولی صفی' کے عنوان سے ہفتہ وارصفیات بھی مختص کیے جاتے رہے ایں۔ان کے ذریعے او بجول کی رونمائی ہموتی رہی ہے اُنھوں نے اوب ثقافت اور کھیل سے وابستہ افراد پر خاکے لکھے۔ اِس سلسلے میں انتظار حسین (روزنا مرشرق)' رحیم گل (روزنامہ جنگ) اور گھڑار وفا چودھری (روزنامہ نوائے وقت) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

## م طفیل کی خا کہ نگاری

> '' مجھے بیاتو معلوم نہیں کہ محرطفیل خاکہ نگار کی آخر شب کا چاتھ ہے یا میچ کا ستارہ ۔لیکن میں بیرواژ ق ہے کہ سکتا ہوں کہ اس فن کا نیا فلکار مشاہدے ادر مطالع میں سرانوں اپنا خون جگر صرف کرے تب مجی شاید بہت عرصہ تک کوئی نیا سور مع طلوع تہ کر سکے'' ۔ (۲۷م)

اکثر خاکدنگاروں اور محرطنیل میں بنیادی فرق یہ ہے کدان اوگوں نے اس صنف ادب کو بالعوم ٹانوی حیثیت دی مگر طفیل نے بطور خاص اس صنف کو اختیار کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس صنف نے محرطفیل کا انتخاب کیا تو غلط نہ ہوگا۔ انھوں نے کہ دنگاری کودل و جان سے جا اس صنف اوب سے محرطفیل کا ظومی واضح ہے۔ خاکہ نگاری سے محرطفیل کی قبلی وابستگی اس امر سے بھی عمیاں ہے کہ خوب سے خوب ترجیتی کی میں اُنھوں نے اس معاطے میں تجربے بھی کیے جوار باب فکروفین کی نظر میں معتبر تھی ہی۔

ڈاکٹر انورسدیدنے محرطنیل کی بحثیت خاکرنگار خوب بیجان کرائی ہے۔ انھوں نے چیدہ چیدہ خاکرنگاروں کی

# امل حيثيت بيان كر مح وطفيل كي فوقيت كالبهلويون تمايان كيا ہے:

" ف كدنگارى بعض دوسر مصنفين كے بال محض أيك اضافي صنف اللهار ہے۔ مثال كے طور يرفر حت الله بيك اور شوکت تی نوی کی اولین محبت مزاح نگاری ہے ہے۔ عبدالجید سالک اور چراغ حسن حسرت بنیادی طور م می نی نتے اور صحافت ہے ہی منسوب ہونا پہند کرتے تھے۔ رشید احمد معد لقی مزاح اور تقید دونوں میں انمٹ شہرت یا بچکے ہیں مولوی عبدالحق خا کہ نگار سے زیاد ہ مقدمہ نگار تھے۔ڈا کٹر اعجاز حسین اعلی یائے کے نقاد ہیں اور عصمت اورمنٹواول درج کے انسانہ نگار ایں ۔ بعض ہوگوں نے منہ کا ذا لکتہ ید لنے کے لیے یامحض فیشن کے طور پر یک آ دھ خا کہ لکھ کرشہیدوں میں نام لکھوائے کی کوشش کی ہے اس کے بعد یا نکل بھول مجھے کہ اس منف ے نبردا آنما ہوئے کی عمرہ صلاحیت بھی ان کے ہاں موجود ہے اور ایک آدھ جماغ جوانھوں نے روش کیا ہے اس کی جوست دور دور تک جار ہی ہے۔ان لوگول میں احمر بشیراً جامد جنال اور او پندر ناتھوا شک وغیر و کوشامل کمیا جاسکتا ہے۔ اشرف صبوحی شاہد احمد و بلوی اور اخلاق احمد و بلوی نے خاک دیگاری کوایک الگ صنف! ظہار کے طور پر آبول کیا اور اسے فی طور پر بروان چڑھائے میں عمرہ خد ہا ہے سرانجام دی ہیں۔لیکن ان کے خاکوں کی تعداد کم ہے اور اسلوب کی لیک دلی ان سب پر حاوی ہے پھر یہ تینوں شخصیت کو صرف تہذیبی نقطہ انظر ہے ہ بچتے ہیں جس سے اظہار کا دائر ونسبتاً محدود ہوجہ تا ہے۔ محم طفیل شاید واحد قابرکار ہیں جنموں نے اس یک صنف سے عقد کیا ہے ورتا حال اس سے بوہ کررہے ہیں۔ حاکمتگاری سے بتی طغیل کی خلیقی زید کی کی ابتدا ہوئی اور سي أب أن ك أو في زعر كى كا فجاو ماوى بيا"\_(2)

ف کہ نگاری کے نظام سمسی میں محمطفیل کونا کوں خصائص کا حال سیارہ ہے۔ محمطفیل کا یہ فن متنوع رکوں ہے عبارت ہے۔ وحفظ رنگ کے ان اس ف کہ نگار نے خوش نو یک ہے آ عاز کیا تھ بہت جلد ہی انھیں احساس ہوگی عبارت ہے۔ وحفظ رنگ تحریروں کے خالق اور معنوی حسن کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ چنا نچہ انھوں نے گلتان کہ عب رت کی خابجر رق کے سماتھ واضی اور معنوی حسن کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ چنا نچہ انھوں نے گلتان اوب میں آیک اوبی جرچھتنا روز خت بن گیا۔ اوبی رسالہ نفوش اور محمطفیل لازم والزوم تھم ہے۔ ایک اوب میں آیک اوبی کونو تیرے نوازا مرید برآ ن محملے کا کہ نگاری کی صنف کو بھی اوج کے دوسرے کوم فردن کی عطاکی تو دوسرے نے پہلے کوئو تیرے نوازا مرید برآ ن محملے کے خاکہ دیگاری کی صنف کو بھی اوج کی اوبی کی اوبی کی اوبی کی اوبی کی اوبی کی اوبی کی کونو کی اوبی کی اوبی کی ایک کونو کی اوبی کی کونو کی گیا۔ اوبی کی کونو کی کونو کی گیا۔ اوبی کونو کی کونو کی کونو کی گیا۔ اوبی کونو کونو کی کونو کی کونو کی گیا۔ اوبی کونو کونو کی کونو کونوں کے آٹھوں مجموعے اوبیا ہونفلہ وانظرے خواج کونوں کے گیا۔ اوبی کونوں کی کونوں کے آٹھوں مجموعے اوبیا ہونفلہ وانظر سے خواج کی تھیں ماصل کر پیچھیا۔ اس محمل کونوں کی کونوں کونوں کے آٹھوں مجموعے اوبیا ہونفلہ وانظر سے خواج کونوں کے گیا۔ اوبی کونوں کی کونوں کی کونوں کے کا کونوں کے کا کونوں کے کا کونوں کی کونوں کے کونوں کے کا کونوں کے کونوں کی کونوں کونوں کے کا کونوں کے کا کونوں کے کا کونوں کے کا کونوں کونوں کی کونوں کے کا کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کے کا کونوں کی کونوں کے کونوں کونوں کونوں کے کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کے کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کے کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کون

اردو فا کرنگاری کے تجر پر بھی چند کھیل دارڈ الیاں اور پکھے ہرے ہے تھے جھے طفیل نے اپنے خون جگر ہے اس تجرکو سینچا ادر کھمل طور پر سرمبز وشاداب کر دیا۔ اُنھوں نے ایک ہی صنف سے محبت کی ہے اور سرتے دم تک کی ہے۔ اُنھوں نے ابج ب خاور کے اس شعر کے مصدا تی زئدگی گڑاری:

> تیرے ما جو عمر بنالک، بیت ملی اب اس عمر کا باتی حصہ تیرے مام

فن خاکہ نگاری نے بھی محمد طفیل کی زندگی کو ہٹمر کیا اور اُن کو اس معالمے بیں انتیازی خلعت فافرہ سے نوازا۔ ڈاکٹر خواجہ محمدز کریائے لکھنا ہے کہ مطفیل کوار دو خاکہ نگاری سے عشق ہے اور عشق و یوانگی کا نام ہے۔ بید دیوانگی حدے زیادہ فرازنگی کی علامت مجھی جاتی ہے۔

ا بعض لیسے دانوں کا نام پھوا مناف کے ساتھ ازم دخردم کی حیثیت افتیا دکر لیتا ہے جسے سدی کے ساتھ ما ان المرھ کے کہ المحق منافر میں حیثیت افتیا در المرہ فیرو دفیرہ ہے کہ کی نبیت فاک اور المرھ کے ساتھ المحق الماحش شوی اور دیگر ، مناف ہے اللہ فاک دیکا رکی جمعت کے ساتھ محمط فیل کی ہے۔ جس طرح سدی امریئہ ڈراہا ، مشوی اور دیگر ، مناف ہے ایک فیلے والوں کی بھی کوئی کی نبیس ہے۔ اورو کے قد بم تذکرہ فیلے والوں کے بھی کوئی کی نبیس ہے۔ اورو کے قد بم تذکرہ فاک دوس کے سوائی اشاروں سے سوائی اشاروں سے سوائی اشاروں سے سے کر کر حسین آزاد کے شخص مرتبوں تک اور فرحت اللہ بیگ کے جدید فیلی منتبوں سے سالم کو فیل کی جو بیٹیس آئی۔ اس کا سب یہ ہے کہ کو طفیل صدف میں جو حیثیت اور جس سے کر کر طفیل صدف میں جو میشیل صدف کی میں کو ماصل ہوئی وہ اورو بی کی اور کے جمع بی نبیس آئی۔ اس کا سب یہ ہے کہ کر طفیل صدف فی کر دائی کی کا میٹ ہے وہ ماشی کی مارو کے جمع بی نبیس آئی۔ اس کا سب یہ ہے کہ کر طفیل صدف فی کر دائی کی کا میٹی ہے کہ کر ان کر کھنے کی میں جو دیشیا کر دیکھنے کا جمع کے جمع کی کر دوسری صنف کی طرف آئی افراک کر کھنے کا حیات دیکی دوسری صنف کی طرف آئی افراک کر کھنے کی میں دیتا۔

نظر بنویش چناں بستہ ام کہ جنوہ ووست جہاں گرفت و مرا فرصت آناشا عیست " (۴۸) محرطفیل آٹھ کتابوں کے مصنف جن انھیں مصنف بنے کا کوئی سنجیدہ شوق ندتھا۔ یہ واقعہ تو ایک حادثے اور جبر کی پید دوار ہے۔ اُٹھوں نے مارشل لا کے زمانے بیل اپنے آپ کو کنج عافیت میں رکھاتو طبیعت کو ورغلانے پر بہلانے کی خاطر ا یک مضمون بعنوان'' منٹومیا حب'' لکھ ڈالا۔ یہ خا کہ ٹائع ہوا تو اطراف وجوانب سے تعریفی کلمات پچھاور کیے گئے اور ہوں محمد شیل ادیب بلکہ خاکہ نگار بن گئے یہ مولا ٹاروم نے کہا تھا:

# شعر می صحییم به از فقد و نبات من شه دانم فاعلاتن فاعلات

اِس شعر کے معداق محمطیل نے اس فن میں کی کے سامنے ذانو نے تلمّذ نظیمیں کیا ہے مطفیل کے اندر جوادیب چھیا بیشہ تق وہ ہوئی شان وشوکت اور حمکنت سے باہرا آگیا کہ سمارا اردو داں طبقہ انگشت بدنداں رہ گیا۔ مزید برا آں انھوں نے اپنی تحریروں کے لیے ایک صنف کا انتخاب کیا جس سے اردواد ب کا دائس ہوئی عد تک تھی تھا۔ مجمطفیل کے سامنے کو کی ایسا قائل محمل منے کو کی ایسا قائل محمل منظم کے مامنے من خامہ فرسائی کی جاتی ۔ اس لیے انھوں نے اپنی راہ خود تلاش کی اور اس راہ میں مرخرد کی ان کا مقدم بی ۔

اپنے جذبات و، حساس ت کو مختر دلفاظ میں بیان کرنا شاعرانہ مل ہے۔ مختفر فاکہ لکھنا بھی ایسے ہے جیسے کوئی گذم کے دانے پرسورہ اخلاص لکھ دے۔ حقیق خاکہ نگار صاحب فاکہ کی ذات کے دہ بہاواور کوشے نتخب کرتا ہے جس سے اُس شخصیت کا مجر پورا ظہار ہوجائے۔ وہ منصوی نگین بیاٹی اور گرم مصالی چیز کئے کے عمل سے کوسول دور رہتا ہے۔ مجمد طفیل ک شخصیت کا مجر پورا ظہار ہوجائے۔ وہ منصوی نگین بیاٹی اور گرم مصالی چیز کئے کے عمل سے کوسول دور رہتا ہے۔ مجمد طفیل ک تھاہ میں، ختصار اور جسمیت ل زم وطز دم ہیں۔ اس تحریح من زیب داستان نہیں ہوتی بلکہ مختفراور باسعنی ہوتی ہے۔ محمد شل کی نگاہ میں، ختصار اور جسمیت ل زم وطز دم ہیں۔ اس سبب سے ان کے بعض خاکوں میں موضوع خاکہ ک زندگ کے کسی ایک پہلویا زاویے کی ایسی مجر پور جسماک نظر آتی ہے کہ در کا گھرا نہاں کے سام میں مصرت آتے ہیں۔ ڈاکم محمد سن رقمطراز ہیں:

"اردونٹر سے درازنعسی کاشکوہ عام ہے۔ فزل میں جتنا ایجا زے نثر میں اتنا ہی غیر ضروری پھیں و ہے۔ محد طفیل نے نثر میں غز ان کے شعر کہنے کی روایت قائم کی ور ہر شعر پر جت اور ہر معرفہ کِل اور سڈول بیا ہے ناکول میں کیرول نے بیں لفظوں سے کام لیتے ہیں"۔ (۴۹)

محرطفیل نے شخصیات کا بنظر تعتی مطالعہ کرنے کے بعد ان پر تلم اٹھایا۔ان کا طریق کاربیتھ کہ جس فرد کا خاکہ نکھتا مقصود ہوتا اس سے زیادہ ملا قاتو ل کی سبیل نکال لیتے تھے۔

ں تقریب کھ تو بھر ملاقات جاہے

ے مصداق پاس بلاتے اور وہ چاہتے۔ ہاتوں باتوں باتوں جم شخص نہ کورکوراہ پر لے آتے اور دو چار ملا قاتوں بیں ایک دوسرے پڑکھل جاتے اور دوران ملاقات جو جملہ تحد طیل کے ذہمن کے در سیچے بیں آتا محد طفیل اس کا انقال فی الغور قرطاس ابیش پر کر لیتے۔

محیر طفیل نے ہمیشدا ہے اور موضوع فا کہ کے دومیان ایک قابل عزت فاصلہ قائم رکھا ہے۔ وہ کسی کواپے شانوں پر موارنبیں کرتے اور نہ ہی کسی کوسر کے بل زمین پر گراتے میں۔انھوں نے شبت طریق اور متوازن انداز سے شخصیت نگاری پر عمل کرتے ہوئے فاکہ نگاری کی صف کو مفتحکہ فیز قصیرہ گوئی سے یا ک کیا ہے۔

'' خاکہ لگاری محمطفیل کے ہے ایک تخلیقی جہت تھی اور لاریب اس تخلیقی عمل میں اُنھوں نے اپنی ب پناہ صد حیتوریا کا ابلاغ کیا ہے اُن کے چھوٹے چھوٹے تھرے پڑے جاندار ہوتے تتے۔ ان کے قلم سے نگلا ہوا خاکہ طنز ومزاح یاایک چھوٹی کی و نیاائے اندر لیے ہوئے ہے۔'ا(۵۰)

ا یقص فاکے امعیاراس کی طواست یا اختصار تیں۔ نہ قویل ف کیکسل ہوسکا ہے اور نہ مختصر ف کرنا کھل۔ اگر شخصیت کا کی صورت گری چند صفحات میں پاریٹ کی ان کے خصیت کا کی صورت گری چند صفحات میں پاریٹ کی اس کی سے بھی اور کی صفح سے بھی خصیت کا احاط کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ گویا غیر ضروری طوالت کار بریاراں کے سوا پھی اور نہیں۔ ویسے طویل ف کوں کو بالعموم سوائح فکاری کی ذیل میں بیان کرویا جاتا ہے۔ حوالت کے حال خاکوں میں محمد شیل نے تکرارے والمن بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے طویل خاکوں میں محمد شیل نے تکرارے والمن بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے طویل خاکوں میں مرکزیت برقر اروجتی ہے۔

''بعض خاکوں کا کیوس بہت طویل اور بعض کا بے حد مختفر لیکن ان کے فن کی بدولت بن کی پیش کر د ہ ہستیاں جیتے ج گئے انسانوں کے دوپ بیں اتی ہیں۔ اُن کے کر دار تھن سابوں کی مانتد قاری کے سر سے نہیں آتے بلکہ و داخمیں اِس طرح بہجانتا ہے جیسے برسول ہے بن ہے واقنیت رکھتا ہو۔'' (۵۱)

محمطیل بطورخا کہ نگارمختسب کا فریف مرانجام تین دیتے۔ وہ اپنے موضوع پراخلاتی تکم نگاتے یا اس کے بارے میں کوئی فیصد صادر کرنے کوراست قدم نییں سجھتے۔ وہ اف نہ نگار کی طرح اپنے موضوع کی طرف روا داری کارویہ اپناتے ہیں تا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کسی ترمیم واضا فہ کے بغیر جیسی ہے دی ہی نظر آئے۔

شام احمد د الوی کے خاکوں سے محسول ہوتا ہے کہ موصوف جس شخصیت کو سامنے لانے کے خواہش مند ہیں۔ لکھنے

والے کی شخصیت اس سے کوئی کم اہمیت نہیں رکھتی۔وہ اپنے تحریض آپ گر قبار ہوتے ہیں۔اُن کے اِس ممل سے موضوع بنے والے کی شخصیت میں تخفیف واقع ہوجاتی ہے۔

اِسَان کوانی زندگ عمراور موت پر کوئی اختیار نیس و خش عمرو میں ہے اور مریث بھاگ رہا ہے۔ ایا م مینے اور سال بر صت تن م گزود ہے ہیں۔ اپنی زندگ کورا وراست اور عمل کی راوپر ڈالن تو انسان کے بس میں ہے۔ ذندگ وراصل وہ ی زندگ ہے جودومروں کے کام آئے یا جس کے قوشل سے دومروں علی بینی راستی اورا خلاص عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ چھر طفیل ک حیات و مستعارا لیے انتال و افعال سے حرین ہے۔ انحوں نے سادی زندگ تحقیق و تسوید اوب علی گزار کر اِسے بہ تمرکیا کیسوسے اردو جومنت پذیر یشاند تھا ان کوانھوں نے سنوارا اور چھایا ۔ چھر طفیل کا حسن تمریز اور حسن بیان ان کے داخلی کسن کا گیسوسے اردو جومنت پذیر یشاند تھا ان کوانھوں نے سنوارا اور چھایا ۔ چھر طفیل کا حسن تمریز کو مورد میں لگائے رکھا مدہ ہوگا ۔ گھر ایف عرب نگر کی مورد علی اس لگائے درکھا اور ایسا شخاص کی تحریف عیں اگر کے کہ بیا تکھا جائے تو غلط ندہوگا ۔ لیکن تعریف عیں بھر نگل سے کام لین مجموع معاشر تی روبہ بن ورالیے اشخاص کی تحریف عیں اگر کے کہ بیا تکھا جائے تو غلط ندہوگا ۔ لیکن تعریف عورت بلکہ الٹا الزام اور انہام ہے کام لین جو کے اللہ مائی تو آسان ہے کام لین کی تحریف میں کر خوش ہی تبیل ہوتے بلکہ الٹا الزام اور انہام ہے کام لین جی کی تحریف میں کر خوش ہی تبیل ہوتے بلکہ الٹا الزام اور انہام ہے کام لین جی کی تحریف میں تربیل ہوتے بلکہ الٹا الزام اور انہام ہے کام لین جو تو میں کر خوش ہی تبیل ہوتے بلکہ الٹا الزام اور انہام ہے کام لین ہی تا کار سے دادو۔

محرطفیل کے علمی واو لِی کام اپنی مثال آپ ہیں۔ باتھی بنانے والے تو باتھی بناتے ہیں اور کام کرنے والے کام کرتے ہیں کسی کی بات کی بروائیس کرتے۔ اِس همن میں طفیل ککھتے ہیں:

" بیں کیا ہوں؟ میری ادنی خدمات بیکھ بیں یائنیں؟ اُن کے بارے میں ماشی میں بھی یا تھی ہو کی آت بھی ہوئیں آئندہ بھی ہوں گی کیونکہ لوگ تو بھائی کو بھائی سے جدا کرتے ہیں!

مجھے اپنی اہلیت پر کوئی ٹازئیں مجھے اپنی قابلیت پر کوئی تھمند نہیں اگر کوئی تھمنڈ ہے قواس بات پر کداردو کا کوئی قابل ذکر ادیب ایسائیس جس نے نقوش کوآسان اوب پر بٹھانے میں میر اساتھ شددیا ہو میں نے زیمہ تحریریں جمانی ہیں۔ جاعمہ مگا توروشن بھی ہوگی۔" (۵۲)

خا کہ نگاری ش ہمارے یہاں شخصیت کو بچھنے کی روایت بہت کم ہے۔ اکثر خا کہ نگار مدح و ذم اور تصیدہ و آجو کے ورمیان راستہ تماش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ محمد علی یوے نفسیات دان ہیں کو ونفسیاتی مسائل کو بہت جلد سجھ لیتے ہیں۔ ای لیے وہ اس تکوارے تیز اور بال ہے باریک پُل مَر الم ہے بخو لی گز رکھے ہیں۔اروو کے کئی فا کہ نگاریا تو کر دارکشی پر اُتر آتے ہیں یا کردار بری میں جالا ہوجاتے ہیں۔ خاکراڑا نا جو کوئی ہاورسرت نگاری نٹری تھیدے کی ایک مورت ہے۔ سیرت کے لیے محد طفیل نے '' شخصیت'' کا لفظ استعمال کیا ہے اور بیدان کی جدت طرازی کا ایک پہلو ہے۔ اُٹھوں نے بطورا دیب اہم علمیٰ اولی اور سیاس استیوں ہے ملاقا تنس کی ہیں اور ان ملاقا توں کے بیتیجے میں اہم نفسیاتی امور اُ بحر کر سامنے آئے ہیں۔ان مسائل کے بیان سے اردواوب کے ایک اہم کوشے کی بھٹی میں بڑی صد تک کی واقع ہوئی ہے۔اپن مجو دت طبح اور جدیت طرازی ہے اُنھوں نے شخصیات کے جونقوش اُ جاگر کیے ہیں اُنھوں نے ان کی خاکہ نگاری کو ہ م رفعت پر پہنچ دیا ہے۔ کردار نگاری کی ایک مثال اُن اوباء کے ہاں یا لکل نہیں ملتی جومجر طفیل ہے زمانی اولیت تو رکھتے ہیں تکرار دواور فاری روایت بیں جکڑے ہوئے ہیں۔ اِس معاہمے بیں ڈاکٹر احسن فاروقی کی رائے ملاحظہ ہو۔

" ہمار ہے روایتی اوپ کا مخصوص ربخان میٹی ہےاوراب تک کم ہی لوگ ایسے ہیں جوور تعیت کی ضروریات ہے کمانچہ عبدہ برآ ہوسکیں ڈاتی لگاؤا ڈاتی پینداور ٹالپنداورا طلاتی قدروں کے لکے بند معےاصولوں کی عینک لگا کر ووجیتے جا کتے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور خیالی ہیولوں کا مجمی تضور کرتے ہیں' اس لیے ہمارے اوب میں حقیقت کوم وڑنے کا کام بی مجھے زیادہ تر تظرآتا ہے۔ اور میری اس سے ہدر دی فتم ہوجاتی ہے۔ میرے لیے طفیل صاحب کی سب سے بوی اہمیت میں ہے کدان کے بیان میں کمی مروڈ کا شائر بھی نہیں ما کا اور یہی سب ے بڑی اورے کے ش ان کی تصانف سے بہت زیادہ حارثہ ہوا۔" (۵۳) كى ھا كەنگارمولوي عبدالحق كى طرح يەموچى ركھتے بيس كە

ومل کے امیاب عداوں تری تریے ہے رکھا کوئی دل نہ دکھ جائے تری تتربے سے

ا ہے لوگ خال خال ہیں بحثیت مجموعی اردوخا کہ نویسوں نے دو بنیا دی رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ایک بیر کہ

یش کی اتی کہ اے بڑے تھے نظر میں سموں کی مندا کر مطے

بیاز حدستائثی اور سینی پہلو ہے اور اس رویے ہے بڑے بڑے ادیب اپتا دامن نبیس بچا سکے اور وومرارو میاس

روپے کا مکعوی عمل ہے۔ بینی

### مرقون کا منہ پیاز کا لگور کی گرون

بیدونوں انداز قن خاکہ نگاری کی جھاڑیاں ہیں۔ محیطفیل کی انفرادیت بیہ کے اُنموں نے اِن کا نٹوں سے اپنا پہلو ہمیشہ بچایا ہے۔ اور تو از ن واعتدال کو برتا ہے۔ بیکوئی تیسراانداز نہیں ہے۔ بیدعا شقانہ طرز اور انداز دئبری ہے کہ جو پیاراور چنگی کی آمیز تر سے تفکیل یا تا ہے۔ طنز کاٹ میٹھی میٹھی سرزنش مجبو بوں کا شیوہ ہے :

> غم جہاں ہؤ رخ یار ہو کہ وسعِ عدو سلوک اپنا رہا جس سے عاشقانہ رہا (فیض احرفیض)

کی دہ انداز ہے جس کی جڑی اصلیت سے نقلتی ہیں اور جس جس افل قلم نے اس رویے کو اپنایا اُس کی کیلیقات نے شہرت عام اور بقائے دوام کے در بار سے تخصیصی خلعت حاصل کی مجھ فیل کے جسم پریہ ضعت بہت بچتی ہے۔ اُن کے جمد خاک خواہ عزیزوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں نے فاکے خواہ عزیزوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں نے کو اُنھوں نے میں اُنٹوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں نے کہ خواہ عزیزوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں نے کہ خواہ عزیزوں کے ہوں یا احباب کے اُنھوں ہے ہوں یا حریفوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں نے کہ خواہ کریزوں کے ہوں یا احباب کے اُنھوں کے ہوں یا حریفوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں کے خواہ کریزوں کے ہوں یا احباب کے اُنھوں کے ہوں یا میں موالی کا کھوں کے خواہ کریزوں کے ہوں یا حریفوں کے اُنھوں کے ہوں یا حریفوں کے ہوں یا در مرد ت کی آگھوں کے کہتے ہوں یا انتراب کو ایک آگھوں کے ہوں یا میں موالی کی دولوں کا بھی دولوں کا بھی دولوں کی دولوں کو کہتے ہوں یا دولوں کا بھی دولوں کے ہوں یا حریفوں کے کہتے ہوں۔

خورشد وار ویکے بی سب کو ایک آگھ روش همر لخے ہر اک نیک و بد سے بیں

( تُعَاٰيراتيم دَولَ )

انسان جموع اضداد ہے۔ یہ بھی فرشتوں سے بھی آ کے نگل جاتا ہے اور بھی شیط ٹی را بوں پر چل نگل ہے۔
انسانوں کے اس سمندر بھی اجھے ٹر نے حسین و کم حسین کا لے گورے شریف اور غیر شریف برطرح کے لوگ ملتے جاتے
جی ۔ بشری مقتصیات تو انسان کے ساتھ ساتھ ہی بو تی جی ۔ خاکر نگار کا منصب میہ ہے کہ موضوع خاکہ کے اچھے پہلوؤں کو
نمایاں کر سے اور برے پہلوؤں کو اس انداز سے دکھائے کہ موضوع خاکہ سے تعدر دی کے جذبات آ بھریں ۔ ایس برگز ند بھوکہ
اس کی چھوٹی می خط کو زیادہ نمایاں کیا جائے اور محاس کو پردہ اختا جس دکھا جائے ۔ محمد خلیل اس نکتے سے متصرف میں کہ کہا حقہ

## آگاہ ہیں بلکدان کے خاکے اس اعتبارے لاکن اعتبار ہیں۔

" فا كدنگارى يس موضوع شخصيت كودوطرى سے بيش كيا جاتا ہے يا تو مقدى صفح كرى ياز ہر يلى كار تون سازى ــ طفيل صاحب نے كارٹون سازى ہے اجتناب كيا ہے ان كے تقر سے تقر اور طويل سے طويل فاكے يش كى شخصيت كوست كر كے بيش تين كيا كيا ــ" (۵۴)

اردو خاکرنگاری کے حقیقت پینداندر جمان کے نمائندہ خاکردوں جس محمد طفیل کا نام ایک اعتبار کی علامت ہے۔
ان کی سوچ غیر تنفی اور انداز غیر جانب دارانہ ہے۔ اُنھوں نے ان شخصیات پر قلم انھایا ہے جن سے نہ صرف وہ ذاتی طور پر
واقف ہیں بلکہ اُنھیں قریب سے دیکھا اور مجما ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے پیش کردہ واقعات کی ترتبیب زمانی اعتبار سے نیس
ہوتی وہ الی ترتبیب لگاتے ہیں جس ہے موضوع خاکہ کی تصویر زیادہ روشن اور مطلوب تاثر زیادہ گہرا ہو۔

دو شخصیت نگاری بہتوں نے کی محر کوار کی وحار پر چاناان میں ہے ہرا یک نے ضرور کی نہ جونا۔ واقعہ ہے کہ شخصیت نگاری صرف اور صرف کو ارک وحار پر چنے کا نام ہے ایسی کوار جس سے لکھنے والا بھی زخی ہوتا ہے اور وہ بھی جو لکھنے والے کی زوش ہو میری شامت واعمال کہ میں نے ای موضوع کو پنایا۔ س صد تک کامیاب ہوں اور کس صد تک کا کام ہے ہوں اور کس صد تک ناکام ۔ اس کا بھی پیٹیس چانا مگر میالکل واضح ہے کہ اس کھیل میں خورزخی ہوا دومروں کو بھی زخی کیا۔ آخر میں خورزخی ہوا دومروں کو کہ کا خطر ناک کھیل کیوں کھیل ہوں صرف اس لیے کہ شخصیت نگاری کے حمن میں بھی اور ناگل وائے کے خطر ناک کھیل کیوں کھیل ہوں صرف اس لیے کہ شخصیت نگاری کے حمن میں بھی اور ناگل وائے ہے گا شرفاک کھیل کیوں کھیل ہوں صرف اس لیے کہ شخصیت نگاری کے حمن میں بھی اور ناگل وائے ہوئے ۔ '(۵۵)

محرطفیل نے اپنے کرداروں کے تخص تضاد کو نہایت اخلاص اور ایما نداری سے بیش کیا ہے۔ وہ کردار کو تیس و کیمتے

اس رویے یاسوج کا عرک ڈھونڈ تے ہیں جو وجہ فرالی ہوتا ہے۔ درج ذیل سفورے اُن کی فکری سفح کا ظبر رہوتا ہے:

''جب نس شیر کا شکار کرتا ہے تو اے شکاری کہا جاتا ہے اور جب شیر انس ن کا شکار کرتا ہے تو اُسے درندہ کہا

جاتا ہے۔ حالا کہ نص دونوں کا ایک ہے۔ تا مختلف و سے دیے گئے ہیں۔ یہ کو بی جمیری شخصیت نگاری کا

وہ بنیادی موڑ ہے۔ جس کی بنا پر جھے بھی بھی مطعون بھی ہوتا پڑا۔ گریش اس پر شرمندہ نیس سے بیٹ تو ہر چیز کواس

کے اصل نام سے بیکاروں گا۔ ''(۲۵)

محرطفیل نے خاکدنگاری کرتے ہوئے کوئی گلی کہٹی ہیں دکھی۔ بیان کی قطرت ہے کہ جس بات کو ذہمن ہیں بیٹھا میں اسے اورج ذہمن ہیں بیٹھا میں اسے اورج ذہمن سے کھر جی نہ سکے ۔ اس عادت کا ذکر وہ مدیم نقوش کے خاکے ہیں پکھائ انداز ہے کرتے ہیں:
''آئ جبکہ اس واقعہ کو تیں بری ہے زائد عرصہ گزر چکا ہے' آٹھوں نے بھڑوں کے چھتے ہیں ہاتھ ڈالنے کی جادت رکھیں گی۔''(ے)

تحرطنیل نے ناراضی اور تعلقات عامد کی ترائی کی کوئی پروائیس کی۔ احباب کی کوتا ہیوں کی '' مجر وں'' کواٹھوں نے بار بار چینرا ہے۔'' صاحب'' میں شامل شوکت تھا نوی پر فاکرا پی خاص پیچان رکھتا ہے۔اس فاکے پررائے دیتے ہوئے خود موضوع فاکر شوکت تھا نوی یوں رقمطراز ہیں:

" خودا پنے متعلق ای تم کا منہ پھٹ کی ای مضمون سے پہلے جی نے بھی شدد یکھا تھا۔ ایک آ دھ مقدم پر جیمے شربھی جواتو جھ سے زیادہ محمنے والوں نے بیشبدوور کر دیا کہ آپ مائیں یا ندمائیں ہت کی کھی ہے۔ ایک مقدم پر جھے شدید، ختلاف تھ جہال طفیل صاحب نے کھاہے۔

" میں ہی کوئی " ٹھ دی مشاعروں میں ان کا کلام ان کے ترخم سمیت من چکا ہوں اور میں نے ویکھا ہے کہ سوائے دو ایک اس

جیں ہے کہ درہا تھا کہ صرف دومٹ عرول میں ہوٹ ہوا ہوں۔ ایک جی اس لیے کہ تخو فہم متعصب ہے ادر ہوئنگ کرنے والے فیاض اور دوسرے جی اس لیے کہ تخسین ٹاشناس وسکوت بخن شناس دونوں شاب پر ہتے مگر بہ تو ایک بی بات ہوئی۔ بہر حال جی صرف دو مرتبہ ہوٹ ہوا ہوں۔ مگر بیم صاحب نے قفیل صاحب کی گواہی دی کہ خود آپ کوا ندازہ فیمیں جی بوے شوق ہے مشاعر می کہ خود آپ کوا ندازہ فیمیں جی بوے شوق ہے مشاعر میز کر کرائے ہیں۔ کاش آپ بوے شوق ہے دیا ہوں کی موجود کے گوئن کی خوال مرائی نے جھے مشاعر میز کر کرائے ہیں۔ کاش آپ اپنی آواز خوایش پروری سے باہر ہو کر بھی من سکتے۔ چر جھے کو اس مضمون کے اس مقدم پر عصد آتے آتے رہا جہاں طقیل صاحب نے جھے خبلی ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے:

''ان کی طبیعت کی ایک اچھائی ہے ہے کہ بیٹھے بٹھائے ناراش ہوجاتے ہیں۔ ندناراش ہونے کا پلاٹ مناتے ہیں ندکوئی اسکیم۔ ندبی دوسرے کو میرموقع دیتے ہیں کہ و بے چارو مدافعت میں پچھ کہ سکے۔'' عمی نے جعنجوں کرکہا'' بینلا ہے تنجم کرتے ہیں۔ تبعت لگاتے ہیں۔ اتبام ہے سراسروہ بولیں'' حرف ہر حرف عگے ہے۔''

ش نے کہا می کیے ہے براتو پاگل پن ہوا کہ بے دجہ کوئی ناراض ہوجائے میں بغیر کی دجہ کے کمی سے ناراض ہوجائے میں بغیر کی دجہ کے کمی سے ناراض ہیں ہوا۔'' دو پولیس'' کمی شاید نہ ہوئے ہوں محرا کٹر ہوجائے میں۔'' (۵۸)

طنزو حزاح کے بارے بی ماہرین نغیات کی مخلف آراء بیں گھرسب آراء کے ڈاٹھ سے انسان کے سکون وفکیب دل ہے آ کر ہتے ہیں۔ بالکل ای طرح انسان کے رونے راانے کاعمل بھی تسکین کا پہلور کھتا ہے۔ شوکت تھا توی کے بارے بیں لکھتے ہیں:

''آپ فرسٹ کلائن تم کے بزول جیں شاید ہی وجہ ہے کہ مزاح نگار جین اگر اپنا دل مضوط ہوتا تو لوگوں کو

زلانے پہلی قادر ہوتے اور پھر آپ شوکت تفانوی ندہوتے علامہ رشیدالخیری ہوتے۔''(۵۹)

محطفیل نے ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھی ہے کہ موضوع خاکہ کی افغرادیت آ جاگر کی جائے اور اس مقصد میں آتھیں
خاطر خواوکا میا بی ہوئی۔''نیا فتح وری'' کی طرح''منٹو صاحب''ان کا ایک اور شاہکار ہے۔ جوش کیے آ بودی کا شعرہے۔

ہم ایے الل نظر کو جورے فق کے لیے اگر دسول نہ آتے تو میج کانی متی

کولہ بالاشعر کے مصداق اگر محرطنیل منٹو کے سواکی اور اویب و شاعر یا کی شخصیت کا خاکہ ند بھی قلم برد کرتے تو اسمنو صاحب ان کا فن خاکہ نگاری کا لو با منوانے کے لیے کا فی تھا۔ اس خاکے کو بیدا عزاز حاصل ہے کہ اس میں منٹو کی شخصیت اپنی تم مز بطافتوں نزا کوں اور کوتا ہیوں سمیت جلوہ گرہے۔ محرطفیل نے تخیل یا مثالیت پسندی کا سہار انہیں لیے ہمیں وہی منٹو و کھا ہے جوہم سب کونظر آتا ہے۔ چہلنے والا بیکنے والا بادہ نوش و مرست ند جھکنے والا ندر بے والا ب خوف و باک کانتہ ہیں کا کت ہیں کا مشترے ۔ وہ منٹوجس سے معاشر ہے کا ایک خاص طبقہ ہراساں تھا اور منٹواس طبقہ ہے مالاں تھا۔ جس کی تحریر بیک کت ہیں کا کت بھی اور آتش فشاں بہاڑوں سے المئے والے لاوے کی تندی اور روانی تھی ۔ محرطفیل نے منٹو کی زب فی جو شرے کہوا ہے جس وہ اس کے نصب المین کے آئے خدوار جی اور عالم بالا سے جو خطائے طفیل نے منٹو بن کر کھا ہے اپنی مثال فترے کہوا ہے جس وہ اس کے نصب المین کے آئے خدوار جی اور عالم بالا سے جو خطائے طفیل نے منٹو بن کر کھا ہے اپنی مثال آب ہے ۔ اس خط پر انگی اٹھ نا جاند پر تھو کئے کے متر اوف ہے ۔ منٹوکی اور پاگروہ بندی کا قائل نہیں تھا اور شدان کی اور پاگروہ بندی کا قائل نہیں تھا اور شدان کی اور پاگرو

کی کورانے تھایہ کا حالی تھا۔اس معالمے بی اے''غیر مقلد'' کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔اس عمن بی ذیل کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

"جھے کوئی پوچھے کے منتوقم کی جماعت میں ہواتو عرض کروں گا کہ بین اکیلا ہوں ہم معالم بین اکیلا جس دن میر، کوئی ٹانی پیدا ہوگیا میں لکھنا چھوڑ دوں گا . . . پہلے ترتی پستدمیری تحریروں کو ، چھا ہے تھے اور افر سے کہتے تھے کہ منتوجم میں سے ہے۔اب مید کہتے ہیں کہ منتوجم میں سے نہیں ہے۔ جھے ندان کی چک وہ ت پر یفتین تھا نہ موجودہ پر ہے۔ " (۲۰)

محرطنیل کی خاکدنگاری کی ایک نمایال خصوصیت بہے کہ انھوں نے تفسیاتی طریق کارافقیاد کر کے شخصیتوں کے تُغل کھولنے کی سمی کی ہے۔ انھوں نے تقریباً ہرخاکے میں تفسیاتی بصیرت سے کام لیا گیا ہے۔

ہنمیت نگاری میں مفروضہ بہت احتیاط چاہتا ہے مشعوں کی صدیحہ اس کی شاخیں لگ بھگ ہر فا کہ نگار کے ہاں لل ہے۔

چاکی کی میر محرفین کے ہاں بیتوک کے حداب سے ملک ہے۔ منٹو کے فاکے میں عالم بال سے منٹوکا ایک خطابھی شال ہے۔

پہلے ہے کا میاب کوشش ہے۔ اس خطا میں منٹوکی شخصیت پوری طرح جلوہ گرہے۔ نقوش نے منٹو پر ایک فاص نمبر بھی شالئے کیا

ہے۔ اس خیم نمبر کے مطالع سے منٹوکی جوتصوبرا بھر تی ہے وہی تصوبراس فاکے میں بھی چھوٹے پہنے برموجود ہے۔

میر طفیل نے فاکہ لکھتے ہوئے ممکن ہے احباب کی خوشنو دی طبع کا خیال رکھ ہولیکن بیمکن نہیں کہ دوستوں کوراضی

مرنے کے لیے جھوٹ کا طوبار یا تدھا ہو۔ انھوں نے فاکہ لکھا ہے فاکہ اڑ ایا نہیں۔ بلکہ یوں کہ جائے کہ انھوں نے فاک

نہیں اڑ انی تو ہے جانہ ہوگا۔ وہ جب کی پر قلم اٹھانے گئتے ہیں تو پہلے بے خوفی کے پانی سے وہوکر تے ہیں اور بیبا کی کی

نہیں اڑ انی تو ہے جانہ ہوگا۔ وہ جب کی پر قلم اٹھانے گئتے ہیں تو پہلے بے خوفی کے پانی سے وہوکر تے ہیں اور بیبا کی کی

نشست پر بیٹھر کر لکھنے ہیں تو ہوجا تے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع فاکہ شخصیت غلافی سہاروں سے پر دو پوٹی نظر نہیں آئی۔

ناراحمد قروق کل تھتے ہیں:

"الین ایک لحدالیا بھی ہوتا ہے جب ووا پی" انا" کا طلعت طب پارچہ اور اردو کے سب سے بڑے اور مقبول اولی رسالے کی الم یشری کا تا مجان پیمن کر نوا کہ نگار کی صند پر بھند تھکشت جلوہ افر وز ہوتے ہیں اور خود کوشہنشاہ میں رخی ہمجھتے ہیں۔ اس وقت وہ حق بات کہنے میں وَ آئی جُرکسی کی پر دانہیں کرتے۔ اس لیے کہ وہ اپنی خاکہ نگار ہونے کی حیثیت کو کی قیمت پر مجرور تنہیں کرنا چاہے۔ "(۱۲)

محرطفیل نے اپنی ذات کے حوالے ہے جھی کوئی لکی لیٹی نہیں رکھی۔ اپنا خا کہ لکھتے ہوئے اُنھوں نے اپنی خامیوں کو بیان کردیا ہے اور خوبیوں کوقاری پرچھوڑ دیاہے۔ اس همن میں انھوں نے مول نا ابولکلام کی تحریرے اقتباس دیاہے:

" نیمرے بارے یک کی نہ کی طرح دورا کی بنی ہلی گئی ہکواؤگ بھے نے ادادت رکھتے ہیں اور بیان کے
دل کی فیاضی ہے بعض لوگ جھے دشام ہے یاد کرتے ہیں اوران کے دل کی ناراضی ہے۔ یم کی بوں اور کیا

تیس بوں۔ اس کا فیصلہ آج نیس کل بوگا۔ یم نے اپنی زندگی ایک کھی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے رکھ

دی ہے ۔ . . بیاورات اٹھی اس امر کا فیصلہ کرنے یمی مدود یں گے کہ یم کتنا کہ ااور کتنا ایجا ہوں۔ " (۱۲)

گر طفیل خودا ہے بادے یہ کھے ہیں:

" نودان کی اپنی ذات کا بیرصل ہے کہ اگر نیا کوٹ پھٹ گیا ہے تو پھٹ جائے۔ چنلوں پر چائے گرگئ ہے تو گر جائے۔ بیر پھٹے ہوئے کوٹ اور چائے گری چنلون کے ساتھ بھی بے نوشی نباہ کرتے چلے جا کیں گے۔ پالش کے مواجے میں ان کے پُوٹ عور آئیم می فیے بائی کے بغیر کوٹ اُوڑ ھے میں اور بازار میں اکیلے جاتے ہوئے یا تیں مجی کرتے جاتے ہیں۔ چیے کوئی باگل!" (۱۳۳)

ہ کہ نگاری کے متعلق محر طفیل کے اپنے نظریات ہیں۔ وو شخصیات کو را عرف درگاہ بچھ کر برا بھلائیں کہتے اور نہ بی فرشنہ او ہوتا یا او تا ریجھ کر نشل کے کر دور سہتے ہیں۔ او صاف کو اَل اور بے خو اَل ہے بزرگ کا لحاظ کے بغیر جانے والول کے متعلق کی برخی کہتے ہیں اورا سے لفظوں ہیں کہتے ہیں کہ جن کوئن کر آ دمی چو تک پڑتا ہے۔ محمط لفیل کی تحریروں ہیں قاری کوئاس کی اٹا کا کوئی نہ کوئی ریگ جھنگا دکھائی ویتا ہے۔ ووانا جس کے زیراٹر وہ مولوی عبد الحق رشید احمر صدیقی شہد العمد وہوی اور صعمت کی خاکہ نگاری ہیں کوئی نہ کوئی عبد ریکھ لیتا ہے۔

حقیقت نگاری بڑی اہم اور احسن بات ہے لیکن حقیقت کے نام پر گفویات اور تخرب اخلاق باتوں کا ذکر کر وینا قابل مواخذہ ہے۔خاکے بی اپنی خاصوں اور کوتا ہوں کا اس اندازے ذکر کرنا کد دولطن کلم تحریر ' ورمدح خود' کی ذیل می آئے ' نہایب معیوب لگنا ہے۔خود نوشت مواخ یا خاکے بی محروصوں ناکامیوں اور کوتا ہیوں کو اس اندازے بھی خیش کیا جاسکتا ہے کہا پنی مظلومیت عجرواری اور کمال معبر کی واد دھول کی جائے۔

ھ کے تو کجاروسواور جوش کی خودنوشت سوائح عمریاں جن کا بڑا شہرہ ہے ہے بھی در مدح خود کی ذیل میں آتی ہیں۔

#### دُاكْرُ سير ميدانلُه لكية بن:

" روسونے اپنے اعمر افات مرور کھے محر بھے روسو کی رومانی شور یوگی کے بیش نظر پورا مجروسیس کہ اس نے
سب کی تکھا ہو۔ لوگوں کو یدوموکا ہے کہ اس نے اپنی ہے لگا م زندگی کے بارے یس بہت پکھ بتا کر ہن ہی جرات
کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن یہ بھلا دیا جا تا ہے کہ روسو کے عہد میں اس خم کے اوب کی ما تک تھی اور اس خم کی، شتہار
بازی سے شہرت کا باز اوگرم کیا جا سکتا تق ۔ اس دور میں مغرب میں بید نیال ہو چلاتھ کہ او بوس اور وانشوروں
کے لیے جنسی ہے راہروی خو بی کی بات ہے ۔ الی کہانیوں میں لوگ و کہیں لیتے تھے اور بعض او قات شاہد میں
باقر ل کوادیب کی خصوصیت بھے تھے ممکن ہے دوسونے اشتہار بازی کی ہو۔ " (۱۲۳)

الل مشرق کا وظیرہ ہے کہ بعد از مرگ شخصیت کی بُملہ کروریاں فراموش کر دی جاتی ہیں اور مواغ و فاکہ میں کتا ہوں کا ذکر کرنا معیوب بی بیں بلکہ گناہ مجماجاتا ہے۔ بول خد مات اور کا میابیوں کی کیٹ ڈٹی تصویر ما منے آتی ہے۔ اور اس اُدھور سے بیان ہے فاکہ دنگاری میں تکھار پیدائیس ہوتا تینے کے طور پر مرنے والے کی جیتی جا گی تصویر نظروں سے اوجمل رہتی ہے۔ والے کی جیت ہوی مشکل پر فتح پائی ہے۔ میں حقیقت کا بے باکاندا ظہر دکر کے بہت ہوی مشکل پر فتح پائی

اِن ن خطا کا پتلا ہے علقی کرنا اس کی مرشت میں شائل ہے۔ بیشکنے اور کوتا ہی کرنے ہے وہ وہ کی نہیں سکتا' اس کے خبیر میں خامی اور خوبی دوٹوں موجود ہیں۔ بسا اوقات اس کی خوبی دومروں کی نگاہ میں خی تحفیر تی ہے اور بھی بھی خامی ہی خوبی بن کرا بحرتی ہے اُن ن کے اوصاف کے ساتھ اس کی کوتا ہیوں کی طرف بلیخ اشارے کرنا ہی خاکہ کا کہ سمجھا جاتا ہے۔ سعائب کا ڈھیر لگانا یا محاس کا جنار بنا دینا خاکہ نگار کا منصب نہیں۔ اس معالے میں اعتدال و تو از ن ہی اس کی لائق ستائش تحریر کی دلیل ہے۔ محطفیل کی خاکہ نگاری اس وصف ہے۔ متصف ہے۔ ڈائکر خواجہ محمد ذکر یا لکھتے ہیں:

ائن ستائش تحریر کی دلیل ہے۔ محمطفیل کی خاکہ نگاری اس وصف ہے۔ متصف ہے۔ ڈائکر خواجہ محمد ذکر یا لکھتے ہیں:

میں مائی کو ایک بھیا تی شاہوتا ہے ایک مختل کی خامی قدر سے درم ہو کر خوبی بن جاتی ہے اور درمرے کی خوبی ذرا

خراب عملے کو بہت ریادہ ڈھٹل دے دیتا ہے تو کوئی اس کی تعریف نیس کرتا۔ ایک غضیل آ دمی ٹاپندیدہ ہوتا

ہے کیکن بسااد قات وہ بعض ٹیٹر ہے مسائل بہت جلد حل کروالیتا ہے۔ای طرح زبانت حدے پڑھ کرتخ یب ک

مورت؛ فقيار كرليتى ہے اور توت بعض اوقات تظم ميں بدل جاتى ہے۔ كويا خوبى كب فائى بن جاتى ہے اور خانى كب خوبى ہوجاتى ہے؟ بعض اوقات اس كالعين آسان نبيس ہوتا اس ليے انھيں" زمرات "بيس تقييم كركان پر الگ الگ ليبل لگانا خطرناك ہوتا ہے۔ طفیل كى خاكہ نگارى كمل شخصيات كامطالعہ ہوتى ہے۔ شخصيت كى زمرات بيس تقييم كامم لنبيس ہوتى ۔" (٦٥)

محرطفیل کی تحریر ایول پر شکفتگی کے مکھول کھن تی ہے تو اس سے دلوں بیس لطیف در دکا احساس بھی جاگزین ہوتا ہے۔
وہ ممل سے ڈرتے ہیں ندر قبل سے خوف کھاتے ہیں وہ نیک کر دریا ہیں ڈال ہیں۔اس لیے موضوع خاکہ کی واہ واہ ای کرتے
ہیں نداس کے چین جمین ہونے سے غرض رکھتے ہیں وہ تو اپنی تھی ریز نگا ہوں سے باطن کی قطعی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ
کس سے مرعوب نہیں ہوتے کیونکہ مرعوبیت ہی لکھا گیا خاکہ خاکریں دہتا تصیدہ بن جاتا ہے بچھ طفیل کے خاکوں ہیں اس
عدم مرحوبہیت نے جان ڈال دی ہے:

"آپ جناب معظم امحرم و فیره و فیره می بیخصوصت الل دها کے کی طرح صاف جملکتی ہے۔ مرعوبیت ندہو آپ جناب معظم امحرم و فیره و فیره میں بیخصوصت الل دها کے کار ندگی اور سوال سیدها سادابیده جاتا ہے کہ ذندگی کے سردہ ورت پروے ہوئے وقت میں کون کس حمر کے نفش و نگار بناسکا ہے اور کیے؟ باتی تمام نفشائل ومنا قب فرضی تی م تضیب وگر برجمل! بے بنا کے لفتوں میں ہوں کہے کے مطفیل" پر ہدر وف گفتن" کے قائل ہیں اور اس بربیتی میں وہ شائنتی اور ہنرمندی ہے جس پر ہزار درجمینیاں قربان ہیں۔" (۱۲)

محرطفیل نے اپنی خاکہ نگاری کے جادے میں اپنے احباب سے بھی رورعایت نہیں کی۔ وہ اپنے روستوں کی کوتا ہیوں اور نفرشوں کا برطا اظہار نمیں کرتے۔ اُن کا انداز نظر نفی نہیں ہوتا۔ ان کی تحریر کی بیخو نی ہے کہ وہ دوطن کلمہ بات کہہ جاتے ہیں اور مطلب کے انتخر اج کا کام قاری کے ہر دکردیتے ہیں۔

'' پہلی خصوصیت تو بیہ ہے کہ دہ انسان کو انسان کی تصف ہیں فرشتہ نیس بھے۔ انھیں اپنے ہیر دکی خو بیال بہت پند ہیں اور چہ دل سے دہ ان فوجوں کے معتر ف ہیں۔ گر دو اس کی کمز در یوں ہے بھی محبت کرتے ہیں۔ دہ سجھتے ہیں کہ انسان اپنی نیکیوں اور کمزور یوں سمیت انسان ہوتا ہے اور دہ انسان کو اس سطح پر اک صورت میں تیوں کرتے ہیں۔ دہ جب کی کی کمزور کی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا اندوز بہت نویصورت اور بے تعکافات و تاہے جیے اس کزوری کا ذکر کرتے وقت کرارہے ہیں اور کھ رہے ' صاحب! آپ کا سے پہلو بھی بڑا پیارا ہے وا ووا و اس پہلو کے کیا کہنے!''(۲۷)

جر تخلیق اپنے خالق اور جر تحریرا پنے لکھاری کے فکری میلان اور ذہنیت کی عکامی ہوتی ہے۔ اس طرح محر طفیل کے خاکے پڑھ کران کی جوشبیہ ہمارے ذہن میں امجر تی ہے اس سے ان کی حقیقت نگاری کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ ندکی کروار کے چرے کوئے کرتے ہیں اور ندماحق لیمیا پو تی سے کام لیتے ہیں:

" ہمارے محققین پانیس کیا کرتے ہیں۔ انیس چاہیے کہ ایس آم خصیتوں کے منہ ہاتھ دھلوا دیں تا کہ ہم ان کی اصلی صورتوں کو دیکھ عیں۔ میں نے اور گناہ کیے ہوں گے جمریہ گناہ نیس کیا کہ کسی کوخوش کرنے کے لیے کتاب المناقب تھی ہویا کسی کوخوف ذوہ کرنے کے لیے کتاب المعائب۔ " ( ۱۸ ) اس حقیقت بہانی کولمح ظار کھتے ہوئے ڈاکٹر انورسد پر کہتے ہیں:

"ان کی انفراد سے بیدہ کے انھوں نے منٹو کی طرح فاکہ نگاری کے حمام جس کی کا "مونڈ ن" نہیں کیا۔ ہر کسی کو رہتہ ان کے بہاں شخصیت اور فاکہ نگار جس جیش ایک قابل عزت فاصلہ موجود رہتا ہے۔ وہ شخصیت کو اپنے آوپر حادثی ہونے کی اجازت دیتے ہیں نہ فود شخصیت کے کندھوں پر بلا اجازت مواد ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔" (۱۹)

تا قدین نے خاکہ نگاری کواسترول کی مالا قرار دیا ہے۔ جو یہ بار پہنما ہے اس کا سینہ زخی اور ہاتھ ونگار ہوج ہے ہیں اس صنف میں ایر ان داری سے لکھنا'' آئیل مجھے مار' کے مترادف ہے۔ ستائش کی جائے تو جانبداری کا الزام لگنا ہے اور علو سنے سننے پڑتے ہیں۔ کڑوا کے لکھا جائے تو موضوع خاکہ کی طامت در دسری بن کر چے ہوتی ہے۔ تارکیں نہ تو زندہ کی تعریف سنتے ہیں اور نہ تر دو محض کی ہی برتعر اپنی پرداشت کرتے ہیں۔ جھ طفیل نے ان سب مشکلات پر قابو پایا ہے۔ اُن کا قلم حسن وقعے ہیں اور نہ تر دو محض کی ہی برتعر اپنی پرداشت کرتے ہیں۔ جھ طفیل نے ان سب مشکلات پر قابو پایا ہے۔ اُن کا قلم حسن وقعے ہیں آواز ن قائم رکھتا ہے۔ قیوم نظر کے بارے میں نکھتے ہیں :

"زعد كى ش ان كى ساتھ بندى زيادتي بوئى بين كى دجه ہے كدانھوں نے بھى بھى شعر كلس كرنے كے ليدو مرامم عد كه والا ہے "(40)

" بدود حاری کواریں ۔ دوستوں ہے جی بنس بنس کے یہ تش کریں گے اور شنوں ہے جی معلوم بی تیں بوتا

یہ باتی کس کے کھاتے میں ویٹر کی جاری ہیں۔'(اے) شوکت تھا فوی کے بارے میں کہتے ہیں:

" ہت کئے والی تو تبیل ہے لیکن آپ من لیس کد کہ خدا کے بتائے ہوئے بتوں کی بڑی ہو ج کرتے ہیں کامیا بیران کا حال خدا جائے یا شوکت صاحب جائیں۔" (۲۲)

متازمنتی کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

" بہلی بات تو یہ وئی کر منتی صاحب دیا کا دہیں گھری ہاتھی کرتے ہیں کھری ہاتھی ہنتے ہیں۔ " (اے)

دیکھیے" کھری ہاتھی سنتے ہیں " شرکتنی معنوی نہ داری ہے۔ اگر" مفتی صاحب دیا کا دہیں " کو" تھیب " خیال کیا

ہے ئے تو" کھری ہتی سنتے ہیں " کو" گریز" دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف کی مرضی ہے کہ جو چاہے کے کیونکداس
نے دام مزور بچھا کر موضوع خاکہ کو اپنا ہم خیال بمالیا ہے تا کہ اس کی ہاتوں کو جھوٹ سے تعبیر نہ کیا جاسکے۔ دوسر لفظوں
میں مجھ طفیل نے منا نہ تیل اذکر فیاری کا بندویست کرایا ہے۔

محیطفیل موضوع فا کدکافل سائز فرند بورٹریٹ پیش نیس کرتے بلکداس کے اشحے بیٹے پروفائل کے متحرک خطوط

بناتے ہیں اُن کے ہوصف قاری کوصاحب فا کدکی قربت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور بدبات جدید فا کدنویک کی بثبت

رجمانا مت کی عکاس ہے۔ محیطفیل کے فاکوں کا یہ بھی فاصہ ہے کداُن کو پڑھ کر شخصیات سے ملا قات کا جذب انجرتا ہے۔ تجریر کی

اس مشاس اور تخلیق کی اس معراج کے سلسلے میں احمد جمال یا شارطب اللسان ہیں:

فاكدنگارى ايك مشكل ترين گھائى ہے۔ جم طفیل نے اسے بنرى كامبابی سے سركيا ہے۔ اس ليے كماضيس اپنے درا درائے قلب اپنے جذبات اور اپنے قلم پر پوراپوراكنزول ہے۔ بى وجہ ہے كداس ميدان شي وہ اپنے مسلك سے ذرا نہيں سيسلے اور آيك پدايك قابل ستائش كامبابی ہے۔ انھوں نے اس ميدان شي جس ہے باك اور ذبائت كا شہوت ديا ہے اس كمثال اردو فاكد نگارى شي فال خال بى نظر آتى ہے:

"اس معامعے میں و واپنوں اور بیگانوں سے مکساں سلوک کرتے ہیں۔ ان کے الجبرے کا بیر فیصلہ بچول میوی ا بھائیوں اور عزیز وں سے مکساں سلوک کرتا ہے۔ جب وہ اپنوں سے الی مقرز و بھی کی پالیسی پر کارفر ما ہیں تو دوست واحباب کو وہ کب بخشے والے ہیں۔" (۵۵)

محرطفیل کی تحریروں میں برمافت پن صدافت رواداری کے ساتھ جرات اظہار بھی ہے۔ وہ موضوع ف کہ کا جو مقام ہے اے بیان کرتے ہیں تو اس میں نہ کی کرتے ہیں نہیٹی۔ بظاہر معمومیت اور بجولین سے وہ بات کہد ہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچے ایک گر اسائنسی ذہن کا رفر ما ہوتا ہے جوجذ بات اور خیالات کی گر ائیوں کوایک صافی بیانے سے جانچ اور تول لیتا ہے۔

مولانا ماہر القادري نے خاكرتكاروں كرونے كے يارے يل بہت فوبصورت بات كي تعي

"بہت سے لوگ شخصیتوں اور بر توں کے قریب سے مرسری گزرجاتے ہیں۔ کوئی عقیدت کے جذبات بیل مم موکررہ جاتا ہے کسی کی نگاہ صرف" کا ان گر" پر ہوتی ہے اور کوئی عیب بین ہوتا ہے۔ کرواروں کا مطالعہ کرنے کی بیدونوں انہا کی علط ہیں۔ نگاہ وصحر ہوتی ہے جو تصویر کے دونوں زین دکھ سکے۔ آئیند کی طرح جوو ہی بتا تا ہے جو پچھوود کی تا ہے ای لیے تو کسی آزمود و کارشا کرنے تھیں ہے

ے آگے آئید کی پیا کر دائن تسویر کا" (۵۵)

محیطفیل عیب بین نبیس میں گران کی آنگو آئے کی کی ہے۔ اُن کی خاکہ دنگاری میں برواتو ازن اور گہر اُلی ہے۔ وہ نہ تو کسی کی ہے جاو کالت کرتے ہیں اور نہ کسی کے عیوب و نقائص کا غما آن اڑا تے ہیں۔ وہ ایک شخصیت نگار کے نازک منصب اور اس کی ذمہ دار یوں سے کما حقد آگاہ ہیں۔ وہ انسانیت اور اس کی اخلاقی برتری پر ایمان رکھتے ہیں۔

محرطنیل کے خاکوں کے مجموعوں ہے اُن کے معتقدات اُزیر گی کے اصونوں اور ذاتی تنظریات کا پہا جاتا ہے۔ اُن کی نگار شات کی روشنی میں درحقیقت اُن کی مخصیت نمایاں ہو کر سائے آتی ہے جو اُن کی شخصیت نگاری میں انفرادی شان کی مکاس ہے۔ ڈاکٹر فسیسی فراتی کی رائے ہے:

" لکھنے والا کیما نظر رکھا ہؤ مسلسل اور دہتی مشاہد ہے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو۔ بات اختصار ہے ور شکفتہ اسلوب میں کہنے پر قادر ہوا اور شخصیتوں کے انسانی پہلووں کو تمایاں کرنے میں میب نہ جھتا ہو۔ پھر مسب سے اہم بات سے کہ مدافت ڈگاری اور مراپ شکاری کا سلیقہ اور حوصلہ رکھتا ہو۔ اللی علم جانے ہیں کہ معاصرین پر لکھتا کس قدر مشکل کام ہے۔ خوف فساو ملاق ہے بن سے برے مرب لب ہوجاتے ہیں یا استحار ووائیا کو کام میں لاتے ہیں۔ اگر معاصرین مرحوم بھی ہو گئے ہوں تو ان کے متوسلین کواحقین اور بسم مرکاں تو بہر حاں زیم اور تے ہیں۔ اگر معاصرین مرحوم بھی ہو گئے ہوں تو ان کے متوسلین کواحقین اور بسم مرکاں تو بہر حاں زیم اور تے ہیں اس لیے بچ لکھنا اور بچ کے موا کے داکھنا شخصیہ ڈگاری ہیں ایک نہایت شخص کام ہے۔ " (۸۸)

ال مدید رکوسائے رکھیں تو محطفیل کی خاکر نگاری ہیں بیٹھومیات اکثر و بیشتر موجود ہیں۔ اُن کامشہرہ میں اور وسیج سے وہ عکست وبھیرت کا بہرہ وافرر کھتے ہیں اور اس کی مثالیں ان کے خاکوں میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔وہ مختصیت اور مثاثر ضرور ہیں مگروہ کی سے مرعوب نیس ہوتے اور کہیں بھی ان کی شخصیت دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بھی وجہ ہے کہ شخصیت اور

کرداری خامیوں کا اظہارہ و ہڑے سینے ہے کردیتے ہیں۔ وہ خامیوں کواس اندازے بیان نبیس کرتے کہ لوگ ان کامعنکہ اڑا ئیں۔ وہ اسقام کا ذکر نہایت تزم واحتیاطے کرتے ہیں اور حفظ مراتب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔

جس طرح ریل گاڑی دور کا سفر افتیار کرتی ہے کین رائے میں کی مقامات پر رکتی ہے۔ ای طرح محرفیل کی ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے گی اور احباب کا تذکرہ کر جاتے ہیں۔ اپنی ذات کا حوالہ بھی دیے ہیں اور دیگر افر او اور اُن کے معاملات و وا تعات کو تھینج لاتے ہیں۔ مشخے نموشاز فر دارے کے طور پر '' مکرم' میں بات میسم یوسف حسن ہے شروع کر کے حفیظ جالند حری ڈاکٹر ایم وی تا میر علامہ نیاز فتح ہوری مولانا حسرت مو بانی مولانا فلفر علی فان عصمت چفتائی فلام عہ س خفیظ جالند حری ڈاکٹر ایم وی تا میر فلام الفرع کی فان عصمت چفتائی فلام عہ س تا فاحثر کاشیری مرحبد القاور علامہ اقبال علامہ تا جور نجیب آباوی 'اقبیاز علی تاج اور کجن تک کا ذکر چیئر دیتے ہیں۔ جوش کا فاکہ کھتے ہوئے اُنھوں نے علامہ اقبال اور نذر الاسلام کا صرف ذکر ہی نیس کیا بلکہ اپنی تقیدی صلاحیتوں کا شہوت و ہے خوت کوئے جوش کو جوش کو مرد و مان اور اقبال و نذر کوشاع انتقاب بھی قرار دیا ہے۔

محمطفیل خاکددرخا کہ کی کیفیت میں ہمارے مجموعی توی مزاج ہے بھی پردوسر کا دیتے ہیں.

" كونكد بهارى نيك اطوارى من خوف خداكم بخوف د نيازياده بـ" (44)

میر طفیل' جناب' بین' مدر نفوش' لینی اپنا خاکہ تکھتے ہوئے کی احباب کے نفوش بیان کر جاتے ہیں۔ بظاہر میہ ایک خاکہ ہے لیکن اس بیں کی افراد کے انتہا ہا تھا تا تا گئے جائے ہیں۔ خاص طور پران کی والدہ محتر مسکا خاکہ اس خاک درخاکہ کر گڑی ہے۔ انتقال نے قبل مرحومہ نے محرطفیل کواپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر یہ تھے چیم کر کہا

"بین ایس اس دنیا ہے جاری ہوں۔ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ دیکھنا اوہ دنیایش کی طرح بھی آزردہ شہول۔ یہ کہہ کر چھ تی ہے لگا لیا اور یہ چھوٹ چھوٹ کر دوئے لگ گئے۔ اس پر اُن کی والدہ کئے گیس "روؤنیس ایسی جھے یوی یہ تیس کر فی ہیں۔ حوصلے ہے کام او۔ "(۸۰)

اردو کے ایک جفاور کا تئم کے نقاد جن کا منہ نقق ش اور مدیر نقق ش کی تعریفیں کرتے نہ تھکنا تھا۔ اپنا مضمون نقق ش میں نہ چھپنے پر ہرز و مرائی اور بیاو و گوئی پراتر آئے:

'' پھرایک دم معصوم تسم کی گالیوں پر اُتر آئے۔ مثلاً بالا اُق اور برتمیز تسم کے الفاظ بے در لغ استعمال کر ڈ الے۔ اللہ کی شان ملاحظہ ہو۔ بعد علی دومضمون'' نگار'' جیسے ہیڑے پر چے بیل جیپ کیا۔ تب دوصاحب اور چڑ ہے۔ ایک اور خطانکھا۔ جس پی مڑ دو سنایا گیا تھا کہ وہ مغمون نیار فتح ری جیسے علامہ نے تو پہند فر مایا ہے مگر جناب جیسے" پڑھے لکھے" نے والیس کر دیا تھا ۔ بیوا تھا چی جگر ضرور سمج ہے محرطفیل صاحب کا آج بھی دیا نقداری کے ساتھ بیرخیال ہے کہ نیاز صاحب لا کھ علامہ سی۔ میرے ڈئی گروسی کا گارار دو کا تفقیم الشان پر چہیں۔ مگروہ مغمون افوش چی جیسے کے قابل نہ تھا۔" (۸۱)

یہ مطفیل کی فنکارانہ جا بکدی ہے کہ انھوں نے ایک چھوٹے سے اقتباس میں نیاز ومدیر نفزش اور نگار ونفزش کا نظام اندی اور نگار ونفزش کا اور نگار ونفزش کا اور کھی اور کھی ہیں کر دیے۔ ''معظم'' میں فدیجہ مستور کا ذکر کرتے ہوئے ہاجر اسرور اور عائشہ جمال کے بارے میں معلومات بم پہنچا کیں اور پھر بات سے بات پیدا کرتے ہوئے ہوائے ماسٹوز کے بارے میں معلومات دیتے ہیں:

" برونی سنززے یادآیا کدوہ تین بینی تھیں۔ تین لکھتی تھیں۔ یہ بینی آو زیادہ ہیں مرکز کھتی تین ہیں۔ یعنی ان شراک کا کیا ان کا ایک ناول میں ان کے مائٹ بینی اضافہ کر لینے۔ مائٹ نے نصرف متعددا نسانے لکھے بلکہ فرصہ اُوا اُن کا ایک ناول مجی چھپ تھا اور بیدونوں زیادہ شہورا نسانہ قاروں ہے بوئی ہیں۔ ان کی این ایک والا ویزی شخصیت ہے۔ ان کا ذکر پھر بھی اور بیدونوں زیادہ شہورا نسانہ قاروں ہے بوئی ہیں۔ ان کی این ایک والا ویزی شخصیت ہے۔ ان کا ذکر پھر بھی ہی تھی وہی تھی وہی تھی وہی تھی وہی تھی اور ہے کہ کس طرح ضد بجہ کے ذکر سے باجرہ کے ذکر کو فارج کروں۔ " (۸۲)

محرطفیل نے تعن خانہ پری کے لیے خاکے تبیں تکھے۔ اُنھوں نے جس شخصیت پر قلم اٹھایا ہے اس کا ہر پہلونمایاں کرنے ک کوشش کی ہے۔

" ( حرطفیل فا کہ لکھتے ہوئے موضوع فا کہ کی ) شخصیت کا مطالعہ طبی طور پرنہیں کرتے۔ ان کے اندرجھا کے کر دیکھتے ہیں شاہد کی حیثیت ہے دوست کی حیثیت ہے ٹافذ کی حیثیت ہے ٹافذ کے انداز میں اُہدروی کے ساتھ ' ان قنام میشیتوں کے احتراج اور انسینے انداز تحریر کا نتجہہے کہ ان کی کریوں کے مطالعہ سے پیمسوس ہوتا ہے جیسے مختصیتوں کے ساتھ بھر اور وال قاتمیں ہوگئی ہیں۔ " (۸۳)

محرطفیل عورت کا خاکہ کے بعدے عورتوں کی نفسیات بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ساتھ مردول کو بھی اپنے قلم کی زویس لے آتے ہیں۔اگر چہ وہ عورتوں کی خامیاں زیادہ گنواتے ہیں محرساتھ سماتھ مردحضرات کو نشانہ تنقید بنانے سے نہیں پڑو کتے اور

### ال طرح ان كى فيرجانب دارى كاثبوت لما ب

"واقد میہ ہے کہ جب تک مردا سپنے دماخوں جی روش دان خیل رکھیں گے ال وقت تک ہم عورتوں ہے افساف کری نیس کی ال وقت تک ہم و رتوں ہے افساف کری نیس کیس کے سال وقت تک مرد افساف کری نیس کیس کے سال وقت تک مرد افساف کری نیس کے مرض جی مرحل میں گرفوں کا مرض وق کے مرض ہے کم مہلک نیس میں اور جس کے مہلک نیس کے درمراق م کو بالای بالای " (۸۴)

عطاء الحق قائل كاخا كه لكفتے ہوئے ان كے بچوں كى حراجيہ طبيعت او لي ولچيى اور شعرى ذوق كا ذكر اپنے فكفته اعدازيس كرتے ہيں۔ عزاح نگاراپنے بيٹوں كو بے شك لطيفوں ہے دور ر كھے تكر ان كى بنجيد كى بھى عزاح كا پہلو ليے ہوتى ہے۔ مثلا موصوف نے ايك دن اپنے بڑے ہيئے ہے استغساد كيا۔ "عمر كہ ں ہے؟" آھے كى بات جم طفیل كے تلم سے بول نگل ہے .

"يامرنے جواب ديا۔ انجى تك مدوثے دو تے سوكيا ہے۔"

تحوزي ديرك بعد بحريو جها-"كياا بھي تك عرسور إبع"

تويامرنے جواب ديا۔" انجي تک دوئے دوئے آٹھ گيا ہے۔"

بچشعریادکرتے رہے۔ موقع بر موقع المجھی برگل اور بھی ہے گل ان کا استعال بھی کرتے رہے۔ محرا کیدون حد ہوگئی۔

عطا، وران کی بیگم کی کمیں جلد پہنچنے کے سلسلے یمی اقدر ہے تلی لیجے یمی گفتگوٹر و ع بوگی ۔ خفایا سر ہے کہتے ہوئے کرے ہے فکل میاد دشر متم کو گرنیس آتی "

یر قرطے ہے کہ آئ کے بچ چہلے بچوں سے ذیا دو فرجین ہیں۔ گرا لیے بقراط بنچ ایسے ستراط بچ جومعمومیت کے باوجودا لیے کندشناس بول کہ وکی کند باتی شرچوڑیں کم بول کے۔ شی تواب ان کے گھرجاتے ہوئے بھی وُرتا بول۔ مبدوالج چولیں۔ 'فتش فریادی ہے کس کی ٹونی تحریر کا!''(۸۵)

کی احباب سیجھتے ہیں کہ خاکہ ڈگار دومروں کے ذکر ہیں اپنی مدح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں اورانیاد کیھنے ہیں بھی آیا ہے گر جھ طفیل اس راہ کے مسافر نہیں لیکن میدا کی لاشعوری عمل ہے جس سے کوئی بھی مستف اپنا دامن بچاسکتا۔عالمی ادب ہیں ریکھیس تو ہر بڑے او بیب وشاعر کی تخلیفات ہیں مستف کی ذات بولتی نظر آتی ہے۔ ہومرُ درجل ہوں یا حافظ سعدی، بلھے شاہ ُ وارٹ شاہ ہو یا رحمان بابا 'منجل سرمست، جین آسٹن ُ جارج ایلیٹ ہو یا منٹوُ قائلی ، اُستاد اللّه بخش ہو یا صادقین ان سب کے فن شیںان کی ذات جملکتی ہے:

"فَا كَدِنْكَارِي كُورشِيدا تهر صديق في يواوليب لين اتنائ مشكل فن أورشنل قرارويا ب- الأراكس فوشيا ما خوش بونا المارے ليے جتنا آسمان ہا تنائى يەشكل بكر بهم ال مختص كودوسروں كى پسند يا پائد كاسوجب بنادين الجرجس كامرقع چيش كيا جائے وى چيش چيش بو خود لكھنے وال دور وكرسا منے تد آج تا ہوا۔" (۸۲)

خود نوشت تحریوں کی اہمیت سے انکار نیس کیا جاسک کی نیس ان کے بارے بی ایک عام تا ٹربیہ کے مصنف غلظ بیاتی ہے کام سے کر حالات ووا قعات کوا پی مرضی سے نیار تک و ہے کی کوشش کرتا ہے۔ لیس در حقیقت ایسا ممکن نہیں کر کو کک تخریز بان بے زبانی ہے بول کر اصلیت کا بول کھول ویتی ہے۔ ویسے تو اسلوب سے ہی خاکہ نگار کے ذاتی خیالات و ربحا نات کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ لیکن اگروہ خاکہ خود نوشت ہوتو خاکہ نگار کے جملہ باطنی احساسات اور تخفی زندگی منظر عام پر آتا جاتی ہے:

'' میر بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ الفاظ انسان کی شخصیت وسیرت میلان ور جمان اور ڈئن ومزائ سے بھی اسے میر ان کیا ہے میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان کیا ہے جو اللہ نے جن لفظوں میں ان میں ان کیا ہے جو ان کا تجزیر و تعلیل بڑ کیا ہے کا حد تک سیجے تو معلوم ہوجائے گا کہ اس کی رفتار وجنی کیا ہے اور وو کس مزاج کا آدی ہے؟'' (۸۷)

مشہورا گریزی ادیب بلٹن مرے نے (Son of woman) کے نام سے ایک سوائح عمری تلمبندگ ہے۔

میرہوائح عالمی شہرت یو فتہ ادیب وشاعر ڈی۔ ایج ۔ لارٹس کی ہے۔ اس میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ صاحب سوائح کی نگارشات ہے اقتباسات کو اس ترتیب ہے مرتب کیا ہے کہ اس کی زندگی کے حالات و واقعات جمع بو گئے ہیں۔

مرز ااسد القد خان عالب کی کمتوب نو لی ہے بھی ان کے ذاتی حالات و کوائف جمع کر کے ان کی واستان حیات بیان کی می مرز السد القد خان عالب کی کمتوب نو لی ہے بھی ان کے ذاتی حالات و کوائف جمع کر کے ان کی واستان حیات بیان کی می ہے۔ می مطفیل کی خاکہ درگاری بھی ایس ہے کہ اس میں ان کی آپ بھی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اُٹھوں نے اپنی تگارشات میں جن معروف ہوتے ہیں۔ اس سے حی معروف ہوتے ہیں۔ اس سے کے معرف میوتے ہیں۔ اس سے کے مرشعوری فکری دو کی زو میں ہرکوئی آتا ہے۔ می مطفیل صاوفین کے بارے میں کھیتے ہیں:

"بیطرفه تما شاقوشرون می سے جب بھی کوئی تھش بناتے۔ اُس میں اپنی شبیر کو بھی داخل کردیے۔ انہیں دنیا کے نقشے بنانے کا بھی لیکا تھا۔ نقشے بناتے تو اُس میں اپنے آپ کو بھی کئیل کھڑا کردیے۔ جے دنیا کے نقشے میں ان کا دجود بھی ضروری ہو۔ یقی تحت الشھور کی وورو جس نے بعد میں جا کر اُنھیں صادقین بنا دیا۔ بھپن کے خواب بچدے ہو کردہے۔" (۸۸)

فا كه نگارى جمراس بات كى بزى اجميت ہے كه فا كه نگار كى اپنی شخصیت پس منظر جس دہاور وہ شخصیات كوا چی پیند و تالبند

ہے دوالے ہے نہ چش كرے محرطفیل اس كلتے ہے با دافقہ نہیں كيونكه أنھوں نے "صاحب" كے ديہاہے جس اس بارے

ہی اظهار دنیال كیا ہے مگر اس كے باوجود و و اپنی شخصیت كو پر د و اخفا جس د كھنے جس كا میاب نیس ہو سكے اور بہت ہے فاكوں

میں ان كی چی ذات منظر عام پر چی كی ہو كی معلوم ہو تی ہے۔ ہر بڑے ادبیب كی طرح محرطفیل نے اپنے فاكوں بیس اپنی

ذات كومنكشف كيا ہے ۔ و ليے بھی "متر دلبرال" كو" حدیث و بگر ال" بھی بیان كیا جو تا ہے ۔ انسان كاسب سے اچھا دلبر، ور

ساتھی اس كا امن اد ہوتا ہے ۔ ای لیے محرففیل اپنی شخصیت كا انكشاف دوسروں پر لکھے ہوئے فاكوں جس كرد ہے ہیں ۔ انتظار
حسین کے فاکے جی اسے بادے جی کلھے ہیں:

" و یسے سی بیچار سے بھی میری طرح بدہ ضرراور فیر مفیدانسان ہیں۔ان کی دشنی سے کوئی تقصال کی سکتا ہے ند ان کی دوئتی سے کوئی فائدہ۔(۸۹)

"مادتین جس کابید بنده بھی نیاز مند ہے موکن نہیں کا فر ہے۔ گر اتفاق کد زاہدوں سے زیادہ پاک ہوز ہے ان سے لئے سے پہلے جھے اپنی پاک باری پر جتے بھی محمد تھے وہ سب بیج نظر آئے۔" (۹۰) "وہ رام کر لینے والی گفتگو کے آرٹ سے اتفاواقف تھے جتنا جس ناواتف بوں۔ جس بھی ابنا الی الصمیر وومروں پر واضح نذکر سکا اور بھی اپنی بات دومرول کے دل جس اتارے بغیر ندشلے" (۹۱)

محرطفیل اددو کے بڑے عاشق بین اددو زبان کے بھی اور اردورہم الخط کے بھی۔ ای لیے اُنھوں نے خوش نو کسی کا کام بھی خوش اسلو بی سے سرانجام دیا اور پھر اپنی تحریروں کو ظاہری خوش نو سی کے ساتھ داخلی خوش بیانی کا بھی اہل بنانے می زور قکر مرف کیا۔ اُنھوں نے اردو کی محبت میں بابائے اردو کے تعشق قدم پر چلنے کی سعی کی مولوی عبدالحق کے خاکے میں تکھتے ہیں کہ جب سے اُنھیں ان کی ''اردو سے محبت'' کی بری عادت کا پہتے چاہے وہ ان سے دور دور رہے گئے ہیں تا کہ یہ'' بیاری'' کہیں ان کو بھی نہ چپک جائے ۔لیکن موصوف ٹاید جانے نبیں تنے کہ'' اردوے محبت'' کی بیے'' بیاری'' کسی اور نام سے ان کے سرتھ چیک چک تھی اوروہ نام ہے'' اردو خاکرنگاری ہے محبت''۔

محرطفیل شخصیت کا پوسٹ مار فم نیس کرتے وہ افراد کے ساتھ ہدرداندرویدر کھتے ہیں۔لیکن بسااوقات ان کے لیج کی کاٹ میں تیزی بھی آجاتی ہے۔ اُن کا مقصد اقد ارکی عظمت اور بنیادی سچائیوں کی تلاش ہوتا ہے اور ان صداقتوں کے فردغ کے حمن میں ان کی تحریر یں تیکھی ہوجاتی ہیں محرود قلم کی حرمت کو پا مال نیس ہونے دیتے:

"جم میں سے ایک شاہد صاحب ایسے تنے جوائی حیثیت پٹازاں ندتے ... دنیا میں اگر بر مخض اپنا اپنا کردار اداکر کے نیک نامیوں اور صرتوں کی گود میں سوجاتا ہے۔ ان میں، یک شاہد صاحب بھی تنے بیاس اختبار سے خوش تسمت ہیں کہ بم زیاد ہتر ان کی، چھائیوں سے واقف ہیں۔" (۹۲)

ای فاک میں آ کے جل کر کھتے ہیں:

" شاہر صاحب کے جتنے بھی معر کے ہوئے وہ ہم" بے زبان" و بنجا ہوں کے ساتھ مگر آخر جس وہ اس دائے کو وُمو گئے۔ جوش کیج آبادی کے خلاف تبسر ٹکال ڈالا۔"

#### مريدلكينة بي:

"ميں اقرار کرتابوں کہ ہيں دومروں کو برا کہنے ہيں اتنا مرميں جتنا شاہر معاحب تھے۔"

محرفیٰل قاری کو تنها نہیں رہنے دیے اپنے ساتھ لے کرچلتے ہیں اواہ بیس گفتگو کرتے جاتے ہیں کہ دودان سفر
اکنا ہے۔ اور بور ہیں کے آثار شرفلا ہم ہوں۔ وہ جس شخص سے ملاقات کرتے ہیں قاری کو بھی اس شخصیت سے پودی طرح
مستفید ومستفین ہوئے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ شخصیات سے محبت اور ہمدروی کا میرجذ بدیجر شیل میں بدرجراتم پایا جاتا ہے:

"ویسے یہ کیسدوں کہ جتنا بیار ہی نے اپنے دوستوں ہے کیا کم کی نے کیا ہوگا۔ ہیں نے دوستوں کے بورے
ہیں جمور نے مضمون نہیں کیسے کہ وہ انچھا کیوں کا تا اور فتح کر دیں۔ میرے دوست ہیسے ہیں۔ میرے مضمون بھی
و سے بی جی ۔ میں نے اوروں کی طرح ایک نے دوستوں کو تحصوں اور واہموں کے توالے نیس کیا۔ میری تحریر
میں خاتی ہوگئی ہے۔ میرے جذب ہیں تھیں گئی ہے۔ "(۱۳)

محرطفیل نے اپنی ذات کے حوالے ہے بھی کوئی پر دو پوشی نہیں کی صالا نکہ مزاح کی ایسی ہاتیں جن کی ژوہیں مصنف

خود آرہا ہو ٔ صدف کر دی جاتمیں ہیں۔ جبکہ محمل اسی ہاتمیں ہے جھبک لکھ ویتے ہیں۔اختر شیرانی محمل فیل کوشوخی وشرارت ے، ن کی موجود گی ٹیں ایک اور ہی اور نام سے ایکارا کرتے تھے۔'' جناب'' میں لکھتے ہیں:

"اختر صاحب بجے اصلی نام ہے جیس پکادا کرتے تھے۔ بلکہ فروغ اردو کی رعایت ہے" دورغ اردو" کہا کرتے تھے۔ جب میں دفتر میں نہ بوتا تو ہو چھا کرتے" فروغ اردو کدھر گیا ہے۔" (۹۴)

جب انسان کوکوئی منصب مرتبہ یا شہرت ٹی جاتی ہے تو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ذات میں صغر کی ہے تی بہت خوبیال حمیں '' کو یا وہ پیدائٹی مخظیم ہے۔ عم نفسیات کے روسے یہ بات ندمسر ف جموث ٹابت ہموتی ہے بلکہ اسے اغو مجمی خیال کیا جاتا ہے۔ انس ن کا فکری اور وہنی ارتقاء بہر حال گزران وقت کے سم تھ ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ تطرے کو گوہر بنے تک مناسب ماحول کے ساتھ ساتھ ایک خاص و ورانیہ بھی درکار ہوتا ہے۔

محرطفیل ای حقیقت کے بیش نظر '' مدیانتوش ' کے بچپن پر کاس کے سنبری فالاف نہیں جڑھاتے بلکہ اس معصوم دور
کی رفیتیں اور لذخی بیان کرنے بھی بُکٹل سے کام نہیں لیتے۔ اکتیاں اور دو نیاں چوری کرنے والا بچرمما نی کے دیلنے ( مٹی
میں دہائے آ بخورے جس میں پسپے دکھے ہوئے تھے ) پر ہاتھ صاف کرجاتا ہے اور ممانی سے پٹتا بھی ہے۔ یہ چوری سے
ہازئیں آتا اور اپنے گھرے مندوقی میں سے تعوزے توڑے ہے جاتا شروع ہوجاتا ہے تا کہ گھر دالوں کو بتا نہ جل سے مرشوش تسمت ایک دن والدین کو اس کی ' شرافت' کا عم ہوجاتا ہے۔ اِس ممن میں محرطفیل کھتے ہیں

"چوری بی ال کوخوبیان ہوں گی۔ محرایک یوی فرانی بے ہے کدایک ندایک دن آوی پکڑا جاتا ہے۔ چنانچہ طفیل صدب بھی پکڑے سے ایک طوفان پر پاہو گیا۔ محط والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ صاحبز اوے چور ہیں ان کی واحدہ نے چور کووالدہ صاحب کے والے کر دیا اور والد صاحب سید سے تھانے کی طرف اب الفیل صاحب رور وکر منت ساجت کر دیا جی جوڑ رہے ہیں، گروالد صاحب کس میں نہوئے۔" (۹۵)

مرزاغانب نے اپنی ذات کوطنز و مزاح کابدف بنا کراعلیٰ ظر نی اورفن کی عظمت کا ثبوت بم پہنچ یہ تھے میم طفیل بھی اسیرا وسنر بیس غالب کے ہمرقاب ہیں۔وہ'' مہرینقوش' کے بارے بیس تکھتے ہیں:

'' ہنتیں اپنے بارے میں میریزی غلاقبی ہے کہ جس ہروہ کام کرسکتا ہوں جو کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔ای غلاقبی نے ان کو مدیر نفوش بنادیا تھاور نہ میاور نفوش کی ادارت!''(۹۶) محرطفیل موضوع فا کہ کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے اُس کے نظریاؤں کی وضاحت کردہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ از نگر کی وہ منگل موضوع فا کہ کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے اُس کے نظریوں کی وضاحت کا ظبور ہوا در ہمواری اور کیسا نیت ندہو۔
'' جناب' میں شامل صادقین کا فا کہ اس کی عمرہ مثال ہے۔ صادقین کی شخصیت اور فن کو محرطفیل نے ہوئی وضاحت کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ و بلے پنلے سادہ روی کی طرف ماکل قنا صت پسند زندگی میں کی اور دیے والے بین حسن پرست میں پر عاشق نہیں ہیں عوام سے مجت کرنے والے فنکار ہیں۔ گویا عد وقین کی فخصیت کا مجموعی تاثر فا کہ میں موجود ہے۔
عدد قیمن کی فخصیت کا مجموعی تاثر فا کہ میں موجود ہے۔

محرطفیل کی نگاہ دریاب مشاہرہ ممیق اور قلم رواں ہے وہ جس مختص کی قربت میں رہیں اس کے فتص اسرار در موز سے بہت جلد آسمی حاصل کر لیستے ہیں۔ارضی قربت نفسیاتی کیفیتوں کو بھنے کے لیے معاون ہوتی ہے اور محرطفیل کی خاکہ نگاری کا کمال مجمی اسی بات بیں مضمر ہے۔

مح طفیل نے خاکر نگاری کرتے ہوئے کی بھی فخص میں ایک خوبیاں بیان نہیں کیں جو اُس میں سرے موجود ہی شہر ہوا ہیں ہیں سرے موجود ہی شہر اور نہ بی اُنھوں نے کی فخص کی ذاتی کر در یوں کو اُنھیالا ہے۔ اُنھوں نے کی کو فرشتے کے روپ میں پیش نہیں کیا اور نہ شیطان ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قلفتہ نگاری اور تفخیک کے فرق کو لمح والد کھتے ہوئے محرطنیل نے میا ندروی کا جو دہ افتیار کیا ہے۔ اُن کے جملوں میں طنز و مزاح ایسا ہے کہ اگر خود صاحب خاکہ بھی پڑھنے۔ جبیں پر تا گواری کے آٹا وارک ہوئے ورفوں کی بڑھتے۔ جبیں پر تا گواری کے آٹا دک بھائے ووثوں بڑھتے اور شکان رقصال آخر آئے۔

توطفیل کی آ کوشخصیت کے تناظر میں پورے معاشرے کے عیوب ونقائص کوآشکار کردیتے ہیں۔ اُن کا اصلاحی جذب اور تغییری سوچ استمالت اور جا بلوی کی طاوٹ سے کوسوں دور ہے اُن کی چکیاں شتر زنی کے قریب ہیں۔ اُن کے جذب اور تغییری سوچ استمالت اور جا بلوی کی طاوٹ سے کوسوں دور ہے اُن کی چکیاں شتر زنی کے قریب ہیں۔ اُن کے جدر پر درج ذیل جملوں ہے تاریخی ہویدا ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل اقتبا ساسے ملاحقہ ہوں:

'' ابھی تک اس ملک میں رائٹرز گلڈ کا وجود ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ ہس کے باتیوں میں شاہر صاحب کا نام بھی آ تا ہے ۔ مخلص خدمت گزاروں میں ہے تھے ۔ مگر سنا ہے کہ جب شاہر صاحب کا انتقال ہوا تو رائٹرز گلڈ کے ممبران میں ہے کوئی بھی جناز ہے میں شریک مذتھا۔'' (عو) " حکومت فیمنی پانک میں کی ہوئی ہے اور قوم ایک دومرے کی ٹا تک تھمینے میں ۔ ندفرمت أسے ہے نہ ا اِسے "(۹۸)

" حکومت فیلی بلانگ پر کروژوں روپ فرق کر سکتی ہے مگراولی رسائل کے سلسلے میں اس کے پاس کو کی بلانگ نہیں۔" (۹۹)

'' اگر وہ لوگ پکٹھ کر گزرتے تو ممکن تھا کہ شاہر صاحب بھی سمپری کی حاست میں نہ مرتے کیونکہ بیالوگ ہندوستان کے لکھ پتی تضاور یا کستان کے کٹال پتی ''(۱۰۰)

انجی اوصاف کی ہنا پر ڈاکٹر بشیر سینی محرطفیل کے بارے میں ان خیالات کا انہار کرتے ہیں:

'' محرطفیل اپنے ان خاکول کی بدولت اردو خاکہ نگاروں میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں ،روو میں خاکہ نگاری کا کوئی بھی جائز وان کے ذکر کے بغیر کمل ڈیس ہوسکتا اور پیصعولی ہے تبیس '' (۱۰۱)

محرطفیل نے خاکہ نگاری کرتے ہوئے بڑی مہارت اور جا بکد تی کا ثبوت دیا ہے۔وہ موضوع خاکہ کے حراج اور عادات و خصائل کی مجم بور مکائ کرویتے ہیں۔ ای لیے میر زاادیب الی رائے دیتے ہیں:

\* وطفیل ہر کام پُر اسرار اندازیش کرتے تھے۔ کسی کوخبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس پر خاکہ تکھا جارہا ہے جھے بھی بالکل خبر نہیں تھی۔ طفیل نے میرے بارے میں جوخاکہ تکھاہے وہ ان کی گہری سوچ کا نتیجہ ہے۔ آ دی کو پہچا نے میں ان کا جوائے میں تھا۔ ' (۱۰۴)

فا کہ نگار سکون قلب اور قلیب نظر سے شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے۔ یوں اس کوموضوع فا کہ کے بیشتریا تمام اہم تر پہلوس منے آجائے جیں گوبیا یک چینی تصور ہے گرف کہ نگار کی کوشش ہبرہ ں یکی ہونی چاہے۔ محمطفیل کے ہاں واقعاتی تخیل اور تخیداتی واقعات کے درمیان حدفاصل موجود ہے۔ شخصعدی شیرازی نے کہ تھ.

دورغ مسلحت آميز بد از رائتي فت اگيز

لیکن فہ کہ نگاری کافن ندورو کے مصلحت آمیز کا متقاضی ہے ندرائی فتندانگیز کا ہالب ہے۔ اس سے محرطفیل نے شخصیت کی تصویر کئی میں جموع و کے کاری کاسہارانہیں لیا۔ انھوں نے شخصیات پر قلم اٹھ تے ہوئے '' ٹھاہ ٹھاہ'' والے بچ کی بجے عدمتی اشار سے سے کام لیا ہے اور آ کے بڑھ کے بیٹ کویا اُنھوں نے عرض ہنر میں بیالتز ام بھی رکھا ہے کہ بات بہنچ

جائے اور فقندا تکیزی ہے بھی پہاؤر ہے۔ اس کل میں انھی لفظی طائمت ہے بھی آگے ہو حمتا پڑتا ہے: "میراید ڈوئی نیس کے میں جو پکھ لکھتا ہوں وہ حرف ہے ہوتا ہے تفعی تحریروں میں یا دوں کے سہارے جسنا پڑتا ہے۔ یادیں وَ حند لی ہوتے ہوتے محدوم بھی ہوگتی ہیں۔" (۱۰۱۳)

محد طفیل نے شخصیات کے کزور پہلوؤں پرسلیقد مندان اور دوانداور محتاط خامد فرسائی کی ہے۔ اس عمل میں بھی ہولئے کی ہست سے زیادہ بھی کو قابل ہرواشت اور گوار ابنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد طفیل کی تحریروں سے اس سلیقہ مندی کا ثبوت باآسانی مل جاتا ہے:

" جلیس معاحب، جھے آدی ہیں بس اتنا جا ہے ہیں کہ سب لوگ جھے ہوا لکھنے والا مانیں اور میری جھوٹی باتوں ربھی یقین کرلیں ۔" (۱۰۴۴)

کمال نفاست ہے اچھے آ دی کہہ کر ہات شروع کی اور معمو ماندا نداز میں کنزوری کی طرف اشارہ کرویا۔ تو می زبان اردوکے ہارے میں محرطفیل کی محبت کا انداز دیکھیے:

" ڈواکٹر بلوچ پہلے سندھی بیں اعلان کرتے ہے جمہ انگریزی بی کرتے۔ حالا نکہ چاہیے بیق کہ دو اعدان سندھی بی کرتے ترجمہ اردو بیں کرتے ہے موبوں نہ کیا جو کھکنے والی ہات تھے۔" (۱۰۵)

محرطفیل کا قلم بھی کے لکھنے میں ڈگرگا پانیس اور نہ ہی اُن کے ہاتھوں پرارزش طاری ہوئی ہے۔ شاہ عبد الطیف بھنائی کے عرس کی تقریبات لکھتے ہوئے بڑی جرات اور حوصلا مندی کا جُوت دیتے ہیں۔ موصوف محفل موسیقی کے خمن میں لکھتے ہیں:

''سب سے پہلے ذور پید بلوی آئی کی جنوں نے شاہ صاحب کا کلام بڑے دکش اندازش سایا جے سب نے
پوری توجہ اور سکون سے سنا حتی کہ جنوصاحب نے بھی خور سے سنا در شائل سے پہلے وہ اعلانات اور تقریروں
کے دوران برابر جرانی صاحب سے بہتمی کرتے رہے تھے۔ جیسے تقریری اوراعلانات روز مرہ کی باتمی ہوں
جن پردھیان شامی دیا جائے تھی کھوزیاں شاہو کر موسیقی اور گانے سے باتو جمی خیارے کا مودا ہو۔''(۱۰۱)
تیوم نظر کے بادرے ش کی دیا جائے تھی۔

''ان کا کلام سجھنے کے لیے جھے کی کئی بینے خمیر وگاؤ زبان کھانا پڑا اگر شعر پھر بھی سجھے میں نیآ ہے۔''(۱۰۷)

نہ کورہ جملے میں مزاح نے بچ کی کڑواہٹ میں کی کردی ہےاورا نداز بھی ایسا ہے کہاشعار کے اِ غلاق سے زیادہ اپنی تحق رونارویا گیا ہے:

" بیں نے بیان رکھا ہے کہ مولوی (عیدالحق) ما حب کا نول کے بڑے کچ بیل عین ممکن ہے کی بھلے مانس نے کان مجرد ہے ہوں۔" (۱۰۸)

یہ ں محمطفیل نے مولوی صاحب کی خامی کوشنیر کی حیثیت دے کراس کی شدت ختم کر دی اور دوسرے بید کہاس خامی کی ذمہ داری خاصی بڑی حد تک کال مجرنے والے بھلے مانسوں کے کندھوں پر ڈال دی۔

محرطفیل حق گوئی اور بیبا کی کومیت کی رحری قرار دیتے ہیں اور دروغ گوئی اور مسلحت آمیزی کو بے خمیری کے در سے بیش اور دروغ گوئی اور مسلحت آمیزی کو بے خمیری کے در سے بیش شار کرتے ہیں۔ رائٹرز گلڈ کے ۱۰ ویں سالانہ جلسہ بیں جوتقر برجر طفیل نے بہ حیثیت جزل بیکرٹری کی بھی اس میں انھوں نے انھوں نے انھوں نے جرفرد کو چنجھوڑا ہے اور باور کرایا ہے کہ ایک نیچا اور شیخ او بیب ملک کی تقدیم بدلنے کی الجیت رکھتا ہے۔ انھوں نے حق وصد اقت کی بیٹر ورثن رکھنے پرزور دیتے ہوئے کہا تھا:

" ہم برقدم پراپ وجود کا حساس دلاتے رہیں اپنے سینوں میں چراغ دردروش رکھیں اور اپنی ذسد دار ہول کو نبعاتے رہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے ذیست صرف لڈسٹوا حساس کا نام تیس بلکہ احساس فرائفن کا نام ہے۔ یہ صرف ای صورت میں بوسکتا ہے کہ ہم اپنے تھم اور خمیرے غداد کی شکریں۔" (۱۰۹)

محمطقیل نے خاکدنگاری کے سلسلے میں جس شخص کے اندر جو بھی خوبی محسوس کی ہے اس کے اظہار میں ڈروبرابر تامل

نہیں کیا۔ ہاں میر بات ضرور ہے کہان کا تعریف و تحسین کرنے کا اپنا انداز ہے۔

مواوی صاحب کے خاکے کی ابتدائی مطروں میں کہتے ہیں:

"مولوی صاحب آوی نیک داوانے این ... یس ان سے دور دینے لگا ہوں۔ تاکہ یہ مہلک بیاری کہیں جھے
سے جمی چیک نہ جائے۔"(۱۱۰)
ای خاکے کی افضا کی سلور جس کیا گیا ہے:

''مولوی صاحب(بابائے اردو) کی ذات ہے جمھے تو محبت اس لیے ہے کہ اردوادب کی تاریخ میں ان جبیبا دلوانہ کیکے جمین میں''(۱۱۱) بابائے اردوکی اردو سے دائبانہ محبت اور محمر طفیل کی مولوی صاحب سے عقیدت کا اظہار عالبّاس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ احمد شاہ پطری بخاری کے خاکے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے:

> "بلرس نے جب بھی لکھ الفقوں کے تابع محل مناہے" "بلرس کو جب کی دوست نے پکارا البیک کی آواز آئی"

'' پغری جس راه ہے بھی گز رے اپ تکش چوڈ گئے اپ جینڈے گارڈ گئے''۔ (۱۱۲)

محرطفیل کی خاکرنگاری شن سفر درسفراورخاکر درخاکر کی کیفیت موجود ہے۔ جب وہ کسی کا خاکر کھورہے ہوتے ہیں تو اُن کا اپنا خاکر بھی ساتھ ساتھ ای لکھا جار ہا ہوتا ہے۔ درج ذیل عمبارتیں ملاحظہ کریں ایک موادی کے خاکے ہے مفتوس ہے اور دوسری سیف الدین سیف کے خاکے سے اخذ کی گئے ہے اِن میں محمر شغیل این نفسیاتی حالت اور عادت کا بیان کررہے ہیں.

"مرک ایک کری عادت یہ ہے کے میں جمیشاد فیج ہاتھ بارتا ہوں۔ مثلاً اپنے زباندادارت کے پہلے ہی دن عین نے یہ جا کہ موائے خدا تعالی کے دنیا کے ہریا ہے معنف کی چیز میرے پر ہے میں چھیے۔ بہی وجہ تھی کہ میں نے 'جان نہ پہچان ہوی بی سلام' کے معداق' مولوی صاحب کو بھی'' گرای نامہ'' لکھ ڈ الا موش کیا۔ بندہ نفوش کا ایڈ بٹر ہوگی ہے۔ اس لیے آپ کا بھی مضمون پر ہے میں چھینا جا ہے۔' (۱۱۱۳)

"ایک شام کا ذکر ہے کہ بیاور ابوالا اثر حفیظ جالندھری موٹر ہے اُترے اور جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جہاں پہنچ وہ سیف صاحب کا گھر تھا۔ جدھر دیکھا ہوں اوھرا کی ہے ایک ایکٹرس اور ایک ہے ایک ایکٹر پڑا نظر آر ہا ہے۔ طبیعت خوش ہوگئے۔ روزا دیوں اور شاعروں کی پریٹان صورتی دیکے دیکے کر جو کوشت ہوا کرتی تھی وہ ان دیکتے ہوئے چیروں کو دیکے کر کا فرر ہوگئی "۔ (۱۱۲)

اُ نموں نے شخصیہ نگاری بھی اپنی ذات اور دوسروں کی ذات کے بیان بھی تکلف سے کام نبیں لیہ بیطری بخی رک کا خاکہ لکھتے ہوئے انھوں نے پاکستان کی ایک بڑی سیاس شخصیت کا بھی پول کھول دیا ہے۔ جوایک کھننڈر سے اور لا اُبالی نو جوان کی شکل میں جلو ہ گر ہوتی ہے:

'' یک روایت بر بھی ہے کہ جب بدآل انٹریار یہ ہے ڈائز یکٹر جزل تھے اُنھوں نے ، یک گار خریدااور اپنے دوست کو ساتھ لے کر دلی کی نواحی بستیوں جس گھر مجا کر بیر صدادی۔''

با بالشکتام پر بکو لےگا۔ ہم دونوں کل ہے جو کے جی بملاکر بملادوگا

اہے بچاں کے مدیقے ہادے بچاں کو کھانا کھا دو۔

معلوم ہے ان کا ساتھ کون تھا؟ سابق گورز جزل پاکستان غلام کھے۔" (١١٥)

میر طفیل نے اس واقعہ کے بیان ہے ایک تیر ہے دوشکار کیے جیں پطرس بخاری کی زندہ دلی اور فکلفتہ مزاتی کے ساتھ ساتھ گورنر پر کستانی کی تکلین اُ آر طبع کی بھی نقاب کشائی کردی ہے۔

محرطنیل کی نگارشات ہے ان کی حساسیت خود داری اور دقار مترشح ہے ابعض ادقات بظاہر وہ ایک فنعل کا خاکھ

رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ من حیث المجمو ع پوری تو م کوجنجو ڈرہے ہوتے ہیں۔ وہ بمیں ہمارے مقام ومرتبہ کا احساس

دلانے ہیں کسی گلی لیٹی سے کا منیس لینے بلکہ کھلے بندوں کہدد ہے ہیں کہ ہماری تقدریں پوال ہوری ہیں اور ہمارے فکری

دو ہے منفی انداز افتیار کررہے ہیں۔ مغرب مغربی القد اداور مغربی لباس پر تنقید کرتے ہوئے بھی خودگری کا درس دہے ہیں

اور انگریزی تبذیب اور انگریز قوم کے بارے ہیں ان کا خیال تھا کہ مغربی لباس اسے ضرور اپنا ہے بھی الباس ہے محمودہ بات مشرور اپنا ہے بھی الباس ہے محمودہ بات مشرور یا در کھے کہ بیاس قوم کا لباس ہے جس نے ہرایری کا دوجنیس دیا تھا بلکدوہ آپ کو بی خیال کرتی تھی۔ ہیں وجہ ہے کہ

اس نے گئی بلک مقامات پر یہ بورڈ لگار کھے تھے۔

"Dogs and indians are not allowed"

دُاكْرْسىد فرمتىل كليمة بن:

" محرطفیل ایک نا قابل فراموش متوازن اور حقیقت پیند فا که نگار کی حیثیت سے اردواوب کی تاریخ میں ہمیشہ دیم ارجیں گئے۔" (۱۱۶)

محر طفیل کی شخصیت اور نگارشات کے بارے میں ایک تعدیقا دی رائے ہے:

'' و و ار د دک اولی صحافت کے کہا ہے کہ تخن ستون تھے۔البتدان کے قلم کی لطافت و نفاست ان کے ذہمن کی جودت و تدرت ال کے ذہمن کی جودت و تدرت ال کے فاکوں بی بر لطف ہیں۔

ان ف کور کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی بے تکفی اور سادگ ہے اگر چدان ہیں پرکار اور خیل ان فی کور کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی بے تکفی اور سادگی نے احد مدیقی کے بعد خیل انگیز جملوں کی فراو انی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خالص ف کہ نگاری کے فن ش رشید احمد اپنی کے بعد محرطفیل ای کا مرتبہ ہے اس فرق کے ساتھ کہ رشید صاحب کے یہاں دقیقہ نجی زیادہ ہے اور طفیل صاحب کے حمری میں بیسا خیل فیادہ ہے۔ " (۱۴۷)

محطیل کے خاکوں میں افسانے کا حزہ اور ڈراے کا الطف موجود ہوتا ہے۔ اس میں تخیلاتی فضا اور مکا مماتی انداز نے سونے پرسہا کے کا کام کیا ہے۔ اِن خاکوں کی دافطی خوبی ہے ہے کہ جھ طفیل کی تحریر پڑھتے ہوئے شخصیت سے ہمدردی ہوجاتی ہے۔ منٹوکے خاکے میں انجون کھا کر مرر ہاشخص منٹوکا تام س کراور اُنھیں دیکھ کر مرتا بھول جا تا ہے اور کہدا ٹھتا ہے' بڑا اچھا ہوا کہ مرتے سے پہلے میں نے آپ کودیکھ لیا''

منٹوی شخصیت کا ایک رخ بی بھی ہے کہ وہ نشے میں اول فول بکتا ہے خود ستالی میں جتلا ہے اور دوستوں کو ایکسپلائیٹ کرتا ہے۔ گریہ وہی منٹو ہے جس کا افسانہ پڑھتے ہوئے بقول محمطقیل دہاغ کی بجائے ول میں در دہوئے لگتا ہے اس لیے محمطفیل کو منٹوعز پز ہے۔ اِسی لیے منٹو ہر دلعز پز ہے۔ بھی معاملہ فراق گور کھچوری اور اختر شیرانی کا ہے کہ ان کے شوق ہے خواری کے سبب ان سے نفرت کی جاتی اور ان کی فی اور فکری صفاحیتوں کود کھتے ہوئے ان سے دبستگی ہوجاتی ہے۔ فراق کی بڑھتی کو محمشیل اس طرح عشق آ فرین قرار دیتے ہیں:

"اس وقت فراق کا نشر وقی تمالیکن اس کے شعروں بی جونشر تعااور ہے وہ وقتی ندتھا اس لیے سامعین کی حالت فراق صاحب سے زیادہ قرام مجمی۔" (۱۱۸)

محرطنیل کی شخصیت اور تحریروں میں صالح سوچ کاعضر نمایاں ہے۔ اِس مرنجان مرنج شخص نے قلم کی حرمت کا خیال رکھ اور اپنی تہذیبی قدروں کے نفخے اللاہے ہیں:

"وہ اویب شاعر اور مصوری نیس جس کا ول گداز نہ ہو جو دوسروں کے مرنے سے پہلے خود نہ مرجا تا ہو۔ اپنی سوچوں کا زاویداور تبلہ درست رکھو۔ کیونکہ عبادت صرف وی نیس جس سے ماتھے پر گئے پڑتے ہیں صالح سوچ ہمی عبادت ہے۔ الی ٹروت نے تو اپنی دنیا لگ بسائی ہے تم علم وفن کی دنیا کے آ دمی ہو دولت احساس سے بہرہ ور ہواحسن خیر اور صدافت کے علم روار ہوا اپنی دنیا کی حفاظت کردا ہی اقد ادر کے گیت گاتے رہو۔ زر پرست کا ہر لھے اس کے نئس کی امانت ہے گر ادب کا ہر لھر دوسراں کی امانت ہے۔ دیا نت کا تقاضا ہے کہ میں امانتی اورا نے رہو۔ زیر کی کا حقیق اٹا شرصار کے اصول ہیں۔ وہ لوگ تھیم ہیں جواول دیے مجت رکھتے ہیں 'اوروہ لوگ عظیم تر ہیں جواول دی خاطر اصولوں کو تر ہاں نہیں کرتے۔ اصول ایٹار کا نقاضا کرتے ہیں اصول کی قرب ن گاہ پر اپنی تو نیتی واستطاعت کے مطابق ذاتی مفادات کی بھینٹ پڑھاتے رہوتا کہ اس قربان گاہ کی شمیس روٹن دہیں۔ وہ لوگ عظیم ہیں جو تن وصعدات کی حفاظت کے لیے سولی پر پڑھنے کو تیار دہتے ہیں اوروہ لوگ بھی اہم ہیں جو ان وصعدات کی حفاظت کے لیے سولی پر پڑھنے کو تیار دہتے ہیں اوروہ لوگ بھی اہم ہیں جو ان اور صعدور ہیں کے باعث جہاد ہیں مملاً حصر نیس لے سے مگران کے سینوں میں بھی نے رومدانت کے لیے تر پ موجود ہے۔ کوشش کرتے رہوکہ بیزئر پ سیشوں ٹی سینوں میں جو نے درندان نیت کا کارواں ہوتی کے اند جروں شی بھی جائے گا' کو جائے گا' کو جائے گا' کو جائے گا۔ '' (۱۹۱۱)

قلم کارا ہے مائی الفسم کے اظہار کے لیے الفاظ وقرا کیب کوجس سلیقہ مندی ہے جیش کرتا ہے اسے اسلوب کا نام
دیا جاتا ہے۔ ادیب کا اسلوب بیاں ہی اُس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ گویا اسلوب بیان ہے مراد کی مصنف کا وہ
طرز تر یہ جوائی مصنف کے ساتھ مخصوص ہوا اوراس کی تحریر کی اخراز کی خصوصیات کا حال ۔ جارت اوکس ہوفان کے بقول
اسلوب خودمصنف کی شخصیت ہے' اس کا مطلب ہے ہوا کہ اسلوب بیان می مصنف کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کا نما بیاں
ہوٹالازی ہے۔ اسلوب بیان کے دو پہلو ہیں ایک دافلی اور ایک خارتی اُ دافلی پہلوکا تعلق خیال سے ہوا دور خارجی کا ذبان
ہوٹالازی ہے۔ اسلوب بیان کی تعریف ہوگئی کہ' اسلوب خیال کا لباس ہے' لیکن بہتو ہوئی جی کو نگلہ
سے مصوم ہوتا ہے کہ اسلوب کوئی ایک چز ہے جومصنف ہے جدا ہوئی ہے اور وہ اس کو جب چ ہے اختیار کر سکتا ہے اور
جب چاہے ترک کرسکتا ہے۔ تھا می کارلائل نے اس کا جواب یہ دیا تھی کہ' اسلوب ایک مصنف کا کوٹ نیس بلکہ اس کی جلد
جب چاہے ترک کرسکتا ہے۔ تھا می کارلائل نے اس کا جواب یہ دیا تھی کہ' اسلوب ایک مصنف کا کوٹ نیس بلکہ اس کی جلد

اسلوب کا مسئلہ جمیشہ ہے ادباء کے لیے اہمیت کا حال رہا ہے لیکن نثر نگاروں نے اس کی طرف بہت کم توجہ دی ہے۔ کیونکہ بیا کے نظر اس کے نظر اس کے نظر اس نے نور اس نے نور کی اور نہیں ۔ بیہوں بجائے خود علا ہے۔ کیونکہ بیا کے نظر اس کا میں بہت تھوڑ سے انفاظ میں بات دومروں تک پہنچادی جاتی ہے اور بیر کی جاتی ہے اور بیر کی جاتی ہے اور بیر کی جاتی ہے۔ شام می ابہام اس کی خوبی بن جاتے اور نشر میں ابہام سم قاتل کی اور بیر کی جاتے ہے۔ شام می میں ابہام اس کی خوبی بن جاتا ہے اور نشر میں ابہام سم قاتل کی

حیثیت رکھتا ہے۔ نشر میں ویسے بھی زیادہ الفاظ استعال ہوتے ہیں اس کیے ابناغ کا مسئلہ می پیدا ہوجاتا ہے۔ جن اوباء نے اسلوب براتوجہ دی وہ اس فن میں امر ہو گئے۔

محرطفیل کے اسلوب کی پہچان داخلی اور خارتی دونوں سطح پر نمایاں ہے۔اس کے اسلوب کی خاص بات ہے ہے کدوہ رواں دواں ہونے کے ساتھوتو س تزرح کے سارے رنگ لیے ہوئے ہے:

"ان کی تحریر کی روانی کواس محرالی چشمے سے تشییہ دی جاسکتی جوشبک خرای کے ساتھ بہتا چا: جاتا ہے ور کوئی رکاوٹ سرز راوئیس ہوتی ۔" (۱۲۰)

محرطنیل کے خاکوں میں اسلوب کی سادگی پر کارئ متانت اور سجیدگی کی صفات موجود ہیں۔ سادگی اور سجیدگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کے صرف مشکل اور غیر مانوس الفاظ کی بجائے ساوہ اور آسان الفاظ سے کام لیاجائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلیس عبارت ایک قائل قدروصف ہے اگر اس کے اندر لُطاف سفنی اور لُطاف بیان دونوں موجود ہوں۔ سلاست اور دوائی کے ساتھ عبارت میں یہ خوبیاں بہدا کرنا ایک بڑا کمال ہے اور ہرشخص اس پر قادر نہیں ہوسکتا۔ محرطنیل کوفد رت نے بیرقد رت ارزال کی ہوئی ہے۔ دو مصبح اور غیر سے الفاظ کے درمیان فرق بھی کمحوظ رکھتے ہیں:

\* و جوطفیل کی تحریروں علی فطرت او بیاند کی عطا کردو صمیت اور سیّز و کار کی زماند کی دو ید و مصامیت دوتوں کی جھٹ لئی ہے۔ کیونکہ شخصیت اور ماحول ایک دوسرے کے مقابل اور متقابل ہیں۔ لیمن محرطفیل ہرجگہ مقابلہ کے قائن جیس او و بہلو بچائے مسکرائے نظر چرائے ہرجلو و علی تقش جمال و یکھتے اور عابت شوق بیس رقص کرتے ہی دکھا کی دیے ہیں۔ اگران کے اللہ خامجی دکھا کی دیے ہیں۔ اگران کے اللہ خامجی دیا ہو جائے ہیں۔ اگران کے اللہ خامجی دیا ہے کہ دو گئی کام ایک ساتھ کرنے گئے ہیں۔ اگران کے اللہ خامجی دیے ہیں ہوجائی ۔ لیکن محرطفیل کی اللہ خامجی دیے ہیں۔ اور جھپائے نظر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے سید جے ساد کے لفظوں جس کی گوشے ملتے ہیں اور کئی مقدمات ہر سر چھپائے کے ساتھ ساتھ درتھاں ہوئے کامل بھی بیک وقت ڈونما ہوتا ہے۔ ان کی تحریوں جی الفاظ ہی حرکت نہیں کے ساتھ ساتھ درتھاں ہونے کامل بھی بیک وقت ڈونما ہوتا ہے۔ ان کی تحریوں جی الفاظ ہی حرکت نہیں کرتے نظر کے ساتھ ساتھ درتھاں ہوئے کاماروں سے فکروا حساس کے دائرے ہیلئے سکڑتے اور تاثر کے سمندر میں ''کف و موج بے اس سے دوئی درس ہے دوئی کی میں دکھائے اور چھپ نے کے اوصاف موج بے لئے اور ایک دوسرے ذور آن وہ ان کرتے تھی خاکوں میں دکھائے اور چھپ نے کے اوصاف کی طرف اور ایک دوسرے ذور آن وہ ان کر کے نظر آتے ہیں۔'' الانا

محرطنیل نے اپنی علیت کا رعب جماڑنے اور اپنی نگار شات سے مرحوب کرنے کے لیے بھاری بحرکم اور لیکن انداظ استعمل نہیں کے۔ ان کی لفظیات بڑی سبک نرم اور روال دوال ہیں۔ اُنھوں نے زبان کے معامے بیل ''سرور بت' یا ''ابوالکلامیت' سے اجتماب برتا ہے۔ ان کے فاکے پڑھتے ہوئے لفت کی قربت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اُنھوں نے حوامی لیے اور انداز سے فاکرنگاری کی اور ایٹالو بامنوایا:

"افغیل صاحب بن کی بیاری اُردو لکھتے ہیں۔ یس نے اس اردو کا نام "طفیلی" اردور کھا ہے۔ طاسہ آردو
"فالع اُردو" کے تن یس نے ملا رموزی گا بی اُردو کے موجد نے مفیل صاحب نے طفیلی اُردوکورواج دید
ہے۔ بیدہ اردو ہے جے اپنانے کے لیے" بابا نے اردو" اکثر زورویا کر تے۔ بلکی پھلکی رواں دواں جس پر آمد
تی آمد کا ممن ہو۔ ایک اُردو ہے بھے کے لیے نہر کھجلانے کی ضرورت بڑتی ہے۔ نہ بغیل جما کئے گ۔
مفیل صدحب کے اسلوب بیان کی تمایاں تو بیاں اس کا ایجاز وا نشار اور اس کی تازی اور شکنتی ہے۔ شاہد بے
مزاح گار کیوں تدہوئے وں اوگا۔ اُن کے ہاں فیکھنت مزاح کی مٹالیس اس کٹر سے سے اُتی ہیں کہ تجب ہوتا ہے نے
مزاح گار کیوں تدہوئے۔ "(۱۲۲)

جوطفیل کے اسلوب میں کمال کی سلاست اور جا کی روائی ہے۔ اُن کے نظرے چھوٹے چھوٹے اور متنی فیز ہوتے ہیں۔ انھوں نے موضوع فا کہ کی تحریف وست تش کا اعداز اس حسن وفو لی سے اپنایا ہے کہ تحریف پر فوشا مہ کا گمان نیس ہوتا اور نہ بی فامیوں کے بیان میں نہ مت کا پہلو لگاتا ہے۔

الداز اس حسن وفو لی سے اپنایا ہے کہ تحریف پر فوشا مہ کا گمان نیس ہوتا اور نہ بی فامیوں کے بیان میں نہ مت کا پہلولگاتا ہے۔

موطفیل کی تحریف فقرات مر بوطا اور مسلسل ہیں۔ الفاظ کے چناؤ کا انھیں فامی سلیقہ ہے۔ محلف متر اوفات الفاظ میں درست الفاظ کا استخاب ایک وشوار مرحلہ ہے۔ لیکن محمولات کو گمان گرز جاتے ہیں۔ مطابعہ کی کشرت میں درست الفاظ کا استخاب ایک وشوار مرحلہ ہے۔ لیک کے ان کی درست الفاظ کا استخاب ہیں۔ اور کہ بیات کو گی اور او یب ایک دوسائی ہیں۔ ان کی نگارشت نے اور یوں کے لیے ایک معیار ہیں ، انھیں پڑھ کر پتا چا کہ ہو ہے کہ بیت کرتا ہے بھو فقیل وہ بی بات کرنے کا فیصر میں طرح اختیار کرتا چا ہے تا کہ بیش کی اور لیج میں دل کئی معیار ہیں ، انھیں پڑھ کر پتا چا کہ کہ بات کرنے کا ڈھب کی طرح اختیار کرتا چا ہے تا کہ بیش میں وہوک تا ہوں کے موزوں اور محرب الفاظ کے استعال سے گریز کرتے ہیں۔ انھوں نے مغہوم پرزیادہ زور دیا ہے۔ لینظوں کے موزوں اور کواوروں کے موٹول استعال سے جملہ زندہ اور جیتا جا کمی انظر آتا ہے۔ جو

#### قارى بات كرتا ہے اے تعمیا کا اور منجوز تا بھى ہے:

" بیگی جونسف درجن کتابوں کے صفحات پر پہلے ہوئے ہیں طفیل صاحب کی شنتگی حراج اور مواح آفریں
طفز نگاری اور" انکشاف و شخصیت " کے لحاظ ہے اپنا جواب آپ ہیں۔ طفیل صاحب نے خاکد نگاری کا
ایک بہت خوب صورت تجربہ کیا ہے۔ ان خاکوں ہیں ایک ایسے اسلوب کو بھایا ہے۔ جو بلکا ہونے کے
جو دیجود معنوے کی اک و نیا لیے ہوئے ہے۔ ان سکیجوں ہیں طفیل صدب کی گل افشانی گفتار تو ہے تک
الیج کا تیکھا ہیں بھی طفز کی نشرے بھی ہاور دیے و بہتہوں کی ڈھکی چھی کیفیت بھی ۔" (۱۳۳۳)

مجر طفیل کا طرز تحریر آسمان اور سب کے دل میں اور جانے والا ہوتا ہے۔ وہ سلجھے ہوئے ذہان سے بردی
بات کو عام لفظول میں بیان کر دیتے ہیں جو ایک مشکل کام ہے۔ ان کا اسٹائل خاکد نگاری ہوتا تو یقینا وہ تا کا مرت کی تھا دہوئے۔
کا میدان تغید نگاری ہوتا تو یقینا وہ تا کا مرت کی نقاد ہوئے۔

## محر طفیل کی اسلوب نگارش کے بارے بیں تھیم پوسف حسن رقسطراز ہیں:

"اطفیل صاحب کا انداز انو کھا متح رول تھیں اور چی تی کدا کی نظام کی زائدیا کم معوم ند ہوگا۔ طفیل کی تحریر طفیل صاحب و مزائ کے محوروں سے بہت بلند ہے جو اپنا جداگاند اسلوب رکھتی ہے اور اپنی انٹر دیت کی مظہر ہے۔ "(۱۲۳))

محرطنیل کے طرز تحریر کا یہ نمایاں وصف ہے کہ وہ کم ہے کم اور متاسب ترین الفاظ میں موضوع ٹا کہ کی شخصیت کو آشکا دکر دیتے ہیں لیفظوں کا انتخاب ٹی الواقع ایک دشوار مرحلہ ہے محر محمط نفیل کی سلیقہ مندی اور ہنر مندی اس مشکل مرسطے کو آسان ترکر دیتی ہے۔ اُن کی تحریروں میں الفاظ کی نشست و ہر خاست خوب ہے اور نب واہر بھی شوخی و دیکش ہے مملو ہے۔ لفظوں کی موسیق جملوں کی بے ممانختگی تحریر کی ہے تکلفی کے سبب خاکوں میں نظافت کا عضر در آیا ہے:

"ف كر كارك حيثيت سے محد طفيل فے جوا مراز تحرير اپنايہ ہے وہ بہت وكش ہے۔ أوليدہ بيانی اور قاموی طرز کی بجائے أفھوں نے عام بول چال اور طرز كفظوكون بنايا ہے جس بھی قاری سے بالمش فد كفظوكا مزو آتا ہے جے وہ كي كر بہت سادے تقيد نگاروں كی طرح ہر پڑھنے والے وہ بحر كہمتا پڑتا ہے كہ "آپ ما حب اور جناب" اليكی محتومت كمانين بار كوئى اضمي شروح كر كے فتم كے بغير نيس روسكا۔ چھوٹے چھوٹے جھے اللے جھالان كی محتومت

ر کش اشارے اور ان جملوں کا بہاؤ بیسب محمد مقبل کو ایک یا قابل فراموش متو از بن اور حقیقت پیند خاکہ نگار ک حیثیت سے اردواوب کی تاریخ بیس بمیشہ زند ورکھیں گے۔'' (۱۲۵)

محرطفیل نے خاکہ نگاری کی صنف کو اسلوب اور کہے کا نیا آ بنگ اور جدید رجحان دیا ہے۔ اُن کی تراکیب آسان فہم ا اصطلاحات رقین اورمحاورات شستہ ہیں۔ وہ اپنے خاکوں ہیں اپنے جذبات و تا ترات کے اظہر رکے ہے جوالفاظ استعمال کرتے ہیں وہ روزانہ بول چال کے الفاظ ہیں جن کی اپنی آب و تاب ہے۔ اس نظر نظر کی تصریح کے لیے اشفاق احمد پر تکھے مجمعے خاکے ہیں ہے یہ اقتباس ملاحظہ کریں:

"ان کا اپنی ذات کے ورے بیلی جوخیال ہے کہ بیل بڑا ہے دو قف شم کا انسان ہوں۔ بڑا خلط ہے بہت سمارا پیادا دوست مخلص محبت بی محبت تسم کا پراٹھ خوب صورت باتوں کا بادشاہ۔ باتیں انسانوں کی طرح دکش بچ درج تی کے تسس ٹوشنے بی نہیں پاتا۔ ریکارڈ کی طرح بجتے بی چلے جا کیں ہے۔ بیکنگ ایسی خضب کی کہ باتھوں کے سادے طوعے آڑجا کی اور مارے بلمی کے پیٹ بیل بل بڑجا کیں۔ "(۱۲۱)

محرطفیل کے اسلوب اور خاکوں کی ایک اور خولی انتظار میں جامعیت ہے۔ وہ شخصیت کے بارے میں ایک کلیدی با تیں لکھتے میں کے قصر شخصیت کھل کر جارے سامنے آجا تا ہے اختر اور بینوی کے بارے بیل ککھا ہے:

"ترجيد..اور...رومان!

، نى دونقيقول ش اخر صاحب كم بين -آية آية (عوف نكالس ـ "(١١٤)

مادقین کے بارے می لکھتے ہیں:

"ہاری نیک اطواری میں توف خدا کم ہے خوف و نیاز یا دو ہے۔لیکن ان کی پاک بازی میں خوف خدا زیا دو ا خوف د نیا کم ہے۔ یمی دو بنیا د کی تخت ہے جس پر صادقین کی شخصیت اور فن کا خمیر اُٹھا ہے۔ " (۱۲۸) محرطفیل نے تشبید کے استعمال سے الڑ آ فریقی بیدا کی ہے۔مثل ا

" ما رقین سے اِس سے پہیے بھی طاقا تیں ہو چکی تھی اور اٹنی تشنہ تھیں جیسے بیاسے کے لیے تطرا شہم کہی وجہ تھی کہ ٹیں ان سے لیٹ پڑا۔" (۱۲۹)

"جب مجمع (مخار)مسعود في التي كبلونشي كي تصنيف" أواز دوست "دي تو من مارے خوش كا ناركي طرح

مرخ يوكيا ـ" (١٣٠)

محرطفیل کتر برطنز کی ہے تکلفی عمر انت کی شیر بی اور معمومیت کی شوخی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کا بے با کا نداسلوب جملہ صاحب خاک اشخاص کوقار کمن کے دلول کے قریب کر دیتا ہے:

د د طفیل صاحب کا انداز بیان ساده اور بے تکلف ہے۔ ان کے مزان کی مزان کا ایک میلان ہے جومبذب شونی کی صدیے آئے نہیں بڑھتا۔ وہ کسی کامطنکہ نہیں اُڑاتے۔ ججود استیز اان کا شیو د نہیں۔ کسی کورسوا کرنا ان کا مقصد نہیں ۔ شخصیتوں کے مزان و کر دار میں ان کی جو جو خوبیاں لمتی ہیں ان کوتمام کزور یوں کے ساتھ جو چھی راتی ہیں۔ ہمکی پھاکی ظرافت اور ایک فشکار اندا نداز میں بغیر پہنچاہے ہوئے سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور بدا نداز ان کا اینا ہے۔ " (۱۳۲)

محرطفیل کے طنز کی ہے تکلفی اور مزاح کے پردے میں حکوثتی سینٹے اور سیائی تفیے تک سریعی الفہم ہوجاتے ہیں: ''ایک سمر تبدیش نے محاہرہ تا شفتد کے سینلے پر سوچا تھا۔ یا پھراب اس مضمون کے لکھنے کے سینلے پر سوچا۔ ایک کو

الاس بيار عمدون مان لياقما أيكرش في ان ليا" (١٣٢)

محیطفیل کے لطیف طنزے حرار کا بنجاگ قابل تعریف ہے۔اس خوبی کی وجہ سے ان کی شوخ تحریر مزاح کوخوش بنداتی میں تبدیل کر دیتی ہے۔وہ خاکہ درخاکہ میں معاشرتی ناہموار یوں کو گرفت میں لیتے میں اور ان کے بیان میں ایسا خوبصورت پیرا بیا ظہارا لفتیا رکرتے میں کہ لگتا ہے ان میں بطرس بخاری اور شیدا حمرصد بقی کی خصوصیات ہیں:

"ا وقصراح تارون على ايك بطرى اى مراح تاركزر يين المين ايك فرى عادت يى كرموچ زيده على المين ايك فرى عادت يى كرموچ زيده على المين الم

اس بھلے میں طنز کاعضر مُضم ہے بظاہرہ ہ کہنا چاہتے ہیں کہ پطرس بخاری نے بہت تھوڑ الکھا ہے اور بہت ارفع ادب اور اعلیٰ حزاح مخلیق کیا ہے۔ مگراس ہے ایک دوسرا مطلب یہ مجی نگاتا ہے کہ عبد حاضر میں مزاح نگارہ حز ادحز کتا ہیں لکھ رہے ہیں کیکن ان کے مزاح کی سطح بہت بہت ہے۔ اگر علامہ اقبال کے اس مصر سے کومد نظر رکھیں:

بربشد حرف مكفن كمال حويائى است

تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ محرطفیل نے اپنا ہیہ جملہ شوکت تھا تو ک کے خاکے جس لکھا ہے اس میں طنز کا براہ راست وار

شوکت کے حواج یو بی ہے و غلانہ ہوگا۔ اگراس جملے کی تلیق سب حواج نگاروں پر کی جائے تو بے جا بھی جیس۔

میر طفیل کے خوصی فاکوں بی طفری دو بردی پہلودارہ۔ بالعوم اکساری کا قلم مصلحت کی زنجیروں کی جائز میں آج تا ہے۔ لیکن ٹیر طفیل چر ناراور سور ماکی طرح بردی اور بارعب شخصیات کو بھی اپنی کاٹ دارتح برے برجشہ وار کرجاتے ہیں جملہ طفیل آ دمیت کی بحر بھرے منہ موثر ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اُن کی نگارشات میں طنز کی کاٹ تو ہے گرعقر با زنیش داری نہیں اور منہیں اور بین بیس موثر تے۔ بھی وجہ ہے کہ اُن کی نگارشات میں طنز کی کاٹ تو ہے گرعقر با زنیش موثر تے۔ بھی وجہ ہے کہ اُن کی نگارشات میں طنز کی کاٹ تو ہے گرعقر با زنیش داری بیس موثر تے۔ بھی وجہ ہے کہ اُن کی نگارشات میں طنز کی کوشش نہیں اُن ہے۔ وہ کی شخصیت کی تو ایک بات ہے کہ انسان بذات خود مجموعہ اضداد ہے۔ شعلہ وشہم موجہ بور بور جو بھی ان فرائی کی کیفیتوں سے انسان کے حراج کا خیر گوند ھا گیا ہے۔ اس لیے شخصیت نگاری کرتے ہوئے ہے محضد دکھاتے ہیں۔ محضد کی تیکھیتوں سے انسان کے حراج کا خیر گوند ھا گیا ہے۔ اس لیے شخصیت نگاری کرتے ہوئے ہے متف دکھیتیس می کی تردولا نقک بن جاتی ہیں۔ جھ طفیل نے انسانی نیر تکیوں اور اس کی متف وصفات کے عکس مختلف زاویوں سے دکھائے ہیں۔

قد مے ذمانے میں ادباہ مناکع بدائع کواپئی نگارشات کاسر مایدافقار سجھتے تھے۔ وہ افتظی رعایۃوں کی طرف ہاکل ہوتے سے اور اگر ان کی تحریر کو فظری سمادگی سے ہاتھ وجونے پڑتے تو پروانہیں کرتے تھے۔ یہ ماصول کے طور پر بیکہا جاسکتا ہے کہ اگر بیلوا ڈم تاری کی توجہ کو مخرف کردیں اور خیال کے براوراست اظہار میں سید راہ ہوں تو معیوب ہیں اور ان کی ادب میں کوئی جگر نیس سال کی توجہ کو مخرف کردیں اور خیال کے براوراست اظہار میں سید راہ ہوں تو معیوب ہیں اور ان کی ادب میں کوئی جگر نیس سال کی توجہ کوئی جگر نیس سال کی توجہ کوئی جگر نیس کے برکن ماکر فظری اور بے سماختہ ہوں تو ان سے مسرت آمیز تیجب بیدا ہوتا ہے۔ میر شخص مودی گا خیاس ہوتا ہے۔

محرطفیل کی شوخی بیس بھی شاکتنگ کا عضر کارفر ما ہے ہے اور اپنی طرف ہے بھی لفظ بنا دیتے ہیں' جو ند صرف حسب حال ہوتے ہیں بلکہ ان کی حس مزاح کی غماز ی بھی کرتے ہیں اور قار ی بھی ان الفاظ سے حلادت اندوز ہوتا ہے: "میں اس جملی کو دفیملا" کھوں گا۔" (۱۳۳۳)

"بيات مند بحث كل جيز الكلم بحث" بين (١٢٥)

'' وہ بے چاریاں لفف اندوز ہونے کے ساتھ' 'مسکرٹ اندوز'' بھی ہوری تھیں۔'' (۱۳۷) '' ویسے ان پر''میرخولیا'' کے سلسلے ہیں ایک بھی تو کسی تھی'' (۱۳۷) '' تفسیدہ نکھنامیر سے بس کی ہات نیس'' اصلیدہ'' بڑے سکتا ہوں'' (۱۳۸) " ظاہر ہےا گئ" بھاگی تحریروں " میں وہ بات پیدائیں ہو کئی جو ہفتوں اور مینوں نحور وفکر والی تحریروں میں ہو کئی ہے۔ " (۱۳۹)

"الفين سيخ المحس اس مدتك" فوامورتي فوليا" بيكر وكون اوجي ." (١٣٠)

جوطفیل کے خاکوں کے گلش بیں المنزوحراح کے گل ہوئے اپنی ایک خاص شان دیکھنارہے ہیں۔وواس بجولین سے طفز کرتے ہیں کوشوں ہونا ہے کہ شرافت اور شرارت کیا ہوتی نظر آئی ہے۔انھوں نے جذبہ عقیدت کو متاثر کے بغیر جسم فرکرتے ہیں کوشوں نے جذبہ عقیدت کو متاثر کے بغیر جسم زیر لب کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ پروفیسر آل احمد مرود مح طفیل کے انداز تحریر کے بارے میں رقمطرار ہیں:

"اند زخریر مزاحیہ ہے اور تن بیہ ہے کہ ان کی طرز انٹا کمال عبارت بے صد مختلفتہ طنز عایت لطیف اور مزاح نہاہت نازک ہے۔ " (۱۳۱)

جمطنیل کے شوخ نقرے اکثر گہرے تقیدی شعور کے حال ہوتے ہیں۔ حالاتکہ بالعهم ویکھنے ہیں آیا ہے کہ مزاح کے ساتھ تنقیدی تو از ن قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ بات چنکیوں ہیں اُڑ جاتی ہے گر جھ طفیل بنسی بنسی ہیں حرف بر ہند کہہ جاتے ہیں اُڑ جاتی ہے گر جھ طفیل بنسی بنسی ہیں کہ گدر گدری کا احساس ہوتا ہے۔ اُن کے حزاج اور انداز ہیں ایک کرنشسی اور ایک نیاز متدی مے جوان کے مہذب پن اور شخصی بڑائی کی نشائی ہے۔ وہ تنقیدی نظر رکھنے کے ساتھ جو ہر شناسی کا حق اوا کرتے ہیں اُ وی کی پر کھ دیکھتے ہیں اُس کی ذات کی جمال کے مہال کی جی روہ ہر تحریر ہیں خود بھی نمایاں رہتے ہیں گرا کسار کے ساتھ۔

محرطفیل بھی بھی اسم صفت یا صفت نہیں کا ایک لفظ اپناتے ہیں پھراپنے موضوع خاکہ پراس کی تطبیق کرتے ہیں یا اس کے برتکس یا تنبی موادفراہم کرتے ہیں۔"معظم" میں مخارسعود کے خاکے میں لکھتے ہیں:

"جِوْنَكُوه وَالْكِ الْسِرِيْقَ اللَّهِ لِيُعِدُوسِ عَالْسِرُونَ كُلُونَ تَزُو يُنْبِيلِ بْنَاجِا ہِے تھے۔" (٣٢)

اور پھر قزو بی کے لفظ کا پورا ہی منظر نا مدیثی کرتے ہوئے اس لفظ کو گئے شان سے ہمکنار کردیے ہیں۔ یہاں پورا قصہ تو نہیں صرف قصے کا فغص چیش کیا جاتا ہے۔

قزوین نا می جگہ پرجم پرتھوریں بنوانے کا رواج تھا۔اسدستارے کا حال ایک فخص اپنے بجام کے پاس شیر کی تصویر بنوانے کا رواج تھا۔اسدستارے کا حال ایک فخص اپنے بجام کے پاس شیر کی تصویر بنوانے کیا۔ جام کے میں ان حصہ تصویر بنوانے کیا۔ جام کی کان اور پیدے بنارہے ہوا جواب دوم اس نے کہاؤم رہنے دو۔ تجام پھر کام کرنے لگا مگر دردکی شدمت کے پیش نظر قزو بنی نے کان اور پیدے

ے بھی تنع کر دیا۔ اس پر جو جواب تجام نے دیا محمد نقیل کا دی خیال افسر ان کے بارے میں ہے۔ تجام نے کہا تھا: '' ہے ذم د ہے گوٹل وظم تو خدا بھی نہ بنا سکا بی بھلا کیا بناؤں گا۔''

افسرشای کے رویے پر محمطفیل اس واقعے کا انطباق کیے فنکاراندا تدازے کرتے ہیں؟

'' یجی حال افسران کا ہے بھی وہ ایک افتحاد لی قدم افعاتے ہیں بھی دوسرا ایوں قوم کی ندؤم بنتی ہے ندکان کھڑے ہوتے ہیں اور ندبی شکم میر ہوتا ہے . . . بہر حال مسعود ایسے لوگ تنیست ہیں کہ جوابھی انگارہ ہیں اگر ان میں ہے بھی دیکنے کی کیفیت شم ہوگئ آؤ پھر کیا ہوگا؟''(۱۳۴۳)

يهال پر " كان كمر ب بوتا" اور" شكم بير بوتا" كے الفاظ ذومعنو يت كے حال ہيں۔

محرطفیل با قاعدہ طرائ نگار نیس میں لیکن ان کی حس طرائ برائ جس کے ۔اس لیے ان کی چٹ پٹی با تیس طرہ وے جاتی میں ۔اُن کے ہر جستہ نقر ے اور فحکفتہ ایراز گفتگوان کے اسلوب نگارش کی جان میں ۔اُن کی تحریراور تقریر میں کوئی فرق نہیں ہے جب وہ اپنے خاص بے تکلف ایراز میں لکھتے ہیں تو بعض وقعہ روائی میں حفظ مراتب کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بابائے اردو تک کو بھی کا نوں کے کیے اور متعصب تک کہہ جاتے ہیں:

" وطنیل کے طرز ترکی تمام تر رجین فلکتی اور صن بھی ای آجیز ٹی کی دجہ ہے یہ تخصیت میں شیر اور دوشیزہ
کی آجیز ٹی بیان جی چکیوں اور مجبت کی آجیز ٹی اسلوب جی مضاس اور نمک کی آجیز ٹی مقیدے میں
بت پرست اور موکن کی آجیز ٹی کر دار میں دا دھا اور دابو کی آجیز ٹی۔ جھے اس گڑھ جنی رجگ کو دیکھ کر ہوں لگٹا
ہے جے ایک جانب محر خیام جیٹے ہوں دومری جانب چنتائی کی حدید اور دومیان میں صراحی اور شاشے کی جگہ

محرطفیل نے اپنے خاکد کھ کراپنے ظاہرہ باطن نہاہت صراحت ہے بیان کردیا ہے:

" البعض تا مجمول کا خیال ہے کہ جناب طفیل ایسے شریف آ وی اگر پیدا ہونے بندنہیں ہوئے تو کمی ب ضرور ہوگئے جین بلکہ یہاں تک کہ اب تو ایس براٹھ آتا ہی نہیں۔ یہ می اگر ان سے کسی کوکوئی فائد و آئیں پہنچا تو نقصان کا بھی کوئی خطرونہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ان کے بعض بے تنطف دوست انھیں بے ضرد اور غیر مفید کے نام سے یاد کرتے جیں۔ " (۱۲۵) محرطفیل فنی ہنر مندی ہے ہرف کے کے آغاز میں یا وسط میں اور بھی بھار آخر میں کوئی ایسا جملہ ضرور کہدد ہے ہیں جو شخصیت کا کھمل احد الحرکا ہے۔ جیے بطری بخاری کا ف کہ کیلیتے ہوئے کہتے ہیں۔ "بطری جس بھی راہ ہے گز رے اپنے نقش چھوڑ کے اپنے جھنڈے گاڑ گئے۔ "اگر محرطفیل اس کے بعد پھیونہ کلیتے تو بھی بیخفر جملے اتنا پر معنی جا عدار اور موڑ ہیں کہ کوئی تشکی نہیں رہتی۔ اس نوع کے نقرے ایک کھمل فاکے کا درجہ رکھتے ہیں۔

میر طفیل اپنے فاکوں جی پینتر ہے بازی ہے بھی کام لیتے ہیں۔ بالخصوص "آپ" بین نیاز فتح ری اور جوش کی آبادی
پر لکھتے ہوئے انھوں نے اس طرز تحریر کا سہار الیا۔ جوش کی زیانے جی منگر خدا بھی ہتے اور بعد میں بڑے موجد بھی ہتے۔
ای طرح نیاز ند ہب کے ظہر دار بھی ہتے اور قد ہب کے فالف بھی۔ وریں حالات میں ان پر قلم اغلانا کہ کفر وائیان میں کھکش
بھی پیدا نہ ہو بڑا مشکل کام تھا۔ ایماں جھے رو کے ہاور کھینچ ہے جھے کفر کی مشکل گھا آپ سے چھے قبل با آس فی گزر کے۔ اس
ضمن میں جھ طفیل کی پینتر سے بازی اور شعبہ وہازی بڑے سے کام آئی۔ ہیم صدیقی رقسطر از بیں.

'' خور مغیل صاحب بیاں ایڈ یئر تقوش نیس آئے 'ایٹھے فیا سے اوبی شعبدہ باز دکھائی دیے ہیں۔ ابھی رومال ہلایا وہ وہ تھر سے کیور بن گیا۔ کیور بن گیا۔ کیور کی تو چھا چھن روپ گرنے گئے۔ روپ سیست کر جھول بھر لی گئی تو دو ٹانے میں وہ گلاب کے بھول تھے۔ بلکے سیکھ لطیف اوب کی شان سی ۔ روپ سیست کر جھول بھر لی گئی تو دو ٹانے میں وہ گلاب کے بھول تھے۔ بلکے سیکھ لطیف اوب کی شان سی بوتی ہے اور اس شان کو شخصیتوں کے ف کول یا ان کی یہ تو ل میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں برقر ار رکھنا جاود و کے تلم کے بغیر ممکن میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے کہ شیل صاحب قاری کو مراتھ میں تھے لیے کہ گئیل صاحب قاری کو مراتھ میں تھے لیے کہ گئیل صاحب تاری کو مراتھ میں کے دور کے تلم میں دیا ہے کہ گئیل صاحب قاری کو مراتھ میں تو تا ہے کہ گئیل میں دیں ہوتا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دو گلا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دور کا تھی ہیں کے دور کیا تھی کئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں دیا ہے کہ گئیل میں کئیل میں کیا تھی کئیل میں کئیل می

میر طفیل کی سادگ کے بیچے ہشاری اور پُر کا رکی کا رفر ماہے۔ جب وہ کسی ایک شخصیت کے کسی ایک پہلو کے بارے اس کھر کی کھر کی کہ چکتے ہیں تو بات ہے نئی بات پیدا کر کے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں اور کسی دوسرے پہلو کا ذکر اس واشگاف انداز میں کرویے ہیں کہ بات بالکل ہراہر ہوکر پورامعا فلہ گول ہوجا تا ہے۔ اس معصوم جالا کی اور بے خود ہوشیاری میں وہ اوائے مجو نی ہے جو جفا کے باوجود بیاری گئتی ہے۔

محمطفیل کی تحریر بے تکلف بے دھڑک اور شکفتہ ہوتی ہے۔ ایسے اسلوب نگارش کے حال ادبا ، چند ہی ہیں جن کی تحریریں مہذب شوخی کے ساتھ منجید ، باتوں کے تیور مجل دے جاتی ہیں۔ مثلاً '' ابھی پچھلے دنوں ایک جلسہ انٹر کا ٹی نینٹل inter continental میں ہوا تھا۔ ایک بیہور ہا ہے۔ پڑھ بھھ میں نیس آتا کہ بیسب پڑھ کیا ہور ہا ہے۔ بیکام تو وہ تھے جو عموماً آپ حضرات کی کے مرنے کے بعد کیا کرتے تھے ۔'' (۱۳۷۷)

محرطفیل کے فاکوں میں ایک اور معنو ہے جس کی طرف عالباب بک سمی یا قد نے بطور فاص توجیس وی اور وہ ہے افراد کی گفتگو کو بھیندان کے لب واجھ میں قلم بند کرنا۔ اور فاکد نگاروں نے بھی گفتگو قلم بند کی ہوگی کیکن شاید ہی کسی اور وہ ہے افراد کی گفتگو تھی ہوئے ان پر بطور فاص توجہ دی ہو۔ اس لیے محرطفیل کے بہترین فاکوں میں سیرت وصورت کی نقاب کش کی تی تبیل ہوتی بلکہ وہ اپنے مخصوص میں جس کے ساتھ فاکوں میں سیرت وصورت کی نقاب کش کی تی تبیل ہوتی بلکہ وہ اپنے مخصوص میں کارڈ کی طرح محفوظ کر لیتا ہو یہ بذات خود بات جست کرتے نظرا تے ہیں۔ جو محفق خود کم گو ہوئیکن وہ دوسرل کی گفتگو ٹیپ ریکارڈ کی طرح محفوظ کر لیتا ہو یہ بذات خود ایک ایک اہم نفسیاتی کھیں ہے۔

عَليداخر ك العَكويون ع

''سم جما (سمجما) من بھی تو طبیعت خراب تھی سم جمہ یہ توزی می چائے پی سم جما۔ دو پیر کو کھا نا بھی تہیں کھ یا ا سم جما یہ'' (۱۲۲۸)

محیطفیل مکالمہ بازی کے فن میں بدطوقی رکھتے ہیں اس معافے میں روانی اور جاشی اُن کی تحریر میں جارجا ندانگادی ہی ہے۔ اُن کے مکالموں کی زبان اور اپجدان کے محدوح کی شخصیت کے مین مطابق ہوتا ہے۔ قاری کو یہ شرخیس ہوتا کہ تخیلاتی با تیس ہیں۔ تحریر کی شیر بنی اور روانی محرفقیل کی خلاقا شاہر مندی کی آئیندوار ہے اس معمن میں ایک مثال ملاحظہ ہو۔

متازمفتی کے فاکے میں ان کے بچ اور بریا فخصیت کی وضاحت ایک مکالے سے یوں کرتے ہیں۔مجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قدرت اللہ شہاب اورممتازمفتی کے مامین مکالمہ ہور ہاہے۔

متازمفتی گویا ہیں:

"ال مقد ك مرزش بي كمد كرجانا جا ہے۔ كيا كرجانا جا ہے إين آپ؟ كوئى الى بات شے بي ابھا كوں۔

صوم وصلواة!

السيات محد ينج كالش" (١٣١)

محد طفیل کی مکالسدتگاری کردار کی وائی سطح اور علمی معیار کے مطابق ہوتی ہے اور اس تناظر میں الفاظ ومحاورات اور اب دلہجہ کی کیفیت برلتی رہتی ہے۔ فراق اور محر طفیل کے مابین مکالمہ طاحقہ ہو محر طفیل نے شوخی اور شکفتگی کو کس طرح متانت میں لپیٹ کر چیش کیا ہے کہ شوخی کا گمان نہیں ہوتا۔ایہ لگتا ہے کہ کوئی رک تی بات تھی جو محر طفیل نے کہ دی محراس کے اندر زندہ دلی اور شجیدگی کے عماصر کا دفر ماہوتے ہیں۔ فراق محر طفیل سے گویا ہوتے ہیں:

"إِن حُثَا فَرَاقَ أَ" (١٥٠)

صادتین کے خاکے میں مکالی آل انداز بیان مروج پر ہے:

" پنجالی زبان پس بیتنا کچوکها کیاده مرف بنگ ہے متعلق ہے پیچیم جاناں کا بھی قصہ ہے کہیں؟"
" کیک مفورا پنے از لی موضوع کو کیے چیوڑ سکتا ہے۔ پہلے جو پس نے دور باعیاں سنائی ہیں۔ ووتو اُس وقت کے ماحول میں جوتر تک کی کیفیت تھی اور جوان کا رویہ تھااس کے اظہار پس کی تھیں۔ لوا یک ربا می اپنے مزاج کی بھی سناو

ے لوگ تے کروہ آن جی ناز اے ماتی مغرب نہ عشاء نال نیاز اے ماتی

# بور حیناں وی الاقات دے عیں الاقات دے علی (۱۵۱) فکرانے وی پڑھدا آل نماز اے ساتی (۱۵۱)

خاکہ کی شکفتہ تحریر اور مکا لیے کی شوخی ہے فن پارے کے حسن کو چار چا ندلگ جائے ہیں۔ ای لیے اردو خاکہ نگاری کے انفطہ آ آغازے عصر رواں تک ہرکو کی شکفتہ اسبوب میں فامہ فرسانی کرتا نظر آتا ہے۔ محرطفیل اس ضمن میں کہتے ہیں.

المیروش آقو اول دن ہے ہے رشید ، حرصد ایق ، فرصت اللہ بیگ چراغ حسن حسرت کا بھی اند افقا۔ طزومزاح کے بغیراچی خاکہ لکھتا کے بغیراچی خاکہ لکھتا کے بغیراچی خاکہ لکھتا ہے۔ اور کھتا ہے وہ بجھے پہند ہے کر میرے بزویک فاکہ نگاری اور پکڑی اچھا لیے میں نمایاں فرق ہے۔ "(۱۵۲) ہے وہ بجھے پہند ہے کر میرے بزویک فاکہ نگاری اور پکڑی اچھا نے میں نمایاں فرق ہے۔ "(۱۵۲) ہے دوہ بھے پہند ہے کر میرے بزویک فاکہ نگاری اور پکڑی انجھا نے میں نمایاں فرق ہے۔ "(۱۵۲) ہے دوہ بھے پہند ہے کہ میرے بزویک فاکہ نگاری اور پکڑی انجھا نے میں نمایاں فرق ہے۔ "(۱۵۲)

ہوتا ہے۔ تیرطفیل کے مکالمی آبی اسلوب کی فشکنتگی ملاحظہ ہو: '' بیخر ، مخواہ کے ناصح مشفق بھی ایک دن ایک صاحب انھیں ادار ، فروغ اردو پر اکیل پاکرایک نہیں۔ بازاری تشم کا عریا ل بادل خرید نے آ کیل آو انھوں نے ہول ہاں ہی نہ کی۔

وہ صاحبہ فقد ریے بڑخ کر ہولیں "میں ہوچھتی ہوں۔ فلاں ناول ہے؟"

" بي تو مرآب كوندوال كا"\_

" كيول؟"

"- 4 Us /12 John"

وہ بھنا کر ہولیں۔"آپ برے مر پرست کب سے بین ؟" (۵۲)

شیک پیرکے ڈراموں میں فنی می سن کے علاوہ ، یک طاہری خوبی ہے ہی ہے کہ وہ بیک وقت ڈرامے بھی ہیں اور شاعری ہمی ۔ محرطفیل کے خاکول میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ خاکے ہوئے کے ساتھ ساتھ ڈراما کی عضر بھی رکھتے ہیں اور اس کا سبب ان کے اسلوب کا مکالی آنداز ہے۔ وہ کر دار کی علیت معاشرتی مقام اور استعداد کا رکے مطابق مکالمہ کلھتے ہیں۔ وہ جو جمعے کر دار کے مند سے اواکرواتے ہیں ان کے لیے وہ پس منظراور چیش منظر کا خیال دکھتے ہیں۔ اُن کواس بات بیں برا العلق ما تا کہ دار کے مند سے اواکرواتے ہیں ان کے لیے وہ پس منظراور چیش منظر کا خیال دکھتے ہیں۔ اُن کواس بات بیں برا العلق ما تا ہوتا ہے کہ جملے میں ابہام دکھ کر قاری کو جرت واستجاب میں جاتا کر دیا جائے۔ اُن کے مکالے پڑھکر لطافت کا احساس ہوتا ہے

وہ فطری اعدازے اپنے کر دار دل کے منہ بیات کہلواتے ہیں۔ ایک مثال الاحظہ ہو:

" یس مجمی کی ایک بیکم صاحب لئے گیا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیا گیا۔

انتظار کیا ذیارت شہوئی مجرا تظار کیا مجرزیارت شہوئی۔ بلا خرتگ آ کر ہے چہری لیا

" مجمی کہال ہیں بیگم صاحبہ؟"

" جی دوئے ری ہیں۔ " (۱۵۴)

عكيم يسف حن كالكها حب سيمكالم واحقريو:

"بہتاحجا"

"مرف الجا كني مات بات ندب كى جب تك ...."

" مونت كر تا بول دو بير فري كر تا بول اوركيا كرول؟"

" فين ما حب المحر يجيئ"

" في محد مر ما بي من جد و قو كرى د با بول"

مبرحال كن طرح يربية كوا ثماسيخ "\_ بهت المجمادة و وي ادر لي آسية تا كداسة أثما يا جاسيك " (١٥٥)

خاکدنگاری مبرطلب اور تمنا ہے تا ہے۔ اچھا خاکہ نگار مدح یا ذم پر زور صرف نیس کرتا وہ شخصیت کی گئی تصویر چیش کرنے کے بچا کے اسے بڑوگ انداز میں پیش کرتا ہے۔ بھی ایک پوزگ شکل میں اور بھی دوسرے انداز میں ایوں قاری کے بیش کرنے ہے۔ بھی ایک پوزگ شکل میں اور بھی دوسرے انداز میں ایوں قاری کے دیمی میں میں میں اور کھی ہوگر ایک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس طرح خاکہ زعدہ اور سائس لیتا ہوانظر ہے تا ہے۔ فران میں میں خوبی موجود ہے۔ اُن کے خاکے چلتے پھرتے ہنے یو لیتے انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ تعمیر کی خوبی کی تقدور ہے۔ اُن کے خاکے چلتے پھرتے ہیں۔ 'آپ' میں جوش کی تقدور ہے۔ قاری خاکہ دی ہیں۔ 'آپ' میں جوش کی تقدور ہے۔ قاری خاکہ دی ہیں۔ 'آپ' میں جوش کی تقدور ہے۔ قاری خاکہ دی ہیں۔ 'آپ' میں جوش کی تقدور ہے۔ قاری خاکہ دی ہیں۔ 'آپ' میں جوش کی تقدور ہے۔

در جنول پوز اور بيميول جزئيات بين \_ ايك سوسوله صفحات كے كينوس يرتيبني حلى اس تصوير كو بهم ايك تظريب نبيس ديكھ سكتے \_

مطرمطراورلفظ مفظ سے جوش کی شخصیت کے دریے واجوتے چلے جاتے ہیں۔

محیر طفیل نے مکالماتی انداز سے خاکوں میں ڈراہ ئی کیفیت پیدا کرکے خاکے کے معیار کواو نچا کیا ہے۔اس طریق سے تحریر کے حسن میں اضافہ ہوا ہے اور موضوع خاکہ کی شعوری کیفیت بھی قار کین کے سامنے آگئی ہے۔ان کے بیشتر خاکوں میں بیخو لی موجود ہے۔مصطفی زیدی کے خاکہ میں لکھتے ہیں۔

"زیری صاحب ہے دوئی ندیجے گاندہی ان کا کلام پڑھے گا۔" (۱۵۱)

قاری مجتسس ہوجاتا ہے کہ نہ جانے اس کا ہوث کیا ہے؟ اب اگلی سطر جس راز کھاتا ہے کہ ان کا کارم ان کی شخصیت کی طرح بہت دکش ہے۔ گویا محمط فیل کا تعریف کرنے کا انداز بھی اچھوتا ہے اور تعریف کے لیے اُن کا لب ولہج بھی عامیانہ نہیں۔ صادقین کے خاکے جس ڈرا ، کی حسن کی ٹو بصورت مثال لمتی ہے:

''کواڑ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ جناب سورے ہیں کہلے میں کرے میں قبلتا رہا پھر ہوتل ہے پائی کے کر بیا ... ''کا غذاور تلم ہے تو بمرارشتہ ہے۔ باتی چیزوں سے رشتہ ندتھ۔ ''(۱۵۷) محرطفیل نے خاکہ نگاری کے معیار کو بہت بلندی عطا کر دی ہے۔ اس امر میں بہت کی وجوہ شائل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وجہ کے بارے میں جوگندریال کیکھتے ہیں:

''محرطنیل کی پر گوخا کہ نگاری کا بیک اور نمایی سبب اس کی کم گوئی ہے'' وہ اہل زبان اور یس بے زبان''۔
انتھار حسین کو پی شبیل وہ اپنے ہر موضوع کو خوب کھل کر ہاتی کرنے کا موقع دیتا ہے' گویا پی خاصوقی ہے ان
کے جملول کی مناسب پہنچو ایشن کر کے ان کے معانی خو، ہش کے مطابق ہو ما گھٹا رہا ہو۔ تی تحریر کو مصنف کی

یک چہی ن ممتاز کرتی ہے کہ وہ اپنی وادی خیال میں خالی خوں انفاظ کا جوم اور چین پار بیا کرنے کے بجائے
انھیں ایک پر پیک صف آرائی کا پابند کرلیا جو تا ہے تا کہ ن کی استعداد ہا قاعدہ رہے اور بیمین موقع پر وہ تحجر اکر

محرطفیل نے بور پی تکیاءاورمغربی فلاسنروں کے علمی اور سائنسی نظریات انو کھے انداز میں ڈیٹن کر سے اپٹی تحریم میں وزن پیدا کیا ہے۔ '' برٹنڈ دسل بولا . . . ہمر بات پرشک کرو ہمر بات کو جانچو . . ۔ ڈارون بولا . . کیاسات دن بھی بیوسیج وعریق کا نتات تقمیر کی جاسکتی ہے . . . شعبدہ بازی نہیں تخلیق کا کارنامہ ہے۔ ارتقاء کا صلہ ہے صدیوں کا ارتقاء۔ جيئز بولا - کيا کها؟ سات آسان! آسان تو وجود ي نتيل رکه تا… يهان تو کروژون سورج بين ار بول زشيس بين لا کھول مسٹم بين ـ " (۱۵۹)

محر هنیل کی خاکر نگاری کی کی پرتی اور بہت کی جہتیں ہیں۔ اُن کے مضافین کی اقسام کے بارے بیں ایک فاعمل دوست کی رائے ہے:

" بحيثيت مجموى محرطنيل كمضايين كي تين انسام كي جاسكتي جين

طویل مضاین فا کے اور متی فاکے۔

طویل مف شن خاک نگاری کے مزاج سے بہٹ کر لکھے گئے جیں اس جی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا عہداور اس سے داہستہ اور بہت کی شخصیات بھی زیر بحث آ صاتی ہیں۔

اگر ہم خا کہ کوکلوز ایس جھیں تو بیطویل مضایین سنیما اسکویے تھم کی چیز قرار دیے جا کتے ہیں اس لیے ان میں شخصیت ۱۰س کا پس منظر پیش منظراور دیگر جزئیات اورمتنوع تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اس منظمن میں '' کرم' میں شال شاہد صاحب اور حکیم صاحب اور'' آ ب' میں شامل جوش ملیج آ ہوی اور اختر اور نیوی و فیرہ کو بطور مثال پیش کی جاسکتا ہے۔ ان مضامین میں محرطفیل نے نمی ماہر ناول نگار کی ما نزراینے لکم سے ہرلوع کی تضییلہ ت اور باریکیوں کولطیف ہیرامیدیں بیان کیا ہے اور کمال ہیے کہ طوالت کے باوجود و محرار وتوارد سے دامن بیائے رکھتا ہے۔شایداس کی وجہ سے کدوہ اس فی ومزے آشناہے کہ کس بات ٔ واقعہ یا موقع کی تفسیلات دلجیسے ہیں ورکس کی کم ۔اس نی ظ ہے وہ ان کے مذکر وجس الفاظ کی کی یا زیادتی کولمج ظار کھتا ہے جس کے نتیجہ میں طوالت کے باوجود بھی مضمون بے جنگم نہیں ہوتا۔اس کی دجہ رہ بھی ہے کہ بمیشدایے قلم کونو کم شخصیت پر ہی رکھتا ہے۔ بول تمام تغییلات شخصیت کے مدار برگردش کنال ملتی ہیں اور اس لیے مضمون بدآ بنگ نہیں ہوتا۔ خامص خا کہ نگاری کی ذیل میں آئے والے مضامین میں بھی طوالت کی دوسفیس نظر آ تی ہیں۔ مثلاً مولوی عبدالحق' بطرس اختر شیرانی کیلیه ختر ٔ مننو ندیم شوکت تعانوی مجر ٔ فراق عابد علی عابد احسان دانش کرش چندر ادر نياز نتي ري ير لكه يح مف من نيرنا طويل جي جبكه قاضي عبدا مغفار يكاند عجاز د، كر محر باقرا حيد احمد خان مير زااديب بلونت منكي عشرت دهاني نظهير كالثميري فقددت امتدشهاب تيوم نظر ابر، بيم جليس سيف الدين سيف اے میداشفاق احمرانظار حسین اور نامر کاظمی کے فاکے بہت مختمر ہیں۔ بس دو تین صفحات!''(۱۲۰) اگر چہ فاکہ ذکاری بٹس جھر طفیل نے بے کا ندا نداز افتیار کیا ہے' لیکن اُنھوں نے حفظ مراتب ہے اٹھا فس نہیں برتا۔ اُنھوں نے خورد و کلال، رہتے اور منصب کو دیکھتے ہوئے قلم اٹھا یہ ہے۔ موضوع فاکہ بھی اپنا فاکہ پڑھے بیٹھے تو اے نہ تو احساس ندامت ہوتا ہے اور نہ فاکہ ذکار کے تصورے وائت پہتا ہے۔

فا کے بیں پوری شخصیت نمیں سمیٹی جاسکی ایک فاص زاو ہے سے چندا کی خصوصیات ابھاروی جاتی ہیں جس سے شخصیت کا ایک بھر پور تاثر قاری کے ذائن پر شہت ہوجا تا ہے۔ اب سے خاکہ نگار کے فئی کمال اور فکری سمیلان پر شخصر ہے کہ وہ منفی انداز افقیہ رکزتا ہے یا شہت روبیہ اپنیا تا ہے۔ مثل '' مجی'' بیں شامل قسیل شفائی کے خاکے کو بی لیجئے۔ قسیل شفائی سے محرطفیل کے تصفات اخلاص ومودت پر ٹئی تھا لیسے تعتقات بیں فشیب و فراز بھی آ جاتے ہیں اور کس نہ کس ب پر جھرار بھی ہوجا تا ہے۔ جب جو طفیل نے قسیل کا خاکہ کھا تو اُن کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اُن کی خامیوں کو بھی آ شکار کر دیا گئوں ہوجا تا ہے۔ جب جو طفیل نے قسیل کا خاکہ کھا تو اُن کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اُن کی خامیوں کو بھی آ شکار کر دیا گئوں اُن کی خوبیوں کے ماتھ ساتھ اور قلم کی حرمت بھی پر قر ارد ہی ہے:

منا ہے۔ جب جو طفیل نے قسیل کا خاکہ کھا تو اُن کی خوبیوں کے ماتھ ہوا ہے اور قلم کی حرمت بھی پر قر ارد ہی ہے:

منا ہے۔ جب جو طفیل نے تاثر کہ تھا ہیا دیا۔ جب کہ خوا کے کا معیار بھی باند ہوا ہے اور قلم کی حرمت بھی پر قر ارد ہی ہے:

کیفیتوں کا ذکر کر کا تھا۔ سووہ کر دیا۔ جس نے جتنا قسیل صاحب سے اب بھی روفا ہوا ہوں۔ جب جو دو ثنی دیتا ہی ہو سے جو دو ثنی دیتا ہی ہوں وہ مرف اتا ہے کہ دو ایک جا تا تھ دو بھی آ ہے جو دو ثنی دیتا ہے۔ '' کیا آ پ

محرطنیل جب کسی کا فاکر تکھنے جیٹھتے ہیں تو ایک طویل فاکر آگھ لیتے جی اور اس میں ہے پھر انتخاب کرتے جیں۔ انتخاب کا مرحلہ بڑا
کشفن ہوتا ہے کیونکہ فامیوں اور فربیوں کا تو از ن بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس طریقے ہے ایک اچھا فاکہ معرض تحریر میں آتا ہے۔
محرطفیل موضوع ف کرکی شخصیت کے دونوں پہلومتو از ن طریقے ہے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کامقصود انتخامی کا رروائی نہیں ہوتا
اس لیے وہ فامیاں اس انداز ہے بیاں نہیں کرتے کہ لوگ اس پر جنسی اور قداتی اڑا کیں وہ فالی یا کوتا ہی کوان فی مزاج کی
خصوصیت کے طور پر بیان کرتے ہیں:

" محرطفیل کا آرٹ برجت بلنے مختفر جملوں کا آرٹ ہے! WIT کی بڑی خوبی بھی ہے کے لفظ کم ور پھیلا وُزیادہ اور پھیلا وُایدا کہ کہاں کہاں نہ کی طبع بدگماں بیری طفیل نے اسے جس طرح برتا ہے اس کی مثالیس کم ہیں بہت کم ہیں۔ اُن کا حال یہ ہے کہ سید ہے جتے جتے اچا تک ایسا موڈ کا شنے میں کہ پڑھنے والا حمر ہے، تکیز انبساط کا شکار ہوجا تا ہے۔ دوقدم سید ہے جل لیس تو تھے نیک کی جون میں میں ورند ایک قدم ایران ہے تو دوسر،
توران اورای هم کے تعنادے طرز تحریر میں ایسا انو کھا پن جگا دیے ہیں کہ یہ کا بالیوں پرمسکر اہٹ کھیل جاتی ہے۔ "(۱۲۲)

محرطفیل بھی بھی تاکیدالذم بما جہدالمدح کا بھی استعال کرتے ہیں۔اس اسلوب بیس تحریر پردح وستائش کا کمان ہوتا ہے لیے اسلام بھوٹیج ہے۔ محرطفیل نے ابجوٹیج کو یوے صن وخوبی ہوتا ہے لیکن اصل بیس وہ ذمت کا انداز ہوتا ہے۔اس طریق کا دوسرا تام بھوٹیج ہے۔ محرطفیل نے ابجوٹیج کو یوے صن وخوبی سے برتا ہے۔وہ ف کہ کھھتے ہوئے شخصی کو تا بیوں کی طرف تمایت ہزمندی سے بلنخ اشار ہے کر جاتے ہیں۔ جہاں کہیں اسلوب وا عداز کی مہین نقاب چبر ہے کے واقوں پر ڈال دی گئی ہے۔وہاں اگر قاری بولاستیعاب مطالعہ کر رہے تو مغاہیم کی کئی

· « مگر صورت رئیسی که دولوں خوش تنے ۔ دولو ال نے سیمجھا کہ حلوہ مفت میں کھالیا۔ " ( ۱۶۳)

بظاہر محرطفیل کا جملہ بے ضرر اگلا ہے کین در حقیقت اس میں بلا کی کاٹ ہے ایک ہی جملے میں دونوں اسحاب کے حراج کی فی ٹی نما خوبل کوا جا گر دویا گیا ہے۔ شخ اساعیل پی ٹی تی سے خاک میں بتایا ہے کہ ان کی و لدہ نے کئی برس کی محنت سے دہ دھ کے جن کے جو بازار سے سوداسلف کے ساتھ پڑیوں پر لیٹے آتے تھے اور پھر ان سے اُنھوں نے ایک گزلہ تولیہ تیار کیا۔ یہاں پر مصنف شی اساعیل پائی تی کے تحقیق کام کوان کی والدہ کی محنت سے متاسبت دیتے ہوئے کھتے ہیں:
"اُنھوں (شخ اساعیل پائی تی کے تحقیق کام کوان کی والدہ کی تخریوں پر سے دھ کے ما کشے کرنے کا کام
"اُنھوں (شخ اساعیل پائی تی ) نے بعثا کام کیاوہ بھی ادب کی پٹریوں پر سے دھ کے ما کشے کرنے کا کام

بظاہر میں سماکٹی فقرہ ہے مرجم طفیل کے کلام بلاغت نظام نے اسٹے قیاقی کم مائیگی ہے تعبیر کیا ہے۔

مولانا محد حمین آزادنے اپنی کتاب" آب حیات" عمل الی بی چولیج سے بردا کام لیا ہے۔ بھہر اُن کا تعریفی انداز ہر جگراپی جھلک دکھا تا ہے۔ لیکن ٹی الحقیقت معاملہ اس کے برتکس ہونا ہے۔" مجی" میں اقبال صلاح الدین کے خاک کی پیسطور طاحظہ کریں:

"ا پنی مرخوب چزکوبارہ تیرہ برس تک اس لیے ندکھایا کہ کی نے سامنے لکرٹیس رکھا کی خطب کرتا جو نک ان کی سرشت میں شال ندتھا ۔ میں ان کی ایسی اوٹ پٹا تک عادتوں کو دیکھیا ہوں تو پر بیٹان ہوتا ہوں۔ بما گے بحری بھی پر بیٹان ہوگی (بیدیوی کو بیار دیش بھا گے بھری کہتے ہیں) ان کی عدم طلب کا سئلہ یوے گل کھاتا ہوگا۔" (۱۲۵)

كيابيا قتبس بالخضوص آخرى جملة تعريف وخوبى كى ذيل من آتا ب؟

قسام ازل نے ہرذی شھور کو تقیدی بھیرت ہے مرفراز کیا ہے۔ وہ اپنے گردو جوانب اور مشروریات زندگی کواپئی
پہندا ور تا پہند کے حوالے ہے و کیکا ہے۔ توت مخیز ہ تو طفل خور دسال جی بھی ہوتی ہے۔ ای لیے مولا تا حال نے ''مقد مہ
شعروشا عری'' جی کہا تھا کہ'' توت مخیز ہ پینی عقل توت مخیلہ کی دوک ٹوک کرنے والی توت ہے۔'' آ کینے کے مراہے کھڑے
ہوکر اپنا جا کڑھ لیما یا ماض کے جمرو کے جی اپنے مشتقبل کو دیکھنا' تقیدی شعود کا بی ایک حصہ ہے۔ اوب وشعر میں بیا انداز
نیادہ اجھے طریق ہے موجود ہوتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ ناقدین حضرات شنق باللمان ہوکر کہتے ہیں کہ کتاب کا پہلا نقاد خود
صاحب کتاب ہوتا ہے۔ ناک و اقبال اردوشاعری کے ستون ہیں۔ اُنھوں نے بھی اپنے کلام پرنظر ڈائی کی جے اُن کے
حاستانقاد نے اشعار بھی مک واضافہ پر مائل کیا۔

تحرطفیل کے اندر بھی ایک نقاد چھیا ہوا ہے۔ جوانھی خاک نگاری ش بھی تنقید پر اُکساتا ہے۔ اُن آ تھویں مجموعوں ' '' نفوش'' کے ادار ہوں اور دیگر نگارشات میں بھی اُن کے تقیدی افکار بکشرت ملتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کے بارے میں کھھتے ہیں:

"جوش مد حب کوشا مر انقلاب مان لیا گیا ہے تکریں انھیں شاعر بھالیات ہی جھتا ہوں۔ اس لیے کہ شاعر انقلاب کہا جاسکا شاعر انقلاب اگر کوئی ہوا ہے تو وہ صرف نز رالاسلام ہے۔ ہاں کس مدیک اقبال کو بھی شاعر انقلاب کہا جاسکا ہے اس لیے کہا قبال نے سوچے سجھے اندازش انقلاب آساسروں کوالا پارگر جوش نے جوش میں آ کر بھی ایسا نہیں کیا۔ کمن گرج اور تو ٹر پھوڑ والی شاھری تغییری نوع کی انتقابی شاھری تہیں ہو سکتے۔ اتبال کے ہاں بھی انتقابی شاعر کاصرف جسم ملکا ہے دو ح نہیں۔ انتقابی شاعری کی دوح اگر کسی کے ہاں ہے تو وہ صرف نذرالسلام ہے۔ اتباں بنیادی طور پرصرف شاعر لمت ہیں۔ اس میں ان کے ہاں جسم بھی ہے دوح بھی ہے۔ '(۱۲۲) ناصر کاظمی کے کام پراپٹی دائے کا ظہار یوں کرتے ہیں۔

"ان کے بعض اشعار میں فئی کروریاں بھی ہیں۔ چوں کدان کے بارے ہیں بھے بیتین نہیں اس لیے ان کا ذکر من سب نہیں بھتا ۔ اگر بدشتی سے بیریمرے دوست نہ ہوتے تو میں اول تو ان کی شاعر کی پہتجرہ ہی نہ کر تا اور اگر کرتا تو صرف ان کی شاعر کی شریف میں کرتا اس لیے کہ ان کے کام کا بھے پر بوا انٹر ہے۔ ان کی شاعر کی میں جو ریاضت ورسوی کر کہنے گی آرز و ہے وہ ایک نہ ایک دن انہیں ایجھے شاعروں میں جگہ دے گی . . . بوراتو ب کے بیش ان کا شار آئے والے شعراہ ہی میں ہوگا۔" (۱۲۷)

محیطفیل نے ناصر کاظمی کے متحد واشعار دے کران کی پہلی شاعری کا کمنی احادہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں انھوں نے بردی کامیو بی حاصل کی ہے۔ '' جناب'' میں شامل ناصر کاظمی کے خاکے کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ ناصر کی شخصیت سے عبارت ہے اور دوسر سے جھے میں ان کی شخصیت کے پس منظر میں ان کی شاعری پرتبھر ہ ہے۔ محیر طفیل نے ناصر کا دوسر سے عبارت ہے اور دوسر سے حصے میں ان کی شخصیت کے پس منظر میں ان کی شاعری پرتبھر ہ ہے۔ محیر طفیل نے ناصر کا دوسر سے برات ہے اور ان کے فن ساتی ماحول تف یا تی کھکش اور شاعری کے حرک پر بھی روشنی ڈ الی ہے۔ برات سے متعدر اور سے تقاعل بھی کریا ہے اور ان کے فن ساتی ماحول تف یا تی کھکش اور شاعری کے حرک پر بھی روشنی ڈ الی ہے۔

"ان دنوں ہر نقاد ہر کتاب پر تفید کرتے ہوئے بیضرور دیکھتا ہے کہ مصنف نے نساد ت کے بارے ہیں بھی پر ان دنوں ہر نقاد ہر کتاب پر تفید کرتے ہوئے بیضرور دیکھتا ہے کہ مصنف نے نساد دائے پر فسادات کا بردا میں کہ کہ کہا ہے کہ بین خواہ دہ کتاب ریاضی پر بی کیول ندہوں ماحب کے درب و دمائے پر فسادات کا بردا مثیر بیزار تھا اور و دان کے کلام میں بھی جھلکتا ہے۔" (۱۱۸)

محرطفيل باباع اردومولوي مبدالحق كي كماب" چند بم عصر" رتقيدي نظرة التے ہوئے كہتے ہيں:

'' میں خاکہ نگاری بیں اوٹ پٹا تک نظریات رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر مولوی عبدالحق کو شخصیت نگارتیں سمجھتا۔ اُنھوں نے شخصی توعیت کے جتنے مفھون نکھے ووز پی جگہ قاتل قدر مگران کا انداز سواجی ہے۔'' (۱۲۹) محرطفیل کی بھی شخصیت پر بات کرتے ہیں تو دوسر سے کئی خاکہ نگاروں کے برعکس ٹاک نفشے کے بیان کی تفصیل میں نہیں جاتے بلکہ موضوع خاکہ کے باطنی اورفکری عناصر کونمایاں کرتے ہیں۔ بختار مسعود کے اسلوب کے باد سے ہیں رقبطراز ہیں: "ان کی تحریروں میں میرامن کاعلم ستعار بھی ہے سرشاری قصد کوئی بھی ہے مولوی نذیر جمد کا ذہبی نی بھی ہے۔ ابوالکلام آز دکا شکوہ بھی ہے تحرحسین آزاد کی مفاظی بھی ۔۔ "(۵۱) فیض احمد فیض کے کلام کے بارے میں تحقیدی خیالات ما حظہ کریں:

"کلام کے کم یا زیودہ ہونے بھا پر فیصلہ تھی ہے تو کئی تیسرے درج کے شاعروں کو بڑا شاعر ما نا پڑے گا۔ لبذا یہ پیانہ غلط ہے۔ البتہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ فیض کے الفاظ تر کیبوں اور موضوعات تک میں کیسانیت ہے۔ بعض اوقات ان کی یہ لکل ٹی چیز کو بھی پڑھ کرا حساس ہوتا ہے کہ کیس پہلے پڑھ چکے ہیں ... ویسے اس بات کو ہی بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بیان کے کلام کی انفرادیت ہے کہ دفظ لفظ بولٹا ہے کہ میں فیض کا بول ۔ "(۱۷۱)

خدیج مستور کے افسانوں میں حقیقت بہندی اور در دمندی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں ،

ممتاز مفتی کی کتاب'' علی پورکاالی '' کے بارے میں محرطفیل کے نقیدی خیالات بڑے گر انگیز ہیں۔ یہ کتاب انعام کے لیے نا مزر ہوئی مگراہے انعام نہ ملا مصنفین کی شاید مصنف اور کتاب کی سطح تک رسائی نہ ہو کئی بھیرشیل کی نتقیدی بصیرے کہتی

4

۱۹۲۱' وجی سنا کدرائٹرزگلڈ کے بیاس ایک ایک کتاب پنجی ہے جےدد مزدور دن نے اُٹھا کرونٹر تک پہنچایا... سوچا محض ددئی کتاب کوانعام ندولوا سکے گ۔ کون کر خروری تھا کہ اُمیدوارا دب شناس سے زیاد و مردم شناس

-5%

عمی مفتی ہے کم محراس کے فن سے زیادہ والقف تھا اس لئے مطمئن جو کیا کہ یہ کتاب تو انعام کی زوسے معاف

ی جائے گی۔ چنانچہ وہی ہوا۔اعلان ہو گیا۔مفتی کی کماب ارکی۔''

آخر لکیر کے نقیراس کتاب کا لو بالے بھی کیے ؟ مفتی تو اجتباد کے رائے پر چل ٹکا تھا۔ بے ، نقیار معدے نکاری میں ا نکا ۔ البی خیر! . . ایک کہائی میں آئی کہائیاں کر مرندا تھائے ویں پھر ناول تو لی میں اجتباد سوائح نگاری میں اجتباد بوج مجمود نے سے کرموہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

اس كتاب كى توسطرسطر بولتى ہے۔اے كون جي كرائے گا؟ كيا نقادان ادب؟ كيا" يدرن وفا؟" كوئى تيس! سماب توست تبل كے بينے برنقش ہوگئے۔" (١١١٧)

شوکت تفانوی کے خاکے بیں محمر طفیل نے اپنے بے نظیر اور ملکے تھلکے انداز میں جہاں بڑی وزنی چوٹیس کی ہیں وہاں اپل انتقادی صلاحیت کا اظہار کرتے مچھوٹے نے قترے میں بڑے ہے کہ بات کہی ہے:

"، گرشوکت میا حب مزاح نگارنیس تو پھرآج کون مزاح نگارہے۔" (۱۷۴)

ب شک افل نفذ ونظر نے شوکت تھا نوی کے اوبی مقام اور بطور مزاح نگاران کی مرتبے کے تعین ہیں ہمیشا انصائی کی ہے۔ اگر کسی نقاد نے ان کی اہمیت کا ذکر کیا ہے تو اس نے ہوی حد تک بخل سے کا مراب ہے۔ حق دار کی ستائش و تحسین ند کریا ہمیں بددیا تی ہے۔ امار مے نقاد جن مزاح نگاروں پر آئے دن نی تشمیب کے ساتھ مدحیہ قصا کور تم کرتے رہے ہیں۔ ان میں بیشتر سے شوکت تھا نوی کا مرتبہ بالا ہے۔ اور اس رائے کی تا کید محمد طفیل کے ذکور و بالا جملے ہوتی ہے بطا ہر میہ جملہ چھوٹا س

"جبال تک شعر سیحنے کا تعلق ہے خوب سیحنے ہیں۔ شعروں کا آپریش بھی خوب کرتے ہیں گراس آپریش میں بعض اوقات شعر کو بھی ذیح کر ڈالتے ہیں سماری دنیاان کی اصلاحول کو جو جاہے درجہ دے گر بیری ناچیز رائے میں اصلاحول کو جو جاہے درجہ دے گر بیری ناچیز رائے میں اصلاحیں بڑی بجویڑی دیتے ہیں۔" (۱۷۵)

كرش چندك انساندقارى كياوے ش كلية إن:

"اوهركرش چندركا تقم سر بث بماك ربا ب- يى وج ب كدايسه عالم ين بيائ جن دوستوں سے طوانا چاہتے ان سے سرسرى ملاقات بمولّى باورنو بت جلد گذبائى تك تنج جاتى بب فلاہر باك بحاكية تحريروں ين وہ بات بيدانيس بموسكتى جو بمقتول اور محينوں فورو لكر والى تحريروں يس بموسكتى ہے۔ چونكدو و يزے فن كار جي اس نے ہرکوئی ایک بھی کہانیاں نہیں لکھ سکتا ہیں نے ان ہے اس موضوع پر بات کی تھی: کرٹن تی ۔ آپ ذیادہ لکھنے لگ گئے ہیں۔ اس لیے آپ کے انسانوں میں اب وہ بات نہیں رہی۔ ' (۱۷۱) منٹوکی افسانہ نگاری پر مختصر اور جامع تنقیدی تبعرہ کھائی ڈرامائی اخداز ہے کرتے ہیں کہ ایک فقرے میں اس عظیم شخصیت کی یوری تخلیق جہت جلوہ کر ہو جاتی ہے:

''اس وقت ہمرش شدید درو ہے ندجانے بیتی کوں جاہتا ہے کدور دین سے۔ شاید می وجہ ہے کہ یس اس وقت منٹو پر لکسنا چاہتا ہوں۔ ڈورتا ہوں دردکی نوعیت بدل نہ جائے اس لیے کرمنٹو کے انسانے پڑھتے ہوئے عمو بائسر کی بجائے دل میں درومحسوس کیا ہے۔'' (عندا)

محرطفیل کی خاکرنگاری بیں ایک وصف میا بھی ہے کہ بھی بھی خاکے کا اختیام افسانوی انداز بیں کرتے ہیں اور اس بیں شعوری کوشش کا عمل دخل نیمیں ہوتا۔ اُن کے اس انداز سے قاری کو ایک افسانوی حظ اور خوش گوار جیرت کا احساس ہوتا ہے۔ '' جناب' ہیں ظہیر کا ثمیری کے خاکے کا اختیام اس طرح کرتے ہیں:

' یک باراییا ہوا کہ ایک مش فرے میں ہوٹ ہو گئے ' خت پریشان ہوئے' کہنے گئے'' دوستوا میں آج تک ہوٹ نیس ہوا تھ اس لیے بیمناسب نہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی ہونگ داپس نے لیس! '' ہیٹے جاؤ''

" لا كن ا" (١٤٨)

محیطفیل نے ادب کی دنیا کی مشہوراور معروف شخصیتوں پرقلم اٹھایا ہے۔ان اہل قلم کے فال و دوان کی نگارشات ستے واضح ہوئے ہیں۔ محیطفیل نے ان شخصیات کی اوبی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے نقش ونگار دکھائے ہیں کہ ان کی شکل وصورت کا بھی اوراک ہوجاتا ہے۔ اُنھوں نے شخصیت کے جن پہلوؤں کی نقاب کشائی کی ہے ان سے صورت اور سیرت دونوں کی تمام ترتفصیلات تمایاں ہوجاتی ہیں۔مثال کے طور پریہا قتباس ملاحظہ ہو۔

"ان كارتك قوم كراكندى (اگريش بلكامياه كبول كاتوان كى بهوگ كى ) قدا چھا خاصام دوں جيها بندنده ده او نچان نا كارك قوم كاتوان كى بهوگ كول تو بھى خلا اس ليے بين بين مجھيے ۔ البته ناك او نچان نا نا بك خوبصورت قد ناك كوبى كبول تو بھى خلا جي كار خلا اس ليے بين بين مجھيے ۔ البته ناك در ذرا شاں مغرب كو پھيلتى تو آپ بيد دھ كوبى ناك كا خطاب دے سكتے تھے۔ اب احتيا طال زم دانت

ف مے خوب صورت تے ۔ محر بداس دفآد ہے ہاں کھاتے دہے ایس کدآ فرکب تک بھلے لگتے دہے چرہ پر عیک پہلے چیرے پر مو چھیں ہوتی تھیں درمیان میں غائب ہو گئیں۔اب چراپنا جلوہ دکھانے کئی بیل ویسے ان کے چیرے کی اس چیز کا کوئی اعتبار نیس ہے نہ جانے کب غائب ہوجائے اور کب نمود ار ہوجائے۔"(۹۷)

ین دیث السمجموع عمر طفیل کی فاکدنگاری بہت سے نصائل کی حالی ہے لیکن اگران کا کوئی بہترین ایک فاکہ چن پڑ ہے تو ناقد لا محالہ' آپ' میں شامل نیاز فتح وری کے فاکے کا انتخاب کرے گا۔ بید مطالعہ مختلف اور منفر و معنومات سے بحر پور ہے۔ کیونکہ نیاز فتح وری کی ذات بہت می خوبیوں اور فامیوں کا مجموعہ تھی۔ تاریخ اود وادب میں ایسے با کمال اوگ بہت کم ہوئے میں۔ ان کی شخصیت ٹی ایس ایلیٹ اور میتھے آ ردلڈ کی طرح ہے جوایک بی وفت میں شاعر و درامہ نگار تنقید نگاراور بہت کی ملاحیتوں کے بالک تنے۔ وونا ول تنقید تاریخ کے بیات اور جنسیات پر کافی علم رکھتے تھے۔

محرطفیل نے نیاز کی پٹھانیت اوبل حراج اور ہمہ جہتی مطاحیتوں پر بھر پور دشنی ڈالی ہے اوران کی تحلیل نفسی کرتے

ہوئے باور کرایا ہے کہ موصوف انگریز کی تعلیم کے ناکھل دہ جانے ہے احساس کمتر کی کا شکار ہو گئے ہتے اور پھرائی احساس

محتری کے بطن سے احساس برتر کی پھوٹا 'جس نے اُن ہے کہلوایا'' برٹن جس ہوں طاق بچھے کیا نہیں آتا'' مزید برآ س مجھ طفیل

نے ان کی اس خوبی یا خامی کا بھی برطا اظہار کیا ہے کہ وہ فجی اختیا فات کوا دبی میدان جس تھے بیٹ یا ہے جان کو دولیش برٹھی بھی بڑیا جا۔

اور یہ کہ جوش پر تنقید کرنے کے لیے ان کو دولیش برٹھی بھی بڑیا جا۔

نیاز کی گئ تحریری مغربی ادب کا جربه اور مرقد تھی اور یہ کہ موصوف گفتگو میں بغویت سے بھی کام لیتے تھے۔ اُن کا خاکہ پڑھ کریہ سوال بھی اٹھٹا ہے کہ کیا ادب میں اعلیٰ مقام رکھنے والا چور ہوسکتا ہے اور کیا دوسروں کو ادب سکھانے والے کی مختگو کا اغداز ہے ادبی کی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ محریہ حقیقت ہے اور ایسی حقیقت بیان کرنے میں بحد طفیل کو کتنی مشکل چیش آئی ہوگ ۔ گو جم طفیل کو اس کی پر وانہیں وو تو مصائب کو خود دعوت دیتے ہیں جی مارے اور کین کا حراج اس سطح پرنہیں اور نہ بی اتنا حوصلہ پردا ہوا ہے کہ وہ استے بڑے بیج کا مما متا کر سکیں ۔ حالی نے ڈیڑھ سوسال پہلے یہ کہا تھا۔

''ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ کسی فخص کی ہائیز گرانی کریٹیکل طریقے ہے کھی جائے۔اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کی کنزوریاں بھی دکھ ٹی جا کیں اور اس کے عالی خیالات کے ساتھ اس کی لفزشیں بھی ڈاہر کی جا کمیں۔''(۱۸۰) سیبات آج اپن جگہ پرمسلم ہے کیونکہ جس طرح ہم عام زندگی میں اپنے عزیز 'بزرگ اور دوست کی مخاعت میں کوئی لفظ سننے کو تیار نبیل ہوتے۔ اِک طرح ہم اپنے ول پسندادیب کے بارے میں منفی باتھی برداشت نبیس کر سکتے۔اس لیے جو ایسا کرےگا ہم اُکٹا ای کومطعون تھیمرا کیں گے۔

محرطین نے ہرمکن کوشش کی ہے کہ راہ خاکہ نگاری کی تمام منازل دیا نت داری سے سطے کی جا کیں۔ وہ شخصیت نگاری کی ای ذمدداری سے مجی طرح ہمرہ مند ہیں کہ خاکہ نگارکوا کی معتبر رادی سے لے کرا کی دیا نت دار ہور آ تک کا منصب بھی سنجا لنا ہوتا ہے۔ یہ وہ نازک اور کھن وقت ہوتا ہے جب اے دواداری کے بعضی واقعات کی صحت مندئ مضبوط تو بت ارادی اور تاریخی بصیرت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ نیاز جوش منٹو حفیظ فراق اور صادقین کے خاک ای مضبوط تو بت ارادی اور تاریخی بصیرت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ نیاز جوش منٹو حفیظ فراق اور صادقین کے خاک ای حقیقت کے عکاس ہیں کیونکہ خاکہ وگئی کوئوں کو بی سامنے نیس رکھنا ہوتا۔ اے صدافت کے استفاح کے سیم شخصیت کے عکاس ہیں کیونکہ خاکہ وگئی تا ہوتا۔ اسے مدافت کے استفاح کے سیم شخصیت کے طاہر وباطن اور نظ و بن شی اُرتا پڑتا ہے۔ اور ایک ایسا تھے نکا لنا پڑتا ہے جس سے قارئین کی ایک کیئر تورا وائنگ کوئی شخصیت چا ہے گئی بی سعمولی کیوں نہ ہوا گر صدافت کے ساتھ بیان کی جانے گ تو اس میں وقی کی کا عضر ضرور پیدا ہوگا۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں محمولی کی و لیے پ

محیر طفیل نے خاکہ لکھتے ہوئے جزئیات نگاری کا بطورخاص خیال رکھا ہے۔ وہ ایک ایک چیز اور ایک ایک ہات کا بطور خاص مطاحہ کرتے جیں اور پھراس کو اُس کی تھل ضرور کی تفصیلات کے ساتھ بیان کرویتے جیں۔اس سبب ہے اُن کے خاکے معرکے کی چیز بن گئے جیں۔ میرزایاس نگانہ چنگیزی کی ہیت کذائی کی جزئیات پر تکھتے ہیں.

" اَ كُورْتِي مانسول عِن بَرْيِول كَاوْها نجيه

" آیک کرے ٹیل بنڈ ٹوٹی پھوٹی اور بے ترتیب کی چیزوں کی موجودگ میں میر زاصا حب آیک جار پائی پر بیٹے باتی کرتے رہے است یا کماٹی شام کو ہی خشہ حال میں دیکھ کر ہزاصد مدہ وا۔" (۱۸۲)

محر هفیل نے ہر نیات پر خصوصی نظرر کی ہاہ رہوری مرقع کشی کی ہے اس لیے اُن کے خاکے خاک دنگاری کے ساتھ سرتھ حلید نگاری اور مرقع نگاری کے معیار پر بھی پورے اثر تے ہیں۔ تعییا لال کیوران کی اس خوبی کومغر لِی اوب وک نگار شات ہے تشہید دیے ہیں:

المنظل ما حب کی کلنیک جیمز باؤ سول ( JAMES BOSWELL) اور سر پکل (STRACHEY) کی کلنیکوں کا دکش احزرج ہے۔ باوسول کی طرح ان کے پاس و کھنے وال آ گھ اور پر کھنے والاذ ہمن ہے۔ وہ اپنے ہیروکی ہر بات ٹوٹ کرتے ہیں چاہے وہ بات اس کا کلید کلام ہویا اس کی شیر وائی کا بٹن لیٹن سڑ پک کی طرح اپنے ہیروکی کمزور ہیں اور ہو الیحیوں کو بیافقاب کرنے میں طفیل صاحب کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ " (۱۸۳)

تحریری طوالت جزئیات نگاری کی متعقبی نہیں ہوا کرتی۔معروف اویب اشفاق احمد کا فاکہ نین صفحات اور سات پیرا گراف پرمشتل ہے۔ محراشفاق احمد کی شخصیت کا کون سا پہلوالیا ہے جواس میں موجود نہیں۔ بیرفا کہ اپنے اندر قمام جزئیات سیٹے ہوئے ہے۔ محرطفیل اس لحاظ ہے بڑا کا میاب اویب ہے کہ موضوع فاکہ کی الی کلیدا پی گرفت میں سے لیتا ہے کہ ف کے کے سادے تارو ہوداس کے سامنے آجاتے ہیں۔

مثلًا " مخدوى" شي ابوالا رُّ حفيظ جالند حرى كا ها كه لكهة موئة جز نيات نگارى ملاحظه مو

" آخری شعریوں پڑھا کہ پورے بھی کواپی انگھٹ شہادت کے ذریعے اشارہ ایے کیا کہ پہلے تو اپنی انگی کو ایک سرے سے دومرے تک لے آئے اور اپنی ای انگی کو دومرے سے پہلے سرے تک لے آئے ذراسا مسکرانے اسمکرانے کے بعد پورے کہا ہے۔ " (۱۸۴)

محرطفیل نے جزئیات نگاری کے ساتھ زندہ دلی اور شکھنگی کا بھی خیال رکھا ہے۔ جوش سے ملاقات کے وقت ککھتے ہیں: "سلام دعا ہوئی۔ گلے دلے لیے بید بھی معامقے میں شامل ہوا۔" (۱۸۵) محمطفیل کی خاکر نگاری فی محاس ہے مملوہے۔ مگر جب غیر جانبدارانہ تقیدی نظرے اُن خاکوں کا مطالعہ کیا جے آتو اُن کی خاکرنو کیم میں کئی معائب کی نشاند ہی ہوتی ہے۔

محرطفیل کی خاکر نگاری میں ایک خامی ہے کہ دورانِ مطالعہ کی مقامات پر قاری کا ذبین تصادم اور کھیٹن کا شکار ہو
جاتا ہے۔ کبھی بھی تو الجماؤ کے باعث اُ کما ہٹ محسوں ہونے گئی ہے۔ واقعات کی کثرت خاک کوخاک کی بحثیک ہے دور کر
دیتی ہے۔ '' مکرم'' میں شال بھیم بوسف حسن المیڈیٹر نیر بھی خیال کا خاکہ ای سلط کی کڑی ہے۔ بیر خاکہ ایک سو چالیس
صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر چہ اس میں معلومات کا ذخیرہ فراواں ہے۔ مگراو با مکا جوتصور لوگوں کے اذبان میں نقش ہے وہ
اس خاک کو پڑھ کر ختم ہونے لگتا ہے اور قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ادب سے تعلق رکھنے والے اور فی ماحول میں دہنے
والے الفظوں کے محافظ: حرف کی حرمت کے قائل: تہذ یہ کے معمار کی اظری ہے اور فیر مہذب ہوسکتے ہیں ؟

اردوادب کے مشاہیر کا ذکر کرتے ہوئے حفظ مراتب کو بالائے طاق رکھنا اور بابائے اردومولوی عبدالحق کو کا نوں کے کیے اور متعصب کہدینا قاری کو معیوب لگتا ہے۔

" جناب" میں شامل مولوی صاحب کے فاکے سے بڑی حد تک تفظی کا احماس ہوتا ہے۔ یہی حال" کرم" میں مصطفے زیدی کے خاکے کا ہے۔ تقریباً تمن صفول کی فیر ضروری تمبید میں صرف یہ بنانے کی سٹی کی گئی ہے کہ ذیدی صاحب بحثیثیت شعرانا والا فیری کے مدگی نہ تھے۔ بطری بن ری کے فاکے کو بھی قلیل مواد سے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف خوداس فاکے کو گھائی کا شخے کا مضمون ہے۔ بطری بخاری سے را ببط فاکے کو گھائی کا شخے کا مضمون ہے۔ بطری بخاری سے را ببط اور تعمل کا ذکر یوں کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ما تھے تا تھے کا مضمون ہے۔ بیطری بخاری سے را ببط اور تعمل کا ذکر یوں کرتے ہیں:

''اِس بندۂ پرتنفیرنے مرحوم کومرف ایک بار دیکھا تھا۔ان سے نطا دکتابت ضرورتنی وہ بھی مختر۔ دو تین خط میرے نام آئے تتے اور اس'' (۱۸۲)

محرطفیل نے اپنے خود نوشت خاکے ہیں اپٹی تھی کمزور یوں معصومیت کی چور یوں عمید جوانی کی جا قتوں اور ایک قلکار کی بدحواسیوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ سب خود ستائٹ کے ضمن ہیں آسکتا ہے۔ فن کار پوری ہنر مندی سے باور کرار ہا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو ہد ف طلامت و تسنح بنانا ایک ہوئی شخصیت کی علامت ہے۔ روسونے اپنی آپ جی ہی مرزان آپ نے اینے مکا تریب و اشعار ہیں جو تی نے ''یادوں کی بارات'' ہیں اور مشاق احمہ یوسٹی نے بقول ان کے اپنی سوائح عمری ''

#### زرگزشت میں مجی انداز اپتایا ہے۔

محرطفیل میں ایک اور خوبی نما خامی ہے ہے کہ انھوں نے ایچ اکثر خاکوں میں شخصیتوں میں اخلامی و مروت و حویثر نے پر برداز ورصرف کیا ہے۔ اگر انھیں کہیں خوص کا تنکا بھی ٹی گیا ہے تو اُنھوں نے اس کا گلفا بنا دیا ہے۔ اس کی بنیا دی وجدان کا اپنا جذبا خلاص و مروت ہے۔ اس الشھوری خامی میں الزام ان کے مرئیس جاتا کو نکہ ہے کا م آو بڑے برؤے بنیا دی وجدان کا اپنا جذب اخلاص و مروت ہے۔ اس الشھوری خامی میں الزام ان کے مرئیس جاتا کو نکہ ہے کا م آو بڑے برؤے اور بادی میں الزام ان کے مرئیس جاتا کو نکہ ہے کہ مواد تا ابو بکر اور مول نا سلیمان اشرف کی علمی دوئی اور مادی تعجات ہے بے بیازی وراصل مولوی عبدائی اور رشید احمد میں آئی کے ذاتی مواد نا سلیمان اشرف کی علمی دوئی اور کی شخصیتوں میں تلاش کیے ہیں۔ بہی سب ہے کہ شرطفیل نے بھی موضوع خاکہ کے خاص و مروت کومیتل کرکے ہیں گیا ہے۔

محرطفیل نے دیگر فاکہ نگاروں کی ہانداد ہا اور شعرا ہ کے فاکے لکھتے ہوئے اُن کے فئی مقام ومرتبے پر بھی اظہار رائے کیا ہے۔ جس سے فاکول بیل تقید کی مفتمون کے اوصاف درآ نے ہیں۔ فاکے کا مقصدادیب وشاعر کوئیس بلکداس کے اندر چھیے ہوئے انسان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ گویا فاکہ نگار کواس ہاست سے کوئی عدقہ نییں ہوتا کہ موضوع شخصیت کا ادب وقن میں کیا مقام ہے؟

علامة ثمرا قبال في اليا ايك خط ش السان العصرا كبرالداً بادى كوكها تف كد:

"اگر کوئی محض میری فرمت کرے جس کا مقعد آپ کی درج سرائی ہوتو بھے اس کا مطلق رنج نہیں بلکے خوشی ہے۔ "(۱۸۷)

لیکن محرطفیل تو کسی دوسرے کی تعریف کرنے میں اپنی اسی برائی یا خاص می بھی بیان کر جاتے میں جواُن کی ذات کا حصہ نہ بھی ہو۔ مثلاً اُن کی یہ داشت بہت اچھی تھی لیکن معروف او بید خدیجے مستور کے خاسے میں اپنے آپ کوٹسیان کا مریض کہتے میں ۔ تنجب تو اس بات پر ہے کہ محرطفیل نے است خاسے تھے لیکن کہیں بھی اس بیاد ک کی علامت طاہر ٹیس مہو کی لیکن خدیجے مستورکا خاکہ کیکھتے ہوئے موصوف اس عارضے میں جاتا ہو گئے۔

"القد کاشکر ہے کہ بچھے نسیان کا عارضہ ہے اگر بچھ میں میدا تغاقیہ خوبی نہ ہو تی تو آج آپ کو بچھ سے مضمون نہیں پوری کمآب شنی پڑتی ۔ (۱۸۸) جوش اظهار میں جمطفیل ایسے جیب اور فیر سینی واقعات بیان کردیے ہیں جنھیں پڑھ کر تجب ہوتا ہے۔فدیج مستور
کیا نہیں کھاتی تھیں۔ جمطفیل کانی عرصے سے اس ٹو و میں سے کروہ اسباب جانے جا کیں جن کی بنا پرمحتر مداس کی سے
دست کش ہیں۔ چنا نچہ ایک روز جب دونوں بہن بھائی ایک ساتھ جائے پی دہے تھے میز پر مجل رکھے تھے جم طفیل نے کیا
کھانے پراصرار کیا اور کیلا نہ کھانے کی وجہ دریا فت کرئی۔ یہ واقعہ زیب داستان ہی معلوم ہوتا ہے۔ بسا اوقات محرطفیل
شین السفور ہوت کرکے پھراس کی وضا حت کردیے ہیں اس سے جملے کی جا معیت مجروبی ہوجاتی ہے۔ اس امر کی ایک مثال
ملاحظہ ہو:

" بمرے نزد یک خدیج مستور مساوی بین ایک عدد جمان کے جوالی بھی بھی بین بری بھی۔ اچھی ان معنوں بین کہ انجمی میں ک انھیں سب اچھا کہتے ہیں ' یُر ی اس پاواش ہیں کہ اُنھوں نے آج تک میرے ساتھ بھی زیادتی نہیں گ۔" (۱۸۹)

یہاں محرطفیل نے نہاہت ہار کی اور لطافت ہے یہ باور کرایا ہے کہ احباب نے میرے س تھ زیادتی کرنے کا وطیر و اینار کھا ہے۔ چمروہ تو منبے کرتے ہیں:

> "جب کداپے اس کی کوتقر بیا سارے ہی چھوٹے بڑے ادبیوں نے استعمال کرڈالا ہو۔" اگر دہ مزید بیرند بھی لکھتے تو بہتر تھا کیونکہ میں ہات دوملن کلمدوہ پہلے ہی کہ پچکے ہیں۔

محرطنیل نے اپنے خاکوں میں شخصیات کی موڑ تصویر کئی کی ہے۔ محر چندایک خاکوں میں اتنی زیادہ تفصیلات آسمی میں کہ وہ واقعاتی اور سوانحی مضامین کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ یو ل تو ان کے بعض مختصر خاکوں میں سوانحی انداز موجود ہے مثناً) اختر اور ینوی کا ف کرلیکن صادقین اور تکیم بوسف حسن کے فاکے تو فاص طور پر فاے کی حدود ہے آگے گئے ہوئے محسوس و ت وقتے ہیں۔ان مضی مین کی اہمیت ہے انکارٹیمی کیا جاسکنا محران پر فاکہ کا اطلاق ذرا مشکل ہے ہی ہوتا ہے۔ فاکہ نگار ک کا میا بی اس بات ہیں ہے کہ وہ مکم ہے کم واقعات کی مدد ہے شخصیت کی عکا می پر قادر ہو ہے محفیل بعض اوقات اس نکتے کو فراموش کر جاتے ہیں اور اپنے فاکوں میں فیر ضرور کی تغییلات بھی شائل کر دیتے ہیں جس سے فاکے کا تاثر بری طرح برج

اجمد ندیم قاس کے خاکے میں ہاجر وسر وراور ندیم کے تعلقات کی وضاحت کے سلسلے میں ہاجرہ کی تحریر کی شمولیت غیر ضروری ہے۔ کیونکہ خاکہ نگار کا کام اپنے تاثر ات بیان کرنا ہوتا ہے وکانت کرنا نہیں۔ اس طرح جوثر کے خاکے میں '' ساتی'' کے جوش تمبر کے سلسلے میں شاہدا حمد و ہالوی کے ساتھ ہونے والی قط و کتابت کے اندراج کا بھی کوئی جواز ندتھ لبعض دوسرے خاکوں میں بھی زیر بحث شخصیات کی تحریروں کے اقتباسات ان کے خطوط متی کدان کے بارے میں دیگرادیوں کی ، را وتک ل جاتی میں جن کی دجہ ہے اُن خاکوں میں مقالہ کا انداز الجرآ تا ہےاوروہ خاکوں کی صدود ہے یا ہرنگل جاتے ہیں۔ رگھوتی سہائے فراق کور کھیوری کے مطالع میں محرطفیل ان کی شخصیت کے بالک نز ویک پہنچ گئے ہیں۔ انھوں نے قار تمین تک بیات پہنچا دی ہے کہ فراق کی اناان کی تحریروں میں سم طرح جیس بدل بدل کرجلوہ کر ہوتی ہے۔ایک می اس خاکے میں بہر حال موجود ہے جو محرطفیل بہجانے سے قاصر رہے ہیں وہ یہ کہ فراق موڈ کے آ دی بھی تھے۔ بھی بمبی ان پرایک خاص جذب یا عقیدہ طاری ہوجای کرتا تھا اوروہ برسول تک اس کی لپیٹ میں رہتے تھے۔اپے عقیدے اور جذبے کومضبوط اور توى بنانے كے من من ووجن بر مان ودلاك سے كام ليتے تھے انہيں س كرة وى ورط جرت من ۋوب جاتا تھا۔ قراق مجى تو كتے تھے كدادب وفن مى مقصديت بيم عنى باور پيغام وتبلغ ادب كے ليے م قائل برايك أن كى رائے يہمى پخت ہوگئ تھی کہ جمالیات مرف مجرد حسن کا نام ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ مختلف نظام بائے سیاست میں ہے صرف اشترا کی نقط نظر کے گن گائے نظر آئے تھے۔ ویدا نیت پر ہات ہو پاششکرت زبان وکلچر کا ذکر دو گھنٹوں ہو گئے رہے تھے۔ کوئی بھی ان کی بات کی رد میں نہیں بولٹا تھا ہا لگ بات ہے کہ کسی دور ہے موقع پروہ ان باتو ل کے استر داد کے طورخو دا پسے دانك ماطعه اوربر بان قاطعه بيش كردي \_

ادب میں کوئی بھی صنف ریا شیاتی فارمو لے کے مطابل نہیں ہو علی اور نہ ہی دواور دد چارہوتے ہیں۔ یہی مجہ ہے

کران سب کوتا ہیوں کے باو جود محطفیل اردو کے ایک اہم خاکر نگار ہیں۔ ادب میں تو بعض اوقات ایک معیاری تخلیق بھی اویب کی زندگی کی صفائت بن جاتی ہے جبکہ محطفیل نے کئی کا میاب خاکے تخلیق کیے ہیں۔

اگر چرجھ طفیل کے پھھ خاکے خاکہ تگاری کی سرحدوں سے لگل کر سوائی مضابین کی حدود میں داخل ہوتے دکھائی
دیتے ہیں۔ لیکن ان کی جملے تحریوں میں بیشتر مضابین خاکے ہی کی ذیل میں آتے ہیں۔ "مساحب "دور" مجی "میں شامل منوا
التم ندیج خاکی شوکت تھا نوی سیدعا بدعی عابہ 'چودھری نذریا جم' میر زااد یب اور قبیل شفائی سے خاکوں سے علاوہ " جناب " میں
اخر شیر انی "خکیلہ اخر" " آپ " میں نیاز فتح پوری اور "دمظم" میں خدیجہ مستور اور مختار مسعود کی تھی تصویریں ان کے کامیاب
خاکہ نگار ہونے کی دلیل ہیں۔ " جناب" میں چنداد ہوں کے جو مختقر خاکے لکھے ہیں ان میں اشفاق احمہ کا خاکہ انتھار کے
باوجود قابل توجہ ہے۔ چنا نچہ محملے اسپے ان کامیاب خاکوں کی بدولت اردو کے خاکہ نگاروں ہیں اپناا کی خاص مقام رکھتے
ہیں۔

محرطنیل کے خاکوں میں مبالغہ آمیزی ہے ندوہ بیرو پرتی کے قائل ہیں۔ اُنھوں نے معائب کو پردہ اخفا ہیں رکھ کر مو بحی معلو، تنہیں تکھیں ند بی شخصیت کے ملی او بی کا رنا موں پر مفصل بحث کی ہے۔ اُنھوں نے تو شخصیت کا اصل چپرہ پیش کر کے ذاتی تاثرات بھی بیان کردیے ہیں۔

محرطيل في صادقين كاخا كركهم بوع درج ذيل راع دي حي.

" تنون لطیفه کا اطلاق مصوری شاعری اور موسیق پر ہوتا ہے۔ ان یس سے بھی دو پر انھوں نے چھاپ مار رکھا ہے۔ ایک خاند جو خالی رو ممی تھا وہ انھوں نے خوش تعلی سے بھر دیا ہے بیٹی یہ اب سرف مدر تین نہیں ہیں بلکہ نتون للطیفہ بھی جیں۔ " (۱۹۰)

اس رائے کا اطلاق محرففیل کی اپنی ذات پر بھی ہوتا ہے۔ اُنھوں نے نوش نولی ادارت کے ساتھ ساتھ وفا کہ نگاری کو بھی کمال فن سے آشنا کیا۔اُن کی شخصیت فاکرنگاری اور اسلوب کے مجموعی تاثر کے بارے میں متنازمفتی نے بالک سمجے کہا

1

" طفیل کے طرز تحریر کی تمام تر رنگین شکھنگی اور حسن بھی ای آمیزش کی وجہ ہے ہے۔ شخصیت سے شیر اور دوشیز ہ کی آمیزش بیان میں چنگیوں اور محبت کی آمیزش اسلوب میں مضاس اور نمک کی آمیزش عقیدے میں بت پرست اورمومن کی آمیزش کردار ش رادهااور رابوکی آمیزش جھے اس گنگا جمنی رنگ کود کیچ کر ہیں لگتا ہے جیسے ذیک جانب عمر خیام جیٹھے بیوں' دومری جانب چھٹائی کی صینداور درمیون میں صراحی اور شکھٹے کی جگہ جائے نہ زاور تیج پڑئی ہو۔'' (191)

محرطفیل نے اپنی او بیانہ ذبانت کی ہدوات انسانی زندگی اور اس کی مختلف کیفید سے کا محمرا مطالعہ کیا ہے۔ وہ قلب انسانی کی مجرائیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آ دمیوں کو پر کھنا اور ان کے اعمال وافعل کا جائز ہ لیٹائان کامحبوب مشخلہ تھا۔ اپنی حلیت استخار کے دورائیے میں اُنموں نے جیات مستخار کے دورائیے میں اُنموں نے جراروں افراد کو دیکھا تھا۔ زندگی کے اس مجربے مشہدے کے سبب اُنموں نے اپنی قاکہ نگاری میں انسانی نفسیات کے کامیاب مرفعے کھنچے ہیں۔

مرف علیہ نگاری اور سرایا نگاری خاکے کا مقعمود نہیں۔ خاکہ نگاری حلیہ نگاری اور سرایا نگاری ہے آگے گی چیز

ہے۔اس میں موضوع خاکہ کی صرف ظاہری حالت پر اکتفائیس کیا جاتا۔ اگر خاکہ نگارات ن کے باطن کو فلا برٹیس کرتا تو وہ
خاکہ نگارٹیس ہے۔اس عمل میں کو کی سانچایا فار موال نہیں بنایا جاسکتا۔ فن خاکہ نگاری اور فو نڈری شاپ میں زمین آسان کا
فرق ہے۔ابیا بھی ممکن نہیں ہوسکتا کہ خاک کی شخصیات سکہ بند کر دار ہوں اور ان کوایک می انداز اور طریقے چیش کر دیا جائے

ہرشخص دوسر سے میں تنظیم ہوتا ہے ان میں مما تگہ تو ہو تکتی ہے لیکن انظر او یب بہر حال مسلم ہے۔ ہم شکل جڑواں بھی کیوں

ہرشخص دوسر سے میں تنظیم ہوتا ہے ان میں مما تگہ تو ہو تکتی ہے لیکن انظر او یب بہر حال مسلم ہے۔ ہم شکل جڑواں بھی کیوں
یا ہم شکل جڑواں بہنوں کے سیلتے 'طرز محفظو اور افحاد طبح میں نمایاں فرق ہوسکتا ہے تو پھر محتلف پیشوں 'رجی نات اور محتلف

محیر طفیل انسانی فطرت کے بناض ہیں دو طبائع انسانی کے بخوع سے پوری طرح بر جیر ہیں۔ جس طرح ہر فرد کی شخصیت کی تعمیر میں مختلف اجزائے ترکیبی کا رفر ماہوتے ہیں اس طرح اُن کے اظہار کے بھی متنوع انداز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف گانب کے بھول کو بی سامنے رکھیں تو اس کی بی سینکڑ وں قتمیس ہیں افراز شخص کے ای نازک فرق کا بیان خاکہ نگاری کی روح ہے۔ محملفیل نے اپنی خاکہ نگاری میں اس فرق اور اشیاز کونظر انداز تبیس کیا۔

لكية بن:

" بوقض جس تُعتَّے میں از سکا تھا میں نے اُے ای شیقے میں اتارا "۔( ۱۹۲) حفیظ صدیقی اس ممن میں لکھتے ہیں: " بیلی بادل ہوں اور فرض کیجئے آپ بھی بردل ہیں۔ دیا جی الکوں ہوگ بردل ہیں۔ ان الکوں اوگوں بیل میں بادل ہوں اور در ہے ہو سکتے ہیں بردل کے مینکڑوں میں اور در ہے ہو سکتے ہیں بردل کے مینکڑوں اسباب ہو سکتے ہیں اور بردل کے مظاہر تو بزاروں ہے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ میری بردن شخصیت کے دوسرے عناصر کے عناصر کے ماتھ الکہ القیاد کر لی ہے اور آپ کی بردن آپ کی شخصیت کے دوسرے عناصر کے ماتھ الکہ خاص شکل افتیاد کر لیتی ہور آپ کی بردن آپ کی شخصیت کے دوسرے عناصر کے ساتھ الکہ خاص کی دنیا ہی کوئی ماسٹر کی (Master Key) ماتھ الک ہور اللہ جاندل کی مغرورت ہوتی ہے گئے بیا اوقات جائی بنائی بردتی ہوتی ہے گئے بیا اوقات جائی بنائی بردتی ہے۔ "بلکہ بیا اوقات جائی بنائی بردتی ہے۔ "بلکہ بیا

فا کہ نگار اُفا کہ نگاری اور موضوع فا کہ ایک ایک مثلت ہے۔ جو محبت کے زاویوں اور سپائی کے ضعوں ہے تشکیل بائی ہے۔ محبط شک کے فاکوں کی محمون میں ان ملعوں زاویوں کا خوبصورت احتراج ہے۔ اُن کی فاکہ نگاری میں پھول بھی جی اور کا نے بھی چنگیاں بھی جی اور النفات وا پنائیت بھی 'حق وصدافت کا بیان بھی ہاور عارف نہ اور رندا نہ اظہار بھی ۔ اُن کے فاکے پڑھ کر بیاحساس فراواں ہوتا ہے کہ یہ فی اور فکری طور پراچھے فاکے جیں اور اچھے فاکے اس وقت تک نوک قلم سے فکل خبیں سکتے جب تک فاکہ نگار کو موضوع فاکہ ہے اُنسیت اور محبت نہ ہو۔

میر طفیل کی تحریر میں فاقی ہے نہ خلوص میں کی ہے۔ انھیں اُن شخصیتوں سے قبی لگاؤ ہے۔ وہ ان کوجس انداز سے
ویصے جیس اس میں بھی محبت کا عضر ہوتا ہے محبت اور بیار صرف گرگدی کا نام نبین چکیاں بھی ای زمرے میں آتی ہیں
ویسے بھی محبت میں ستم نہ ہوتو محبت ہے حرہ ہو جاتی ہے۔ ماں کی ممتا ہویا باپ کی شفقت جب تک اس میں سرزنش شامل نہ
ہو بے لطف رہتی ہے۔ ای لیے ممتازمتی محرطفیل کے فاکول کے بارے میں لکھتے ہیں:

و طفیل کوان شخصیتوں سے بے حد پیار ہے۔ اتا بیار ہے کہ پڑھنے وانے کو فصر آنے لگتا ہے۔ بھی وہ ان کی
وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خاکے سے کورٹ روم کی ہوآئے گئی ہے۔ بھی وہ ان کا مند وجوتے ہیں بال
عناتے ہیں مرمدلگاتے ہیں ہیں کسی ایک عورت کے ہاتھ پچدلگ گیا ہو جواولا دی محروم ہواور خاکے سے مال
کی ہو آئے گئی ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ وہ چنکیاں بھی مجرتے جاتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے ہیں ظفیل کہہ
دہے ہوں چنگی مجرفے کا حرائی کیا جب تک ول میں محبت ندہو۔ اور محبت کا عزائی کیا جدب تک ساتھ چنگیوں ند

ہوں ،ورج ہوجھے تو ان تمام خاکوں ہے دلکتی اور حسن کا راز کہی چنگیوں اور بھی مجت کی آمیز تی ہے۔ '' (۱۹۴)

میر طفیل اپنے ہائی افضم کر کشکشتگی کے پروے میں نہاہت لاہ فت اور نفاست سے چیش کرتے ہیں۔ اُن کا موار کے غیرشا کستہ بین ہوتا۔ میر طفیل اپنے ہائی افضم کے موقت کے بروے میں نہاہت لاہ میت اُن کی نظر میں ظلمت بھی ضیا نہیں ہوگئی لیکن میر اُن کے خیر شاک سنتہ بھی ہوگئی لیکن نہیں آئے دیتے۔ اُن کی چیری کے بلیڈ پر شیرہ نگا ہوتا ہے اور وہ اس میٹھی مسبب طبیعت کے بوصف وہ اپنی چیری کو کند کر لیے تو کوئی ان کا کیا بگاڑ سکت تھا۔ ان کے طفر بینشر سیدھی ساوی ہاتوں کے اندر سے قدر سے فکلفت اندوز میں اُنجر سے جیل۔ ان کی نظر تضادات پر پڑتی ہے اس کے ان کی طفریات کا سب سے بودا شان در سے قدر رے فکلفت اندوز میں اُنجر سے جیل سان کی نظر تضادات پر پڑتی ہے اس لیے ان کی طفریات کا سب سے بودا نشان در یا کا رازنہ استدلال ہے۔ چنا نچہ تول وقعل کے جو تضادات افسیں شخصیت یا حول میں نظر آتے ہیں اِن پر اُن کے نشر آتے ہیں اِن پر اُن کے نشر آتے ہیں اور پڑا اطف و سے جیل۔

محرفیل کے خاکوں کی ایک خوبی ان کی مشرقیت ہے۔اس من میں ڈاکٹر متناز فاخرہ گھتی ہیں:

" دطفیل صاحب کے خاکول میں رواجی مشرقی مزاج کی جھلک نظر آئی ہے۔ لیکن بیمشر قیت ان کے فن پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ انھول نے پر دو داری کے باوجود نہایت دکش، ند زیس، پے ہم عمراد بیوں اور شاعروں کی مرقع کشی کی ہے۔ " (190)

محرطفیل نے جن احباب کے ادبی فاکے کھنچ ہیں ان ہیں سے کی قضائے الی سے اس دنیا ہیں تہرے ہو ہو آج
ہم میں اغیج بیٹے بیٹے پھر تے نہیں کین محرطفیل کی تحریر ہیں پڑھ کر ہم ان کواپنے پاس محسوس کرتے ہیں۔ میہ بات اپنی جگہ
بالکل منی برحقیقت ہے کہ رنگ اور موقلم سے بنائی گیا تھو ہروں کا رنگ روپ احتداوز بانہ کا شکار ہوجا تا ہے لیکن تھم سے تھینی
ہوئی تفظی تھو ہر بھی مرحم نہیں ہوتی ۔ کینوس اور رنگ کے استعمال ہیں گزران وقت کے ساتھ ہوئی اور بے کینی پیدا ہونا بھینی
امر ہے ۔ محمد طفیل نے چونکہ ذبین وقعم کی آمیزش سے خو کہ نگاری کی ہے اور فی باریکیوں کو طوظ فلفر رکھا ہے۔ اس لیے اُن کے
امر ہے ۔ محمد طفیل نے چونکہ ذبین وقعم کی آمیزش سے خو کہ نگاری کی ہے اور فی باریکیوں کو طوظ فلفر رکھا ہے۔ اس لیے اُن کے
ماحت تحم بر اور موضوعات تحم برزی و حاوید ہوگئے ہیں:

" و محرطفیل کے تحریر کر دہ شخصی خاکوں کو اہل تھم حصرات نے مرابا ہے اس کی طرز نگارش پراہنے فاصلانہ خیارے کا اظہار کیا ہے بچرطفیل کے قلم سے نظے ہوئے بعض شخصی خاکے تو ادب عاب کا حصہ بن مجھے ہیں۔ "(۱۹۲) محرطفیل کی خاکہ نگاری بیس بیان کی نظافت اور نزاکت بھی شامل رہتی ہے اس لیے بیدخاکے بلاشہ ایک منفر د اسلوب کے حال بیں۔ موصوف روایت سے کئے ہوئے اویب بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے خاکوں بیس عبد الحق کے اسلوب کے حال بیں۔ موصوف روایت سے کئے ہوئے اویب بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے خاکوں بیس عبد الحق کے "نام دیو سالی" رشید احمد مدیق کے" ایوب" اور شاہد احمد وبلوی کے" استاد بندوخان "کی جھلکی بھی وکھائی دیے لگتی ہیں۔

# محمطفیل کے خاکے .... مجموعوں کا تجزیاتی مطالعہ

محرطفیل اردوخا کہ نگاری کے آ سان کا شہاب ٹا قب ہے۔ اُنھوں نے سنف خا کہ نگاری کو اپنا اُوڑ ھنا بچھوٹا بنار کھا قمااور شخص تادم آخراردو خا کہ نگاری کی اس بچلواڑی کی آ رائش و مشاطلگی جیں معروف عمل رہا۔ بہی وجہ ہے کہ اُن کے نوشل سے اُردو خا کہ نگاری کو عروج طا اور اس خا کہ نگاری کے با صف محرطفیل کا نام اردوادب جیں زندور ہے گا۔ اُن ک خاک اپنی منفر دخصوصیات کی بنا پرنہا ہے۔ ان کل مطالعہ ہوئے کے ساتھ س تھ معاصر اردوادب اور ادبیوں کی بابت ایک یا دگار

محد طفیل کی آئے تھ کتابوں میں "محترم" اور" مخدومی" جزوی طور پرخاکے جیں جبکہ یا تی چھ کتب ہا قاعدہ خاکوں کے جموعوں میں شار ہوتی جی کتب ہا قاعدہ خاکوں کے جموعوں میں شار ہوتی جیں۔ آنھوں نے جود مجمعا اور محسوس کیا لکھ دیا۔ منکن ہے اُن کے اس ممل سے کئی احباب کے دلوں میں تلکۃ رکے جذبات ابحرآ کیں لیکن مجمع طفیل نے ادیبانہ ہالغ نظری کا ثبوت دیے جس تبال اور تجابل سے کا منہیں لیا۔ مجمول کورکی لکھتے ہیں:

دوطفیل نے اب تک جن شخصیتوں پراپنے فن کا ظہار کیا ہے۔ ان میں تو پچھا سے جوئ ان کی کردیں ، بہتر ہے ایسے لوگ ہوں سے جوشل سے بلاوچہ ملڈ رہوجا کیں۔لیمن پچھاللہ کے بندے ایسے بھی ہوں سے جو چو تک کرخودا سپنے ہارے بیں ، کیا نداری کے مما تھ موچنے لکیں۔ ''(۱۹۵)

محمطنیل نے میچے معنول ہیں اور ہا قاعد گی ہے فا کہ نگاری کی۔اُن کے فاکے فی لحاظ ہے ممل فاکے کی تحریف ہیں پورے اُٹر تے ہیں۔اس کی ایک وجہ تو ان کے احباب ہے بے تکلفی کے تعلقات تنے اور دوسر انھوں نے شخصیات کو تریب ہے دیکھا' پر کھا' ج نچ اور تو لا تھا۔ اِس لیے ان کے فاکول ہیں احباب کی سائیکی کا مطالعہ بھی شامل ہے اور بور موصوف اردو

#### ف كەنگارى شى كامياب ترين فاكەنگارىمىرے يى۔

محرطفیل کے سارے مجموعوں میں زیاد وقر خاکوں سے عمیاں ہوتا ہے کدان کی موضوع خاکہ سے بہت قربت رہی ہے۔ کیونکہ بالعموم انسان اپنے قربی دوستوں پر کھاتا ہے۔ عام اصحاب سے میل طاقات میں تکلف اور کسی صد تک تصنع بھی آجا تا ہے اور ایوں شخصیت کے ٹی پہلو لمفوف رہتے ہیں.

"جو فخض جیسا ہے دودی کو فیص بوتا اس کے اندو بہت کو چھپا ہوتا ہے۔ شخصیت سے آگا ہی حاصل کرنے کے لیے اسے مرف زمین پر چلتے چرتے وکی لینا شخصیت سے آگا ہی کی ذمیل میں نہیں آتا۔ شخصیت سے آگا ہی مرف اس مورت میں مکن ہے کہ کوئی دیے پاؤں چھی ہوئے شخصیت میں اُتر جائے"۔ (۱۹۸)

محمر طفیل نے اپنے جن معاصرا دیجوں اور شاعروں کے جو دلیپ خاکے لکھے ہیں۔ ان جس پکھان کے دومت تھے اور پکھے
طفے دانے۔ ان خاکوں میں زندگی کی ایسی دلآ ویز اور دکش پر چھائیاں دکھائی دیتی ہیں جن کو پڑھے بغیرانسان جیس روسکا۔
سردہ اور سلیس عبارت اور چھوٹے مجھوٹے جملے نہایت شکفہ زبان میں ایسے بھے معلوم ہوتے ہیں کدان کو بار بار پڑھنے کو جی
جا بتا ہے۔ جمر طفیل اس فن سے اچھی طرح واقف تھے۔

محرطفیل نے خاکدنگاری کرتے ہوئے بڑے بچے نکنے ادبی تبعرے کیے ہیں۔ ووتو ہنتے کھینے 'زمی کے ساتھ گرفت کرتے ہیں۔واوری شن بُخل نہیں برتے 'حزاح کے ساتھ تنقیدی توازن بھی قائم رکھتے ہیں۔ان کے خاکوں میں بہت ہے کئے اور جملے دعوت انتخاب دیتے ہیں اور اس مقام پر ہی خوبصورت لگتے ہیں جہاں بے ساختی ہے واقع ہوئے ہیں۔

ورطفیل نے مختلف شخصیات کے واسطے سے زندگی کے امراد ورموز سیجھنے کی مٹی کی ہے۔ انھوں نے اظہار بیان میں سلیس اور سرائع الفہم اعداز اختیار کیا ہے اور اپ طرز تحریر کو اساطیری اصطلاحات ہے مطاق نہیں کی اور نہ مافوق، لعادت با توں سلیس اور سرائع الفہم اعداز اختیار کیا ہے اور اپ طرز تحریر کو اساطیری اصطلاحات ہے مطاق نہیں کی اور بندی متھ کا سہار الیا ہے جبر محطفیل سے سروکا ررکھ ہے۔ بعض اوبا و نے اپنی علمیت سے مرقوب کرنے کے لیے یونانی اور بندی متھ کا سہار الیا ہے جبر محطفیل کے ہاں ایسائل نہیں ۔ وہ ارضی حقیقتوں اور ذبخی سچا بیوں کو اپنے خاکوں کی شخصیات کے دوالے ہے جبی کر دیتے ہیں۔ ان کا دھرتی ماں سے گہر ارشد ہے۔ اس زمین سے اٹھنے والی خوشیو کیں ان سے دل کی زمین سے چھوٹی ہیں۔

محمر طفیل نے جدید انداز کی شخصیت نگاری کی ہے۔ انھوں نے جس شخص کو اپنا سوضوع بنایا ہے ہیں کے تیا نے' نشست دیر خاست' ترکات وسکنات اور بات چیت تک کو بھی صراحت سے بیان کر دیا ہے: '' طفیل صاحب کے خاکوں میں روا بی شرقی مزاج کی جھکے نظر آتی ہے۔لین شرقیت ان کے نن پراٹر ایماز نہیں ہوتی بلکہ انھوں نے پر دہ داری کے باوجود نہایت دکش انداز میں اپنے ہم عمر ادیبوں اور شاعروں کی مرتبح منگی کی ہے''۔(191)

می طفیل کی فاکہ نگاری میں انسانی محسوسات برحم وحوح جذبات اور چھوٹی کیفیات کا نہ کور ہے۔ یہی وہ محل ہائے رنگ رنگ بیل خاکہ نگاری ہیں انسانی محسوسات برحم وحوح جذبات کا اسلوب انشائیہ کے جین ہیں زیمنت ہے۔ ان کا اسلوب انشائیہ کے جین ان کی جین میں زیمنت ہے۔ ان کا اسلوب انشائیہ کے جین کی دوئی کے جین کی انسانی وجین کے اور وہ موضوع خاکہ کا اور خیال ہے کا بے تکلافا نہ افہار کرتا ہے۔ اور وہ موضوع خاکہ کا اور میں ایک ایسے خاکہ نگاری ہوگی موسوری میں اور ستائش رنگ ہے مملوجی اور یہی ایک ایسے خاکہ نگاری خصوصیات ہیں۔ کیونکہ فاکہ زیم گی کی دنگار تگ کے فیاہ بخصی تا ٹر اسٹ شخصی دلچین مواح اور میف تجب اور رحم و ہمدر دی کے جذبات کی آجیزش کا خام ہے۔

محیر طفیل کا اُپنے خاکوں کے کر داروں ہے رو ہینہ ہے۔ جدر دانداور مخلصانہ ہے اگر اِنھوں نے کوئی خامی بیان کر دی ہے تو اس بیں ان کے، خلاص کو دوش نیس دیا جا سکتا۔اس سلسلے میں انھوں نے لکھا ہے.

"ویسے بی کہدوں کہ جتنا بیار میں نے اپ دوستوں سے کیا کم کس نے کیا ہوگا۔ میں نے دوستوں کے بارے بیل کے دوستوں کے بارے بیل ہے دوست جیسے ہیں میرے بارے بیل جو سے مضمون نہیں کیسے کہ وہ اچھا کیوں کا بھی تاثر فتم کر دیں۔ بیرے دوست جیسے ہیں میرے مضمول دیسے بی ہیں۔ میں نے اورول کی طرح اپنے دوستوں کو تخصول اوروہموں کے حوالے سے نہیں کیا۔
میری تحریر میں خامی ہوسکتی ہے بیرے جذبہ بیل نہیں ... میرے نزد یک سوئی کے ناکے سے اورٹ گزار دینا آسان ہے مگرا یک جیما مضمون آلکھنا مشکل ہے "۔ (۲۰۰)

محطفیل نے خاک نگاری بیس کسی کی عیب جوئی نہیں کی اور نہ کسی کوشر مسار کیا ہے انھوں نے سب ہے محبت کی ہے۔
"صرف عیب جوئی شخصیت نگاری نہیں اور نہ بی عیب پیش کا نام شخصیت نگاری ہے۔ میرے نزد یک تو خوف مدا کے مہم تعدن کا رائد عکا کی کانام شخصیت نگاری ہے"۔ (۲۰۱)

محرطفیل کے پاس مواد کی کی نبیس ۔اس مواد کی بنا پران کے نظریہ شخصیت نگاری اور را بہنمااصولوں کا انداز ہ نگایا جاسکتا ہے۔ اس همن میں خاص طور سے وہ خط بڑا اہم ہے جوشاہدا حمد د ہلوی کوکھا گیا۔اس کے علہ وہ دیگر کتب بیس بھی ایسے اشار سے ہیں

### جوان کے نقطانظر کی تعنہیم میں میرومعاون ٹایت ہو سکتے ہیں.

دو شخصیت نگاری نیجو ل نے گی گر کوار کی دھار پر چلنا ان جی ہے ہرایک نے ضرور کی ندجانا۔ واقعہ میہ کہ شخصیت نگاری صرف اور صرف کوار کی دھار پر چلنے کا نام ہے۔ ایسی کوار جس سے لکھنے والا بھی زخی ہوتا ہے اور و بھی جو لکھنے والے بھی زوی ہوتا ہے اور کی جو لکھنے والے کی زویش ہو۔ میری شامت وا عمال کہ یس نے ای موضوع کو اپنایا۔ کس صد تک کامیاب ہوں اور کس صد تک ناکا ماس کا بھی واضح ہائیں چلنا۔ گریے بالکی واضح ہے کہ ان جھیل انٹیں خورجی زخی ہوا ہوں اور مرول کو زخی کرنے کا خطر تاکہ کھیل کیوں کھیلنا ہوں؟ اور دومرول کو بھی زخی کیا۔ آخر میں خورز فی ہونے یا دومرول کو زخی کرنے کا خطر تاکہ کھیل کیوں کھیلنا ہوں؟ مرف اس لے کہیں شخصیت نگاری کے خمن میں بھی پولتا گناہ نہ جھیل ہوئے ۔'' (۲۰۲)

محرطنیل کامش ہدہ بہت گہرااور مطالعہ بہت دستی ہے۔ وہ کم گو ہیں گر جب بولتے ہیں تو کام کی گفتگو کرتے ہیں اور اپّل گردو جو، نب کی زندگی کوئم تی نظری ہے و کیمتے ہیں۔ ان کے دیکھنے اور سیمنے کے ایماز میں طفلانداشتیا تی ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ بڑی دریاب ہے دہ محض یا منظر پر پڑتی ہے اس کی تہداوراس کے زاویے کااحاط کر لیتی ہے۔ اس انداز کے مطالعے کے بعد لکھاجانے والا فاکہ اجمد از حقیقت میں ہوتا۔

مجنول کور کمچوری محمطفیل کی خاکر نگاری کے بارے میں رطب اللمان ہیں:

الطفیل کا برجموع ایک ایما آئینظ ندے جس سے متعلق اشخاص کوا بی شخصیت کے چند ایسے فم اور کوشے اجا کر
نظر آئیں گے جن کا یا تو ان کواب تک کوئی طرفیس تھا یا وہ جان ہو جھ کران کو چھپائے ہوئے تھے'۔ (۲۰۳)

مرطفیل نے فاکد نگاری میں ایک خوبصورت تجربہ کیا ہے۔ انھول نے ایسا اسلوب و انداز ایٹایا ہے جو بلکا پھلکا
ہونے کے باوجود معنوی شرواری کا حال ہے۔ ان کی تجربہ میں طفز کی کا مذبھی ہے اور ظر افت کی گرگری بھی۔ وہ کا نظر بھی
جموع ہے اور گل افشانی بھی کرتا ہے۔ قاری خاکے پڑھتے ہوئے مغموم نیس ہوتا اسے یوں لگتا ہے جیسے موضوع خاکر اس کے
ممامنے جیشا ہے اور کی افشانی بھی کرتا ہے۔ قاری خاک پڑھتے ہوئے مغموم نیس ہوتا اسے یوں لگتا ہے جیسے موضوع خاکر اس کے
ممامنے جیشا ہے اور کی افشانی بھی کو دی ہیں۔

اردوخا کہ نگاری کی روایت میں تذکرہ نگاری اور خا کہ نمامضمون نگاری ہے لے کرفنی طور پر کھمل خا کہ نگاری تک جیدوں مجموعے اور ہزاروں خاکے لکھے گئے ہیں۔ گر جوطرۂ امتیاز تحرطفیل کے سربند هناہے وہ کی اور کے نصیب میں نہیں۔ اس کی میزریہ ہے کہ صرف اور صرف خاکہ نگاری بی ان کی مجبوب صنف ہے۔ وہ اس کوجنون کی صد تک چاہجے ہیں اور اس محبت ے معالیے بیس وہ تو حید کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی دومری صنف کی طرف آ تھواٹھا کرد کھنے کے بھی روا دارنہیں۔ بغول شاعر

> نظر به خویش چنال بست ام که جلوه ووست جهال گرفشک و ترا فرصب تماشا نیست

> > ماحب

"صاحب" محرطفیل کی خاکر نگاری کی مہل کتاب ہے یہ جولائی ۱۹۵۵ میں مصربہ موریر آئی۔ ۲۰۹۵ مفی ت کے اس مجموعے میں انھوں نے اردوا دب کے سات ستاروں کی کہکٹاں سجائی ہے۔ ان سات خاکوں میں سے بیشتر خاکے "نقوش" کے مختلف شاروں میں جیسے بیچے تھے :

''اگر بیری طرح بچھاورلوگ بھی لکھنے اور چھاپنے ہے پہلے اپنی تخلیقات کے معیار کا انداز و کر سکتے ' تو نہ سیہ

کتاب چپتی اور ندا کی اور کھوں کتا بیں۔اس مسئلہ پراگر جنوبہ گی ہے تورکیا جائے کداب تک کتنی کتا بیں ایکی ہیں

جن کو چپنا چاہے تھا ' تو ان کی تعداد بھٹکل وہا ئیوں ہے لکل کرسٹنگز وں تک پہنچے گی'۔ (۲۰۴)

اس مجموعے کے جملے مضابی کو طفیل کے اس ذاتی مطالعے اور مشاہدے کے آئیندوار ہیں جو وہ اپنے احباب کا

در کھتے ہیں۔اس فت ویکر کے اجر اے تر کیجی ہیں:

ا بسعادت حسن مننو ۲ ما جمدندیم قامی سیشوکت تمانوی سیم جگر مراد آبادی ۵ فراق گور کمپوری ۲ مید عابد علی عابد کهاهسان دانش

محرطفیل نے اس کتاب کے لیے پانچی شاعروں ایک افسانہ نگاراور ایک مزاح نگار کا انتخاب کیا ہے ان جس ہے ہر ایک اپنی منفر دشخصیت اور مقام کا مالک ہے۔ إن ساتوں اہل قلم ہے انھوں نے بی مجرکر بیار کیا ہے اور انھیں سخت ست بھی کہا ہے بلکہ بقول سمبیالال کپور گستا خیاں کی ہیں۔ لیکن اُن کے اِس عمل میں اضلاص اور اپنائیت ہے۔ اِس لیے اُن کا طرز تحریر قارئین کونا گوار ماطر نہیں ہوتا۔ ایسے بی موقع کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا '

> رحریں میں محبت کی محمتافی و بے باک ہر جذب نہیں محمتاخ ہر شوق نہیں بیاک

(علامه اتبال)

"ما حب" میں پہلا فا کہ ممتاز افسانہ نگار معاوت حسن منٹوکا ہے۔ اِس ف کے کے دو جے ہیں۔ حصہ اول منٹو
کی زندگی میں لکھا گیا تھا جبکہ حصہ دوم منٹو کے س ٹحدار تھی ل کے بعد منبط تحریج میں آیا۔ پہلے جصے میں منٹوزندگی کی تمام
ہنگا سآ را کیوں کے ساتھ چلتے بھرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں بہک بہک کے منجلنا اور کہیں سنجل سنجل کے بہکنا کی کیفیت ہے۔
ہنگا سآ را کیوں کے ساتھ چلتے بھر سے نظر آتے ہیں۔ کہیں بہک بہک کے سنجلنا اور کہیں سنجل سنجل کے بہکنا کی کیفیت ہے۔
ہنگا سآ را کیوں دوائی اس لیے پیتے ہیں کہ صحت یاب ہوں لیکن بیدور آئی اس لیے پیتے ہیں کہ صحت اور خراب ہوان کی
دوائی کانا مشراب ہے'۔ (۲۰۵)

اس فاکے کے دوسرے جھے میں فاصے کی چیز وہ فرضی نط ہے جو تھ طفیل نے منٹو کی طرف سے تکھا ہے۔ میصرف ایک خط بی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمار ہے قکری میلان سیاسی طرز عمل حکومتی تر جیجات اور خود منٹو کی ذات ک طنز وظرافت کے پیرائے میں حکاس کی مجل ہے۔ یہ خط منٹو کے اسلوب تحریر کا جامع چربہ ہے اور ، یک اولی وستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

محرطفیل احمد ندیم قامی کا بہت احر ام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان کا خاکہ لکھتے ہوئے وہ باوجود کوشش کے اس احترام کوئیس چھپا سکے وہ احمد ندیم قامی کے لیے اُن کے دل بیں ہے ۔ چھ طفیل نے نفوش کے لیے پہلے ہا جر ہ سرور ہے احمد ندیم قامی کا خاکہ کا خاسے انھوں نے ندیم قامی کا خاکہ نکھنے کی فریائش کی تھی جھوں نے بہن بھائی کے بیارے کے بھائے ٹرخا دیا۔ ایک لحاظ ہے انھوں نے مسیح کیا تھا کہ کا خاکہ کا خاسے انھوں نے مسیح کیا تھا کہ کوئکہ نداتو وہ عصمت چھتائی کی طرح کا بھے بول سکتیں تھیں اور ندیں احمد ندیم قامی کی ذات عظیم بیک چھتائی ہے کوئک مناسبت رکھتی تھی۔ کو کہ محملان سے بھائی کے بیاروالی بات سے کام لیا ہے لیکن دے دیائنظوں میں بھی چھٹائی کے بیاروالی بات سے کام لیا ہے لیکن دے دیائنظوں میں بھی چھٹائی کے بیاروالی بات سے کام لیا ہے لیکن دے دیائنظوں میں بھی چھٹائی کے بیاروالی بات سے کام لیا ہے لیکن دے دیائنظوں میں بھی جھٹائی سے انداز بھی اینایا ہے:

"آپ الكوشورى كي يكية ريس ك-البتشعركة كيان فياجة بين إس ليك كمانيس بكالمكا محكمانا عوقا ب- يونك بيان ترنم كامرتبه جائة بين إس لياس فداداددين كا حال سب يرآشكاركر نانيس عاج-"(٢٠٧)

شوکت تعانوی این خاک کے بارے میں یوں رائے دیے ہیں:

'' جہاں تک ال مضمون کا تعنق ہے جو میرے متعلق ہے۔ جھے کو ایمائداری کے سرتھ اعتراف ہے کہ میں نے اپنی اتن جامع تصویراس سے پہلے بھی ندر یکھی تنی بیاتھ ویروہ نیس جو ہونے والے سسرال بیجنے کے لیے نوگ خاص طور پر پکوانے کے بعد بنواتے بھی ہیں کہ گال اگر ویکے ہوئے ہیں تو ذرا بحر دیے ہ کیں آ تکھیں اگر چنر می ہیں تو ذراروش کر دی جا کیں رنگ اگر کالا ہے تو ذرا گورا کر دیا جائے بلکہ یہ تضویر اصل خدد خال کے ساتھ جوں کی توں ہیں کردی گئے ہے۔''(ےم)

جگرماحب کا خاکہ بھگری کھل تصویر ہے بیبال تک کہ مطفیل نے اُن کے انداز گفتگو کا جوج براتا راہے اس پر داد بی دی جائےتی ہے۔ جگر کی گفتگو کا انداز مخصوص ترکیبول اور بندشوں کا حال ہوتا تھا۔ مجھ طفیل نے ان امور کومہارت سے جیش کیا ہے۔

فراق کا اردوشاعری میں ایک خاص مقام ہے مجھ طفیل نے ان کا خاکہ تین حسوں میں منقشم کیا ہے۔

- ا۔ کراچی میں موتے والے ایک مشاعرے کی روواد
  - ا۔ فراق مے خطوط کے تاافر میں فراق کی مخصیت
- الم معرطفل كالأمم وشرفراق كماتم تغيل الاقات كاحوال

خاکے پہلے جے بیل جھے بیل محرفظیل نے کرا پی کے مشاعرے کی بیزی خوبصورت اغداز بیل تصویر شی کی ہے۔ اس مقام پر جھرفٹیل ایک اعلیٰ پائے کے مرقع نگارنظر آتے ہیں ہوں محسوس ہوتا ہے کدانھوں نے کہیں پلک نہیں جھیکی مبادا کوئی دکلش کھ اور کوئی جاذب نظر منظر ان کی آ کھ سے اوجھل ہوجائے ۔گل ہائے رنگ رنگ تو سررے دکشش اور پرکشش ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی مناسب تر تہا اور خماسب مقام ہے ایک خوبصورت گل دستہ بنانا کہ د کھنے والے کا دل ہی موہ لیہ جائے ۔ یہ ن بہت کم لوگ جانے ہیں۔ جھرفٹیل ایسے گلدستے بنانے ہیں پرطوائی رکھتے ہیں۔

میر طفیل نے فراق کے بینکو وں مکا تیب میں سے مرف وو کا انتخاب کر کے ان کے بھین سے شاب تک کی تصویر کھی کا رکھوں کے دیا ہے گئی ہے۔ فالے کے تیسرے صے میں میر سے کھی کتاب کی طرح سائے آئی ہے۔ فالے کے تیسرے صے میں میر طفیل فراق سے اللہ آباد میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور بلونت سکھے کے پاس ہوٹل میں تیام کرتے ہیں۔ یہاں انھوں میر طفیل فراق سے اللہ آباد میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اس فالے کے بارے میں شوکت تھی نوی رقم طراز ہیں:
منظم اللہ کی کئی کوشے بے نقاب کیے ہیں۔ اِس فالے کے بارے میں شوکت تھی نوی رقم طراز ہیں:
منظم طور دے کر اور دستاویزی بھی ہے اور دستاویزی بھی۔ اِس مضمون میں فراق کے چند نہیں ہے ایم خطوط دے کر

" قر ق والاستمون تحفیانی جی ہے اور دستاویزی جی۔ اس معمون میں فراق کے چند نہیں بت اہم خطوط دے کر طفیل صاحب نے ہرایک سے فراق کونہایت بے تکلفی کے ساتھ طادیا ہے بلکہ یوں فراق سے ملنے والا شاہد فراق کونہ پاسکتا۔البتہ ان خطوط کے آئینے میں اور پھر طفیل صاحب کی حاشیہ آرائیوں نے فرق کو ہی معتمون کے پڑھنے والوں کے پالکل قریب کردیا ہے'' (۲۰۸)

اس کماب کا آخری خاکدش عرم دوراحسان دانش کے متعلق ہے۔اس خاکے میں محیطفیل کی تحریر پر"آب حیاہے" کی افسانہ طرازی کا گمان ہوتا ہے۔ مصنف نے اگر چہاس خاکے کونا تھمل اور ناکام گردانا ہے۔لیکن یہ کی فاظ ہے کممل ہے کیونکہ اس میں دانش کے ذاتی اشغال خصوصا ان کا کیوز ول سے شغف مشاعروں ہے گریز مینے پورے جانے کا بہائہ علامتنا جور نجیب آبادی سے مراسم اوران کا بینک کی عمارت پر بیند کرنا مزید برآس اس کی موت کی سازش جوتھیم ملک کی جب سے ناکام ہوگی تک کا تذکرہ جا معیت ہے کردیا ہے۔

محیر هفیل کا اسوب بیان تازه کاری اور شکفتگی کا حال ہے۔ ان کا ایجاز واختصار اور ان کی تازگی اور شکفتگی قاری کے
لیے دلچیسی اور دلیستگی کا انداز ہے ہوئے ہے۔ موصوف کے طرز تحریر میں تشکفتگی اور بے ساختگی کا نہدیت عمدہ امتزاج ہے۔
اس بنا پر انھیں با قاعدہ مزاح نگار قرار دینے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے شکفتہ مزاح کی مثالیس بکٹر ت سے پائی جاتی ہیں۔ اس
ضمن میں 'مما حب' سے اخذ کیے گئے چند ہولتے ہوئے قتر ہے مدحظہ ہوں:

''شاعر بے چارے کی بیرین کروری ہے کئی سے روٹی نہ طے تو گزارہ کر لیٹا ہے۔ لیکن شعروں کی دارند ملے توجیتے تی مرجاتا ہے''۔ (۲۰۹)

" جب ان سے میرا تعارف کرایا گیا تو انھوں نے مسکرا کر ہاتھ یہ حایا۔ تب میری جان میں جان کہ انھیں تو مسکرانا بھی آتا ہے۔ "(۲۱۰)

"ان کی زندگی ٹیل بڑی کیسا نیت ہے۔ یہ چیے شریف آئ سے چودہ برس بہلے تھا ویسے ہی آج بھی ہیں۔ "(۲۱۱)

"ا تشخص مزاح نگاروں شرائک بطری تائی مزاح نگارگزرے بین انیس ایک بری عادت بیٹی کے موجے زیادہ تے اور لکھتے کم تے ۔" (۲۱۲)

" يكى اسية وقت كا وقع فا صروايل" (١١٣)

'' ایک کبوتر کو دیکھ کراس کی چارتسلوں تک کا چاہتا دیتے ہیں۔اس کبوتر کے دادا کا ہا حتمہ خراب تھایا قبیس اوراس

#### كوتركى يردون كالفلاق اجماته يأيرا "(١٩١٧)

'' صاحب'' میں بیشتر خاکے ایسے ہیں جنھیں پڑھ کر فیصلہ نیں کیا جاسکا کہ خاکہ نگارا پنے ہیرو سے محبت کرتا ہے یا نفرت یا ہم

کسی دوسرے کے تاثر ات و مشاہدات پڑھ دے ہیں۔ یہ تری کسل ہے جو کسی اسکی ہیں ڈھویڈ ا جاسکتا ہے اور جوشاذی ما کا

ہے۔ محرطفیل نے ہلکے تھیلئے سبک اور زنگین اٹ کل کے ساتھ شخصیت کے نفوش اجا کر کیے ہیں اور شخصیت کے ساتھ ان کے فن

کو بھی اہمیت دی ہے۔ یہ ان کی نئری اور نکتہ شنای کا ایک اور ثبوت ہے۔ کسی فنکا رکواس کے فن سے علیحہ و کر کے نہیں دیکھا

جاسکتا۔ اردو کے بہت سے خاکے اس لیے تاکام ہو گئے ہیں کہ ان جس فن اور شخصیت کا احتراج نہیں تھی اور احتراج تھا تو

یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کمی جاستی ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعدار دومیں فاکوں کے جو مجموعے چھپے ہیں ان میں '' سنج فرشتے''۔'' صاحب''اور'' یا ران کہن''ای تر تیب کے ساتھ بہترین کتابیں ہیں اور ان میں طرز نگارش کے دعتمبار ہے'' صاحب''مب سے اُعنل ہے۔ جناب

۱۹۵۲ میں ۱۹۵۳ میں ۱۹۵۳ میں ۱۹۵۳ میں ۱۹۵۳ کے خاکول پر بٹی تحر طفیل کی دوسری کتاب' زیاد طبع ہے آ راستہ ہو گی۔ اس کتاب سے انھوں نے خاکہ نگاری کے میدان میں اپنالو ہا منوالیا۔ اس مجموعے میں آو سر تزرج کے سارے رنگ موجود ہیں رحم' بلکے اس محر الفاد را میں مولوی عبد الحق الحق الحق الفاد الحر شیرانی ' فلکیا اخر' مدید نقوش فاصی عبد الفاد را مجر ہے اور بہت محمرے ۔ '' جناب' میں مولوی عبد الحق الحق الحق الفاد الحر شیرانی ' فلکیا اخر' مدید نقوش فاصی عبد الفاد را الفاد بیا بلونت سنگی عشرت رحمانی ' فلم بیر کا تمدرت الدین سیف الدین سیف الے حید الشفاق احد' ارتفار حسین اور ما صر کاللی شامل ہیں۔

ووسو پندرہ ۱۵ استخات پر مشتمل کتاب "جناب" کودو صوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جھے بیں پر کجی ف کے ہیں جو استخات پر کھلے ہوئے این میں سب سے چھوٹا مضمون بابائے اردوموں عبدالحق کا ہے جو گیارہ صفی ہے کا اصطار کتا ہے۔ دوسر سے جھے میں کے متحق میں موجود ہیں۔ گویا بید مضاجین تین تین تین بی یا رجا رصفحات پر شتمل ہیں۔ خا کہ طویل ہے۔ دوسر سے جھے میں ۵ کے مخول پر کا خاکم موجود ہیں۔ گویا بید مضاجین تین تین تین بی یا رجا رصفحات پر شتمل ہیں۔ خاکہ طویل ہو تی جو تا چا ہے مختصر یا سرسری ؟ ایک لم بی بحث ہے۔ مختصر بات سے کہ خاکہ مقاسب ہوا اور شخصیت کی عادات اور خال و ذول اج گریا ہو ۔ محر طفیل نے اپنے تحتیم خاکوں میں بھی اس بات کا النز امر کھا ہے۔ اس جموعے کے بارے میں نیاز آختیوری لکھتے ہیں ،

طفیل صاحب کی یہ کتاب معنوی حیثیت ہے ایک تھم کی THREE DIMENTIONAL STUDY ہے۔ جس میں طول وعرض تو دوسروں کا ہے اور محق خود ان کا۔ مطالعہ کی حیثیت سے بدایک تجربہ ہے جس کا دہرانایا عبرت حاصل کرنا دوسروں پرچھوڑ دیا گیا ہے'۔ (۲۱۵)

کآب کے آغاز میں ہم اللہ کے عنوال سے محمد علی نے خاکر نگاری کے بارے میں اپنی رائے کا یوں اظہار کیا ہے:

\* بیشخص مطالع تربت اور دوری کی وجہ نے دھندے نقوش اور دوشن ہوتے ہیں۔ جتنی قربت ہوگ اتی ہی تصویر
دھند نی ہے گی جتنا فاصلہ ہوگا آئی ہی واضح تصویر ہے گی۔

يكليه جرمعا لم عن ساتھ تبين ويتا يحر چيش نظر كوئي شخصيت ہوتو پھر يونني ہوگا۔

یوں و چیل کدایک قدر آور شخصیت کے سامنے ایک بونا کھڑا ہے۔ وہ کی کومرے ہی تک جانچنا بھی جاہے گاتو کیے جانچے گا؟ فاصلہ ضروری ہے یا!اگر شخصیت اور شخصیت نگار دونوں ہی قد آور ہوں گے تو پھر ہیجاری شخصیت وم آو ژوے گی۔ شخصیت نگاراً ہے پچھاڑو سے گا۔

شنك برناس" (۲۱۲)

ال آق ک قزر مجموے کا پہلا رنگ بابائے اردومولوی عبدالحق ہیں۔ اصل ہیں محرطفیل نے بیر فاکہ کرا چی کے ایک او لیا دسا نے 'برگ گل' کے لیے لکھا تھا۔ یہ بختی عبدالحق کے نوے سالہ جشن کے سلسے بیل نکل رہ تھا۔ بعد بیں محرطفیل نے اس مضمون کوا پی کتاب' جناب' بیس شامل کر لیا۔ اس فاکے بیل مولوی صاحب کے دوایسے خطوط بھی موجود ہیں جن بیس مضمون کوا پی کتاب' جناب' بیس شامل کر لیا۔ اس فاک بیل مولوی صاحب کے دوایسے خطوط بھی موجود ہیں جن بیس محرطفیل کی تعریف کا پہلوٹما یال ہے۔ ویسے بھی عبدالحق کے کسی بھی او یب کے لیے ستائش کھا ہے بیا۔ اس معاہم بیس انتھوں محرطفیل نے مولوی صاحب کی ذات کے لیے خت اور کھر در مے لفظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اس معاہم بیس انتھوں

نے سمجھ داری کا ثبوت دیا ہے اور اپنے خیال کی تطبق دوسروں کے خیال پر کی ہے۔ انھوں نے مختف زبانوں اور اسانی مناقشات کا بھی تذکر وکرتے ہوئے مولوی صاحب کو ہوئے حوصلے ہے متعصب قرار دیا ہے:

> ''میرے کا نوں بٹن پڑ چکا تھا کہ مولوی صاحب متعصب ہیں ٔ وہ پنجا بین کواچھ نیس بچھتے''۔ (۲۱۷) محرطفیل نے مولوی صاحب کی مدح دستائش ایک شے اسلوب میں کی ہے۔

"موادی صاحب آدی میں دیوائے ہیں۔ بھلانہ جی کوئی بات ہوئی کے زندگی جیسی عزیز چیز مرف اردو کے لیے

می زاددی۔ جب سے جھے مولوی صاحب کی اس بری عادت کا پید چلا ہے جس ان سے دورر ہے نگا ہوں تاکہ

یہ برانگ بیادی کہیں جھے سے شرچک جائے گرایاد پوائے ہیں مولوی صاحب کی ذات کے تی پہلونیایاں نہیں
عبدالحق کی ذات گونا گوں خصائص کا مجموعہ تی گرای خاکے جس مولوی صاحب کی ذات کے تی پہلونیایاں نہیں
موتے ۔ ایک کھا ظامت میدفا کہ ایک مثلث بن کے رہ گیا ہے اور اس مثلت کے تین ضلع خیل انقوش اور مولوی صاحب ہیں۔
اردوادب کے ایک معتبر نام بلند پایہ مزاح تھا رہو فیسر احمد شاہ پطری بخاری کے خاکے کا آغاز موصوف کی فنی
عظمت کے بیان سے ہوتا ہے۔ خاکے کے شروع جس ان کی ذات اور دو یہ کا بیان کی ہیں۔ یہ دن کی شرار تیں اور چہلیں
ہے۔ جھر طفیل نے پطری کو صرف تحسینی نظر سے بی نہیں دیکھا اُن کی کرودیاں بھی بیان کی ہیں۔ یہ دن کی شرار تیں اور چہلیں
ہیں بنظ ہر یہ شرار تیں بڑی محب معلوم ہوتی ہیں گر مہ پیطری کی ذات کا بڑ دلا ینگ ہیں۔

پطرس کا خاکت تھی لیے ہوئے ہے۔ان کے جملہ دافعات دوسر دل کے سائے ہوئے ہیں۔اس میں مزاح و الفتیکی کا عضر زیادہ ہے۔ گر پطرس کی شخصیت پر زیادہ نیس لکھا گیا۔ محرطفیل نے اس خاکے کے ہارے میں کہاتی: ''اس بندہ پرتفعیم نے مرحزے کو مرف ایک بارد بکھا تھا ان سے خط و کمّا بت ضرور کی تھی وہ بھی مختفر دو تیمن شط

حفیظ صدیقی نے اس خاکے کے بارے میں یون رائے دی ہے:

'' بِفُرِل بِخِورِی کا ف کرتشنہ ہے۔ طاہر ہے اتنے قلیل مواد کے مہادے فاکنیں لکھا جاسکا فود محرفیل نے اس فاکے کو گھاس کا نے تے جیر کیا ہے'۔'(۲۷۰)

۱۹۳۷ء بیل قیام پاکستان سے قبل محرطفیل نے شاعر رومان اختر شیرانی کے گھر چند روز گزار ہے۔ اِن ایام میں انھوں نے اختر شیرانی کی شخصیت کا بنظر عائز مطالعہ کیا اور پھرا ہے ذیب قر ہائی کیا۔ محرطفیل نے بیرفا کہ اتن محبت اور بہت کا کھنی ہے تکمیند کیا ہے کہ اختر اپنی تمام ترکوتا ہیوں سمیت کر محسول نہیں ہوتے۔ اختر کے شوق بادہ نوشی پر بھی پردہ پوشی میں کا کی محمول نہیں کو گئے۔ محرطفیل نے تو موصوف کی نشہ سے پہلے اور نشہ کے بعد کی کیفیات کے فرق کو بھی کمال ہنر مندی سے پیش کر دیا ہے۔ بیٹو کہ این اندراتی تا ب وتو انائی دکھتا ہے کہ اے مکز ریز ہے کو جی جا بتا ہے۔ اِسے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جا تے ہرو فعہ ایک نے لغف کا احماس فراواں ہوتا ہے:

"شام کے قریب آنگے بالکل دھت سیدھا ہماری طرف آئے ان بکسوں میں کیا ہے؟ کتابیں ہیں کون ک کتابیں ہیں الا ہور جا کیں گ۔ کس کی اجازت سے جا کیں گی کھول دو بکسوں کوابھی کھول دو میں کہ رہا ہوں کتابوں کے بکس کھول دو ایر تیرے باپ کی کتابیں ہیں جو لیے جارہا ہے۔" (۲۲۱)

### كرش چىدركى رائے ملاحظه مو:

" الكريون كي المحاس المنص من جس كانام " جناب" بي برطرح كى لكرئ موفى اور يتل بحى " فى اور يرانى بحى المحيل اور سوكى بحى - محر او يون كان يون رو بي بحل كونا كون الون المحاس كان يون رو بي بي مورو المجاس بي الموري بي المحرو المحاس بي الموري بي المحمد المحاس بي الموري بي المحمد المحاس بي الموري بي المحمد المحم

"درینقن "برلکھا ہوا محطفیل کا ایکے کی اعتبارے سب فاکوں ہے آ محنگل گیا ہے۔ میرز اادیب نے اس فاکے کے بارے میں کہا تھا" دطفیل کے دھنگ کے دکھ دیا ہے۔" بید فاکہ فیل کی شکفتہ مزاتی امراح آ فرنی طنز تگاری اور "اکشاف ذات" کے لحاظے الی مثال آپ ہے:

"وطنیل صاحب سوائے اپنی ذات کے ہریت علی نفاست کا بداخیال رکھتے ہیں اور خوبصورت چیز ول پرجان مجما دیے ہیں۔ بیٹین سیجے انھی اس حد مک "خوبصورتی خوایا" ہے۔ کہ کھنے پوتھے۔ یک وجہ ہے کرایک ون میر سیٹے ایک نہایت علی بے تکلف دوست سے کہ دہے تھے: دیکھوٹا یارا وہ سامنے جو کو اجیفا ہے کتا خوبصورت ہے!" (۲۲۳)

'' میں ان صاحب کو ۱۵ اگست ۱۹۲۳ء سے جانے کی کوشش کر رہا ہوں گر بید معفرت مسلسل چکمدو نے جار ہے ہیں اور اب تک بیر معلوم نہیں کہ بیر آخر ہیں کیا بلا؟'' (۲۲۳)

'' دوہراطفیل مدیر نفوش ہے جب بیرکری ادارت پر ہوئے ہیں تو ان کا دماغ عرش پر ہوتا ہے۔اس وقت انھیں یوے پوئے علامہ کی تخلیق میں بھی نفائش نظر آتے ہیں۔ اپنے ذہن کی ای خرابی کی بناپر کئی بوے پوے لکھنے والوں کی چیزیں نا قابل اشاعت قرار دے کروا ہس کر بچکے ہیں۔'' (۲۲۵) محیطفیل کی اپنی تھی ہوئی ان سطورے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزد کی اپنی اہم ترین معنویت نقوش کا مدیر ہوتا ہے اور اس امر کی غماز کی مضمون کے عنوان سے بھی ہوئی ہے۔خود توشت تحریروں کے تفسیاتی مطالعے سے اویب کے تحت الشعور سک مضاز کی مضمون کے عنوان سے بھی ہوئی ہے۔خود توشت تحریروں کے تفسیاتی مطالعے سے اویب کے تحت الشعور سک کہ مواتی ہوں گی محروہ سک میں مواتی ہوں گی محروہ بند ایک تقییت ایک فرد کے محمد قبل میں اور بھی بہت کی خوبیاں ہوں گی مگروہ بذات خود مدیر ثقوش ہونا ہا ہوں گی میں۔

محرطفیل نے "جناب" میں طنزے کام لیا ہے۔ ان کی طنز شخصیت کی خامیوں اور کنزوریوں کا اشتہارٹیوں بنتی اور شہ بنی و و بدگانی کی فضا بیدا کرنا جا جے ہیں۔ انھوں نے اویب یا شاعر کے اندر چھیے ہوئے انسان کی تصویر اصل خال و قط سے نمایاں کر دی ہے۔ ظہیر کاثمیری کی موٹر سائکل ہو یا ان کے اشتراکی خیالات گذرت اللہ شہاب کا سرکاری مزاج ہو یا ناصر کاخمی کارات سے تک تک ہوٹلوں میں رکنا اِن سب مع ملات میں مجمع طفیل نے طنز کا بحر پور استعمال کیا ہے۔

محرطفیل کرش فوٹو گرافرنیس میسٹر یکٹ پینٹر ہے جو پوز تو در کنار اوال کے چبر ہے کی اہمیت تسمیم کرنے ہے بھی انکار کرتا ہے۔ اُن کے بنائے ہوئے چبروں کی پیمیل الفاظ کے خارجی تناسب ہے نہیں المکہ جز کیا آل اور آ ڈی لکیروں کے دافلی مقبوم ہے ہو آل ہے:

"موت برخی ضرور ہے مگروہ بطری کی وجے کو راآئے"

یہ پینٹر بول رہا ہے۔ ماؤل بطری ہے گر تخلیق مینٹر کی ہے۔ جیسے کی موضوع کے استے ہی پہلو ہوتے ہیں جیسے ہم سب وگ ویسے می ماؤل کے ان گنت الگ امگ شیڈ میں اور تخلیق کا روہ ہے جس کے شیڈ میں ماؤل بھی نظر آئے اوراس کا اینا اوراک بھی ''(۱۲۲)

اشفاق اتر کا فاکہ گوا نتصار کا حال ہے گر'' دریا اندر حباب'' کی خوبی کا حال ہے۔ صرف ممات پیرا گراف پر مشتمن بیفا کہ مواد کے کا ظامت ایک کمل اکائی ہے اور جس زمانے جس بہلکھا گیا اس عہد جس موضوع فاکہ کی جامع تصویر کا عکاس ہے۔ انعول نے اشفاق احمہ کے فلا ہرو باطن کی جملہ خوبیاں اور خرابیای طشت از بام کر دی جیں۔ انھوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اشفاق احمہ کے فلا ہرو باطن کی جملہ خوبیاں اور خرابیای طشت از بام کر دی جیں۔ انھوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اشفاق احمد این کی میں میں انتہا کی گالیوں نے اور فر بستان میں انتہا خودا بنائیت اور قرب کی علامت ہے۔

ال خاکے کو پڑھ کراشفاق احمد بذات خود محفوظ ہوئے تھے اور انھوں نے محمد طفیل کے زاویہ نگار اور اسعوب بیان کو

پندنجي كماتفايه

محیطفیل کے دل کش الکیچوں کے مجموع' جناب "کو ہر کہ ومدینے تحسینی نظروں سے دیکھا ہے اور اس کے معید رکو سراہا ہے۔اس کی وجہ بھی ہے کہ انھوں نے فاکہ نگاری میں ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جو بڑا معتدل اور متو از ن ہے۔ انھوں نے کس کی پگڑی ٹیس اچھالی اور نہ ای کسی کی استمالت و چاپڑوی کی ہے۔کرش چندر لکھتے ہیں:

آ پ

محرطفیل کی خاکرنگاری کا تیمرا پڑاؤ'' آپ' ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۶۷ء بی زیور طبع ہے آ راستہ ہوا۔ اس کتاب کے خاکوں کی بدوات خاکرنگاری کے میدان میں محرف خاکوں کی بدوات خاکرنگاری کے میدان میں محرف خار میں اس استعمال کے اور بی استعمال کے اور بی خاکم میں جیں:

- ا۔ ئیاز کچوری
- ۲۔ جو گئ آبودی
  - ٣٠ اخر اوريوي
  - ٣- كرش چندو

ان جار خاکول میں ہے دو پر وہ خود مطمئن میں انھوں نے خودا قرار کیا تھا کہ یہ ' حق دو تی' اوا کرنے کے لیے کھے گئے ہیں۔

اس مجموعے میں اردو کے بڑے ادیوں سے محمطفیل کی مدہ قات کا حال ہے۔ مصنف نہایت خوش مزاتی کے موڈ میں ن سے ملنے جاتا ہے اور ملاقات بھی بظہر سرسری ہی نظر آتی ہے گرید خیال رہنا ہے کہ بیلوگ مصنف ہیں ان سے اور

### ان كى بابت بات كرنے كے ليے عليت اور عقيدى شعور ضرورى ب:

" یہ جو چار مضمون میں نے سات ہر اس کی ہے ہیں۔ ایک لحاظ سے پہلے دو مضمون میں نے ہیں ہرائے سے زاکد عرصے میں لکھے ہیں۔ اس لیے کہ نیاز صاحب اور جوش صاحب کو میں ایک مدت سے بڑھ رہا تھا۔
اخر اور بینوی اور کرشن چھور پر مضمون حق دوئی اوا کرنے کے لیے لکھے گئے۔ ور ندان شخصیتوں کے بارے میں میرا مطالعہ دنی کی زبان میں محتول تھی کا نہ تھا۔ پہلے دو مضمونوں کے بارے میں میرا در مطمئن ہے۔ اور دوسرے دو مضمونوں کے بارے میں میرا در مطمئن ہے۔ اور دوسرے دو مضمونوں کے بارے میں میرا در مطمئن ہے۔ اور مضمونوں کے بارے میں میرا در ان مطمئن ہے نہ وہائے۔ اس لیے کہ یہ مضمون جمھ سے زیر دی تکھوائے گئے ہیں۔ جنھیں میں نے محض ضرورتوں کو بہلانے کی خاطر کھوڈ الا۔ بوں جمھ سے کی باحث ہے دوسرے کی خاطر کھوڈ الا۔ بوں جمھ سے کی بحض میں ورتوں کو بہلانے کی خاطر کھوڈ الا۔ بوں جمھ سے کی بھی خرص ان مقاطر کھوڈ الا۔ بوں جمھ

محیر طفیل متواضع مزاج کے نتیلی انسان تھے۔ اِس لیے اُن کی خاکر نگاری بھی اپنے اندروقار اور تواضع کا خاص انداز رکھتی ہے۔اپنے ای اسلوب کی ظرف اشار وکرتے ہوئے وہ'' آپ' کے دیباہے میں لکھتے ہیں:

"اليكى يتم أوسب كمنه المحي كلّ بن برى باق كالصحائداز ش كهدينا بهي و فن كبلاتا بـــــ

بی وجہ ہے کہ اُنھوں نے نیاز اور جوش کی برائیاں بھی تعریف کے اندازیش کی جیں اور تعریف بھی تعریف کے انداز میں اور بھی برائی کے انداز میں مجھر طفیل نے انداز بیان کی پینتر ہے بازی سے بڑا کام لیا ہے۔ اگر وہ ایسانہ کرتے تو جوش و نیاز پر لکھنا بہت مشکل ہوجا تا۔ اُنھوں نے ان وونوں اسحاب کے متعلق کفروا یمان کی بحثیں بھی اس انداز سے چھیڑی جیس کہ کفروائیان میں کمکھش بیدانہیں ہوتی۔

اس مجموعے میں محرففیل اور شاہرا حمد وہلوی کے درمیان خط و کتابت بودی اہم ہے۔ اِس کے نوشل سے عہدِ حاضر کی ادبی نفتا کے بعض پہلووں کی عکائی ہوتی ہے۔ جوش نبر کے ناخوشکوار واقعہ میں محرففیل نے جوشیت کروار بھایا ہے بیان معزات کے لیے اُناکن تفلید ہے جواد بی زندگی میں اعلیٰ روایات کے امین ہیں۔

"آپ"ك بارے ي يوسف من الم ينز" نير تك خيال "رقطرازين:

''آپ''اس سلسدی تیسری تصنیف ہال میں جو آئے آجو دی 'نیاز کُٹے ہوری اختر اور بینوی اور کرش چند د کا ذکر ہے۔ جوش اور نیاز فتح دی پر بڑے میسو طامضا مین ہیں۔ زین بڑی سٹکل ٹے تھی تکر مجر طفیل کو اس میں کو کی دقت بيش منين آئى - بلكدية ريس كرشته مف من سازيده وقع اورمور بي اور با افتيار دادد ين كودل جامنا ب-"(٢٢٩)

محرطفیل کا قلم حقیقت و مدافت کی راه پر چلا ہے۔ المحیس سرتوں کے بیان کا ڈھنگ خوب آتا ہے۔ اس میں شخص مخاصت یا ذاتی موانست ہرگز حادی نہیں ہوتی۔ اس مجموعے میں میہ بات کری طرح کھنگتی ہے کہ انھوں نے کرشن چندر کے ہوے میں میہ بات کی مرسری اور نشنہ ساذ کر کیا ہے حال نکہ موصوف تعیل پہندی سے کوسوں دور ہیں۔ اگر چاس بات کا اعتراف انھوں نے ''تمہید ہے'' میں کردیا ہے۔ مگر کرشن چندر نامورادیب وافسانہ لگار ہیں۔ ان کی تلمی تصویر کے کی رخ ہوسکتے تھے لیکن مجرطفیل نے اس معاطے کونہ جائے کیوں گول کردیا۔

محرطفیل نے "آپ" بیں طنز ور مزاور مزاح وقتائقگی ہے ہوا کام لیا ہے۔ اس کتاب کے مطابعے ہے ایک ہمرشاد می کئی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اوران محالہ مصنف کو مزاح نگاروں کی صف میں شار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر:
"یے جوایک رسالے کا جوش نبر کفل رہا ہے اوروہ ان کے ای شوق کے صدقے میں تو نگل رہا ہے ... "(۱۳۳۰)
" یہ وایک رسالے کا جوش نبیتیں تو یا لکل بیاز کی طرح ہوتی ہیں۔ چاہے جتنے غلاف اجار ڈ الیس ہاتھ کھے بھی نہد اس کا کے گائے "(۲۳۱)

- "... تا كداس كرى كر وجد ي شركزاى بين دائے كاكام دے سكوں \_"(٢٣٢)
- " ..اس کیان کی تنی و بی رای ہاوروہ شیرنی سے شیرنی تر ہوتی چلی جاری ہیں '' (۲۳۳)
  - "... الله والي بول توروايك ورق ألث كرآ كي جل دي " ( ٢٣٣٠ )
- ''… نیاز صحب نے جوش معاحب کے خلاف جتنے بھی دمعار باند ھے ووان کی شہرت کے سفینے کے سامنے مخبر نہ سکے۔'' (۲۳۵)
- "... ای لیے تو آپ کو خطول ہے بہلار ہا ہوں تا کرآپ کو بیرے خلاف نببر نکالنے کی ضرورت نہ پڑے اور یا داللہ بھی یاتی رہے۔" (۲۳۲)

محیطفیل نے کرش چندر کی زورنو کی اور بسیارنو کی کے بارے میں لکھاہے:

'' با توں با توں میں بیمعلوم ہوا تھا کہ کرش چندرتقر با بمرروز لکھتے ہیں جس طرح دفتر کے با یوکوروز کا م کرنا پڑت ہے ای طرح المحیں بھی روز لکھنا پڑتا ہے ۔''۔(۲۳۷)

محترم

واكثر المرسليم اختر كاراع ب:

محرطفیل کی چوتھی کتاب' محترم' کا ۱۹۷۱ء میں منظرعام پرآئی۔ بیان کی دومری کتابوں کی طرح خاکوں کا مجموعہ نیس ہے۔ بیا ایک سفر کا تذکرہ ہے۔ موصوف جول کی ۱۹۷۳ء میں عظیم صوفی شاعر شاہ عبدالعطیف بھنائی کے سرلانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی غرض سے وادی مہران مجے اور ذرتشت کے اس قول'' آج کی ہو تیں کل کی امانت ہیں ان سب کو اکشا کرلؤ' کے صداق اپنی رودا دس شرحیط تحرم ہیں لائے:

'' محتر م خاکوں کا مجموعہ نیں خود مصنف نے سے ایک سفر نامدہ ایک تذکرہ قرارویا ہے۔ البتداس میں اشخاص کے بارے میں کا تذکرہ ہے اور بول کی گفتگو ہے اس کے بارے میں جو چرہ نی میراگراف ہیں شرکا نے عرب کی بعض مرکز میوں کا تذکرہ ہے اور بول کی گفتگو ہے 'کراچی کے بعض دمباب سے ملا قانوں کا ذکر ہے۔ کوشش کی کی گھندیتوں کے خدو خال واضح کیے جا کیں۔ یہ خاکوں کا مجموعہ نہ میں کیلی بودی حد تک شخصیت نگاری کے دائرے کی چیز''۔ (۲۲۸)

محیطفیل نے اپنی کتابوں میں منعمیتوں کے اسکیج مائے تھے۔ اس بات کا التزام انھوں نے اس کتاب میں ہمی کیا ہے یوں کتاب کی خوبصور تی اور ولچیں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محیطفیل نے کتاب کے دیبا ہے میں برطا کہا ہے:

'' یستر جوآپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تفریکی موڈیش لکھا تھا۔ کھن یاد داشتوں کے لیے بی بستار قبیل ہوں۔ یک دجہ ہے کہ ذیب واستان کے لیے بکھٹیس کہتا ۔۔۔ اس کتاب بی اور پکھ سے ند ملے بیشرور ملے گا کہ آپ بھی میری طرح ان او بیوں کود کھے سیس کے باتھیں سے جو بیرے سرتھ تھے میرے دو ہرو تھے۔'' (۲۳۹) محرطفیل کے سستر تا ہے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انھوں نے قاری کوتما شائی نہیں بنایا بلکدوہ قاری کوساتھ لے کر چلے ہیں۔ انھوں نے شخولک انداز بیان اور فلسفیانہ می حدث پر زور نہیں ویا۔ نہایت بلکے بھیلکے انداز بیس حال سفر بیان کیا ہے۔ فات کے خطوط کی طرح قاری علمی چسپیدگی ہے آشنا ہوتا ہے اور تحریری اولی حلاوت بیس ڈوب جاتا ہے۔'' محترم' کے بارے بیس

' ' محترم' دراصل ایک سفر کی روداد ہے۔ جس میں ہم سفروں کا بیان بھی ہے اور شہروں کا حال بھی اور بچ میں آ آئے تمک کی مانند بعض حضرات کی تھی منی تصویم میں بھی متی ہیں۔ بور بحترم نے در بیوں کے البم کی صورت اختیار کرئی۔'' (۴۴۰۰) سنر کو وسیلہ ظفر مانا حمیاہے۔ محمطفیل نے کتاب کے شروع اور آخر میں سنر کا ذکر بڑے ایتھے انداز ہے کیا ہے اور انسان کوترک محنت اور تمل کی المرف داغب کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں اکھا ہے:

"ال كى آخوش سے كل كر جب انسان بہلا قدم اٹھا تا ہے تو اس كى زعد كى كے سفر كا آغاز ہوجا تا ہے أو س انسان قدم قدم بال كردورلكل جاتا ہے۔ بہت دور بہت ہى دور!" (٢٣٧)

ای طرح کی پرمغزیات کتاب کے آخر میں بھی مرقوم ہے:

" ہزار ہاکیل کا سفر بھی جب ختم ہوتا ہے تو وہ بھی صرف ایک قدم پڑ سفر حیات کی تمثیں مختلف ہوتی ہیں مقاصد عُد اعْدا اَگر ہر مختص کی ابتدا کیک اختیا ایک وہ بی ایک قدم!" ۔ (۲۳۱) یمی بات عالمی ادبیات میں مختلف انداز میں کمی گئی ہے ایک چینی کہاوت ہے:

"The Journey of thousand miles begins with the first step"

قدم اورسفر لازم الزوم جیں اور سفر کے حوالے ہے مصنف نے اس کتاب کے ہرواقتے کوایک 'قدم' ہے تجبیر کیا ہے۔ جوان کی تخلیقی سوج کا عکاس ہے۔ چوطفیل نے سفر کے حوالے ہے بہت سے حادثات کا ذکر کیا ہے حادثہ صرف تصدوم یا ککراؤ کا نام نہیں۔ حادثہ تو غیر متوقع 'غیر تیقی اور انہونے واقعے کا نام ہے اور بیوا تعد خوشگوار دلچ ہے اور متنی خیز بھی ہوسکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سر راہ حادث تی طلاقات گہری دوئتی اور ندگی مجرکی رف قت پر نتیج ہوجاتی ہے۔ سفر ایسے ہی جیرت انگیز درواکرتا ہے۔ محمد طفیل اسے سفر کے بارے میں کھتے ہیں:

'' ذرار کے میں ابھی آپ کوسٹری حادثوں ہے روشناس کراؤں گا تگر پہلے جھے جَل تُو جلال تو کا دردتو کر لینے دیجے ۔صاحب مارے ہاں بھی ایک ہے ایک فعسلام اے''۔ (۱۳۳۳)

محمطفیل نے آغاز سفریش ہی خوشگوار حادثے کا ذکر کیا ہے اور دہ حادثہ ہے جو آگ مینے آبادی ہے ملاقات کا کیونکہ محمطفیل کے دہم دگمان میں بھی نہتھا کہ اس طرح جوش ہے طاقات ہوجائے گی:

"مير اور ايوب محن كے درميان طے بيہ ہوا تھا كہ دہ مجھے كا بهور كے ويننگ روم ميں فل جا كيں مے .. جب ميں وفت مقرره پروہاں پہنچا تو وہاں ہج ئے ايوب محن كے جوش ليح آبادى كو بيٹے پايا۔" سلام دعاادر خبروعافيت ہو جھنے كے بعد محمط فيل حزيد استغمار كرتے ہيں كہ بندوستان ميں كيا ہے" جوآب نے

لوثينانام زلياء

جوش ما حب فے جواب دیا:

" ارے میان! وال کیا تیں۔ مرا بھین میری جوائی سب بچھ ویان ہے۔ یہاں میرا بڑھا پہ اور میں بور ا

يين كر ورطفيل كو بوش كى ربا فى يادة جاتى ب

دیا کا مجب دور نظر آتا ہے۔ بدلا ہوا ہر طور نظر آتا ہے ، (۲۳۵) جرت ہے کہ جب آئینہ میں دیکتا ہوں۔ بوڑھا سا کوئی اور نظر آتا ہے'' (۲۳۵)

جوش سے مدا قات والے صفحے سے اسکے صفحے پر ان کا تصویری خاکہ (Graphic Sketch) نہاہ = خوبصورتی

ے چو کیٹے میں ہجا کر چند جملوں میں ان کی شخصیت بیان کردی گئی ہے۔ان چند جملوں میں گوآ زادنظم کا سالطف بھی ہے مگر یکٹی صفحات کے حال خاکے ہے بھی زیادہ معلوماتی اور جامع ہے۔۔انچکے بیچے مندرج سطور پکچھا ہے ہیں.

> ''جا گیرداراندنظام کی پیدادار گرخودای نظام کے جانی دشمن بھاری جرکم شخصیت کھاری جرکم کام بلکا جملکا سزاج 'بلکا بیلکانداق

> > شاعراد رصرف شاعوا آدى ادرصرف آدى

اس کے باوجود

قالم احرام... قالم تعلم

اك مؤتى شخصيت "\_( ۲۳۵)

شاہ عبدالنطیف بھن کی ایک روحانی بزرگ ہیں ان کے عرس اوران کی ذات کے حوالے ہے ''محتر م' کتاب کے لیے موز ول ترین نام ہے ۔ اس میں ایک ذائر کے احساسات و جذبات نہ بیت محبت وعقیدت سے بیان کیے گئے ہیں۔ عربید برآ ل سفر کے معاصدت و مسائل کوشاعرانہ اوراد ببانہ نظر ہے دیکھا گیا ہے۔ سفر کی شروعات میں تخیر کا عضر ہے۔ جس سے ہمیں جاسوی ناول کا سراحساس ہوتا ہے۔ گردھیر ہے دھیر نے گریکا مزان علمی اور دوحانی ساہوجا تا ہے:

'' چیز سات آئی تاریخ کوشاه عبدالطیف بعن کی کاعرس ہے۔اگر فرصت ہوتو اس میں جے جا کیں۔'' (۲۳۹) بیافقرہ اس کتاب کا سرآغا زہے اور سسینس بھری کہائی کی چینلی کھار ہاہے گرا گلے بی لیے تبحس ختم ہو جاتا ہے: ''بیلیفون رائٹرز گلڈ کے دیجنل بیکرٹری کا فٹا'' (۲۴۷)

کھانا انبانی جبلت ہے۔ اچھا کھانا اور تہذیب اور نظاست سے کھانا انبان ترنی کی معراج ہے۔ سفر جس عمو یا ' خوش خوراک' اصحاب کوخوش اورخوراک میسرندآئے تو ان کی طبیعت پر مردنی می چھا جاتی ہے۔ طائر تخیل کے پروں میں جان نہیں رہتی اور یب کے اور شان کی چھا جاتی ہے۔ انواع واقسام کے کھانے سامنے ہوں تو ' شباب' عود جان نہیں رہتی اور یب کے تام کی دوشان کی چھی پڑنا شروع ہوجاتی ہے۔ انواع واقسام کے کھانے سامنے ہوں تو ' شباب' عود کر آتا ہے۔ مجمع طفیل اور ان کے سفری زفتا کھانے کا عمدہ ذوتی رکھتے تھے گر عمدہ ذوتی کی تسکین کا سامان عنقا تھا۔ ان کے قوائے شامہ و باصرہ نے جب ' بیجے اور زبان نے تھر یف و تشکر کے کھیات اوا کے :

'' کھ نے پکانے کا انظام بمیشہ سے ڈاکٹرینس نے اپناؤ مہلے رکھاتھا۔ جمن کی طرف سے جب کراچی میں
کوئی دعوت ہوتی تو اس میں ڈاکٹر صاحب کے ذوق کی داد دیتا پڑتی اس باربھی انھوں نے یوے سلیقے کی
چیزیں مہیا کیس کلف آ ممیا۔'' ( ۱۳۲۸ )
پہلے قدم کا افتاع م گاڑی آئے پر اوتا ہے۔

دوسرے قدم کا آغازگاڑی پر سوار ہوجائے پر ووسرے قدم میں طبیعت کی بیزاری کا بیان ہے۔ ماحول کے مزاج سے انسان کی سائیکی اور مزاج پر بیٹھے بر سے اثر ات مرسم ہوتے ہیں۔ گاڑی کے اندر شور وغوغ کی کیفیت کے جا آمدور فت بورضا نے مزاج عادات و کھے کر مسافر کی طبیعت انفعالی کی ہوجاتی ہے۔ جو ماحول کی براسی کا نتیجہ ہے۔ ایسے حالات میں وہی مسافر مطمئن و سبتے ہیں جو سفرے سیاحت کا لطف کشید کرتے ہیں۔ جھ طفیل شاید ایساند کرسکتے تھے ای لیے مند سر لیسٹ کر لیٹ مسافر مطمئن و سبتے ہیں جو سفرے سیاحت کا لطف کشید کرتے ہیں۔ جھ طفیل شاید ایساند کرسکتے تھے ای لیے مند سر لیسٹ کر لیٹ

'' جمیں جس ذبہ میں جگہ کی اس میں جارے علاوہ ایک انڈین فیلی تھی۔.. میاں اتنے شریف کہ سوائے مسکرانے کے کوئی کام نہ تھا وہ اپنی مسکراہٹوں سے اور اپنے چیرے مہرے سے حد ورجہ شریف بلکہ مسکین نظر تے تھے ... بچیاں بے حد چنی ... بے حد شوخ .. ان کا ایک منٹ نچلا جیٹھنا بحال ... چلتی گاڑی میں و والحینتی کو دتی را بین جیمے اسپر تک گھے بھول ... جی سونا جا بہتا تھا... زیر دکی سونے کی کوشش کر کے پکھا بی خاند الی شراخت کا خیال کر کئے کچھا ہے او پر احدت بھیج کرسو گیا' اس کے بعد پینڈ نیس کی بھوا۔' (۱۳۳۹) قدم ساجس ہوٹل کی بدانتظامی کا حال ہے اور شوکت صدیقی کی من موتی اور وسیج انظر ف شخصیت کا تذکر ہ ہے اس ک مثال بیس محد طفیل نے بوٹل جس کھانا کھانے کا واقعہ سنایا ہے:

" كمانا آيا مجى نے كھ يا۔ بل ، چھا ف صابتا۔ اب بيرا بوجهت ہے" بل نقذادا كريں مے يا حسب بين لكھا جائے كا؟" حساب ميں لكھا جائے ترك ہے اور اور پنڈى ہے كا؟" حساب ميں لكھا جائے تو كس كے حساب ميں؟ نقذاد كرے تو كون كرے؟ ہم جولا ہوراور پنڈى ہے ہے تھے ہے۔ اس ليے مندا تھائے ایک دوسرے كی طرف و كھد ہے تھے كہ اس اب جاءے كھائے" كابل كون ادا كرے؟ كرا ہے ميں شوكت المد لتى نے كہ بل ہمارے نام لكھ ديا جائے ۔ " (١٥٠)

تدم میں پر ایس کلب سے " بھٹ شاہ" جانے تک کے سفر کا حالی بیان کیا گیا ہے اور قدم ۵ میں تقریب کے آغاز کی روداد ہے تقریب میں محفل موسیقی کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ رنگ وسرودکی اس محفل میں وزیر اعظم پاکتان اور گورز سندھ نے بھی شرکت کی۔

قدم ۲ میں حسام الدین راشدی سے ملا قات اور ان کی معیت میں ڈاکٹرین بخش بلوچ کے گھر استادکریم بخشی کا گانا سفنے اور کھانا کھانے کی در دیتا ک واستان کا ذکر ہے۔

قدم عص موثل میں احباب کی خوش گیروں چبلوں اور ملکے تھلکے مواح کا تذکر ہے۔

قدم ۸ بین کوٹری بیراج جانے اور وہاں کے پر لطف ماحول اور دلکش مناظر کی تضویر کشی ہے۔ راوسٹر میں آفاق صدیقی بحس بھو پالی کے مبین شاہ عبدالطیف کے عصری حالات اوراجداد پر گر ماگرم گرمعلوماتی بحث ہوئی۔

قدم ویس شاہ کے مزار کی زیادے کا حال بیان کیا گیا ہے۔

قدم ایس شاہ عبدالطیف بعثائی کے عرس پراد بی ریفرنس کا بیان ہے۔اس میں شاہ صاحب کی سیرت اور فن وفکر کے حوالے ہے مقالے پڑھے میں اوران کے عار فانہ کلام کی گائیکی اور محفل موسیقی کا ذکور ہے۔

قدم البین فیم طفیل نے سندھ کا تاریخی پس منظرا خضارہ جامعیت سے پیش کیا ہے۔اورا پے تبین حیدرآ با در ہے کا حن اوا کرنے اور قرض چکانے کی کوشش کی ہے۔انھول نے موہ کن جودڑو کے کھنڈرات اور کوٹ ڈبجی کے تاریخی مقام کے سماتھ سماتھ ویدک عہد اور آریائی تہذیب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے عدادہ انھوں نے سندھ پر جسے کرنے والوں ' حکومت کرنے والوں اور صوبہ سندھ سے متعلقہ اہم تاریخی اور سیاس واقعات کے بارے بیس معلومات بہم پہنچائی ہیں۔

قدم ۱۲ میں محرطفیل نے شاہ صاحب کے کل م کا جائزہ ان کے سیاس اور سابی ماحول کے تناظر میں لیے ہے۔ یہاں محرطفیل کی تنقید میں عقیدت کا رتگ عالب ہے۔ انھوں نے جاگیرداری نظام ' بیری مریدی' اُمراء کے لہوولوں نُخر ہا ک پسماندگی اہلِ جور کے مظالم چاہلوں مصاحبین کی چینی چہڑی ہاتوں اور قص وسرور کی محافل سے پر دہ اٹھا کر شاہ صاحب کے دو حانی نیوش سے اہلی علماقد کی قکری کا ایک کیا معظم نامد کھایا ہے۔ اُن کا کہنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ شاہ صاحب کا کلام اور خان کو بالیدگی اور قلوب کو طمانیت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ای لیے وہ وہ ام وخواص کے دلوں کی دھو کن ہے:

" ہمارے بال نظیرا کبرآ بادی کوسب سے بڑا موائی شاعرتسیم کیا جاتا ہے۔کیا کوئی اس منتبارے نظیرا کبرآ بادی ورش ہے کل م کا مواز نہ کرے گا؟ بس فرق ہے آتا کہ شاہ سندھی زبان کے شاعر نے اور نظیرار دو کے اور دوجو سندھی کے مقابلے میں زیادہ پڑھی اور بوبی جاتی ہے" ۔ (۲۵۱)

لدم البن شاه مها حب کے کشف اور کرامات کے قعے ندکور ہیں۔

محرطفیل نے قدم مہا میں شاہ صاحب کے کلام کی مجرائی اور فکری وفی پختلی پر ناقد اند نظر ڈالے ہوئے بیکہا ہے:

"شاہ کے اشعار کا انتخاب فیز حی محیر ہے۔ اس لیے کہ شاہ کا وہ کلام جوسند حی عوام کو بے صدید ہے یا سرخوب
ہور جے وہ یار بور سفتے ہیں اس کا منظوم ترجمہ کی جو نے تو اس میں ناٹر اور نشتر سے باتی نہیں رہتی ۔ بھلا ہو مجی

"فاق صدیق کا انھوں نے اس سلسطے ہیں میر کی دہبری کی ۔ منظوم ترجمہ می مرحمت فرمایو اور جہاں تک وا تھا ۔

کو صحت اور من کی فراہمی کا تعلق تھا ۔ اس میں بھی میر الور اساتھ دیو ور نداس معاسمے میں میں تو بالکل شود نے ۔ "ور حدال

اس کے بعد انھوں نے مختلف سروں میں منظوم ترجمہ پیش کیا ہے۔ان سرول میں کلیون ایمن محمومت ماروی است می موتی ا سار تک اور سامویڈی کا نام بطور خاص قابل ذکر ہے۔

قدم ١٥ رئيمة موع خاتان مندفح ابرائيم ووق كايشعريدة تاب-

گل إك رنگ رنگ سے ہے زينت كين اے ذول اس جہاں كو ہے زيب افتلاف سے اس مصے بیں مختف افراد کے مختلف فکری رویوں کا ذکر کیا گیاہے۔ حیدر آبادے کراچی تک سفر میں یارلوگوں نے جوش اور فیض کوایک دوسرے سے بردا شاعر ٹابت کرنے کے لیے ایٹری چوٹی کا زورلگایا

" شوكت مديقي في محوسة موسة فيعلد سناديا" شاعرتوبس فيف ب-"

صببالكصنوى تي مملا كركب الكل إناس توكان مي

ریاض انورنے دولوک فیصله دیا " فیض جوش سے برداش عرب" \_ (۲۵۳)

ان کی گر ماگرم بحث سے دونوں شاعروں کی قکر کے نئے زاویے آشکار ہوئے اورسٹر کی بوریت کا حساس تک ند

ووار

قدم ۱۲ میں انصار نامری اور حفیظ ہوشیار پوری اور قدم سامیں ماہر القادری ندم مصطفیٰ اور حاجی عمر محمد سیاس قات کاذ کر ہے۔

قدم ۱۸ میں کافٹن کی سیراور دہاں ہوئے والی اد لی گفتگو کا تذکرہ ہے۔اس جصے میں موصوف نے اردوز ہان اور اردو محر امر کے اصول کے بارے میں اپنے مجمر سے مطالعے کا جموت مجم پہنچایا ہے۔ قدم ۹ امیں حمید نسیم اور قدم ۲۰ میں ابن انشاہے طاقات اور گفتگو ہے۔

ككرم

مجرطفیل کے خاکوں کا پانچواں مجموعہ " مکرم" نئن شخصیات کے خاکوں پرمشمل ہے۔ ان میں سے ایک خاکہ مختفر دومرامتوسط اور تیسراطویل ہے۔ اس مجموعے میں جلوہ افروز ہونے والی شخصیات کے تاملی الترتیب سے ہیں:

ا۔ سیدمصطفرزیدی

۲- شابداحددالوی

سو - مكيم يوسف حسن

ال شخصيات كي آن يان كود يميسته موت محملفيل في ان كو بينارول ت تشبيد ك ب انداز ملا حظه مو:

''پہلا مینارحسن و جمال کی آ ، جگا ہے۔ دوسرا تہذیب وٹن کی تیسراعز م داستقلال کی ... اور میں ان تیوں کے

ساعة فرسد (دوران ١٠٥٠)

واکثر سلیم اختر نے مکرم کے ہارے میں بیزی صائب رائے دی ہے.

" محرطفیل نے کرم کی رہنمائی کا اختیام ان سطور پر کیا ہے۔ قصد مختفر بیناروں کی گفش آرائی کے بیان میں جس نے اب تک تقریباً ایک ہزار صفح سیاہ کرڈا لے۔ اتی سیابی میں اگر آپ کوچکتی ہوئی دو ایک لائنیں ہجی نظر آ جا کیں تو میں مجھوں گاسنر پھل ہوااور کرم پڑھ کر ہیکہا جاسکتا ہے کہ چرطفیل کاسنر پھل ہوا'۔ (۲۵۵) محرطفیل اپنی تحریبے میں مہذیب شوفی ہے ہوئی سے ہوئی ہوت کہدد ہے میں ان کی عبارت ذو معنوبے کی حال مجمی ہوتی ہے۔ " جیرہ اٹمائی'' ہیں کہتے ہیں:

" منگیج نگاری بیس اح چامنعمون بوتایا اح چامنعمون نه بوتایزی حد تک زیر بحث شخصیت پر مخصر بوتا ہے ۔ " (۲۵۲) پھر کہتے ہیں:

"مير مدوست في إلى مير معمون مي ولي الي ال

بظاہر سیرمادہ سے نظرے ہیں اور ان میں مہذب شوخی ہے گر بلاک کاٹ بھی ہے۔ پہلے جملے میں کمزور خاکے کو کمزور شخصیت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے ٔ دومرے جملے میں ذوصوبیت عروج پر ہے۔اگر خاکے ٹرے ہیں تو دوست بھی استھے نیس ہیں اوراگر خاکے بہت استھے ہیں تو ای کے لہ دوست بھی بہت استھے ہیں۔

کرم میں سید مصطفے زیدی کا فاکدا فتھارہ جامعیت کا مند بولٹا جُوت ہے۔ محد طفیل نے موز ونی الفظ اور لطیف اشارات سے کام لے کر فائے میں رنگ مجرویا ہے۔ فاکہ قاری پر اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ انور سدید نے اس فائے کے بارے میں بیرائے دی ہے:

'' فوطفیل نے ڈپٹی کشنری کے بلے تلے دیے ہوئے شاع مصطفی زیدی کو دریافت کی ہے۔'' (۲۵۷) زیدی صاحب ایک بڑے سرکاری عہدے دار تھے۔الیی کھفیت کے گردلوگوں کا جمع ہوتا کوئی اجتمعے کی بات

نہیں۔ محمطفیل مزاج کے اعتبارے ایسے تھے جو کا سہبسی اوراستمالت سے کوسوں پرے رہتے ہیں۔ بہذاوہ زیدی صاحب سے خواہ نخواہ کی ملاقا توں سے کریزاں تھے۔ لیکن بہت جند اٹھیں اس ہات کا حس سرد کیا' زیدی صاحب جتنے بڑے سرکاری

اضرين اس كن كنايد عانسان إن السليغ من مطفل ايك واقعد بيان كرتي إن ا

" كيدون بين ال كے پاس بيني بواتق كه ايك صاحب تحبرائے بوئے آئے" أن ہے كہا" طالب علمول نے

بروكك مي ركمام تشدد يرآماده بين بري مشكل ب."

وطفيل كروية كااغراز لاحقدود

انھوں نے جواب دیں ... "بچول کو پیر محبت سے سمجھائے۔ نادان ہیں۔ اپنا ہرا بھار نہیں جانے محر یہ بتائے دینا بول کو لی کی قیت برنہیں چال کی جائے گی۔''

وہ صدب کھے کہتے ہی والے نتے کہ انھوں نے قدرے برحم ہوکر کہا'' بیں اس حمن میں پکھے سنا قہیں چاہتا۔ سکو کی نیس چلے گی۔ آخر ہم کس پر کو کی چلا کیں ہے؟ اپنے بچرں پر؟، پٹی اورا دیر؟'' (۲۵۸) زیدی شاعر بھی جیں اور حاکم بھی۔ شاعر کی حیثیت سے اُن کی شخصیت ضوص 'محبت اور بے تکلفی کا مرقع ہے۔ سمر حاکم کے روپ میں بھی وہ انسان انظر آتے ہیں۔ اس لیے جھے طفیل حاکم وقت زیدی سے مرقوب نہیں ہوتے 'زم خوشاعر ہے محبت اور اللمت کا دم بھرتے ہیں۔ تلکم روشن کے حاکموں کی وہ میزی تو قیر کرتے ہیں۔ بے شک ان کی محاشی حالت سقیم ہی کیوں شہو۔

"ادیب جوآپ کوخشہ حاں اور نا آسودہ نظر آتے ہیں۔ بیلوگ تاریخ کی نظر میں بڑے باد قار ہیں۔ مستقبل انھی کا ہے۔ تاریخ کے صفات میں انھی کے نام سرین ہوں کے۔ تاریخ یا تو غداروں کو یادر کھتی ہے یا اپنے محسنوں کو ۔ " (۴۵۹)

زیدی کا بنت حواسے جوسلوک تھا'اس متضاد خیالی کے ہارے بیس محیر طفیل نے وضاحت کر دی ہے۔انھوں نے ان کے اشعد رکے ذریعے ہی ان کی فکر ونظر کے زاویے دکھا دیے جی اور یوں زیدی کا باطن بھی قار کین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔اشعار ملاحظہ کریں:

زندگی جم کی خواہش کے سوا کچے بھی نہیں ۔ خون میں خون کی گروش کے سوا پھے بھی نہیں

تائب تے اضاب سے جب سارے بادہ کش جھے کو سے انظار کہ میں سے کدے میں تھا محیط فیا میں ہے کدے میں تھا محیط فیا محیط فیا سے مارے بادہ کش است کی است کی خوبیوں کے بیان میں نہایت ویا نت سے کام لیا ہے اور خامیوں کو ناحق اس میں انہیں خاص کی سے اور خامیوں کو ناحق اس میں انہیں خاص کی خاص کی دولت سے مالا بال نے انھیں بیانکھنا ہوا:

الدے ہو چکی تھی۔ مرحوم شہدا کروضع دار تھے تو محیط فیل رواداری کی دولت سے مالا بال نے اس لیے انھیں بیانکھنا ہوا:

"اب یں ایے دشمن کہاں ہے وجوٹ کا اوّل ۔" (۲۷۰) شاہد داوی کے بارے میں حرید کھتے ہیں :

"مث ك يك يق منايد يك وجد في كد ثور ب كو جهاتي جوس ندكل-"

شاہدد الوی کے خاکے میں توع اور جامعیت ہے خاک نگارنے ایک رنگ کے کی شیر د کھاتے ہیں ا

"شہر صاحب کی آواز تو اچھی نہتی مگر فن سے پوری طرح آگاہ تھے۔ تال سر کے استاد جب پاکستان میں مسرت کی زندگی گزار نی بیزی تو گویا بن کر پیٹ کا ایند حمن مبیا کر تاریا۔" (۲۲۱)

شاہد صاحب رائٹرز گلڈ کی ابتدا ہے تی ہڑے ہے لوٹ خدمت گزار نتے۔ محد طفیل نے اس خاکے کے آخر میں احباب کی بے حسی کو بع ان آشکار کیا ہے۔ :

'' جب شاہر معاحب کا انقال ہوا تو رائم زنگلڈ کے مبروں میں ہے کوئی بھی جنازے میں شریک ندتھا۔''(۲۹۲) حکیم پوسف حسن ایڈیٹر نیرنگ خیال ایک اونی اور تاریخی شخصیت ہیں۔ ان کا خاکہ'' کرم'' کا طویل اور ولچسپ ترین خاکہ ہے۔ اس خاکے میں موضوع خاکہ اور مضمون نگار کامعنوی انتحاد نہاےت قابل خور ہے۔ وولوں طب میں دلچیسی اور اوب سے دلینتگی رکھتے تھے۔

عيم يوسف حن ك فاك كى ابتدايوں كرتے بين:

" من بیک دانت دو المخصیتوں سے متصادم ہونے والا ہوں ایک میکیم پوسٹ حسن سے دومرے " نیر مگ خیال" سے دانکشی دونوں میں ایک دومرے سے بڑھ کر مے ۔" ( ۲۹۲۳ )

تھے ما حب اور محرطفیل میں بہت ی قدریں مشترک تھیں۔ دونوں مقبول ترین او بی جرا کد کے مدیر تھے۔ دونوں سے کہ وسائل اور معمولی سر مائے سے اپنے اپنے دسمالے کی ادارت کی فرصد داری نہایت خوش اسلوبی سے بھائی۔ اس سے حفیظ صد لیل نے اپنی دائے کا ظہار یوں کیا:

'' محرطفیل نے حکیم پوسف حسن میں اپنی ذات کا عکس دیکھا ہے۔ دومر لے لفظوں میں یوں کہیے کہ محرطفیل نے حکیم پوسف حسن میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوش کی ہے۔'' (۲۶۴)

اس فاکے بیں شعراء کو مخاطب کر کے ان کی توجہ شاعری کی طرف میڈول کروائی گئی ہے۔ مدیرانِ جرا کد کورسالہ

چلانے کے گر بتائے مجے میں اور قار کمین کو ہاور کرایا گیا ہے کہ گلشن اوب کی شاوائی ان کے دم قدم ہے ہے۔ ان کی قدرشنا کی اور خسین سے اوب کا عزاج وابت ہے اور ناشنا کی اور بے رضی ہے ہوائی اوب خزال زدہ دکھائی ویتیا ہے۔

کی مصاحب ایک نامور رسالے کے ایڈیٹر بی نہیں نامور کیم بھی ہیں۔ اٹھیں دکا خداری نہیں آتی 'ہیں لیے مطب بیں بھیٹر ندلگا سکے۔ ویانت وار کی سے علاج کرتے ہیں ندکھائی اوج رنے کی کوشش کرتے ہیں ندمر یضوں کو اٹکانے کی۔

می بھیٹر ندلگا سکے۔ ویانت وار کی سے علاج کرتے ہیں ندکھائی اوج رنے کی کوشش کرتے ہیں ندمر یضوں کو اٹکانے کی۔

مزیبوں سے تئی المقدور رہا ہے کرتے ہیں۔ امیروں سے لکا کر پہنے لیتے ہیں گر کھائی پھر بھی سلامت رہے دیتے ہیں۔

وُاکٹر الورمد بیر آسلم از ہیں :

'' بیدونوں خاکے (شاہداحمد دہلوی ادر حکیم بوسف حسن ) زمانے کی قدر ناشنائ کا الیہ بیان کرتے ہیں۔ انھیں پڑھ کربار بار آئلمیں نم ہوجاتی ہیں۔'' (۲۶۵)

معظم

''معظم'' میرطفیل کے فاکول کی چھٹی کتاب ہے۔اس کی اشاعت کا سال ۱۹۷۴ء ہے،وراس میں پانچ نامور شخصیات متنازمفتی خدیج مستور ٔ صادقین ' مولانا کو ثر نیازی اور مخار مسعود کے فاکے شامل ہیں۔مجمو سے کا دیباچہ'' حرف چند'' کے عنوان سے ہے۔اس میں بوری کتاب کالخص چیش کر دیا گیاہے :

"جومف بین جس ترتیب سے لکھے گئے ای ترتیب سے حاضر ہیں۔اس کتاب کے پکومفایین طویل ہیں اور
پرومف بین جس ترتیب سے لکھے گئے ای ترتیب سے حاضر ہیں۔اس کتاب کے پکومفایین طویل ہیں اور پروکفر مف بین کے معنی بینیں کہ مطلب ہیں ہیں کہ وہ جامع ہیں اور مختفر مف بین کے معنی بینیں کہ بیسے کر ہے گرفت میں جو شخصیت جینے صفحات میں نے اپنے بی صفحات کھوڑا لے میری گزادش بیب کہ جسے کر ہے کہ خان من جو ترمندہ ہوں کہ خان والے بیان میں ہوں کہ خان والے ہوں کے وہ سے بی بیس نہ تو بہلی کتابوں پر اِثر یا تھ اور نہ اِس پرشر مندہ ہوں میرا کا محامد نہ تو بیل کتابوں پر اِثر یا تھ اور نہ اِس پرشر مندہ ہوں میرا کا محامد نے رقول کا محامد تو آ ہے کے اخل آل کا معامد ہے۔" (۲۹۱)

بیددرست ہے کہ فاکے کی طوامت یا اس کا اختصار ہی ہیں کہ خو ٹی نہیں ہے۔ شخصیتیں تو نا خور ہ ہزار شیوہ ہوتی ہیں۔ اٹھیں کما حقۂ تھم یا موقلم کی گرفت میں ٹیما مصنف یا مصور کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جو شخصیت کا جامح تاثر وینے میں کا میاب ہو جائے وہ کامیاب فن کارہے۔ اس کتاب کا پہلا خاکہ اردو کے ممتاز قاری کا مہے۔ موصوف "علی پورکا الی" اور" الکھ مگری" جیسی پراسرار بت" کتابوں کے معنف ہیں۔ بیاخا کہ لکھتے ہوئے محرفی لیے ایک انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ انھوں نے اس" پراسرار بت کا تقل تو زنے کے لیے مفتی کو ان کی تحریروں کے آئے بین حلاش کرنے کی سمی کی ہے۔ چونکہ ممتاز مفتی کا طویل ناوں "علی پورکا ایلی "سوانحی انداز ہے ہوئے ہے اور موصوف کی نفسیات اور افق دھیج پروزنی موادر کھتا ہے۔ اس میے محرفیل نے اس محید میں بورک اللہ کا ماکہ کھتے ہیں بوا معاون کا بت ہوا۔

محرطفیل نے متازمفتی کی شخصیت کی تفہیم کے لیے اس فاکے میں اُن کی ڈائری کا ایک صفحہ قار کین کے مطالعے کے
لیے چیش کیا ہے اس میں موصوف اُنک معمدہ کھائی دیتے ہیں۔ وہ "نہیں" کو "ہاں" اور "ہاں" کو "نفی" گردانتے ہیں:

''مفتی ، دی نہیں تضادات کے بادشاہ ہیں۔ ہے کوئیں نہیں کو ہے بتانے والے ... مزید فور پر سے بورے
پیارے کر نیز ہے، دی ثابت ہوں گے ... کیے کیے چکر دیتے ہیں جسے سے ہوری ندھ بدھ کے دشن ہوں
پیارے کر نیز ہے، دی ثابت ہوں گے ... کیے کیے چکر دیتے ہیں جسے سے ہوری ندھ بدھ کے دشن ہوں

... مفتی کی شخصیت بی مخطک ہے۔ "(۲۲۵)

ممتاز مفتی کی ذات مجموعہ اضداد ہے۔ اُن کی شخصیت کافی ویجیدہ ہے۔ جس کی تقبیم کے لیے قاری بھی وہنی کشکش سے دو چار ہوجا تا ہے۔ ملاحظہ کریں ان کی سوچ کنتی حیران کن اور عمل کتا تعجب خیز ہے:

بشری کوتا ہیاں ہرذات کا حصہ ہوتی ہیں 'طا کہ نگار بھی ہمقتھائے بشریت خطا کرسکتا ہے۔ بیدا مراتو ملے ہے کہ ہر مخض کا اپناا کیے نقطۂ نظر ہوتا ہے اور بید کہ وہ اپنے ایک مخصوص زاویہ نگاہ ہے کی شخص یا سنظر کو دیکھا ہے اس لحاظ ہے مفتی صاحب میں بھی کزوریاں یائی جاتی ہیں بچٹیسٹ مجموعی اس کی ذات میں 'آ دمیت' کا عضر صاوی ہے:

''متازمفتی ایک ایسافخف ہے جو دوئی کے آگئن ٹیں بہت دھیرے دھیرے نشب لگا تا ہے۔ بھی ضوص کی کار مثال منظم میں میں کہ اور سے کا مور کا ان فیر کار اندا تداز ٹیں انجام دیتا ہے کہ کانوں کان فیر

تبيس مولى انجام كاربدوام يك جانا يزتاب "(٢١٩)

اس فائے میں جو طفیل قاری کو حقیقت سے خواب کی و نیا پیس لے جاتے ہیں اور پھر خواب سے حقیقت میں لے

آتے ہیں ' یوں افسانوی انداز سے فائے ہیں ناول کا لطف پیدا ہو گی ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے چلتے چلتے سر راہ
قدرت القدشہاب کی طرف اشارہ کر کے اُن کی ایک جھاک دکھا و بیٹے ہیں کہ جن سے ل کرمتاز مفتی کی کا یا کلپ ہوگئ '

د'شہاب سے ملئے سے پہلے ہیں ہوئے عرصے میں تھا۔ ہیں جس ست و کھے وہا تھا اس ہیں جبرے لیے ہوئی دہشی
ختی ہے کہ اس ست سے اس نے پہلے میں اور شوڑ اکہ جھے پہلے بھی پیتہ نے چلا اور میری و نیا بدل گئی۔

اب ہر سڑک روم کو جاتی ہے کہ مصداتی میرے لیے ہر چیز الشرائ ہوگئ۔ گردو ٹیش ہیں سب پھے دھند لا گیا اب ہر شرف ارف کو جاتی ہوئی۔ انداز میں اور ہوئی سے کردو ٹیش ہیں سب پھے دھند لا گیا ا

سدِه ووقت تھا جب ممتازمفتی کار بخان ومیلان خدا کی طرف ہو گیا مگران کی پہلی زندگی کود کی کیر طفیل شش و پنج میں بنل ہیں۔

" آب کی ذات بھی بجیب گور کھ دھندہ ہے میں شیٹا کے روگیں ۔گاہ کا فرز گاہ سوئن ۔' (۱۲۱)

فدیجید منتورادب کی ترتی پند ترکی سے واست کی خوالوں میں ایک اہم مقد مرکعتی ہیں۔ اگر چران کے افسانوں کے چار جموع نظر میں ایک اہم مقد مرکعتی ہیں۔ اگر چران کے افسانوں کے چار جموع نظر میں ایک اوراد منتقلے ہار ہے' (۱۹۲۲) شائع ہوئے۔ لیکن ان کو اور ب کے میدان میں شہرت اور مقبو بیت ان کے ناول ''آگئن' کی بدولت کی ۔ اس ناول کو اردونا ول نگاری بالحوم اور قیام پاکستان کے لیس منظر میں کیکھے جانے والے ناولوں میں بالحضوص نمایاں ابھیت حاصل ہے۔''آگئن' میں ساجی اور قیام پاکستان کے لیس منظر میں کیکھے جانے والے ناولوں میں بالحضوص نمایاں ابھیت حاصل ہے۔''آگئن' میں ساجی حقیقت نگاری ہے کام لینے ہوئے ضد بجیمستورت ایک بورے عبد کی ساجی اور ساجی کھی کے شرک دیا ہے۔ اس خاکے میں جمیع کے طفیل ایپنا انشانی اسلوب سے انسانی رقابوں اور معاشرتی حقیاتی ہوں پر دوجاک کرتے ہیں۔

"خدیج متورے بیں آئی بار طاہوں کہ آئی بارا پیچ کی دشمن ہے بھی ٹیس طا کیونک فی زمانہ روش اور رسم ہے ہے کہ لوگ دشمنوں سے ڈرتے ہیں اور درستوں ہے کتر اتے ہیں۔ یوں دوستوں بیس سے دوئی کا مجرم جا تاریا، لیکن دشمنوں کے مینوں سے کینندگیا۔"(۲۲۲)

اس مجموعے کا تیسرا خا کہ صادقین پر لکھ گیا ہے جوا یک بہترین مصوراور ماہر خطاط کے طور میر جانے جاتے ہیں۔

محمطفیل نے صادقین اوران کے فن کے محمر سامطالیع ہے ان کا خاکہ تیار کیا ہے۔ وہ آغاز خاکہ میں صادقین کے ہارے جس کھتے ہیں:

''صادلین جس کابید بندہ بھی نیاز مند ہے' موس نہیں کافر ہے۔گرا تغاق کہ زاہدوں سے زیادہ پاک باز ہے۔۔۔ لیکن اُن کی پاکبازی میں خوف خدا زیادہ' خوف دینا کم ہے۔ بھی وہ بنیا دی گئتہ ہے جس پر صادقین کی شخصیت اورٹن کاخمیرا شاہے۔'' (۱۲۲۳)

صدوقین مصور اور خطاط میں لیکن ان کے خاکے میں ان کی ایک خوبی طاہر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں .

"قصدید ہے کہ جھے اپنے فن یا اپنی ذات کے بارے میں جو کہنا ہوتا ہے اس میں نے زباعیات کے روپ میں کہدویا ہے۔ میرے فن یا میری ذات کی تغییر میری رہا عیات بھی ہیں۔ " ( ۲۷۳)

اردواور پنجابی دونول زبانول میں صادقین کی رہا عیات ہمیں خاکے میں نظر آتی ہیں اوران کے نین ،ور شخصیت کی عکا ک کرتی ہیں۔صادقین پڑے متوکل اور مستغنی ہتے دو قناعت کو بی بہار بے خزال بچھتے ہیں جس ہے آ دمی شگفتہ خاطر رہتا ہے۔ قناعت کی دولت کے خمن ہیں ان کی ایک رہا تی طاحظہ ہو۔

> قست نے بھے پیش کیا تھا کیا کیا رد کرکے بی نے لیا تھا کیا کیا جھ بی تو تھی اک خونے قاعت ورنہ موٹی نے تو بندے کو دیا تھا کیا کیا (20)

ایک فام خیالی عام ہے کدونیا کی اس منڈی میں ہر چیز خریدی اور نیچی جائتی ہے۔اس فاکے کا افتقام بہت شاندار ہے۔قار کین کے دول میں بیا حساس جاگزین ہوجاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز مول نہیں لمتی اور یہ کہ کن چیز وں کوبازار میں عام لمناجا ہے کن کوئیس اورکون کالل رہی ہیں:

'' میں صادقین کود کھٹا ہون تو سو چہا ہوں کہ آئی و نیاش ہر چیز رو پیردے کرنیس خریدی جائےتی کیونکہ اس مجیب بازار میں ابیض چیز یں ایسی مجی فروخت ہو تی ہیں جومفت ہتی ہیں یا بہ لکل نہیں پلتیں ۔'' (۲۷۱) محمد طفیل کئی خاکوں کی طرح مختار مسعود کے خاکے ہیں پہلے جملے ہیں بی پوری شخصیت کا احاط کر کہتے ہیں۔ان ک

ساری زندگی دونقطوں کے درمیان ہے۔ پہلز نقطہے: "بیری رجی ہیں۔ بیسسود بھی ہیں۔" (۱۲۵)

خاک کی آخری سطردومرا نقط ہے خاک دنگار نے عمل وتو نیق کے حوالے ہے مختار مسعود کی فطرت بیان کردی ہے: ''بیان نوگوں میں ہے نیس جو خدا ہے مرادی استختے ہیں بلک بیان لوگوں میں ہے ہیں جو مرف عمل کی تو ایش مانگتے ہیں کے تک مرادی عمل ہے مربوط ہیں۔'' (۱۲۵۸)

محیطنیل نے مختار مسعود کے خاکے میں ان کی امہمائیاں اور برائیاں بیان کی ہیں۔ برائیاں کی ج برائیوں کواس طریق نے خلاجر کیا ہے کدان میں بھی احجما کی کاپہلو درآیا ہے:

"دمسود دو درول کی تعریف کم کرتے ہیں اپنی تعریف من کردیا وہ خوشی ہوتے ہیں.. معاملہ خست کا نہیں احق الله کا ہے۔ اس کے دل کا ہے۔ احقیا الا ان کی زعر کی براس قد رحادی ہو چی ہے کہ وہ اب عیب کا درجہ حاصل کر چی ہے۔ ان کے دل شرب کا حرجہ وہ اس کر چی ہے۔ ان کے دل شرب کی برائی کے برخور نما لی کے برائی کے برخور نما لی کے برائی کے برخور نما لی کے برائی کے برخور شربان کی منزل میں ہیں . . بربت احتم آدی ہیں اس لیے کہ اضروں کو اسر نہیں ہے تا اور او بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں . . . بربت احتم آدی ہیں اس لیے کہ اضروں کو اسر نہیں ہی تا اور او بیوں کو اور میری کے بیا اور او بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں . . . بربت احتم آدی ہیں اس لیے کہ اضروں کو اسر نہیں ہی تھے اور او بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں ۔ . . بربت احتم آدی ہیں اس لیے کہ اضروں کو اسر نہیں ہی تھے اور او بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں ۔ . . . بربت احتم آدی ہیں اس کے کہ اضروں کو اسر نہیں ہی تھے ۔ اور او بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں ۔ . . . بربت احتم آدی ہیں اس کے کہ اخروں کو اسر نہیں ہی تا اور اور بیوں کو اور میری کی منزل میں ہیں ۔ . . . بربت احتم آدی ہیں اس کے کہ اخروں کو اسر نہیں ہی تا میں کر بیان کے کہ اس کی منزل میں ہیں ۔ . . . بربت احتم آدی ہیں اس کی کر بران کے کہ کی بیاں کی میں اس کی میں اس کر بربان کے کہ کر بران کے کہ کر بران کے کہ کر بران کے کہ کر بران کی میں کر بران کی کر بران کی کر بران کے کہ کر بران کی کر بران کے کر بران کی کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کی کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کر بران کر بران کے کر بران کر برا

محبی

'' مجی'' جنوری ۱۹۸۱ء یک اشاعت پذیر ہوا ہے طفیل کا ساتواں مجموعہ ہے۔اس میں آٹھ اہم شخصیات کے فاکے آپ جن کے نام ہے ہیں :

ا۔ چود حری نزیم احمد ۱۰ میرزاادیب ۱۳ سیدوقا مظیم ۱۳ شیخ استعمل بانی بتی ۵- اقبال ملاح الدین ۲- قسی شفائی ۱۷ میر میر موجد ۸- مطاوالحق قامی

ان ناموں سے واضح ہوتا ہے کہ محطفیل نے پرانی اور ڈنسل کے نمائندہ افراد کواپنے خاکوں کا موضوع بنایا ہے۔ یہ فہرست بڑی متنوع ہے۔مجموعے میں شامل ناموں کی تر تھی لحاظ ہے بیچیان پچھوا یہے ہے ا۔ ناشر ۳۔ اویب ۳۔ نفاد ۳۔ محقق ۵۔ سکالر ۲۔ شاعر کے مصور ۸۔ حراح لگار

محد خیل نے اس مجموعے میں اپنے تظریفن خا کہ نگاری کا اظہار یوں کیا ہے۔

'' بیرے نزد کیٹ خا کہ ضدائی حدود ش قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ یعنی جو پکھا آپ کوخدانے بتایا ہواس کی میں میں اظہار کا نام خا کہ لگاری ہے۔ (۴۸۰)

"مجي"كة عاز من اعتراف عوان ع محطفيل لكعة إن:

اس مجموے کے جُملہ خاکے اولی تقریبات میں پڑھنے کی نیت سے تلم بند کیے گئے تھے ۔ قو ں ایک ٹاظ ہے اٹھیں '' فرمائش خاک' کے کھاتے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کتاب میں اس بات کے واضح اشار ہے موجود ہیں:

"میری کتاب" باردی سار" کی تقریب ہے۔ مضمون بھی تکھیں۔ صدارت بھی کریں۔ پہلے تو میں مضمون تکھنے پرراضی ندتھا ہی برصدارت کی پانچ نے جھے مزید بدمزہ کیا۔" (۲۸۲)

" يتقريب ميرزااديب كادرامول كمجموع فاكشين كسلط شرياب-" (٢٨٣)

'' محجی'' کے فاکے نہایت متوازن ہیں۔اگر چہاس کتاب میں دو تین شخصیات الیک ہیں جومصنف کے خالفین میں شار ہوئے ہیں۔ محطفیل نے ان لوگوں کی شخصیت نگاری کا حق ادا کیا ہے، آجو یہ انداز سے کر بز کیا ہے۔اگران پر سمرا پانفرین کر دی جاتی تو ادبی بددیائتی ہوتی۔ جولوگ ان کے حلیف بجھتے جاتے ہیں ان کی ہے جشمین وستائش سے اجتماب کیر حمی ہے۔ جھ طفیل نے خاکے کو' کم حید منشور قصید و'' نہیں بنایا۔ یہ تھیک ہے کہ 'جمی' کے فاکے ہنگائی ضرورت یا فرمائش پوری کرنے کی قیت سے کھے جی ہیں۔ لیکن مصنف کے تیز مشاہد سے اور قلم کی قوت نے ان فاکول کو موثر بنا دیا ہے 'ویسے تو ہر فاکر فرمائٹی ہوتا ہے کیو کلہ بیرونی فرمائش کی طرح فاکر دگار کے اپنے احماس کی پیداوار بھی فرمائش ہی ہوتی ہے۔ جمی کے فائے جمطفیل کے اپنے واقعی جذب کا محرک ہوں یا فاکد نگار کے اپنے احماس کی پیداوار بھی فرمائش ہی ہوتی ہے۔ جمی کے فائے جمطفیل کے اپنے واقعی جذب کا محرک ہوں یا شہوں۔ لیکن بیرتا اور تا ہوں۔ لیکن بیرتا اور دوتا ہوں تا میا صفح ہے کہ انھوں نے موضوع فاکر کو اپنی تحریم میں زیرہ کر دیا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ فض ہنتا پولٹا' چالا پھرتا اور دوتا ہوں تا میا صفح ہاتا ہوا۔

وقار طقیم کے خاکے میں محمطفیل نے اپنے مشاہ ہے سے زیادہ اقبال عظیم کی بتائی ہوئی باتوں کو بیان کی ہے اوراس طرح وقار عظیم کے جھوٹے بھائی اقبال عظیم کی مخصیت کی جھک بھی نظر آجاتی ہے۔ وقار عظیم اسم بستی شخصیت کے مالک منتے۔اُن کی شخصیت پران کے نام کا اثر زیادہ ہے ۔ محمطفیل لکھتے ہیں:

''دو وگ جوان سے دور تنے وہ اُن کی گڑت' اُن کے اولی کا رناموں کی وجہ سے کرتے تنے بوان کے زود یک تنے وہ ان کے اولی کا رناموں کے علاوہ ذاتی حیثیت میں جمی ان کی تنظیم کرتے تنے وہ ایسے محن تنے کہ سب کے من تنے '' (۱۸۴)

ال فائے کے مطالع ہے احساس ہوتا ہے کہ مصنف فاکہ نگاری کی حدوں ہے گزر کر سوائح نگاری کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے۔ محمطفیل نے اس فائے بی وقار تھیم کے جذبات تک کو بیان کر دیا۔ اگر چرانموں نے ان جذبات ک انگاریت فتم کرنے کے لیے ''مہریان' کا مفظ استعمل کیا ہے مگر اس لفظ ہے اس آگری تیش میں کی داقع نیس ہوئی۔ ''آن تیمرے مہریان درستوں میں ایس کوئی نیس جس برآ تھیں بند کر کے بھروسر کرسکوں۔'' (۲۸۵)

شیخ محمداس میل پاتی پتی کی زندگ کے نمایوں واقعات کو محمد طفیل نے اکٹھا کر کے ایک خوبصورت ما کہ کی شکل میں پیش کر دیا ہے ۔ محمد طفیل نے عامی وادیب کی زندگی کا فرق بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ادیب کی زندگی اور موت عام آدمی کی زندگی اور موت سے مختلف ہوتی ہے۔

''عام نوگوں کی زیمر کی بیں اوراد بجوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔عام نوگ اپنی طبعی محر کے بعد مرجاتے ہیں مگر ادیب کی زیمر کی کا آغاز اس کی موت سے شروع ہوتا ہے۔'' (۲۸۱) تھیں ۔ آئے میں رہے میں اس کے سے سر میں سے معل سے تکافی سے میں میں میں میں اسٹر کیا تھیں میں میں میں میں میں م

قتیل شغائی' محمر بشیرموجد اور عطاءالحق قائل کے خاکول میں حسب معمول بے تکلفی اور م<del>یانت</del> کا حسین احتزاج

مخدومي

" نخدوی " محرطفیل کا تکھا ہوا طویل خا کہ ہے۔ یہ کتاب ۱۹۸۳ ہ جس جھی اور اس میں ابوالا اور حفیظ ہالدہ میں کا الدہ میں ابوالا اور حفیظ ہالدہ کی جہات ہے ہمارے لیے قابل احر ام ہے۔ پر کتان کے قومی ترانے اور شاہدائہ اسلام کی تخلیق اُن کے غیر فائی کارٹا ہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عام شاعری بھی موسیقیت اور نفی کا ایسا عفر لیے ہوئے ہے جس سے انگار مسلمہ حقیقت ہے انگار کے متراوف ہے۔ اِن جملہ اوصاف کے بوصف حفیظ صاحب ایک متف دخلیست کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس لیے الی شخصیت پر لکھنا کا پر دشوار تھا۔ چونکہ محرطفیل کے اُن سے دمیرینہ تعف دشخصیت سے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس لیے اس شخصیت پر لکھنا کا پر دشوار تھا۔ چونکہ محرطفیل کے اُن سے دمیرینہ تعف دخلیس طبعاً ہے ایک ہیں۔ اس لیے وہ حفیظ کی ہرا کے برت اُن سے آن کو ہر دنگ اور ہر ڈ ھنگ سے دیکھا تھا۔ حرید ہے کہ محرطفیل طبعاً ہے باک ہیں۔ اس لیے وہ حفیظ کی ہرا کے برت اُن سے ترکیف کی جرا کے برت اُن سے ترکیف کی تراک بیں۔ اس لیے وہ حفیظ کی ہرا کے برت اُن سے ترکیف کی تراک بیں۔ اس لیے دو حفیظ کی ہرا کے برت اُن سے ترکیف کی تراک بیں۔ اس سے ترکیف کی جرا کے برت اُن سے ترکیف کی تراک بیں۔ اس سے ترکیف کی جرا کے برت اُن سے ترکیف کی تراک بیں۔ اس سے ترکیف کی جرا کے برت اُن سے ترکیف کی ترکیف کی تراک ہوئے ہوں سے تا شکار ہوئے گار ہوئے گار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گار ہوئے

اس خاکے میں قصد درقصہ کی تحقیک استعمال ہوئی ہے۔ ایک دو دافقہ ت کی تحرار بھی ہے، ورچندے کے سلسلے میں تفصیلی دافعات فیر ضرور کی بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس مجموعے میں حفیظ کے خطوط سے چندا قتباس بھی چیش کیے گئے ہیں اور حفیظ کے خطوط سے چندا قتباس بھی چیش کیے گئے ہیں اور حفیظ کے چندا شعار کوالیک جگہ جی کرکے ان کی روشنی میں ان کی شخصیت اُ جا گرکی گئی ہے۔ اِس اعتبار سے خاکے کی طوالت اور کتاب کی ان کی مخصیت اُ جا گرکی گئی ہے۔ اِس اعتبار سے خاکے کی طوالت اور کتاب بنا اور کتاب کی افغال حقیظ جا گنده حری کا خاکر کی تاب بنا اور سبب بنا اور سبب بنا اور سبب اور مسبب کے اس تعلق نے خاکے کے اور اق میں اضافہ کر دیا۔ میر زااد یب رقمطر از ہیں:

الممخدوي شن واقعد كے بعد واقعہ چلا آر با ہاور ہر واقعہ دوسرے سے مربوط ہو گیا ہے گیا ہے قبل صاحب

فے حفیظ معاحب کی پوری روداد حیات سنادی ہے۔" (۲۸۸) سمتاب کی ضخا مت اور خاکے کی طوالت کے شمن میں محیطفیل اس امر کا اظہار یوں کرتے ہیں،

'' ابوان تُر حفیظ جالندهری پرمضمون لکھنے کا ارادہ تھا۔ کتاب ہوگئ آپ سے معذرت خواہ ہوں اور حفیظ صاحب ہے شرمند ہوں یہ'' (۴۸۹)

نی الحقیقت بیرخا که بهت معنومات افزا ہے۔اس میں اس عبد کے موقر ادبی جرائد کے ساتھ عظیم ادبی شخصیات کا بھی تذکرہ ہے۔۔

محیر طفیل نے حفیظ جالند حری کو بہت قریب ہے دیکھا اور سمجھا اور پھرا پنے قلم سے قرطاس ابیض پران کے شخص خدوخال کو اُجا گرکیا۔ اس تصویر شی بیس اُن کی باطنی شخصیت بڑی اچھی طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ حفیظ صاحب جمور اضداد سے ۔ اہل فرنگ کو ٹاپند بدگ کی نگاہ ہے دیکھتے ہے۔ گران کی نوکری کرتے ہے بلکہ اگر پڑ مورت سے تو اُنھوں نے رشتہ منا کحت جوڑ نیا تھ' ترتی پندا دیا ء اور شعرا مبھی اُنھیں کھکتے ہے گران کے جلے بیں وہ اپنی نقم بھی پڑھ و سے بین ۔ حفیظ کی اس متعنا دخیالی کو محمد طفیل نے بین السطور نہایت خوبی سے بین کیا ہے۔ میرز اا دیب بھی حفیظ کے اس تضاوکو یوں بیان کرتے ہیں:

" بینجی ایک حقیقت ہے اور مسلم حقیقت کرتی ہی آل کے خالق شاہنا مداسان کے مصنف اور اپنی شاعری ہیں ایک و نیا آباد کرنے والے حفیظ جالند حری ہیں وہ پر کو بھی ہے جے عام طور پر" تضاد" کا نام ویا جاتا ہے۔

حفیظہ حب سب پر کھی ہوتے ہوئے بھی ایک متفاد شخصیت کے رنگ ہیں سائے آتے ہیں۔ " (۲۹۰)

مینظ میں حب سب پر کھی ہوتے ہوئے بھی ایک متفاد شخصیت کے رنگ ہیں سائے آتے ہیں۔ " (۲۹۰)

مینظ کر دیا ہے ۔ انھوں

مینظ کے متاب کے شروع ہیں کہا ہے کہ جیسا انھوں نے حفیظ کود یکھا اور سمجھا ہے ویہ بنی بیان کر دیا ہے ۔ انھوں

مینے انسان سے کام لینتے ہوئے حفیظ کے متعلق جو بھی کہا ہے استمرال سے کہا ہے ۔ اُنھوں نے کھیا ہے کہ حفیظ بھی کو دیا ہے ۔ اور پھر ان کے تو ہم کے حمی بھی واقعہ بھی کھی دیا ہے ۔ ا

" پچھلے دنوں انھوں نے ایک ایسے نیک اور صالح نو جوان کواپنے بنا ٹاشر وگا کیا جوان کی سوائح لکھنے جس مدو دیتار م دیتار م - بدیو لئے رہے دولکھتار م - میسلسد چھروز بی چلا ہوگا کہ ایک دن انھوں نے اس نو جوان کی موجود گی میں بیوی کو آ واز دی. میں بیوی کو آ واز دی.

" مجھ دوائی دے جادًا"

جب ایک دوآ وازی اس نیک بخت نے ندیس اولو جوان نے کہا،

" قبله شي لا دول" ـ

و کیا تھے معلوم ہودہ کہاں رکی ہے؟"

"کیوںا"

"ان كامطلب يب كية كريس كومناد بتاب."

ووچپ رہا کیا جواب دیتا۔ بجزش افت ونجابت اس کے پاس کہنے کو چھ ندتھا مگر دفیظ نے اس سے کہد یا: "آئندواس گھریس قدم ندر کھنا۔" اور ووسوانجی سلسلہ ٹتم ہوگیا۔" (۲۹۱)

شہنامہ اسلام کے خالق اپنی شاعری میں صرف اِسلام کی عظمتوں کا بی ذکر نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کو بھی اسلامی انعلیمات کے مطابق ڈھانے نظر آتے ہیں۔ وہ آہولی طور اسلام کے کن نہیں گاتے بلک اپنے عمل ہے بھی اس امر کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ وہ طفیل نے آن کی شخصیت کے اس پہلوکو ہوں بیان کیا ہے:

"ماؤں ٹاؤن ٹی جہاں بیر بیجے جین' کونے پر میک معجد ہے گر بھی بیم سیم فیر مسلم کارندوں کی زویس آگئی گئی اور وقت میں کا ذہب کا تعاریس نے آ کر حفیظ صاحب کو اطلاع وی کہ معجد گرائی جارہ بی ہوا در اول ٹاؤن کی ہندوا کشریت کھڑی فندوا سیمزا فرمار ہی ہے۔ بیا بھی سو کے اشھے بی سے مصرف پا جامہ اور بنیان پہنے ہوئے تنے۔ بیاس حالت میں نظے پاؤں اپنی بندوق اٹھا کر لیک دہ ل بنتی کر دھاڑے فیروار ابھ اب کسی نے گئی فیدا کی شم میں مجد کومی دکرنے والوں کوزندہ نہ چھوڑوں گا۔ بیشن تھ کہ کارندے جیجے میٹ کے نے ٹاٹائی کھک کے ۔ (۲۹۲)

تحرطفیل نے حفیظ کے احباب کے ساتھ ان حرافیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ دوست تو بہی خواہ ہوتے ہی اس کی ان بہا اوقات بدخواہ ہوگے ہی خواہ ہوتا ہے۔ بین بہا اوقات بدخواہ ہوگوں کے منفی رویتے 'طنز و تعریف اور نا رواسلوک بھی فرد کے لیے بہت بہتر ٹابت ہوتا ہے۔ حفیظ صاحب کو بھی دوستوں کی ہے و فائی اوراد بی حریفوں کے فیرشبت طرز فکر نے اوج اورشہرت سے سرفراز کیا۔ جس طرح منظ صاحب کو بھی دوستوں کی ہے و فائی اوراد بی حریفوں کے فیرشبت طرز فکر نے اوج اورشہرت سے سرفراز کیا۔ جس طرح اور بھیل دار بھول کے ساتھ کا نا ہوتا ہے ای طرح دوتی کے ساتھ دشنی بھی ہوتی ہے۔ ای لیے محطفیل نے بھولدار شاخوں اور بھیل دار

مہنیوں کا بیان کیا ہے تو خار دار جماڑیوں اور کا نٹوں سے بھی صرف تظرمبیں کیا۔

مختلو شخصیت کی اساس مغمرانی جاتی ہے محرطفیل نے حفیظ کی تفتکو کے اندار پر بھی سیر حاصل تہمرہ کیا ہے۔ فرد کی زندگی بیس اس کی تفتکواور لب و لیج کو بردامقام حاصل ہے۔ انداز تفلم دلچسپ اور مہذ باند ہوتو افراد کشال کشر سے خے آتے ہیں غیر مہذب اور غیر شائستہ انداز نفرین اور بیزاری کا سبب ہوتا ہے۔ محرطفیل حفیظ کی تفتکو کے تناظر میں ان ک شخصیت یوں بیان کرتے ہیں:

" بیاک جمله اداکریں گو دو مراجملہ کیے کے درمیان اپنی ایک خاص مسلسل مسلسل مسکسل می ایر ایس گے۔

اس کے ساتھ دائی ہاتھ کی دو افکیوں ہے ایک خاص قتم کا زاویہ بنائیں گئی گئی ہی بھر آئیں و را ذراسا ادھر ادھر

کر کے ان ہے دہ کام لیس مح کر کا طب پیسما نے کی جملے نواکسی واضح ہوجائیں گی ۔ بعض اوقات بیہ وتا ہے

کہ یہ سکرائی می کا خاطب سمجھے گا کہ مسلسل مسکراتے رہیں مح کر بید چکہ دوے ہو ئیس کے ذراسا بنس کر بیک

دم جنیدہ ہوجائیں کے اخاطب سمجھے گا کہ مسلسل مسکراتے رہیں مح کر بید چکہ دوے ہو ئیس کے ذراسا بنس کر بیک

دم جنیدہ ہوجائیں گئا اختیا ہے دہ کر کا طب ہکا بکارہ جائے ۔ مطلب بیدکراں کی گفتگوش الف ظاکا استعمال کم ہوتا ہے۔ مسلم ہوتا ہے۔ مسئل اور ہاتھ کا استعمال زیادہ سے ذیادہ ہوتا ہے۔ میڈوئی سکی ہے جوشی نے کسی ادر ہی خبیل

ویکھی کے بھی ہوتا ہے کہ گفتگو فرما دے جی اور گفتگو شی طوفان سے ہوئے ہیں لینی جو کہنا چاہ دہ ہو جس کے کسی اور گفتگو شی طوفان سے ہوئے ہیں لینی جو کہنا چاہ دہ ہو جسی کہ خبیل پار جائے ہی ہوتا ہے کہ گفتگو فرما دے جی اور گفتگو شی طوفان سے ہوئے ہی لینی جو کہنا چاہ دہ ہو جسی ہیں کہ خبیل پار جائے ہی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوجائیں گئا دیں کے بیاداد انداز بھی آخی کا حصد ہے آخی سے مخاطب سے آئی تکسیں چار کریں گئی گھر ، کید دم چل دیں کے بیاداد انداز بھی آخی کا حصد ہے آخی سے مخصوص "ارسے میں چار کیں گئی کو میں کا خوامل کی تعلید کو تھو گائی ہو کہ کو میں گئی کا حصد ہے آخی سے مخصوص "ارسے میں چار کو بیا گئی کا حصد ہے آخی سے گئی ہیں گئی کر ، کید دم چار دیں گے بیاداد انداز بھی آخی کا حصد ہے آخی سے گئی موجوس "ارسے میں کہ کو میں کہ کی اور کھر ہے ۔ اس کے معمل کی کو میں کہ کو میں گئی کی حصد ہے آخی کی دور گئی کو میں گئی کو میں گئی کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی دور کھر ہیں گئی کی موجوب کی در موجوب کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی دور کھر ہیں کو موجوب کی موجوب کی دور کی گئی کی دور کی گئی کھر ، کی در موجوب کی موجوب کی موجوب کی موجوب کی دور کی کے کو میں کو موجوب کی موجو

محمطفیل نے حفیظ کا خاکہ لکھتے ہوئے ان کی کیٹر الجہات شخصیت کے جملہ پہلوؤں کی نقاب کشائی کی ہے۔ان کی گھریلوزندگی سابی حفیظ کا خاکہ النہ مرتبہ بھی بیان کیا ہے اور بیان کی بہت بڑی کا مید بی ہے کہ انھوں نے حفیظ کوا کیک باپ ایک شو ہڑا کیک شاعر ایک انسان کی حقیقتوں ہے انگ الگ دکھایا ہے:

" کیلی بیوی پندند تھی زیروتی کی شادی تھی دومری بیوی سفید چڑی دان تھی نیالت شی بُعد تھا۔ موجودہ بیوی ریڈ ہوآ راست ہے جیسے تیے بُعدری ہے۔ دوٹوں خوش نیس یا دوٹوں بہت خوش بیں۔ حفیظ صاحب کے بال ادلا و تر بینیشن بیٹیاں بی بیٹیاں جیں۔ ایک جی تشنیم تو آخر آخر پاگل ہوگئی تھی صاد کے ایجی خاصی شاعر و تھی۔۔

تسنیم حفیظ کے نام سے مشاعروں میں شریک ہوتی تھی۔جس مشاعرے میں ہاپ (حفیظ) جائے تھے تنظیم نہ جاتی تھی جس میں تسنیم باتی جاتی تھی باپ نہیں جانچنے تھے۔ خرض ایک دوسرے کو آپس میں شکا بہتیں ہی شکا بہتیں تھیں گھر کا سکون عنقائی عنقاتھا، گھرکے تمام افراد میں ایک دوسرے سے بیزاری تھی۔" (۲۹۴) الواز شرحفظ حالندھری لظم اور غول دونوں مریکساں قدرت رکھتے تھے۔انھوں نے عصری تقاضوں کو ملح

ابوار را حفیظ جالندهری لغم اور غزل دونوں پر کیساں قدرت رکھتے تھے۔افھوں نے عصری تقاضوں کو فحوظ رکھتے ہوئے رو مانی رد تانات کی حال شاعری ہے اردوادب کا دائمن بالا مال کیا۔حفیظ نے مناظر قدرت اور مناظر فطرت کی نہایت خوبصورت عکائی کی ہے۔ان کی شعری شی حید فطرت راہن کی طرح تھی نی نظر آتی ہے۔موسیقیت اور نفسگی حفیظ کی شاعری کا طرح اختیاز ہے۔ آنھوں نے ہندی بحروں کو اردوشی رائج کیا اور ہندی کے زم اور بوج داراللہ ظ سے شعر کی شاعری کا طرح اختیاز ہے۔ آنھوں نے ہندی بحروں کو اردوشی رائج کیا اور ہندی کے زم اور بوج داراللہ ظ سے شعر کی شاعری کا طرح اختیاز ہے۔ آنھوں نے ہندی بحروش شاب کی شوریدگی اور الا پروون کی عکائی کرتے ہیں۔حفیظ سے اپنی تو نوبی ہے گر اپنی انفر اور شنا شت قائم کی ہے۔ ان کوسلی نول کے عصر زوان اور تا بناک ماضی کا خیال بہت ستاتا ہے چنا نچہ آنھوں نے اس سلیلے میں ایک طویل اور مترخم مشودی ' شاہناک علی کا حرب کی شاعرا ریاض کی تاریخ بھی سیرت رسول کا خوبصورت شعری، ظہار بھی۔ان کے لیج اسلام ' تخلیق کی۔ بنظم مسلمانوں کے شاعرا ریاض کی تاریخ بھی سیرت رسول کا خوبصورت شعری، ظہار بھی۔ان کے لیج اسلام ' تخلیق کی۔ بنظم مسلمانوں کے شاعرا ریاض کی تاریخ بھی سیرت رسول کا خوبصورت شعری، ظہار بھی۔ان کے لیج اسلام ' تخلیق کی۔ بنظم مسلمانوں کے شاعرا ریاض کی تاریخ بھی سیرت رسول کا خوبصورت شعری، ظہار بھی۔ان کے لیج

''ار دونظم کوجتنی سندرتا' جتنی انو کلی بحرین' جتنا مترنمیا بیان اور جتنا نیاا عداز حفیظ صاحب نے بخشا ہے، کم بی کسی شاعر کونصیب ہوا ہوگا گر کوئی ان حقاق کوشلیم نیس کرتا ہے وہ کوئی ہٹ دھرم ہوگا' معقوں آ دی شہوگا۔'' (۲۹۵) ابوالا ثر حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کا کیسے اور کیوں ڈول ڈالا ۔ محمطفیل ، حفیظ کے الفاظ شیں یول بیان کرتے ہیں:

"ایک بار جھے خواب آیا بید قصد ۱۹۲۱ء کا ہے۔ "کا وقت ہے ، اندھیرائے چا، جار ہ بون ، دوطر فد درخت جین اس پیدل ہون اور تنہا ، آگے جا کے ایک عمارت آجاتی ہے پر . ٹی اور فشکن مسجد معلوم ہوتی ہے دیواریں کائی زوہ کی گئت محسوس ہوا منزل آگئی ہے تو درواز ہے جس داخل ہوا ایک بزرگ نظر آئے ۔ چھوٹا قد گھٹا ہوا جم قد ہمن جس ہوا منزل آگئی ہے تو درواز ہے جس داخل ہوا ایک بزرگ نظر آئے ۔ چھوٹا قد گھٹا ہوا جم قد ہمن جس معرب علی میں جھک جاتا ہوں ۔ فر میو "آگئے" کہ کے بغیر میں وضو کرنے لگا فرمایا ہے آ وا تظار ہو جس ہور ہے ۔ مجد کے می اور برآ مدے ہے گزر کر محراب کی طرف برد هتا ہوں و کی منبر کی طرف مند کر کے سرکار بیٹھے ہیں ایس منبر کی طرف مند کر کے سرکار بیٹھے ہیں اُن کے برا بر سفید جا ورڈا لے ابو برکر محراب کی طرف برد هتا ہوں و کی منبر کی طرف مند کر کے سرکار بیٹھے ہیں اُن کے برا برسفید جا ورڈا لے ابو برکر محمد ایک جیٹھے ہیں ۔ حضور نے فرمایا "ابو تراب آگئے؟"

"مران المالية بال المكا

یں نے دیک حضور مسکرارہ ایل میں رور ہا ہوں زاروزار۔اب افھیں ہے ہو کیں! بیانساف کریں گے، افھیں علم دو۔اب مولائل جمھے رخصت کررہے ہیں۔معانیند کس کی اذان ہور بی تھی کھیے ہو گا ہو تھا جمھ پہنچی طاری تھی۔

یں نے کہا" بھیب خواب تھا۔"

تم اے بھری ضعیف الاحتقادی کہویا بچھادر ش او اے بشارت ہی سمجھا۔ لبذا میں نے پچھسوچ کرای ون شاہنامہ اسلام کی داغل بیش ڈالی۔ '(۲۹۷)

القصة محرطفیل کے بیا تھوں جموعے اردو کے نثری ادب میں ایک قابلی قدراضافہ جیں اور ان سب میں قدر مشترک آن کے اسلوب بین کی تمایاں خوبلی تفسیق حقیقت آرائی ہے۔ طبائع انسانی سے گہری دافقیت کے سب دہ موضوع خاکہ کی ایک تصویر کھینچتے ہیں کہ خاکہ سالس لیٹا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ روہ فی ہاتمیں کرتے ہوئے مبالفہ آرائی اور دیگ ، میزی ہے دور می دہے ہیں۔ انسانی نفیات سے بی عادات واطوار کا ظہور ہوتا ہے۔ اور انجی خصائل دشائل کا بیان ہی، فردو ف کہ میں اقبیاز ف ہر کرتا ہے۔ شخصیت کے اجزائے ترکیبی تجی جسے دوجود میں آنے وال ایک اجزائے ترکیبی تو جود میں آنے وال جست ہوئے جسے اس لیے ان کی ترکیب سے وجود میں آنے وال جست ہوئے جس اس ایک ایک شارنا میں ہے۔ ان کی ترکیب سے وجود میں آنے وال جست ہوئے جس اثر اور دیا جائے۔ جو طفیل نے سی بات ان الفاظ میں کہی ہے۔

" پھول کی تتم کے ہوتے ہیں مثلاً گلب کا پھول اس کے سورنگ ہیں۔ یکی حاں شخصیتوں کا ہے۔ انس ن ایک ہے گراس کے دوسرے سے مختلف ہے۔ بس ای تازک سے فرق کے اظہار کے لئے بھول کے انہار کے لئے بھول کے انہار کے لئے بھول کے انہاں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بس ای تازک سے فرق کے انہار کے لئے بھی کھوارتھ مُن اُنھالیتا ہوں۔ " (۲۹۷)

محرطفیل کی تحریر کی گفتنگی اور دهمنائی سے زندگی کی چہل پال کا تکس جھلکتا ہے۔ اُن کے خاکے ان ان کے شرف ایٹا راور محبت کے خماز بھی جیں اور افر ، دکی ہے اعتدال 'خود تی ٹا ہمواری کی مطحکہ فیز تصویر بھی سا منے نہ تے جیں۔ اُن کے مرقبول کی جملہ تصویر میں متحرک 'روٹن اور جاذب نظر ہیں 'کیونکہ ان میں زندگی کے المیہ اور طربیہ من ظرایتی جزئیات سمیت موجود ہیں۔ محرطفیل اشخاص کی نفسیا تی کر در یوں اور مطحک و ، قدمت کوشکفت اسوب میں سامنے لے آتے ہیں۔ و ، بعض اوقات خود ساختہ لفاظ کو اس خولی

# کے ساتھ جملوں کی ساخت میں کھپا دیتے ہیں کہ اس سے ندمرف اجنبیت کا احساس نبیس پیدا ہوتا بلکہ عبارت کی معتویت اور دائشی میں اضافی ہوجا تا ہے۔

## حواله جات دحواثی:

| ص ۱۵                                                               | (1944 (Light)                           | فن اور الصلح      | محين امجهه             | _!   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|------|
| م ∧                                                                | (لا يور عگب ين بني كيشنز ١٩٨٥م)         | نيرتك خيال        | آ زاد محمصين-          | ٦٢   |
| 000 (119                                                           | دگار مشامره ( کراچی اردواکیڈی سندهٔ ۲۰  | دياچ دلكاك        | فرحت الشبيك مرزار      |      |
| INTENTO                                                            | (۵)ن بيكن بكس كلكشت كالوني س-ن          | حاصلي مطالع       | امتياز بلوچ،           | - I* |
| מעשרו דריין                                                        | ( كمتِه ندارد كريه ن                    | ر ووادي خيال      | محرعظيم لمك-           | _۵   |
| 1100                                                               | (راولپنڈی شاخسار پبلی کیشنز ۱۹۹۰)       | فن ونقيد          | بشيرسيني ذا كثر-       | Y    |
| س∠۲۲                                                               | (ملكان كاروان ادب ١٩٨٣م)                | بحواله محمر نفؤش  | حفيظ صديقي             | _4   |
| ₽.J°                                                               | (کیتادین)                               | كبكشال            | -it with               | _A   |
| 145                                                                | ن (كراجي كلذيب عنك إلى الاواء)          | اردوش سواخ نكارة  | شاه کل ژاکثر _         | _9   |
| 90                                                                 | بعدو ولی ش اردوخا که (دلی اردواکاوی)    | مقدمة آرادي       | فيم خلا پروفيسر-       | i n  |
| اردوادب كی مختصرترین تاریخ (لا بور سنگ میل بیلی پیشنز ۱۹۷۳م) ص ۲۲۹ |                                         |                   | سيم اخر" ڈاکٹر۔        | _11  |
| م ۵۵                                                               | مئی ۱۹۵۹ء                               | يحواله نقوش       | ئاراحمە فاروتى 'ۋاكثر_ | _II* |
| ام ا                                                               | وله "کلبنا" جوري ۱۹۸۵م                  | "خاكەنگارى" مشر   | عبدالثن ۋاكثر _        | _11" |
| من-۲۸                                                              | نتوش شارونبره۱۱                         | " کرم" مشمول      | فاراحمه فاروتي واكثر   | "Ir" |
| 1040                                                               | يه محمد نفوش مرتبه ذا كنرسيد معين الرحن | خا كه زگاري مشموا | سليم اخر " دُاكثر -    | _10  |
| ام ۱۸۸                                                             | رأن خاكرتكاري مشموله المرنعوش الينا     | محرفقيل كرفاكية   | حفيظ صعر لقي -         | _#1  |
| الرااا                                                             | مشموله فنون جون جولا كي ١٩٤٣ء           | ادلم اصطلاحات     | ابوالخير مشقئ ذاكثر    | _12  |

| (Harold Nicolson "The Development of English Biography" page 71) |                                                     |                            |                             | LIA             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Encyclopedia B                                                   | ritannica Vol-IV 1971 page 6                        | 36                         |                             | "( <del>1</del> |
| 102,000                                                          | موردفقائے کار (ل ہور سکتیہ کاروال 1970              | مرسیداور أن ك نا           | عبداننداذ اكترسيد-          | - 10            |
| 450                                                              | (لايمور البّال أكيدًى بإكسّان ١٩٨٢ء)                | للنهيم وتجري <sub>ية</sub> | ر فيع الدين الحبي ذا كمرّ - | _111            |
| MYUP                                                             | ي كارتقاء (كرا يي الجمن پريس ١٩٤١م)                 | اردوش مواخ لكار            | فاخره متاز واكثر            | _ ۲۲            |
| من∗ا*ا•س                                                         | ر ( كراچي مكتبة اسلوب ١٩٨٧م)                        | مقدمده مخبيدك              | جيل جالحنا ذاكثر            | _11"            |
| ۱۹۲۱م) محره                                                      | ید" ازرئیس احد جعفری (لا بور کتاب منزل <sup>۸</sup> | دياچه "ويوشن               | محسين نرا تی "ڈاکٹر ۔       | _*/*            |
| 4000                                                             | مشمولد نفوش شاره فبر ١٠٨                            | تبرول پرتبره               | افقار حسين أأغاب            | _ra             |
| 1141                                                             | عوطفيل تمبر ١٣٥                                     | مشموله نغوش                | حفظ صديق -                  | _r4             |
|                                                                  | رى بين تخليق آهمي مشوله "نفوش" مرهفير               |                            | منا نفرعاش مركا لوي ذا كثر  | _1/2            |
| orce                                                             | مصول التوش" خارانبراا                               | "ناكرالاري"                | سليم اختر ' ؤاکثر _         | _FA             |
| ישוריז                                                           | رى" مشموله "لنقوش" دىمبر ١٩٧٠ء                      | " اردوشي فا كه لگا         | الورمدية واكثر-             | _r9             |
| PT65°                                                            | متازمنگلوری (لا مور اکیڈی لا مورا ۲ ۱۹۲۸)           | طيف نز مرتب                | عبدالله أو اكترسيد-         | _1"•            |
| ويتلأ جلده أأص الا                                               | ا مشموله تارخ ادبيات مسمانان پاكسان                 | "اردوسوالح لكارى           | الطاف فاطمه واكتر           | JPI             |
| ار) مرووه                                                        | رخ (لاموراك الجياشرة ١٩٦                            | اردوادب كي مخضرنا          | انورسديية وأكثرب            | _ ۳۲            |
| ص ۱۳                                                             | (١٩٦٩ ـ ١٩٢٩)                                       | فن اور تصلي                | يحي امجد _                  | _1"1"           |
| م ۲۲۸                                                            | (لايور سوياآرث يرلس ١٩٥٣م)                          |                            | منثو ٔ معادت حسن _          | _ PFF           |
| الس١٢٣                                                           | (الا بعور: ادار وقروع اردوكن يان)                   | قاعده بيكاعرو              | شوكت قعالوي_                | _ra             |
| اس                                                               | بيدوشتيد ازركيس احرجعفري                            | دياچه مشموله د             | منسين فراتی و اکثر_         | _171            |
| 100                                                              | ابريل١٩٥١ء                                          | "قران"                     | امرافادري                   | _===            |
| rx.v                                                             | مشموله نقوش شاره نبسرهاا                            | ·'کرم''                    | شاراحمه فاروتی واکثر _      | _۳%             |
| ص م                                                              | ملک اوب کی شمراد ہے                                 | دياچه مثموله               | اعجاز حسين زاكمڙ .          | LP4             |

| _F*     | الورمدية ذاكثر           | اردوادب كي مقرماري (لا مور اساع بيشرز ١٩٩٧م)               | ₹B <sub>U</sub>            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| _M      | اشرف مبومي               | ولي كي چرجيب منتيال (وفل المجمن تركّ اردو بهند ١٩٣٣ه)      | מיויישיים                  |
| _1"1"   | أسلم فمرخى واكثر-        | تغريظ مشموله طاق لسيان ازدُا كرُسيد مجمد عارف              | 4.0                        |
| سايما ت | ام زرضوی ژاکثر۔          | كلوزاپ (لاجور:الجمديبل)يشتر ١٩٩٢م)                         | ص ۱۳۹                      |
|         | عطا والحق قاكل_          | مري سخفرشة (العود: قالب ياشرد ١٩٨٢)                        |                            |
| _100    | امغرتد ميم سيد- "فاكدوك" | مشموله "سرچشه" كالج ميكزين (اسلاميكالج لا بوركين)          | جۇرى ١٩٨٣، ئىسى ك          |
| _(~4    | الورسدية فاكثر           | اردويس فاكه نكارى مشموله محمد فقوش مرتبه ذا كثر سيدمعين ال |                            |
| _1%     | انورسد يازا كثرب         | اردويس خاكه لكارى مشموله محرنقوش مرجباؤا كنرسيد هين الرح   | ) اس ۳۳۵ (                 |
| _PA     | زكريا واكزخوج البر       | " مجلي مشوله لغوش شاره١٢٩                                  |                            |
| _1"9    | عيرصن واكثر-             | طفيليات مشمول تقوش شار١٢١١                                 | Irr J                      |
| _4.     | ميرزااديب                | اذكاروانكار مقمولد نغزش شاروها                             | 1-AU                       |
| _01     | صايره معيدة ذاكثر        | محرطفيل بحيثيت فاكدنكار مشموله محرفقوش مرتباؤا كترس        | فين الرحمٰن من ٢٥٠         |
| _61     | محرفيل _                 | "جِلے ای جِلے" مشمولہ محرفقوش ابینا"                       |                            |
| _61"    | احسن فارو تی 'ڈ اکٹر ۔   | "ماحب الرافخفيت نكار" مشموله محرفتوش الينا"                | PP-"P(4)                   |
| _00     | فؤذ بيادشد_              | موقلم كابيان (لاجور ادارة فروخ اردوك ١٩٩١م)                | 448                        |
| _00     | محرفض ر                  | "ادب كى عدالت يم كوائل" مشموله مجد نغوش مرتبدا أكثر        | بعين <i>الرحم</i> ن من ١٥٩ |
| Lay     | محرشيل _                 | كرم (لاجور:اوارمقروغ اردو ١٩٨٢م)                           | الن ۱۵                     |
| _64     | وطفيل_                   | جناب (لا مور: ادار وفروغ اردو ۱۹۸۱م)                       | 410                        |
| _ 6A    | شوكت فقي لوي_            | نفوش کے نقاش مشمولہ محد نقوش مرتبہ ڈاکٹر سید معین الز      | ن السهام                   |
| _64     | مرينيل _                 | ماحب (المور:اواريتروع ارود ١٩٨٢م)                          | 41500                      |
| ~4×     | محرطفيل _                | صاحب ابينا                                                 | PP://*                     |
| _4+     | ئاراحمە فارد تى ب        | "مرم" شموله نغوش شاره نمبره!!                              | ratu <sup>e</sup>          |
|         | 4                        |                                                            |                            |

| 1-150             | جناب (لديمور اواروفروغ ارود ١٩٨٧م)      | بحواله فحرفنيل       | الوالكان م أو زاد مول ال     | _75  |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1-17/0            | (المستادات فرفع أسطا ١٩٨٨)              | جاب                  | ع <sub>د</sub> شیل_          | _115 |
| ال ۲۰۷            | ب (لا بور بجلس تن ادب ۱۹۲۵م)            | مراكن عصدالحق كا     | عيدانند ۋاكٹرسىيە            | _16  |
| AYI of            | وَشُ شَارِهِ فِهِرِ١٢٩                  | ود مجييء مضموله النا | ذكريا واكنزخواجيثر           | _10  |
| HYP               | لغوش فيرطفيل قبرز جلدا                  | لحقيليات مخموله      | محرحسن ڈاکٹر۔                | _11  |
| المن ١١٩١٢        | مشموله نفزش محطفيل نبر جلدا             | مادب ہے جما تک       | يرزاادى-                     | _44  |
| 1+40%             | (لاعد:ادارةردغاردو٢٨١١ء)                | ڊاپ                  | محرطفيل -                    | "AV  |
| المن ۱۳۲۸         | شوله الجرنغوش مرتبية اكترسيد معين الرحن | يُنيت ايك خاكرناار"  | انورسد بدژاکثر - * محدثیل بح | _44  |
| IAYUP             | (العمد:انادراردغاديا۲۸۲۱۰)              | جاب                  | محرطقيل _                    |      |
| من ۱۹۸            | (لايون:اوارفروغ العدا١٩٨٢)              | جاب                  | محرفقيل -                    | _41  |
| 9000              | (١١١٥:١٤١١متروغ اروا ١٩٨١م)             | مادب                 | محرفيل-                      | _4r  |
| 10                | (لايور:اداريقردغاردو١٩٤٢ء)              | معلم                 | محمد فيل -                   | _41" |
| 4٠٢ م             | مشموله نتوش شاره تبر ۱۰۸                | بترول) بترو          | امر بمال پاش۔                | _26  |
| ا م               | (لايور:اواريقروغ اردؤ ٢٨٩١م)            | كحرم                 | محرفيل_                      | J40  |
| 6990              | شوله نغوش شارونبر١٠٨                    | تبرول پرتبره         | انتارسين آغا                 | -24  |
| roour             | جلدا                                    | بإبرنشان             | ماہر القاوری مولانا۔         | -44  |
| 11-11             | از ریس احرجعفری                         | دياجه ويدوشنيه       | خسين فراتی واکثر             | _4^  |
| III) <sup>®</sup> | (لا بود: اوار بأروغ ارود ١٩٤٣ و)        | مهم                  | محرفيل                       | _44  |
| 1=200             | (لاعد:الله فردخ الدولا ۱۹۸۸)            | جاب                  | ولمقبل                       | ۰,۸۰ |
| IIATI19           | (لاعور:افاريمْردرْ الدولا١٩١٠)          | جاب                  | محرفيل-                      | _AI  |
| APU               | (لاعور:ادار وفرد في اردو" ١٩٤٤)         | منظم                 | مح طغيل -                    | _Ar  |
| ئن ص ١١٧          | مشموله محدنغوش مرتبدذا كنرسيد تعين الرح | الدياد ليارساك       | عبدالسلام خورشيد واكثر-      | ۵۸۳  |

| م ۵۸           | (ل مور اداره فروغ ردوام ۱۹۲۸)           | معظم                   | محرطفيل_                 | ~۸۳    |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 1490           | (لا يور: ادار وفروغ اردوا ۱۹۸۱م)        | هی                     | تخدطيل به                | _^^    |
| الرام          | مح نفذش مرحبه في المرسيد معين الرحل .   | "وفيرب"                | مهين الرجيان أذ اكثر سيد | rA.    |
| ص**            | ( كمتبه ندارد سن )                      | ويدودر إدنت            | ڭاراجى قاروقى <u>-</u>   | _^4    |
| 152 J          | (ما يور ادار وفروغ اردوس ١٩٤١م)         | معقم                   | محي <sup>ط</sup> قيل _   | _۸۸    |
| ص ۱۹۸          | (كايمور:ادار وفروغ اردوً ۲۸۱۶)          | ڄڻاب                   | محر طفيل -               | _A4    |
| HI'            | (لا بور: ادار مغروع اردو ۱۹۲۴م)         | مهم                    | محمطفيل-                 | 4+     |
| mo             | (لا يور: ادار وفروغ ارددًا ١٩٨٨م)       | <i>U.</i> <sup>4</sup> | مح طقيل -                | _\$1   |
| 150            | (العور: ادار فروخ اردولا ۱۹۸۸)          | كحرم                   | مح طفيل -                | _91"   |
| الله الله      | (لايور:اداد فردخ اردوً ۲۸۹۱م)           | 65                     | محرفيل-                  | _91"   |
| ال ۱۳۳۳        | (الماور: الدار وقروع الدود ۱۹۸۳م)       | جناب                   | محرفقيل -                | _91"   |
| 94'91          | (لايور:اواروفروني اروفاها)              | جتاب                   | محرشيل _                 | _40    |
| الا            | (נות : ונות לנילות לרוח)                | بناب                   | ولمفل                    | _44    |
| الم 19         | (لايور: ادار فروع اردو ۲۸۹۱م)           | 25                     | محرشيل _                 | _94    |
| مل ۱۳۰         | البيت "                                 | 45                     | محطفيل -                 | _9A    |
| ص په           | اييشا                                   | کرم'                   | محرفقيل _                | _44    |
| ص              | اليشأ                                   | 25                     | وطفيل _                  | _[++   |
| ص ٩            | (راولپنڈی: ٹاخسار پل کیشنز ۱۹۹۰ه)       | فن وتقيد               | بشيرسيفي واكتر_          | _ •1   |
| ر ۱۹۹۷ء) ص ۱۳۹ | ن از فوزیدارشد (نا مور، اداره فروغ ارده | مشموسه محوقكم كابيال   | فوز ميدار شدب            | _1+1"  |
| صاحا           | (لايور: ادار وفروغ اردوه ۱۹۸۶م)         | جاب                    | محتطفيل _                | _1+)** |
| 1090           | (فا يمور اداره فروغ اردو، ١٩٨٧م)        | جناب                   | محد عقيل -               | - +l"  |
| PFK_P          | (لا يور: اوار وفروغ أردوه ١٩٨٧م)        | محترم                  | محمد عقيل _              | _1+0   |
|                |                                         |                        |                          |        |

| ع-ا محرف الله المور: اداره قرو الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | (الماور: الأمور: الأمورة ١٩٨٨ م)            | 175                                    | موطفيل_           | ¥+1_         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|
| 10 في المور: ادار فير دريًّا ارده ١٩٨١ء) هي الهور: ادار فير دريًّا ارده ١٩٨٦ء) هي الهور: ادار فير دريًّا المي المي المي المي المي المي المي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1490           | (طاعد:التاروفروغ الدور ۱۹۸۹ع)               | جناب                                   | محرفيل-           | _1+∠         |
| ال المور: ادار فر فر فرار المارد و فراد و ف | B∪°            | (لايور:اوارخروغاروه٢٨١١)                    | جناب                                   | محرفقيل-          | _l+A         |
| اا حرفش بناب (لا بهور: اداره فرو في ادوه ۱۹۸ من الا المهود: اداره فرو في ادوه ۱۹۸۲ من الا المهود: اداره فرو في ادوه ۱۹۸۲ من الا المهود: اداره فرو في ادوه ۱۹۸۲ من الا المهود: اداره فرو في ادوه دره ۱۹۸۲ من المهود: اداره فرو في ادوه ۱۹۸۲ من المهود: المهود: المهود: المهود: المهود: اداره فرو في ادوه ۱۹۸۲ من المهود: | 10,00          | (لا جور: اوار وقروع اردو، ۱۹۸۱م)            | رجع                                    | محمد فيل-         | _[+4         |
| اله موراد داور و فروغ اردو و فراد و فروغ اردو و فراد و فروغ اردو و فراد | 10             | (لا يور: الحارية وفي اردو ١٩٨١م)            | جاب                                    | محرطنيل_          | <u>.</u>   • |
| الم المعالدة المعالد | III)*          | (Unatthe Steer 1816)                        | جثاب                                   | محرفيل_           | _!8          |
| ۱۱۱۰ عرفض بر المعرب ال | ص ۲۱           | (لا يحور الوازوقرو في الدور ١٩٨٧م)          | جاب                                    | محرشيل_           | _1114        |
| 110 محرفتیل فاکش در الما مور العادر الما ور العادر الما ور العادر الما ور العادر العادر المرافع المحتل الم | 1100           | (لا بورة ادار فروع اردوه ۱۹۸۹م)             | جناب                                   | محرطنيل_          | _161"        |
| ۱۱۱ تورق الرافري المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم | 1/40           | (لا بعور: الدارور في أردوه ١٩٨٧م)           | جناب                                   | محرهیل_           | -1117        |
| اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rour           | (الماهور: العادمة والحالم المراجع الموام)   | جاب                                    | محرطفيل _         | _41Δ         |
| ۱۱۹ عرفيل المعدد المعد | الله من ١٥٥٠   | ركار مشموله محدنقوش مرتبدؤا كترسيد معين الأ | محطفيل أيك خاك                         | ومقيل ذاكر سيد    | _HY          |
| 119 حفيظ صديق موطفيل كفاك هموله فتوش عوطفيل فبرجلده م ١١٩٥ ما | 40             | ن إن الق ١٩٨٤ كريل                          | جنت روزه ° امارک                       | اكبرحيدر كاثميري- | _114         |
| ۱۲۰ صابر اسعید فراکش کی طفیل بحثیت فاکدنگار مشمولد تحرفتوش مرتبد فراکش می الرحمان می ۱۲۰ می الرحمان می ۱۳۰ کی مشغیل فرق فراکش کی الروکم بین المجمولی المحمولد نقوش شاره نم برا ۱۳۱ می ۱۳۲ میل المحمول کی مسلول کی در مساحب مشمولد نقوش شاره نم برا ۱۳۵ می ایست | عن ۱۲۳         | (لاعور:ادار المروغ اردو،۲۸۹۱م)              | جاب                                    | محرطنيل_          | _8A          |
| ۱۲۱۔ محرفیف فوق و آواکش می اردو کہیں یا محمد استواد نقوش شار و تبر ۱۳۲۱، می ۱۳۷۰ میارد کور استواد نقوش شار و تبر ۱۳۲۱ می ۱۲۲۰ میر دالان کپور میاد می استواد نقوش شار و تبر الان می الان می الان می دالان می داد دالان می دارد می دارد می دالان می داد دارد می دارد می دارد می داد دارد می دارد می دارد می دارد می داد دارد می دارد می دارد می دارد می داد دارد می د | H4t7           | مشموله نغوش محطفيل نمبر جلدوم               | مح طفیل کے خاکے                        | حفيظ صديق -       | _H4          |
| ۱۲۱ کنبیال کور صاحب صاحب عثمولد نقوش شاره نمبرال کور ما ۱۳۵ میرزاادیب صاحب صاحب عثمولد نقوش شاره نمبرطدا شاره ۱۳۵۰ می ۱۲۰۰ میرزاادیب صاحب عن کنک مشمولد نقوش میرطندا شاره ۱۳۵۰ می ۱۲۵۰ میرزاادیب میرزاادیب میرزاادیب میرزاادیب میرزاادیب میرزادی میرز | الرحن مر ۱۳۲۳  | كدفكار مشموله محرنفوش مرتبدؤا كترسير معين   | محطفيل بحثيت خا                        | صابره معيد دُاكثر | ! Ye         |
| ۱۲۰۰ میرذاادیب. صاحب بے جی تک مشمولہ نقوش میرخدا شاره ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ میرفدا شاره مین الرحمان می ۱۳۵۰ میرفدا میرفدان الرحمان می ۱۳۵۰ میرفدان الرحمان می ۱۳۵۰ میرفدان الرحمان میرفدان الرحمان میرفدان الرحمان میرفدان الرحمان میرفدان الرحمان میرفدان میرفد م | 4٠٢ <i>ئ</i>   | إكستان مشموله نقوش شاره نمبرا ١١٠٠          | محمدار دوکہیں یا مجمر                  | محرهنيف فوق واكثر | _97          |
| ۱۲۱ عليم يوسف صن "آب" پر چنرتبعر به شموله محيرنيوش مرتبه الكر سيد معين الرحمان من ١٢٨ ١٢٥ . وعيل الاحمان من ١٢٨ م ١٢٥ . وعيل الكر المعين الرحمان من ١٩٨٠ من ١٩٨ من ١٨ من ١٩٨ من ١٩٨ من ١٨ من ١٨ من ١٨ من ١٩٨ من ١٩٨ من ١٩٨ من ١٩٨ من ١٨ من  | 9900           | مشموله فقوش شاره فمبر ۵۵۵۹                  | صاحب                                   | کنیمیالال کپور۔   | LIFF         |
| ۲۵ . محرفیل واکٹرسید محرفیل ایک فاکرنگار مشمولہ محرفیق ایبنا م ۲۵۷ . ۱۹۲ محرفیل ایبنا می ۱۹۲ . ۱۹۸ می ۱۹۲ میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | irov tro       | ك مشموله نقوش محمطفيل فمبرجلدا ثناره        | صاحب ہے جی آ                           | مرزااديب          | _02          |
| ۲۱۱ مرطنیل جاب (نامور:اداردفرون) اس ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والرحل من ١٧٨٨ | رے مشمولہ محد نقوش مرتبہ ڈاکٹر سید عین      | ************************************** | فكيم بإسفاحسن     | _11/17       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ش ۱۳۵۷ م       | كمنكار مشموله محمنقوش الينا                 | محمطيل ايك                             | محمقتل ڈاکٹرسید۔  | ro           |
| العار محد فيل آپ (لايمور اداروفروغ اردوء ١٩٨٧ء) م ١٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1970           | (العد:ادارفردغ ارده۱۸۹۱م)                   | جاب                                    | ورطيل_            | -471         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1440           | (لايمور اواروفروغ اردو،۱۹۸۲ء)               | آپ                                     | محرهفيل _         | _02          |

| 11172          | (لا يور: ادار وقروح أردوه ١٩٤٢م)     | منظم             | محمر فنيل-              | _167    |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| ص ۱۱۳۳         | (لامور: ادار وقرد عُ اردو ۲۵ ۱۹۴۰)   | منظم             | محرشيل-                 | _irq    |
| EA MU          | اليئاً ،                             | معتلم            | مرطنيل _                | _04     |
| (              | ازمحرطنيل (لابورادار فروخ اردو ۱۹۸۲، | 25               | مجنول كوركم ورئاب فليها | Liff    |
| H <sub>U</sub> | (لا بور اداره فرد في اردو، ۱۹۸۲م)    | 25               | محرفقيل _               | _irr    |
| ص ۱۳۱          | (المعرداداديرُدرعُاديد ١٩٨٧م)        | جتاب             | محرطتيل -               | LIPP    |
| ص•۵            | (لاجور اداره قروخ اردوه ۱۹۸۲م)       | 075              | محرطنيل.                | -1114   |
| المن المال     | (العور:اداديةروغارود١٨١١م)           | محترم            | محرشيل_                 | _100    |
| المراج ه       | (لايور:ادار فروخ اردو، ۱۹۸۲م)        | محترم            | محرطفيل -               | _1154   |
| ام ۲۰۸         | (واجور: ادار وفروخ ادوو ۱۹۸۲م)       | جناب             | محرشيل _                | _02     |
| ال∠√           | (العور: ادار فروع الرور: ١٩٤٢م)      | معظم             | محرطفيل_                | _IFA    |
| 194,0          | (لديمور اداروقروغ اردوم ۱۹۸۲م)       | - T              | محرطنيل _               | _( *4   |
| r-20°          | (المعد المرفرة عادرة ١٩٨١م)          | جاب              | محرطنيل.                | _17%    |
| رحن ص ٢٥٤      | رے مشمولہ محرفقش مرتبدؤ کٹرسید معین  | "آپ"رچنوتيم      | آل احمر مرور            | _((*)   |
| 194            | (١١٩٥٠ الأروقروغ اردوم ١٩٤٤)         | معظم             | محرطيل_                 | _11"1"  |
| 1900           | (لايور: اداروتروغ اردوم ١٩٧٤)        | معظم             | محرفيل-                 | _((*)=  |
| 1020           | ناش مشموله نفوش طفيل نمبر جددوم      | فغصيت نگار کي نا | متازمنتی_               | _166    |
| 9170           | (العرد الخارطروع المرود ١٩٨٩م)       | جناب             | مرطفل.                  | الم الم |
| المن           | عشموله نَفْوش شاره تبر۱۰۸            | تبعرون پرتبعرا   | هيم صديق -              | _167    |
| 90%            | (פות: ופתל כלונטוראות)               | كرم              | محرطيل-                 | _102    |
| م ۱۳۰۶         | (עומניולומלנגלותנידאפים)             | جناب             | محرطفيل-                | Low     |
| ص ۱۵ ۱۳۰       | (لا يور ادار وفروغ اردو ١٩٤٧م)       | معظم             | محرطفيل-                | _11~9   |
|                |                                      |                  |                         |         |

|         | (لاجور. اداره قروع اردوه ۱۹۸۱ء) من ۱۵۹    | صاحب                   | محرطنيل _            | _10+  |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|
|         | (لا بهور الدار وقروع أردوي ١٩٤٤) من ١١٣   | معظم                   | محرطفيل-             | _101  |
|         | ارسريدي ١٦٠مار بل ١٩٨٩ء كواسية وقت لا مور | يباكريه الزواي بيدا    | محمط فيل اويب اوراد  | Jor   |
| 1000    | (لا مور: ادار وقروع اردوم ١٩٤٤)           | مطم                    | محرطنيل_             | Lion  |
| 90/     | (لامود: اواد وقرد في اردو ١٩٤١م)          | معظم                   | مو <sub>ط</sub> فيل- | ۳۵۵   |
| حر۱۰۳   | (ل جور: اوار وقروع اردد ۱۹۸۷ م)           | حرم                    | محرطنيل-             | ۵۵۱ب  |
| مرسه    | (لا بور: اوار وقروع اردو، ۱۹۸۹ م)         | كمرم                   | محرفيل.              | ۲۵۱   |
| صهما    | (ال الور اوار وقرو في اردوه ١٩٤٥)         | معظم                   | مرطفیل<br>محمد میل   | _104  |
| PASO    | ينقوش مرجبه ذا كنرسيدمهين الرحمن          | بازآ بادکار مشمونه مح  | جوكندر إل ا ايك      | _16A  |
| MAG     | راكار مشمول محرفتوش البينا                | ايكفاك                 | محيطفيل              | _I69  |
| 1+70    | وعا مشمول محرفتوش البينا                  | فرياد                  | سليم اختر مؤاكثر-    | _17+  |
| من ۱۳۳۱ | (العدد: الماروقروع الدوما ١٩٨٨)           | <i>G.</i> <sup>e</sup> | مرطنیل ۔             | _rm   |
| IIYW P  | ے'' محرطفیل نمبرا شارہ نتوش ۱۳۵           | الطفيايا               | مجرحن ڈاکٹر۔         | LITE  |
| مرسهم   | (الاستانادرار في الدورا ١٩٨١م)            | هجي ا                  | مع منتبل.            | LITE  |
| 100     | ( لا يور توارو فروغ اردوما ۱۹۸م)          | حجى .                  | محر فيل _            | _(46° |
| ص ۱۲۰   | (المعدد: ادار لمروع اردوم ۱۹۸۹م)          | Ų.                     | محرطنيل-             | ۵۲۹   |
| من ۸۲   | (لا جور: ادار وقر وغ اردو ۱۹۸۹ و)         | ₩T                     | محرففيل-             | LITT  |
| ring    | (لا بود ادار وقردعُ اردود ۱۹۸۹م)          | جتاب                   | محد تغيل -           | _۱۲۷  |
| riro    | (لاعور:اداد، فروغ اردد، ۱۹۸۲م)            | واب                    | محرطنيل-             | LINA  |
| mm      | له محرنقوش مرتبه دُا كثر سيمعين الرحن     | ام شابداحدد بلوی مشمو  | محرشيل_ خطبنا        | _194  |
| 1910    | (لاستاناديفردغارية)                       | p Ban                  | و طفیل<br>محمد عبل   | _1∠+  |
| ص ۱۳۲   | (และและรู้เล้าเลย)                        | محرم                   | وللفضل _             | _1∠!  |

| من∞۸                | (لا ور: ادار مرز في اردو ٢١٥٤م)           | معتقم                  | محرطنيل _               | _141  |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| ص ۲۰⁴۲۱             | (لايور: ادار وقروع اردوم عدار)            | مظم                    | محرطنيل                 | الالا |
| 1170                | (لا بود: اوار وقر و في اردو، ۱۹۸۶م)       | ماحب                   | محمر طفيل -             | _146  |
| 1170                | (الاعود:اوارخروخ ارود٢٨٩١٠)               | مادب                   | مرطنيل                  | ۵کاپ  |
| 19-900              | (المحادل فرد المحام)                      | آپ                     | محرفقيل -               | JIZY  |
| ال <sub>ا</sub> ستا | (العور:المرح أروه ١٩٨١م)                  | ماحب                   | محرفيل _                | _144  |
| الدائل              | (العدد العارم وفي الدوم ١٩٨٦م)            | جتاب                   | مرين                    | ۸کان  |
| ለለኽዓሆ               | (لايور اواروفروغ اروو ۱۹۸۱م)              | ماحب                   | محرطنيل -               | _34.9 |
| 400                 | (لا بور جروا تزيشن پېشرز س-ن)             | حيات جاديد             | حالي الطاف حسين ـ       | _fA+  |
| 40€                 | (لايور:اداريةروغ اردو،١٩٨٧م)              | مادب                   | محرفيل.                 | LIAI  |
| 11/2/0              | (لايور:ادارفروغاردو١٨٩١م)                 | جاب                    | وللفيل.                 | _lAr  |
| 94.0                | مشمولد نقوش شاره تبر۲۵۵۵                  | ماحب                   | کھیالال کیور۔           | _IAT  |
| III)                | (لايور:ادارفروغ اردو:۱۹۸۳)                | مخدوتی                 | محرفيل-                 | _IAI" |
| 1100                | (العصدال ورفي المدين ١٩٨٧م)               | 475                    | محرخيل-                 | LIAO  |
| rro                 | (لايور:اواروفردغ ارود١٨٩١م)               | جاب                    | موطفيل .<br>محرطفيل .   | TAIL  |
| مل 101              | مرتبه خلفرهسين برنى                       | مكاتيباقإل             | خط بنام إكبرالياً و دي- | JA∠   |
| مل ۸۰               | (كاجور: ادار وقروع أردو ١٩٤٤م)            | معظم                   | مرطفیل_<br>محمد میل     | LIAA  |
| ″ل•۸                | (لا بور: اوار فروغ اردو ۲۹۵، ۱۹۷۵)        | معطم                   | مرطقيل -                | _IA9  |
| BA.                 | (العور:ادار وقروع الرودة ١٩٤١م)           | مطلم                   | مرطفيل -                | _14+  |
| ين ص٠١٠             | نُ مشموله محرفقوش مرتبهؤا كنرسيد معين الز | فخصيت نگار كي ثلاث     | منتازمفتی _             | _191  |
| ص۵                  | (لايور اداروتروغ اردوم ١٩٨٥)              | حرف چند معظم           | محدثيل _                | _194  |
| t4r't4r             | شهوله محد فعوفت مرشه ذا كنرمعين الرحن من  | لى خاكة اورخا كمالكارى | حفيظ مديق به محرفيل     | _1917 |

| الم ١١٥٢ | متازمنتی. شخصیت نگار کی تلاش مشموله نقوش محیر فقیل نمبر شاره نمبره ۱۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _191"  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rzzy     | متاز فاخره و الرووش أن مواغ تكارى كارتقاء (ولى رول بالشك إوس ١٩٨٦ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _194   |
| الس٢٠٩٨  | صافظارها نوی محفیل ایک اداره ایک تحریک نقوش شاره تمبر ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7197   |
| ال ۲۰۷   | مجنون گور کچوری۔ ایک جدید شخصیت نگار مشموله محد نقوش مرتبه دُاکٹر سید معین الزمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _14∠   |
| اس ۱۲۸   | مُرِّسِ آپِ (لا اور: ادار ارْد خُ اردو ۱۹۸۲ء) عد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APL    |
| 4220     | متاز فاخرود اکثر۔ اردد علی فن موائح نگاری کا ارتفاء (ویلی رونق پبلشک بادک ۱۹۸۲ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J144   |
| الس ا    | معظم (الا اور تادار الروغ اردو ١٩٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _1'**  |
| 1000     | مر (العدد: ادار ور الدود ١٩٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| اص ١٢    | محمد على حرم الله والمراه المراه المراع المراه المراع المراه المر |        |
| r-20°    | مجنول گور كلچورى - ايك جديد شخصيت نگار مشموله محرنقوش مرتبه دُا كمرْسيد معين الرحمٰن '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _r-r-  |
| ص ۱۱     | محطيل اعتراف جرم صاحب (لايهور ادار وقروع اردو، ١٩٨٢م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _1616  |
| 119,00   | مطفیل ماحب (ل بهور ادار وقروغ اردوم ۱۹۸۲ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _٢+۵   |
| 020      | محطيل ساحب (لا بهور: اداره قروغ اردد ١٩٨٧٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~k+4   |
| שאוזו    | شوكت تحانوى فقوش كفاش مشمولد نفوش طفيل تبراجلددوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _**    |
| IFIK_*   | شوكت تعانوى نتوش كے فتاش مشموله فتوش ابينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _***   |
| 1410     | مرطفيل ماحب (لا بور: ادار متروغ اردو، ١٩٨٧ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _14-4  |
| ۳        | محرفتل ماحب (لا بور: ادار مرّورغ اردو، ۱۹۸۷ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _1'1+  |
| م ال     | ماحب (لاعور:ادارةرور)اردو،١٩٨٧ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _rn    |
| ۸۲ω⁴     | عرطيل صاحب (ظاعور: ادار مغرور أروو، ١٩٨٧م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _rir   |
| 1970     | مرطنل صاحب (لايور: ادار بفروغ اردو، ۱۹۸۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _nr    |
| 1900     | ماحب (لاجور:اداره فروغ اردد،١٩٨٧ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "ווין" |
| r1AU*    | نیاز شخ پوری - مشموله نقوش شاره نبر ۹۳ می ۱۹۲۲ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ria   |

| 40     | (المور:اداردفردرغاردو،۱۹۸۲م)                   | جناب                         | محطفيل-          | _#14     |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|
| f۸     | (لايمور: اولريمْرورغُ اروده ۱۹۸۱م)             | بئاب                         | محرطفيل -        | _412     |
| ص ۲۱   | (لاعور:اوار فردغ اردوه ۱۹۸۲م)                  | جاب                          | محرفقيل _        | _hA      |
| ص ۲۲۳  | (لايور:اداديگردڅاردد،۱۹۸۱ء)                    | جاب                          | محرفيل_          | _114     |
| ص-179  | ى مشموله محمد نقوش مرتبه دُّا كزمعين الرحمٰن ا | ل کے فاکے اور ٹن فاکے ڈگار آ | حنينامديق۔ محرفن | _PY*     |
| F900°  | (Uncilcofe Steer MAPL)                         | جاب                          | موطنيل_          | _rri     |
| rr•J*  | (لا بور: ادار الحروع اردو، ۱۹۸۷م)              | آپ                           | كرش چور-         | _rrr     |
| ص ۱۹۳  | (لايور:اداد المروع الدوه ۱۹۸۷م)                | جناب                         | محرمتيل -        | _ ۲۲۳    |
| 9000   | (لايور:اداد فروخ ادده ۱۹۸۲ و)                  | <b>↓</b> Þ                   | محرمتيل          | _ " " "  |
| ص ۱۱۹  | (لايور:ادار لحروعُ اردو ۲۸۹۰۰)                 | جاب                          | محرفنيل-         | _270     |
| ص ۱۳۵۸ | مشموله محدنقوش مرتبية اكترمين الرحن            | 15.17.4.61                   | جوكندر پال۔      | _rry     |
| PTAU   | نوش خاره نبرعه محااداه                         | بمكلم شموار                  | كئ جرر           | _174     |
| ro     | . (لايور اواروفروغ ارون ۱۹۸۲م)                 | تمييہ آپ                     | محرفيل-          | _rrA     |
| م ۱۵۹۵ | مشموله نفوش شاره فبمر ١٠٨                      | تبرون پرتبره                 | يوسف حسن -       | _PP4     |
| 100    | (لاءور:افاريقرونجادود١٩٨٩م)                    | ٦٦                           | محرطفيل_         | -1715    |
| م الا  | (ئامور:اداريقروني اردو١٩٨٧م)                   | ٦٦                           | محرفيل -         | _["]"    |
| ישפרו  | (لايون:انادرفرورځارود١٩٨١ء)                    | ٦٦                           | مرطفيل           | _****    |
| 410    | (نا بور: الأدفر و في الدور ١٩٨٧م)              | ٦                            | محرخيل-          | _,,,,,,, |
| ال ۱۸∠ | (العدنال فرفي المداله (١٩٨٧)                   | آپ                           | محرشيل -         | _ ۲۳۲    |
| III    | (لاعد:ادادفردغادد۲۸۱۰)                         | ψĩ                           | محرفيل-          | _rrò     |
| ال ۱۳۵ | (العدالالمروغاليية ١٩٨٩م)                      | ¥Ĩ                           | محرطنيل _        | _FF4     |
| rrr    | (المعددادات الحروفي المورد ١٩٨٩م)              | آپ                           | محرطفيل_         | _87%     |

| 144J* (   | كے خاكے اور فن نگاری محمد فقوش مرجبہ ڈاكٹر معین الرحمٰ | محرطفيل     |         | -0    | حفيظ معدلغ           | _PPA    |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|----------------------|---------|
| ص         | محرم (لامين: ادار مروع اردو ١٩٨٧م)                     | طلوح        |         |       | مح <sup>طفی</sup> ل- | _1114   |
| 1010      | ارى مشموله محدثقوش مرجه ذا كزمين الرحل                 | غاكد ال     |         | أكثرب | سليم اخراؤ           | -11/14  |
| Mo        | (العدد:اطريقروغادوه١٨١١م)                              | محترم       |         |       | محر للنيل _          | _1551   |
| المال     | (HAMINA LIKETHAMI)                                     | 17          |         |       | محرطنيل-             | _rcr    |
| 1000      | (الصر:اللرقروغ اردو١٢٨١٠)                              | محرم        |         |       | محرمنيل              | _       |
| ال        | (الاعدد: ادار لحروع الدومة ١٩٨٧م)                      | 17          |         |       | محرفقيل -            | _       |
| 11100     | (שומו: וכיני הל כל מנכיד מרום)                         | 17          |         |       | محرفقيل              | rre     |
| 400       | (الاستان الرفي المديد ۱۹۸۲)                            | 175         |         |       | محر تغيل _           | -6.04.4 |
| 404       | (لاعدد:اللحردغاريد،۲۸۹۱م)                              | محتركا      |         |       | محدثيل _             | _1774   |
| 1170      | (لاءون الحارفروغ ارود ۱۹۸۲م)                           | محرم        |         |       | محرطفيل-             | LTCA    |
| مر ۱۵     | (لايور:اداد،قردغاردو:۱۹۸۲م)                            | 175         |         |       | محدثيل_              | _644    |
| m         | (العدد: ادار فروع الرود ۱۹۸۹م)                         | محرم        |         |       | محمد عليل -          | _ro-    |
| 240       | (لاعد:ادادهْردغْاددو،۲۸۹۱۰)                            | 175         |         |       | محرطنيل _            | _101    |
| AMJ*      | (العد:ادادية والدود ١٩٨٧م)                             | محترم       |         |       | محرطفيل-             | _r۵r    |
| 900       | (لا بور اوار وفروغ اردوه ۲۸۹۱م)                        | 175         |         |       | محرفقيل-             | _101    |
| 40        | (لا بور: اوار مرِّ وحُ ارووه ۱۹۸۹م)                    | 25          | روتماكي |       | محره خيل _           | _#6#    |
| mauri     | ( الا مور مطرفي باكتان اردواكيدي 1996 م)               | ئے آگم ہوئے | An all  | -75   | عليم اخزازأ          | _100    |
| س ۹       | (التعد: العادم وغ اردوه ۱۹۸۹م)                         | 15          |         |       | موطفيل_              | Lron    |
| מין מיזיי | شمول محمد نقوش مرجبة اكثر معين الرحمان                 |             |         |       | الورسديدؤا           |         |
| rz YAJ    | (שות ולתל בלתני דארה)                                  |             |         |       | مرهنيل.              |         |
| ا⁄س+۲     | (لايور:اواروفروغ ادرو،۲۹۸۱م)                           | محرم        |         |       | محرفيل-              | _raq    |

| مر الا             | (لايور:اداريْرُوخَاردو،٢٨٢ء)                                     | 25               | محر شیل ۔                 | _PY+   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| MY 00              | (لاءور:اداريةروغاردد١٧٨١٠)                                       | 25               | محر لمنيل -               | LFYI   |
| من ۸۵              | (العود الحارفة و تحالاه ١٩٨١م)                                   | 95               | مرطفيل_                   |        |
| YI,                | (العمد المرفر في الدواه ١٩٨٨)                                    | محرم             | محرفيل-                   |        |
| ال-149             | مشموله محمد نقوش مرتبه ذا كزمعين الرحمان                         | كاورش خاكرتكاري  | حفیلامد نتی۔ محملیل کے خا | _ו'זוי |
| مر ۲۲              | مثموله محمد نقوش مرتبدؤا كترمعين الرحلن                          | اردوش فاكرتكاري  | اتورسمدية ڈاکٹر۔          | ۵۲۲۵   |
|                    | (טיוני:וטריקנילונטיאבויה)                                        | . معظم           | محرفنيل عرف چھ            | _FTY   |
| IP <sub>U</sub> P  | (لايور:اوارفروغاروة) ١٩٨٨ع)                                      | معظم             | محرفنيل _                 | _1144  |
| lifir <sub>e</sub> | (لايور:اداريْرُوخُاردد، ١٩٧٣م)                                   | معظم             | محد فقيل                  | AFT    |
| 270                | (لايور:اداريقُرنيَّ أردويهـ١٩٨)                                  | معتم             | محرطفيل                   | _644   |
| 100                | $(Macmod \tilde{\mathcal{L}}_{t} \tilde{\mathcal{L}}_{tot} Map)$ | معقم             | محرطفيل _                 | _*~    |
| کرا <i>یا</i>      | (Uncilothe Shamani)                                              | معظم             | محرفيل                    | _120   |
| 490                | (لاستادار الأرخ اردو ١٩٧٨م)                                      | معظم             | محدثنيل _                 | _124   |
| HPJ*               | (الاستادار المردع الدوام ١٩٨٨)                                   | معظم             | محرطنيل _                 | _521"  |
| mod                | (المدادار فرد عالمه)                                             | معظم             | محمد غيل -                | _121   |
| HIMO               | (ชกระเศษสู้เล้าเลขายา)                                           | معظم             | محرفيل -                  | _4740  |
| 1210               | (ขณะแก่สุ่งสำเภามา)                                              | معظم             | محرهيل _                  | _124   |
| IAP of             | (และเอเล้งสำเภามา)                                               | معظم             | محرمتيل -                 | -122   |
| 1-10"              | (מות : וכלי לה כלי לתנביים באות)                                 | معظم             | محرمقيل _                 | _1%A   |
| MIU                | (لاعد: ادار فرد في اردو ٢٤٤٢م)                                   | معظم             | محرطقيل _                 | _1/4   |
| 4 ک                | (المعردان الأروع الروالمهام)                                     | مجى              | محرطنيل -                 | _PA+   |
| ص ٩                | (الصداطية وغُارها ١٩٨٨)                                          | چ <sub>ک</sub> ی | م طفیل<br>محمد مس         | _fAt   |
|                    |                                                                  |                  |                           |        |

| حري⁄ا!    | (العور: ادار فروغ اردوم ۱۹۸۱م)     | Ů.           | وطفيل _                  | _t\r   |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| ص ۱۲      | (لايور:ادارفردغارود١٨١٠)           | مجى          | مرهفیل_                  | _#\#   |
| 4٠٠٠      | (لايور:ادار فروغ ارود ۱۹۸۱م)       | چی           | محرفقيل_                 | _67.64 |
| م/ ۱۸     | (لا بور: اداره فروح اردو، ۱۹۸۱م)   | مجی          | محمد تغيل -              | JMO    |
| م ۸۸      | (لايجود الدارية فروغ الردوء ١٩٨١م) | <i>5.</i> ** | محرشیل .                 | LWA    |
| DIMO"     | (العود: التأريخ والحالم الماليم)   | <i>U</i> .*  | مح طفيل .                | _1/14_ |
| ص ۲۰۰۱    | مشموله ننتوش طغيل فمبرجلددوم       | اذكاردافك    | ميرزااديب                | _1/\   |
| م ۵       | (لا بور: ئوار بافروخ ارووم ۱۹۸۳م)  | گفدوگی       | محرطفيل_                 | _8/4   |
| مر ۲۰۱۱   | مثموله نغوش طفيل نمبرجلدوهم        | اذكاروافكار  | مرذاادىب                 | _14-   |
| APU       | (العود: ادار المردي أردو ١٩٨٢،)    | مخدوي        | محرطفيل _                | _791   |
| HY        | (لا بور: اوار فروع ارود: ۱۹۸۳م)    | مخددى        | محر مفيل به              | TARK   |
| 100       | (الاسور: الواروفروفي الدودة ١٩٨٣م) | مخدوی        | محرطفيل_                 | _rer   |
| 190       | (لاعور:اوادهرُوخُ اردد:۱۹۸۳ء)      | مخذوي        | محرطفيل_                 | _141"  |
| الماس الم | (لايمور:اداد رقر و في اردو،١٩٨٣ء)  | مخددي        | محرطفيل -                | _190   |
| 100       | (لا بور: ادار فروع اردو: ۱۹۸۳م)    | مخددي        | محرفيل -                 | _144   |
| ال اه     | (لا بور: ادار وفر وغ اردو ۱۹۸۱ م)  | مخدوي        | عمر طفيل _<br>محمد عبل _ | _192   |



باب پنجم

# محمطفيل كيخطوط نگاري

# اردومش خطوط نگاری کی روایت

خطوط نگاری ذاتی سطح پرابلاغ کی نباعت نظیف صورت ہے۔ بیند مرف جذبات اور احمامات کی تربیل کا وسیلہ ہے بلکہ ان افکارو خیالات کی بہم رسائی کا ذریعہ بھی ہے جو خط نگارے قلب و ذبی شرم وجزن ہوتے ہیں اور اپنے اظہار کے لئے سی ایور اپنے اظہار کے لئے سی ایور جس کوراز دار بنا کر ذبی سے بلکہ ان افکارو خیال ہے۔ اور جس کوراز دار بنا کر ذبی سے لئی اور وہ ٹی سطح پر نظیق محسوں کی جاسکتی ہے۔ اور جس کوراز دار بنا کر ذبی سے بیار ان کے بایر گران سے سیکدوش ہوا جا سکتا ہے۔ انسان کی ضرورت ابلاغ نے یوں تو اظہار کے کئی راستے ایجاد کے ہیں اور دوسرے سائی ہوتی ہوا جن کی خوار سلمائے جنبائی قائم دوسرے سے اپنی بات کہنے اور سننے کے لیے میکا کی ذرائع سمیت بہت سے ایسے ذرائع کو تصرف ہیں لا کرسلسلئے جنبائی قائم کیا ہے جو نا معلوم کو معلوم کر کے انسان کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے ہیں گین سے سب وسائل اور ذرائع وی کہو کی تحریر کانع میں داز و نیاز بن جاتی ہے۔ اور مکائی بُعد کے باوجود ذبائی شخر کے اور کو کا ذرویہ حاصل کر لیتی ہے۔

انسان نے دوسروں سے ہم کلام ہونے اور اپنے ذاتی تج بات اور خیالات میں دوسروں کوشر کیک کرنے کے قطری

نقاضے کو پورا کرنے کے لیے خط ایجاد کیا۔ اس فن لطیف کی ایجاد کا سمرا بھی انسان کی افقاد طبح کے تمریب جب جب اس نے میہ محسوس کیا کہ بالشافد ابلاغ یا زبانی مکالمہ تو فریق ٹانی کی قربت کا رہی منت ہے گرجو ہوگ دُور کی ساعت کے باعث سرگوش میں راز کی بات نہیں من سکتے۔ ان تک اپنی بات کیے پہنچائی جائے ۔ تو یقینا اس کے ذہن میں خط نگاری کی اخر اس نے جنم لیے۔ شعر اندا حساس نے تو یہ فاصلے اپنی تحیار ہے مہارے سمیٹ لئے اور

## ع الله ي اكثر عدال طورك

کہ کر ابلاغ کے مرسلے ملے کر لیے۔ لیکن اس ش دوسرا فریق بے خبری رہا۔ چنا نچہ ڈما واحدایک وسیلہ قرار پایا۔ جس میں دونوں فریق برابر کے شریک ہوئے اور ایک کی بات دوسرے نے تن اور دوسرے کا جواب پہلے تک پہنچ ۔ اور یوں انجمن آرائی میں بھی خلوت کی خلوت دعی۔

### دُ اكْرُسِيْرْمَبِدَالشِّكِ الفاظش:

"خطی ایجاد ذہبی انسانی کے دورار تا کی ایک اہم ایجاد ہے۔ بیاس کی اپنی گوٹا گوں مجبور ہوں ہے پیدا ہوئی ہے اوراس کی ترقی میں فر حدوجہد کو ہزاد قل ہے۔ ای لیے اس کی نتو حات و فیوش بھی فیر معمولی ہیں۔ خط نے انسان کے لیے فاصلے کا سند حل کر دیا ہے اور ایک لی ظامے گردیکا جا سند حل کا سند حل کر دیا ہے اور ایک لی ظامے گردیکا جا سند تا ایسان کے لیے فاصلے کا سند حل کردیا ہے اور ایک لی ظام تی و تعدایج و جائے اور ایم قدم میں و تعدایج و خطافات انسان نے بعد میں دکھائے اس کا پہلا اور اہم قدم میں و تعدایج و خطافات انسان میں میں دکھائے اس کا پہلا اور اہم قدم میں و تعدایج و

محویا انسان کی مجوری اور دوری کے احساس نے اسے دط کا سہارا لینے اور زبانی محفظو کے بدل کے طور پرتحریری محفظہ کا ساتھ عطا کیا۔ خط نگاری کے ہارے میں افلی اوب مختلف آرا ورکھتے ہیں۔ بعض نے اسے با قاعدہ فن کا درجہ دیا ہے اور یہ کی ساتھ عطا کیا۔ خط نگاری کے ہارے میں افلی اوب محتل کے جوقد رست کی طرف سے اس فن کا فیضان لے کر آیا ہے۔ تاہم بعض اہل قام کے اور یہ کہ ان کی خود کی ایک ان کی اور کی کی کا میاب ہوسکتا ہے جوقد رست کی طرف سے اس فن کا فیضان لے کر آیا ہے۔ تاہم بعض اہل قام کے کرور کیک :

" خط نگاری انسان کا فجی فعل ہال لیے اے بالعوم فن کا درجہ نیس دیاجاتا۔ وجہ بیتا کی جا آ ہے کہ فن شخصیت کا پر دو ہے لیکن خط کی پر دے کو تبول نہیں کرتا۔ فن ابلاغ عام کا تقاضا کرتا ہے کیس خط شرکت عام ے گریز کرتا ہے "۔ (۲) ڈاکٹرسیر عبداللہ فط نگاری کوفن او تشکیم کرتے ہیں لیکن اسے اوب کا درجہ ویے بیس متابیل ہیں۔ اُن کے خیال ہیں:

'' خط نگاری کے فن کی ایک بجیب خصوصیت ہے کہ بیسب سے آسان فن ہے جو ہراس شخص کے

لیے ہمل الحصول ہے جو اس کا قصد کرے۔ عمر تبجیب انگیز ہت ہے کہ یکی آسان ترین فن نازک

ترین فن بھی ہے۔ کیونکہ اس میں فنی نزاکتوں کی نمود پچھاس طرح کی مشکل شے ہے جیسے کوئی شے

عدم سے وجود حاصل کرتی ہے۔ عدم سے وجوداس لیے کہ خط نگاری ادب کے دومرے شعبوں کے

عدم سے وجود حاصل کرتی ہے۔ عدم سے وجوداس لیے کہ خط نگاری ادب کے دومرے شعبوں کے

بریس اصلاً ادب بھیں ہے بلکہ ایک میکائی اور افادی ممل ہے۔ ''(س)

ڈاکٹر صاحب موصوف خط نگاری کی فی اور اسلیم نیس کرتے گر اُن کے خیال میں جب اس کو خاص ماحول' خاص مزاج ، خاص استعداد ایک خاص آن خاص گھڑی اور خاص سما عت میسر آجائے تو بیداوب بن سکتی ہے۔ گھران تی م امکانات کو یج کرنا اور اس کے لیے ایک خاص فضا تر تیب وینا ہے۔ بے پناوہ نرمندی کا نقاضا کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹرسیوع بدائلہ:

> "خط کواوب بنانے کا کام بہت مشکل ہے۔ بیشیشہ گری ہے شیشہ گری اور پھر آئینہ ساز ہو کر بھی کم بی لوگ ایسے ہوں گے جو بھی بھی ایسا آئینیڈ حال سے ہوں گے جس کے جلوے خود تقاضائے نگاہ بن جا کیں گے اور بہر نظارہ اپنے جو ہر کی ہر دو لی اُفر کو مڑگام بناویں ۔ جوہ از بس کہ نظاضائے گلہ کرتا ہے جوہ آئیہ بھی جاہے ہے مڑگاں ہونا (۳)

خط کوادب بنا نااور شیشه گری کا کارنازگ انجام دینااورای ا کینه تر اشناجس کے جلوے خود تقاضائے نگاہ بن جا کیں ا ایک دست ہنرشناس کا تقاضا کرتا ہے۔ بید دست ہنرشناس میسر آجائے تو وہ آئے بی شعاعوں کے انعکاس سے خط کوروشنی کا ایسا دھارا بنا ویتا ہے جو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف کسی رکاوٹ کے بغیر سفر کرتا ہے اور نا آئم بی کو آگی جس اور اندھیرے کواجا ہے جن ایک رفتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدیدے الفاظ بیں:

'' مُحتوب نگارادیب شاعریا عالم بوتو خط کی توعیت بمسرتبدیل بهوج تی ہے اور میمن فراہمی اطلاعات کا پُرزہ نہیں رہتا ' بلکہ اویب کے نہاں خانہ خیاں تک رسائی حاصل کرنے میں بھی معاونت کرتا ہے کا پُرزہ نہیں رہتا ' بلکہ اویب کے نہاں خانہ خیاں تک دسائی حاصل کرنے میں بھی معاونت کے ملاحیت چنانچ انچھا خط لکھنا ایک جبلی عطیہ ہے اور ، یک ایک وجبی قوت ہے جے دو ہم ل لانے کی ملاحیت

چيره چير ولو کول کوئل مطابول بـ"(۵)

ا یک اچھا خط لکھنے والے کے ہنر مندانہ کمال کا آئینہ ہوتا ہے جس میں اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا واضح اور روٹن تکس نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر معین الرحمٰن کے خیال میں:

'' خطوط کی بھی شخصیت کو پر کھنے کا عجیب آلہ ہوتے ہیں۔ ان کی اہمیت کی پہلوؤں سے ہوتی ہے۔

ایک تو یہ کہ مکتوب نگار ہے تکلف ہو کر لکھتا ہے اور اس کے سوپنے کا زاویڈ زبن کی افّا وفطرت کے

ایک تو یہ کہ محتوجت کی سادگی یا پُر کاری اور اسطوم ہوجا آل ہے۔ دوسر نے خطوط سے فجی حال سے اور بہت

میں وہ باتیں جو انسان عام حالات میں لکھنا یا بیان کرنا پہنڈ جی کرتا معلوم ہوجاتی ہیں۔ تیسر سے ان

کی بے لکھنی کے باحث استدل ل کا انداز 'بسلوب کی بے ساختگی اور زبان پر قدرت کا حال کھی

ہے۔ اس کے ساتھ ہی خطوط کی سوائی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ مرزا غالب نے گراپ خطوط نہ چھوڑے ہو گئی کے ساتھ نی خطوط نہ اسکور کی انتی تعصیل اور موشکانی کے ساتھ نے گراپنے خطوط نہ انکے مرزا غالب نے گراپ خطوط نہ چھوڑے ہو گئی کے ساتھ نگ شایدان کی سوائی عمری انتی تعصیل اور موشکانی کے ساتھ نے گراپئی جاستی '۔ (۴)

"فظوط میں انسان کی رنگ وروغن کے بغیر اصلی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ خط بیہ نے ہوئے کھا جاتا ہے۔ است شائع نہیں کیا جائے گائی گیا ہے لیے کہ قوب نگار کی جذب تی اور نفسیاتی کیفیت کا سیا آئینہ ہوتا ہے "۔ (2)

### عبدالقوى دسنوى كيخيال بن

"الیے لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لیے ایک لیے نہیں لیکن جوا پنے پیشتر کھات اور اوقات مطالعہ و مشاہدہ میں گزارتے ہیں علم دعر فان کا فر میں گزارتے ہیں اور دوسروں کے لیے علم دعر فان کا فر میں گزار ہے ہیں اور دوسروں کے لیے علم دعر فان کا فر ربعہ جنتے ہیں۔ عام طور ہے دوسرے مشاغل کے ساتھ خط نگاری ہے بھی و کچھی رکھتے ہیں اور بھی ہے کہ میں وقت کا بڑا حصداس کی نذر کر دیتے ہیں یا کہد دیے پر مجبور ہموتے ہیں کی تنز رکر دیتے ہیں یا کہد دیے پر مجبور ہموتے ہیں کی تنز اسے اس محل اس کا میں اور دیتے ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں اس میں مرف کرتے میں تھے نہیں ہیں اور دیتے میں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے میکن تھے نہیں ہیں اور دیتے جارہ ہوتے جادد دیگاتے ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کیکن تھے نہیں ہیں اور دیتے کا بڑا دھے۔ اس میں مرف کرتے کی کیکن تھی نہیں ہیں اور دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کر دیتے کا بڑا دیا تھا کہ دی کے دیتے کی دیتے کے دیں اور دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتھ کی کی دیتے کر دیتے کی دیتے کر دیتے کر دیتے کر دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کر دیتے کی دیتے کر دی

میں ندومروں کو بدمزہ کرتے ہیں۔ ویے بیاتو سب جانے ہیں کدخط نگاری گفتگو کا بدل ہے اور بد بات بھی درست ہے کہ خوش گفتاری المی کے صصیص آتی ہے جو خوش مزان ہوتے ہیں ورند گفتگو کا سلسلہ نہ وراز ہوسکتا ہے نہ ہی محود کرنے کی صلاحیت اس بیں پیدا ہو کتی ہے۔ یکی شرط کھتوب نگاری کی بھی تشہری ہے۔"(۸)

عبدالقوى دسنوى أيك دوسرى ممكد قمطراز بين:

"ادیول کے خطوط پڑھنے ٹیل بیٹھے فاص طف آتا ہے۔ ان ٹیل پڑی اپنائیت محسول کرتا ہوں۔ ان کی با تیس سنتا ہوں ان کے خطوط پڑھنے ٹیل بیٹھے فاص طف آتا ہوں ان کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ان کی با تیس سنتا ہوں ان کے افذار دول سے واقعیت ہو آل کی بے خبری سے باخبر ہوتا ہوں ان کی آرز و کی سما سنے آتی ہیں ان کے ارادوں سے واقعیت ہو آل کی بے ان کی مسئل مسکر اتی ہیں ان کی نظر تیس ہوتی ہیں ان کی مسئل سے ان کی خوص اثر دکھ تا ہے ان کی مسئل مسکر اتی ہیں ان کی نظر تیس ہوتی ہیں ان کی مسئل سورت دکھا تا ہے۔ صلیت سے ایک سامنے آتی ہیں۔ چھا خط آئیت ہوتا ہے وہ کھنوب ٹکار کی اسٹی صورت دکھا تا ہے۔ صلیت سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ سرگوٹی ٹیل بہت کی کہلوا تا ہے۔ راز کوراز نہیں دہنے و بتا ہے کو مجموب نہیں ہے آگاہ کرتا ہے۔ وہ سرگوٹی ٹیل بہت کی کہلوا تا ہے۔ راز کوراز نہیں دہنے و بتا ہے کی کوجوب نہیں ہے تا گاہ کرتا ہے۔ وہ سے فریش رکھا ''۔ (و)

خط نگاری کے سلسے میں مولا ناغلام رسول مہر کی درج ذیل رائے کے خطوط کی اہمیت اور ان کی علمی واد بی حیثیت متعین کرنے میں مدودیتی ہے:

" تقریر و نگارش کے ذخیروں بیل مرف ایک منف ایک ہے جس کے متعنق وضحیت و تنگف کے اختلاط و آئیرش کی کم ہے کم مخبائش نگاتی ہے۔ ہن رگان علم وفضل اور اکا ہر حکمت و وانش کے خطوط و مکا تیب جو آنھوں نے اپنے عزیز ول وستوں اور نیاز مندوں کو لکھے۔ ان کا سرمایہ ہر زبان کے علی گراں قدر اور فیش بہت مجھاج تا ہے اور اس ایر معیز کی گو ہر بار پول نے خو و ہماری زبان کے ماس شرک متابع شہوار فراہم کروی ہے ۔ خطوط و مکا تیب ہر شخص کی حقیق حیثیت کا اندازہ میں متن کے ایک ایرومشاہیر کے گونی ماری جی متابع شہوار فراہم کروی ہے ۔ خطوط و مکا تیب ہر شخص کی حقیق حیثیت کا اندازہ میں متن کے لیے نبایت تھے واور ہن کی حدیث تا بل اعتراض ماری جی میت کے اکا ہرومشاہیر کے کو طوط و فراہم کرنے کی خود سے اور اس مر و کے کو طوط و فراہم کرنے کی خود سے اور اس مر و کے کو طوط و فراہم کرنے کی خود سے اور اس مر و کے کو طوط و فراہم کرنے کی خود سے اور اس مر و کے کو طوط و فراہم کرنے کی خود ار باب علم و اور ب ہمیشہ او ایتمام خاص متوجد دہے اور اس مر و کے کو

### ادبیات دبیر کابواجی ایروخته مجما جاتا ہے۔" (۱۰)

# خط نگاری کے حوالے سے مولانا غلام رسول مہراور دیگر اہل قلم کی آ راہ ہے ورج ذیل نکات أبحرتے ہیں -

- ا۔ خط ایک ایک تحریر ہے جس کے متعلق وضحیت و تکلم کے اختلاط و آمیزش کی کم سے کم مخباکش تکلتی ہے نیز خطوط و مکا تیب ' لکھنے والے کی حقیقی حیثیت کا انداز و کرنے کے لیے نہا ہے عمد واور ہوئی صد تک قابل اعتماد سر مایہ ہیں۔
  - ۲۔ خطوہ آئینے جو مکتوب نگار کی اصلی صورت دکھا تا ہے اور اس کی اصلیت ہے آگاہ کرتا ہے۔
- ۳۔ دو گفتگو کا بدل ہے۔ جیسے خوش گفتاری اور خوش حراقی ہننے والے کو محور کر دیتی ہے ویسے ہی ایک اچھ دو کمتو ب الیہ کومخطوط کرتا ہے۔
- ۳۔ خطین انسان کی رنگ وروغن کے بغیر اصلی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بیا کتوب نگار کی جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا سچا آئینہ ہوتا ہے۔
- دلاکی بھی فخصیت کو پر کھنے کا جمیب آلہ ہوتے ہیں۔ ان سے فخصیت کے نجی حالات استدلال کا انداز اسلوب کی بے ساختگی اور زبان پر قدرت کا حال جھنگا ہے۔ اس پر مستزادیہ کہ خطوط کی روشی ہیں کی شخصیت کے سوالحی حالات مرتب کرنے ہیں مدولتی ہے۔
   حالات مرتب کرنے ہیں مدولتی ہے۔
- ۲۰ خوالکھنا بظہرایک آسان گرنی الحقیقت ایک مشکل فن ہے جوشیث گری کے مترادف ہے۔اس کے لیے ایک دست بھرشاس کی ففرورت ہوتی ہے۔
  - کا نے انسان کے لیے فاصلے کا مستام کی کردیا ہے۔
- ۱ چھا خط لکھٹا ایک جبلی عطیہ ہے اور ایک ایک وہی توت ہے جے روبہ مل لانے کی صلاحیت چیدہ چیدہ لوگوں کو ہی
   مطا ہوئی ہے۔

درج بالا نكات ہے الگ خط كوا يك مخصوص تو نيت كى خود كلائى بھى كہا كيا ہے۔ اور اس كا جواز يہ بيش كيا كيا ہے كہ كتوب اليہ چونكہ خط نگار كا دوست اور اس كى شخصيت كا جزو ہے اس ليے وہ خط لك كرا پنی خلوت سے با برنيس آتا 'بك اپنی باطن كى سياحت كے بعد دوبارہ ايك نئى خلوت ميں جاگزيں ہوتا ہے۔ اس عمل ميں كن خدشے خوف يا خطر كے بغيروہ اپنے جذبات واحساسات اور خيالات وتصورات كو برمحایا آشكار كرتا چلہ جاتا ہے۔ اپنى كاميا بيوں كا تذكرہ كرتا ہے تو ناكاميوں کے ذکر ہے بھی گریز نبیں کرتا اورا تداز بھی ایسا افتیار کرتا ہے کہ تحریر ہے گفتے' تکلف اورخود نمائی کا زاویہ نمایاں نہ ہواور حقیقت خود بخو دآشکار ہوتی چلی جائے۔(۱۱)

در تب ال رائے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہاس کی جہ بیہ کہ دا فکار کتوب الیہ کو دھیان جی ال کر بی دخط نظار کتوب الیہ کو دھیان جی ال کر بی دخط نہیں کا الدید یا ہے جی اس کے ذبین جی ہوتی ہے کہ دہ اس سے کتنے فاصلے پہاور بیہ کہ اس کی تحریراں پر کس نوع کے کہ اور دھا گئے اس کی اور دہ اس بی کشل الگ نوعیت کی کیا ہے جسوں کر سے گا۔ ' خود کلا گئ الگ الگ نوعیت کی چیز ہے اور اس جی فر این فالی خارج ہوتا ہے۔ ایک فضی کی خود کلائی اس کے ذاتی دائرہ احساس جی رہ کر سفر کرتی ہوتا ہے۔ ایک فضی کی خود کلائی اس کے ذاتی دائرہ احساس جی رہ کرس کر آل ہے اور بید در ست ہے کہ خود کلائی کر نے والا اپنی خلوت سے دومر کی خلوت میں خلوت ہے دومر کی خلوت ہے دومر کی خلوت ہے دومر کی خلوت ہیں خلوت ہے۔ البتہ اس تو م کی منافرت جی خلوت ہی جا گزیں ہوتا ہے اور بی مثل ہو دومر کی خلوت جی خلوت ہے دور ہوتا ہے اور بیر مثل ایس عشمیہ اور سائر ذاتی خطوط جی جا گئی ہیں۔ جی خلوت ہی جا گزیں ہوتا ہے اور بیر مثل ایس عشمیہ اور مراس خلوت میں جا گزیں ہوتا ہے اور بیر مثل ایس عشمیہ اور دی خلو میں جا گزیں ہوتا ہے اور بیر مثل میں عشمیہ اور دی فلوت سے خلو طوط کی معاملہ ہوتو وہ '' خود کلائی'' کے سراسر ذاتی خطوط جی جا بر جیں ساس سلط می ذاکر مربی خلوت کے خلو کی معاملہ ہوتو وہ '' خود کلائی'' کے دائر سے باہر جیں ساس سلط می ذاکر مربی خلوت کے خلوط کا معاملہ ہوتو وہ '' خود کلائی'' کے دائر سے باہر جیں ساس سلط میں ذاکر مربید کی کر تا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

دوسرے کے نام منسوب ہوئے... قط بنیاد کی اطور پر دوانسا تول کے دجود کا طالب ہے... گر خط نگار کو متاسب فضائل جائے تو خطوط ایک ججیب وغریب پر سرت اجتماعی نظام یا" اوارہ" بن سکتے جیں۔ جن خط نگاروں میں اس فضائے پیدا کرنے اور باتی رکھنے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے ان کے خط وسیج تر مطالعہ کے زیادہ خوشگوار اور پر تا شیم بن جائے ہیں"۔ (۱۲)

درج بال اقتبس کی روشنی میں خط نگاری کو''خود کلائی''یا''مخصوص نوعیت کی خود کلائی'' کہنے کی بات ہوں بھی خارج از بحث او جاتی ہے۔ کہ خط کا تصوری ہم کلائی ہے پیدا ہوتا ہے اور ہم کلائی دوائ نوں کے موجود ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔

ا چھے خط کی ایک خصوصیت اس کی دلچہی ہے۔ اہل نقتر نے خط کی دلچہی کو بمز لداصول سمجی ہے۔ کیونکہ خط کی دلچہی کو بر اے اجلاع مطالب اور اجلاغ پیغام کے علاوہ بھی زندہ رکھتی ہے اور اجلاغ کی زبانی اور رکانی صدفتم ہو جانے کے بعد بھی کسی پڑھنے والے کے لیے مسرت انگیز ٹابت ہوتی ہے۔ دلچہی کا معیار ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ کون سراخط دلجہیں کے معیار ہر مقبول دلجہیں کے مقبول مقبول مقبول کے دلے میں مقبول مقبول کے دلیارہ ووئی خط زیادہ مقبول اور مستقل طور پردلجیب ہوں مے۔ای طرح جن خطوط بیں شخعی جذب کا استعمال بھیرا میے انداز میں کیا جائے کہ خصی ہونے کے باد جود ان کے حیثیت وسیع معنول میں انسانی ہوگئ ہو ان خطول کی دلچیسی اور دیریا مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ (۱۳۳)

ا بیجے خط کی ایک ٹم میاں خصوصیت خط نگار اور مکنؤب الیہ کی بے تکلف ند ملاقات ہے۔ خط کو عام طور پر'' نصف ملاقات'' کا درجہ دیا ہو تا ہے لیکن، چھا خط دراصل ہوری ملاقات ہی ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹرسیدعبداللہ:

''بعض اوقات تو بیط قات فا جری مد قات ہے بھی زیادہ دلچپ اور کامیاب ہوجاتی ہے۔ اس

ہے کہیں زیادہ بیخ 'اس سے زیادہ رسا خوشگوار اور سرت بخش ''۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کے خیال

میں ملاقاتی بعض اوقات '' اور ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس تم کی ملاقات کی کوتا ہوں سے

میں ملاقاتی بعض اوقات '' اور ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس تم کی ملاقات کی کوتا ہوں سے

نیجنے کے لیے خط کی ملاقات کا سہار الم حوظ اجاتا ہے ۔ زندگی ہیں بر ہاائی صورتی چیش آتی ہیں

جن میں روز انداور ہروقت کی ملاقات کے باوجود بھی حقیق مسرت اس غائبانہ ملاقات سے حاصل

ہوتی ہے جس کا موقع خط بجم چینی تا ہے۔ بیملاقات کی ایک ارفع صورت ہے جس میں جس ٹی اور

مادی داسطے بالکل معدوم ہوجاتے ہیں۔ اور دوحوں کی دوحوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان ٹی شحور

کی بیائی معراج ہے جس کی لفیف فعادل کی سرمرف دوحوں ہی کے لیے مکن ہے۔ اجمام کا

ا تھے خط کی ایک خصوصیت اخلاص اور اعما و ہے ۔ رشید احمد مل کی کے الفاظ میں:

"ا یہ محفظہ طور اوری لکھ سکتا ہے جس کو کمتوب لیدے اخلاص اور اپنے پر اعتماد ہو محبت کی سب سے
معتبر علامت ہیں ہے کہ عاشق اپنے را ذکھوب پر خلا ہر کرنے گئے۔ ایجھے خطوط کھنے کے لیے بید شندا تنا
ضروری نہیں بیننا اصور ضروری ہے۔ خط کھنے کا وہ فن ہے جہاں تکلف یالفنع کھنے والے کو لے
وُ وہتا ہے۔ سیفنی فرسٹ یاسلیف فرسٹ کے بندے بھی ایچھے خط کھنے والے نہیں ہو کتے۔
د اس میز شے کہا محمر پاک او کہا "کا اطلاق خط نگاری کے فن پر بھی ہوتا ہے۔ "(۵)

ا چھے خط کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ وہ خط نگار کی شخصیت کا آئینہ دار ہو ۔ کیونکہ دل کے سیح جذبات اس وقت انجر

کتے ہیں جب نط میں کمتوب نگار کی تھرک تصویر منعکس ہو۔ ہراچھا نط لکھنے والے کی پوری شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔اس لیے دہ دوررہ کربھی ارفع طلاقات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔اگر بیصورت پیدا نہ ہوتو خط بے اثر ہو کر رہ جائے گا اور مہ قات کی جذباتی تا ثیر بیدا کرنے سے قاصر رہے گا۔

اجھے خط کی ایک خوبی اس کی لطافت ہے۔خط نگارا گرخود کو الفاظ اور معالیٰ کی ثقالت ہے بچالیتا ہے اور سادگی ہے۔ اظہر رکی لطافتوں کو ہروئے کا رلاتا ہے تو اس کے گلام میں دکھٹی پیدا ہوجائے گی جو مکتوب الیہ کے احساس کوچھوٹے اور لطیف سیفیتوں کو اُبھارنے میں عدودے گی۔ڈاکٹر سید عمید اللہ کا خیال ہے کہ

> " بوذباتیت کا ظهار خط کی لطافت کے لیے بخت نقصان دو ہے۔ اس سلسے میں دو تو جوان خط نگاروں کی مثال دیتے ہیں جن کے عاشقانہ خط فنی رجبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کے فزو کیک اجھے عاشقانہ خطوط دو ہوتے ہیں جن میں جذباتیت اور ہجان کے جھکے ندہوں کے ریچ رپی منت طلب ہے جو لوگ طبیقہ جذبات پرست ہیں وہ بخت ریاضت کے بغیر اس فطافت کوئیں پہنچ کئے جوا بھی خط نگار کی کی معراج ہے۔ (۱۲)

> > ڈ اکٹرسید عبداللہ انسانوی خطوں کو بھی اس ذیل میں لاتے ہیں۔ان کے بقول:

"افسان لگارت کافس کافواص اور فن کاشتا ساے کال ہو کر بھی افسانہ لگار ہی دہتا ہے اور اُس کے خطوط"

خطائعت خطائعت خطائی کا حسن بیدائیس کر پاتے۔ اس سلسلے میں وہ قاضی عبدالغفار کے اللی کے خطوط"

کا حوالہ دیتے ہیں جوان کے بقول اپنی رو مانی جذباتی چائی کے باوجود اور سب کچے ہو کتے ہیں

کا میاب خطائیس کچے جائے ۔ ڈاکٹر صاحب موصوف رشید احمد میر بی کی طرف منسوب اس آول پر

تجب کا اظہار کرتے ہیں کہ " بہترین خطوط دہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر بھاڑ دیتے جاتے ہیں۔"

ڈاکٹر صاحب کے خیال میں فن جس خطاکو اکلی درجہ دیتا ہے دہ تہذیب انس اور حسن کا ام کا فیر معمولی

آ میزہ ہوتا ہے۔ اس میں سلیقہ اور شاکت طبح اور اطلافت آنام کا کاای محمود احترائ ہوتا ہے

گرکوئی ہے درد بی ان کو بھاڑ نے کی جرات کر سکھ کے خطوبی بھی ڈے جانے کی تالی ہوتے ہیں۔

جن میں ہی جان دطفیان جذبات کا اظہار ہوا ہو۔ اُن میں شوق کی بلند بالی یا بے نیار کی کا جوقاضا ہو

گا۔ وہ اپنی جگہ درست گرشوق کے بیشعور ،گیز انداز اعلیٰ خطوں کے معیار کومتزلزل کر دیتے ہیں''۔(۱۷)

ا پڑھے خط کی ایک خصوصیت اس کا ایجاز واختصار ہے۔ خط ایک مختفر صنف تحریر ہے اور اس کا حسن اس کے اختصار میں تھمرتا ہے۔ خط نگاری میں طویل کلام عیب ہی نہیں تصنعی دقت بھی ہے۔

ورج والخصوصيات كے تناظر ش الجھے خط كى خوبياں جن نكات كى صورت ميں واضح موتى بيں ووب بين:

- ا۔ ہرا جمعے خط میں محرکہ مقعمد پورا ہوتا ہے اور اس کی اصل خوبی قطعیت ہے۔
- ا ۔ اچھا نداجن پر صدانت ہوتا ہے اور کمتوب نگار کے مانی النسم تک رسائی ش روک نیس بنا۔
- ا ۔ خط کی دلچیں بمز لداصول کے ہے جواسے زمانی دمکا فی ابلاغ کی صدفتم ہونے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔
- س۔ اچھا خط بوری طاقات کا درجہ رکھتا ہے۔ادراس کا بے تکلفانہ انداز اے فلا ہری طاقات ہے بھی زیادہ ولچسپ اور کامیاب معادیتا ہے۔
  - الجع خط وہی لکھ سکتا ہے جسے مکتوب الیہ سے اخلاص اور خود پراعتا د ہو۔
    - ٢ ۔ اچھا نطا كتوب لكارك فخصيت كا آئينددار موتاہے۔
- ے۔ ایکھے خط کی خوبی اس کی بھافت ہے۔ جذبا تیت کا اظہار خط کی لطافت کے لیے نقصان وہ ہے۔افسانو کی انداز میں لکھے گئے خط کامیاب خط نیس کہلا سکتے۔
- ۸۔ ایکے خط کی ایک اہم خصوصیت اس کا ایجاز واختصار ہے۔ اس کا اصل حسن اس کے ایجاز واختصار ہی میں نگھر تا
   ہے۔

# خط نگاری کی روایت:

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تط اہلاغ کا ایک ذریعہ ہے گران آن ہے اے تہذیب و بھیل کے اس ور بے پر پہنچ دیا کہ یہ بذات خود ایک فن بھی بن گیا اور اپنے خاص وائزے سے بلند ہوکر اس نے وہ مقام بھی حاصل کرلیا کہ ادب ک تاریخ میں اعلیٰ خط او بی شاہ کا روں میں شار ہونے گئے۔ بلکہ اسل می تہذیب و تہدن نے خط ڈگاری کواس سے بھی زیا وہ اہمیت دی ہے۔ بقول ڈاکٹر سیدع بداللہ: "مسل نوں نے خط کوشائنگی اور اعلی تر زندگی کے زاویے ہے ویکھا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ہے جما جاتا تھ کہ جو مخص خط کے فن کا ماہر ہے وہ تہذیب کی روح کا حقیق شناور بھی ہے ۔۔۔ چنا نچہ مسلمانوں کے گزشتہ و بیات میں خطوط و مکا تیب کے وسیج زخیرے موجود ہیں اور ان کے یہاں ترسل ایک عظیم علم کا ورجہ رکھتا ہے جس کے اصول و معانی ہر بے شار کیا ہیں گھی گئی ہیں۔" (۱۸)

انخریزی زبان دادب میں با قاعدہ خط نگاری کی ابتدا پندر حویں مدی عیسوی میں تشدیم کی جاتی ہے تا ہم اے لطافت سے آشنا كرفي ادرايك اعلى درجه دسيغ بن ما مورشا مروليم كويركا فما بال حصر بير وليم كوير زندگي سے كريز يا تھا۔اس نے كئي بارخود کشی کی کوشش کی لیکن زندگ نے اے اس میں کامیر بنیں ہونے دیا۔ آتش دان کے یاس بیٹے کر کتاب پڑھنا' باغ کی روشوں پر پہلنا' پھولوں ہے یہ تیں کرنا اور دوستوں کو خط لکھنا'اس کے مجبوب مشاغل تھے۔اسی دور کا ایک اور بڑا خط نگارتی مس گرے تھا۔ وہ بھی ولیم کو ہر کی طرح شاعر تھا اور مناظر فطرت میں دلچین رکھنا تھا۔ اس کے خطوط میں فطرت کا بہت مجبرا مشابدہ ماتا ہے۔اس کے دوستوں کے نام لکھے گئے خطوط شاح انداحیاس ہے مملو ہیں۔ای عبد میں لیڈی میری هانش کی نے خط نگاری کا ایک نیا انداز پیش کیا۔ اپنی یا دوں کواول تحریر میں پیش کرنے کافن اے خاندانی وراثت بیس ملاتھا۔'' فرکش لیڈز'' میں اس نے ترکیے سے ورواج کوایک ادیب کی نظرے دیکھااور حقیقت بنی سے بیان کیا۔اس نے اپلی بٹی سنز بیوٹ کے نام بھی دلچسپ خطوط لکھے ہیں ۔ پیٹطوط از دوا تی زندگ کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ان میں شائستہ مزاج ' دانشورانہ لہجیہ اور جذباتی سرگری موجود ہے۔ میری کلیورنگ کی خط نگاری کو بھی شہرت حاصل ہوئی۔وہ اینے عبد کی ایک زندول شخصیت تھی۔ اس نے اپنے خطوط میں ملکہ کیرو مین کی گھر ملوزندگی کے بارے میں جوانکش ف ہے جیں ان میں دلچیسی کےعلاوہ تحتیر کاعضر بھی موجود ہے۔اس کے خطوط اس عہد کا ادبی منظرنا مہ بھی پیش کرتے ہیں تا ہم ان کا بیشتر حصہ بعض وجو ہات کی بنا پر جلا وی ميا۔ بے کھیے خطوط کو بعد میں مرتب کیا گیا جن میں اس عہد کی مجلسی زندگی کے قدیم آثار دکھائی ویتے ہیں۔ای زمانے میں لارڈ ہیرو ے ٔ رابرٹ والیول قلب ڈور مرشین ہوپ اور ہورلیس والیول جیے خطوط نگار منظرعام پر آئے جومشاہدے اور تاثر کے بیان میں کمال رکھتے تھے۔ان خطوط نگاروں نے نجی خطوط نگاری کونہ صرف ادب کا درجہ دیا بلکہ نطوط کے وسیلے ہے انگریزی تبذیب وترن اورمعاشرت کے بہت ہے گوشوں براینا نطیف اور پُرمزاج رزعمل بھی تحریر کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ ج رکس لیمب کواہینے مضرمین کی طرح خطوط لگاری میں بھی شہرت حاصل ہوئی اور اس کے خطوط کوادب کا لیمتی سر مابیشار کیا

گیا۔ اپ خطوط میں چارس ایمب ایک مہذب انسان کی صورت میں ہمارے مائے آتا ہے۔ اس کے خطوط یہ دوں کا ایک انمول نزانہ ہیں جن میں ماضی کو کھے موجود میں دریافت کیا گیا ہے۔ یہ خطوط اگر چہذا آتی اور فجی نوعیت کے جیر لیکن ان کی رومان پرور فضایز سے والوں کو قطرت کے بہت قریب لے آتی ہے۔

اگریزی زبان واوب میں شیئے باتر ن اور لارٹس کے خطوط کو بھی ہوی اہمیت حاصل ہے تاہم کیٹس نے اپنی مجبوبہ فیٹی براؤن کے نام جومیت آ بیز خطوط کیے ہیں اور روح کے فیٹی براؤن کے نام جومیت آ بیز خطوط کیے ہیں اور روح کے شد بدترین کرب اور وامہانہ جذبے کی انتہا کے مظہر ہیں۔ معصومیت مخلوص اور جذباتی صداقت سے لبریز بید خطوط کیٹس کے زو رقام کا شاہکار ہیں جن ہیں اس کی فکستگی اور ترجی ہوئی روح صاف نظر آتی ہے۔

ڈی ایکے لارنس اپنے ناولوں کی طرح خطوط میں بھی ایک جرات منداور بے خوف ادیب کی صورت میں نظر آتا ہے۔اس کے خطوط پڑھ کرانسان کاشعورا کیک نئے مدار میں سنر کرنے لگتا ہے۔ (۱۹)

اگریزی خطوط نگاری کے اس پی منظر میں اور و خطوط نگاری کی ایک نہاے ۔ روش اور اجلی تصویر انجر تی ہے۔ اردو
خطوط نگاری کے ذکر پر بات عموم عالب ہے شروع بموتی ہے۔ لیکن اس ہے پہلے جب می بیک سرور کا نام آتا ہے جن کے
خطوط کا مجموعہ 'انشائے سرور' انھیں ایک داستان تو پس کے ساتھ ساتھ ایک خطوط کا مجموعہ 'انشائے سرور' انھیں ایک داستان تو پس کے ساتھ ساتھ ایک خطوط کا میں مورث میں بھی سامنے لاتا ہے۔ واجد
علی شاہ کے نام لکھے گئے خطوط میں سرور نے اپنی او بی موقع کاری اور پر تکلف زبان کا نموز پیش کیا ہے جو' فی ان بی بیٹ کے
اسلوب ہے می ش ہے جی ناحر علی کے نام لکھے گئے خطوط فیر آرائش اسلوب اور سادہ بیانی کے مظہر ہیں۔ بقول ڈ اکٹر انور سرد ید

"ان خطوں میں سرور نے ایک ایساا کدار مختلوافقیار کیا ہے جس کے ہر نین لفظ ہے سرور کی ذاتی اور کا ایک خطوں میں سرور کے دائی ہیگ مرور کا اور بھی محسوس ہوتا کدر جب علی بیک سرور کا اور ایک محسوس ہوتا کدر جب علی بیک سرور کا تقام ہم اور ایک محسوس ہوتا کدر جب علی بیک سرور کے خطوط میں دوسر مے محض کوراز وال تقام ہمنے ہے ہوئی ہور کے خطوط میں دوسر مے محض کوراز وال بنانے کی خواجش جمنے باتوں میں جذبے کی ذاتی آ میزش سادہ نشر میں جاکی کی تمکینی اور سوضوع کی بنانے کی خواجش قدی سے غالب کے اسلوب کی یادتازہ ہوجاتی ہے۔" (۱۰)

عالب جہاں شاعری میں سب پر غالب رہے وہاں خطوط نگاری میں بھی ان کا کوئی ہم پلے نظر نہیں آتا۔ آغاز میں اُنھوں نے فاری زبان میں خطوط کھے۔وواس زمانے میں بھی جبکہ فاری قدیم خطوط نویس کا طریقہ رائج تھا اور وہ خودا پی تمام خط و کتابت فاری میں کررہے تھے خطوں کا طریقہ بدلنا جا جے تھے۔ چنا نچہ ۱۸۴۵ء میں جب ان کی عمر مشکل سے ۲۸ برس کی تھی کی تھیجے ہیں:

> "اداشناس دائد که نیجارس درنگارش اینست که چول کلک دورق بکف گرم کمتوب ایدراب ففط که فرانو پر حالب اوست درسر آغاز صفی آواز دہم وزحر مدینج مذعا گردم القاب و آداب و خبریت گوئی وعافیت جوئی حشوز ایداست و پشخت گان حشوراو تع نهند" \_ (۲۱)

بتول ما لكسدام:

"اگر چاان کے فاری خطوط یکی بیٹتر ای اصول پر لکھے گئے تاہم بیٹیں کہا کہ واقعی برسب کے سب
حشو وزواید سے پاک ہیں۔ میرے خیال ش اس کی وجہ بیٹی کہ اس ذیائے شی ان کے کتوب الیم
عام طور پر ان سے عمر ش بڑے اور پرائے وابستان کے تعلیم یافتہ بر رگوار تھے۔ برا صحاب بخمبرے
وضعدار اور فکیر کے فقیر وہ بھڈا ایک بدعتوں کو کیوں گوارا کرنے لگے تھے۔ بی وجہ ہے کہ وہ اپنے
فاری خطوط بی اپنے مقروہ اصول سے بہٹ کر کہیں کہیں روائی تکلفات کا استعمال کر مجھے
بی ۔ "(۲۲)

اردد خطوط نگاری کی طرز نوکی ایج دکاسم استی معنوں میں خالب کے سر ہے۔ ۱۸۴۹ء کے لگ بھگ انھوں نے سے
انداز میں خط لکھ کراردو میں ندصرف کمتوب تگاری کی طرز نو نگالی بلکہ خوداردو نٹر کو بھی ایک جدید اعماز ہے آئیا کیا۔ اُنھوں
انداز میں خط لکھ کراردو میں ندصرف کمتوب تگاری کی طرز نو نگالی بلکہ خوداردو نٹر کو بھی ایک جدید اعماز ہے۔
انداز میں خط لکھ کراردو میں ندصرف کمتوب تکاری کی طرز نو نگالی بلکہ خوداردو نٹر کو بھی ایک جدید اختیار کیا۔ اور کمتوب الیہ کے
معاوت واقبال قوامان معادت آٹار وغیرہ ترک کر کے خط کے براہ راست آغاز کا طریقہ اختیار کیا۔ اور کمتوب الیہ کے
حسب حال الغاظ مثلاً ''میاں ہوں کی معنوں تکھتے اور فور انظہار مد عاکر نے لگتے ہیں۔ اس طرح کے حکاطب کی بے تکلفی اور
کیا۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ کو کی لفظ بھی نیس تکھتے اور فور انظہار مد عاکر نے لگتے ہیں۔ اس طرح کے حکاطب کی بے تکلفی اور
یکا گئت کا نصیاتی اثریہ ہوتا ہے کہ کوئی محمد کا کہ خوب ایپ خط کا آغاز می دکی اوب وآداب ہے کرتے ہیں تو کمتوب الیہ کا
خالب سے ذیادہ اس بات کوئوں مجھ سکتا تھی کہ جب آپ خط کا آغاز می دکی اوب وآداب ہے کرتے ہیں تو کمتوب الیہ کا
و ایک خال سے خودہ اس بات کوئوں مجھ سکتا تھی کہ جب آپ خط کا آغاز می دکی اوب وآداب ہے کرتے ہیں تو کمتوب الیہ کا

یے تکلفی کو آبول کرنے میں واقت لیتا ہے۔ اس کے برنکس اگر آپ خط ایسے انداز سے شروع کریں جیسے کمنوب الیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کررہے ہیں تو بعدِ مکائی کے باوجود آپ دونوں وہنی اعتبارے آپ میں بہت قرب محسوس کریں گے۔ اور آپ کو کا غذ پر کھے ہوئے ہے جان الفاظ ہے بھی لکھنے والے کی آواز سنائی دینے گئے گی۔ خالب خود مجسی این خطوط کی اس خصوصیت ہے گاہ تھے۔ مرزاعاتم علی بیک مہر کے نام خط میں کھتے ہیں:

" میں نے وہ انداز تحریر ایک دکیا ہے کہ سراسد کو مکالمہ بنادیا ہے بڑا دکوں سے ہذبان قلم یا تھی کیا کروڈ بچر میں وصال کے مزے لیا کروڈ ۔ (۴۳۳)

غالب اسن عہد کی ایک تو انا مخصیت تھی اور یہ تخصیت اپنی تم م ترباطنی صدا قت کے ساتھ خطوط میں جاوہ گر ہے۔
ان خطوں میں وہ فالب زندہ نظر آتا ہے جس نے دوستوں کی دیداری کی فیم مرگ عم رزق غیم عزت اور فیم فراق ہرداشت کیا
اور مشکلات کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر رہا۔ ان خطوط میں غالب کی چکوں پر آسو آو ہزاں ہیں کین وہ مسکراہٹوں کو بے در بخ تغنیم کر رہا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ غالب نہ صرف اردو کا پہلا کھتوب نگار تسمیم کیا جاتا ہے اور اس کے خطوط اردو نشر کا بہترین سرمایہ شار ہوتے ہیں بلکہ وہ اسپ عہد کے سیاسی انقلاب اور ساجی کروٹوں کا بھی ترجمان دکھائی دیتا ہے۔ چنا نچہ غالب کی سرمایہ شار ہوتے ہیں بلکہ وہ اسپ عہد کے سیاسی انقلاب اور ساجی کروٹوں کا بھی ترجمان دکھائی دیتا ہے۔ چنا نچہ غالب کی احوال سے انتظاف نے زمال کرنے کی سمی کی ہے۔ (۱۳۳۰)

عالب کی خط نگاری کی اہم ہات فخصی تفصیدات کا جذبی آن ذکر ہے۔ پھروہ مکتوب الیہ کی تفریح و فرحت کا بھی خاص خیا ل کرتے ہیں۔ ان کے انداز خطوط نگاری نے کردار نگاری اور شخصیت نگاری کے نئے ہڑے ایسے خمو نے یادگار چھوڑے ہیں۔ چار کس لیمپ کی طرح ان کے خطوں میں بھی مہر و محبت اور ووستداری کے خوشگوار اثر ات یائے جاتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں خلوص اور صداقت کا ذکر کرتے ہوئے مالک رام کھتے ہیں:

"أن كے خطوں كے بارے ميں يہم تو نہيں كھائى جائے كدان ميں جو پر كولكھا ہے وہ سب تى ہے اوران ميں كما اورا نھوں نے كى والے كے مال وہ عليہ ہے متعمق سب كھے ہے كم وكاست لكھ وہا ہے اوران ميں كى جدانگى ركھنے كى منجائش نہيں رہين ہے بات ہمى اپنى جگہ بالكل درست اور شك وشہہ بالا ہے كہ صاف كوئى اور ہے دیا ہے كہ صاف كوئى اور ہے دیا ہے كہ ما ف كوئى اور ہے دیا ہے كہ ما ف كوئى اور ہے دیا ہے كہ مان كوئى اور كو بخشتے ہے كہ بالك ہے ہے وہ واقعہ كے اظہار ميں تركى اور كو بخشتے ہيں بند ہے كہ وہ واقعہ كے اظہار ميں تركى اور كو بخشتے ہيں ہے ہے ہوں اور صاف كوئى ہے جو اُن خطوط كى

#### مطرسطرے جھلک دی ہے۔"(۲۵)

غالب کے بعد خطوط کے مجو توں کا ایک طویل سلسد نظر آتا ہے۔جن سے ہماری اولی اور سابھی زندگی کی تاریخ

مرتب کرنے کے لیے بہت ساخام موادم ہیا ہوتا ہے۔ بوسکتا ہے کہ شایفان جس سے اکثر مجو توں کی علی اوراد فی حیثیت کرور

یا مشتبہ ہولیکن وہ اپنے زمانے کی اولی تاریخ اور سابھی حالات کا مفید مرقع ضرور جس اس زمانے کے مکتوب نگاروں جس مر

سید بھس الملک و قار الملک شیل حالی آزادا کہ ابھر بینائی واغ مہدی افادی زیادہ شہر دہیں مرسیدا جمد خان جمیادی طور پر

مصلے سے چنا نچہ وہ خطوط جس بھی اپنی وات کو تو م کے مجموع جسم سے الگ نہیں کرتے ان کے خطوط کی بیشتر کر نیں علی گڑھ

مصلے سے چنا نچہ وہ خطوط جس بھی اپنی وات کو تو م کے مجموع جسم سے الگ نہیں کرتے ان کے خطوط کی بیشتر کر نیں علی گڑھ

کے مدرستہ العلوم تبذیب الحالی ٹی ہو اسلام ساکنفک سوسائٹ مسلمان تو م اور ادوبار بنی جسے موضوعات کے گرو می

طواف کرتی رہتی جی ۔ جل شہر سید کی خصیت ان کے خطوط سے منتکس ہوتی ہے لیکن اس حقیقت ہے بھی انکار ممکن نہیں کہر

سید نے تو م کے مقابلے جس اپنی شخصیت کو ایمیت نہیں دی چنا نچہ ان خطوں جس جا سیار کی جا بہت ندی اور اولوالعزی کا جذب

میں ہوں سید ایک ایسلہ ایسلہ بھی اور بور ہو ہی جو نے جرائے کو دوبارہ جن نے بی کو م کر دیکھا

میں سید کے خطوط جی سادگی اور ہو با ک ہے۔ وہ اپنے مائی الضم کو صادہ نوٹوں جی بھی ہوئے تو م کے خطوط ہیں اس اس کا اسلوب سیات اور ب ریگ ہے۔ یہ کی شاحر یہ مرصع نگار ادیب کے خطوط میں اس

نواب محسن الملک اور لواب وقار الملک کے بیشتر خطوط میں ترسیل مطالب کا فریبنہ ہی اوا کیا گیا ہے۔ یہ فجی خطوط افتائے عام کے بعد نجی ہی درجے ہیں اوراد بی مطالعے کی چیز نہیں بنتے۔

اس عہد میں شیلی تعی تی کے خطوط اپنی تازگی ندرت اور خن گستران انداز کے باعث مستقل قدرو قیمت رکھتے ہیں۔
ان جی مقصد کا وجود اور پیفام کا اختصار تو ہے تی گر کمتو ہا الیہم کے رتبہ و مقام کا کا ظاور ان کے جذبات ونفسیات کا پورا پورا سے شعور بھی موجود ہے۔ شیلی کے مکا تیب کے دوججو عے شائع ہوئے۔ مکا تیب شیلی ( دوجند و س جس ) اور خطوط شیل ۔ مکا تیب میں وہ خطوط بیل جو آنھوں نے اپنے دوست احباب اور شاگر دول کو لکھے تھے۔ ان خطوط بیل کی نشر کی تمام خوبیال موجود بیل کو ایس موجود بیل کو ایس موجود بیل کو ایس موجود بیل کو ایس کی اور شیل کی نشر کی تمام خوبیال موجود بیل کین ان بیل کوئی ایس بات نیس جو انھیں کی دوسر میکتوب نگار سے میٹاز کر سکے۔ ابستہ '' خطوط شیل ''ار دو ڈبان بیل اپنی اس کی دوسر کے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کی ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی او یہ کے ایسے خطوط جو اس نے میں کی واحد چیز ہے۔ بیل کین کی اور یہ کی ایسی کی دو تیل میں جو سے تو طبعہ ہیں گین کی اور یہ کی اور کی ایسی کی دو تیل کی جو سے تو طبعہ ہیں گین کی اور یہ کی اور کی ایسی کی دور کی کی دو تیل کیا کہ اور کی دور کی دور کی کے دور کیل کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دو

اپنی رشتہ دارا درعزیز عورتوں کے علادہ تمی اور کے نام کھے ہوں خطوط شیل کے علاوہ کم بی نظراً تے ہیں شیل نے بید خطوط بمبنی رشتہ دارا درعزیز عورتوں کے علادہ تھے۔ ان خطوط کے بمبنی کے ایک علم دوست خاندان کی دو تعلیم یا فتہ خواتین زہرا نیکم فیفنی اور عطیہ بیکم فیفنی کے نام کھے تھے۔ ان خطوط کے وقت استعمار استعمار کا میں میں استعمار کا میں میں استعمار کا میں میں استعمار کا میں استعمار کا میں میں استعمار کا میں میں استعمار کا میں میں استعمار کا میں میں کو تے ہوئے عمل کو بالا نے بام چھوڑا تے ہیں۔

#### ۋاكىرسىدىمىداللەكالغاظى:

" بعض بزرگوں نے خطوط شل کو چھاپ کرشیلی کی اخلاق مجروی کا جوت بہم پہنچیا ہے مگر ہوجوں اسلامی کے کہ ہرزیانے کا ایک ندان ہوتا ہے۔ بیشل کی خوش شمی تھی کہ ان کو زماندا چھا ہلا۔ کیونکہ موجوں رہائے کہ ہرزیانے کا ایک ندان ہوتا ہے۔ بیشل کی خوش شمی تھی کہ ان کو زماندا چھا ہلا۔ کیونکہ موجوں رہائے کو قبل کی میدادا کچھاور بھی اچھی گئی۔ بالفرض اگر کوئی اور زمانہ ہوتا تو شاید بیلی مزاج شیلی موانی کا سامان بنتے یا بنائے جاتے ۔ مراس دور می تو یہ بے نظامیاں اور بے تجابیاں رنگین مزاج شیلی مورائی کی سامان بنتے یا بنائے جاتے ۔ مراس دور می تو یہ بے نظامیاں اور بے تجابیاں رنگی کے راز تو کے تھے کو پچھاور بھی رنگیں بنا گئیں اور بھی تو یہ ہے کہ بیٹھا نہ تھی چھپتے تو شیل کی جذبائی تھی کے راز تو منظور شیلی میں اسلامی کے اسلامی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی مورائی کی کا تھرو بھی تھی ہے ہوئی کا کہ مورائی کی کا تھی جھال تھی جس اس لئے ہیں۔ اس لئے '' مرائی کا کا تھی جھال تھی جھال کی مورائی کی خوالے ہے مال کی رام کھتے ہیں۔ اس لئے '' مرائی کی کا کو تو الے ہے مالک رام کھتے ہیں۔

"بیا یک کلمی اور برال کی آ وازیں ان پس صدافت کی کفت بوران کے افرا نظامی الله الفظامی اور برای کے افرا نظامی کلمینے والے کی روح بول رائی ہے۔ بی مختر مجموعہ موتیوں ہے تو لئے کے ایک ہے جاتی اگر ان خطوط کے سوائے اور رکھے نہ کھنے ( حال تک انھول نے اپنی تقینیات ہے اس زبان کا دامن مالا مال کر دیا ہے سوائے اور رکھنے دار تھے نہ ور بتا جب تک اورو کے بڑھنے اور بھنے دالے موجود ہے کہ ان کا نام اس وقت تک زندور بتا جب تک اورو کے بڑھنے اور بھنے دالے موجود بلک ان کا نام اس وقت تک زندور بتا جب تک اورو کے بڑھنے اور بھنے دار بھنے دالے موجود بھنا ہے۔

مولانا الط ف حسین حالی کے خطوط ان کی سادہ اور متواز ن شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے بیشتر خطوط پر ان کی گھر بلوزندگی کے حالات و واقعات مچھائے ہوئے ہیں اور بیسب اس بے رنگ انداز بیں لکھے گئے ہیں کہ قاری ان میں ممبری دلچپی لینے سے قامسرر ہتا ہے۔ حالی کے خطوط ان کی ذات سے زیادہ ان کے کمتوب الیہ کے حالات اور ڈبنی کوا کف پر روشیٰ ڈاستے ہیں۔ معاف بیانی اور تطعیت مادگی کے ماتھ آمیز ہوکران کے خطوط کو معنی داویناویے ہیں۔ بعض ناقدین نے حال کے مزاج کی خطوط کو معنی داویناویے ہیں۔ بعض ناقدین نے حال کے مزاج کی خطوب الیہ کو اظمینان بخش پیغام آو مل جاتا ہے گرول ہیں جوش پیدانہیں ہوتا۔ ناقدین کی بیدائے ہی جگہ پر گراس بات سے انکارٹیس کیا جاسک کہ حالی کے خطوں کے مطابعہ سے قبلی کشادگی اور وسعت کی ایک فضا ضرور پیدا ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سیدعبد اللہ:

" مال کے خط دراصل مرسید کی طرح محض مقصد کے جبر سے پیدا ہوئے ہیں۔ان بی غالب کی ی

آر ذوئے ہم کلای اور جبلی کا ساجوش حیات جیس جس کی مور فاقنوں کے جذبات اور قاضوں کی

آیاری سے ہوتی ہے۔ حال کی زندگی ہی ، یک لی جوئے زم رو سے مشبہ ہے جس کی موسیقی کی

دیشن ذرائرم اور مرحم کی رہی جی ۔ان سے خطوں میں حقیقت کی پر خلوص سادہ بیائی ہے۔ انھوں

فرض ذرائرم اور مرحم کی رہی جی ۔ان سے خطوں میں حقیقت کی پر خلوص سادہ بیائی ہے۔ انھوں

فرض ذرائرم اور مرحم کی رہی جی ۔ان سے خطوں میں حقیقت کی پر خلوص سادہ بیائی ہے۔ انھوں

فرض ذرائرم اور مرحم کی رہی جی جی ۔ان سے خطوں میں حقیقت کی پر خلوص سادہ بیائی ہے۔ انھوں

فرض ذرائرم اور مرحم کی رہی جی جی ان سے خط نفن ہیں نہیں خواجی اور جو اپنا اسلی

فرض (مد عا کا ابلاغ) نہا ہے۔ انھی طرح انھی موسیتے ہیں ''۔(۲۹)

موں نذریراحمہ کے خطوط جواہے بینے کی شخصیت سازی اور تھیرا خان تی ہے متعلق ہیں ایک ایم تخلیق اویب کے خطوط ہیں جو بوجھل منطق کو اپنے موثر اورول نشیں اسلوب ہے افسانے کا روپ دینے کی معاحیت رکھتا تھا۔ مولوی عذریراحمہ کے خطوں میں لفظوں کے املا اور تلفظ کے علاوہ زبان کے تو اعد انشااوران کی تہذبی حیثیت پر خیال ایکیز مباحث اشائے مجے ہیں۔ اُنھوں نے املا اور تلفظ کے علاوہ زبان کے تو اعد انشااوران کی تہذبی حیثیت پر خیال ایکیز مباحث اشائے مجے ہیں۔ اُنھوں نے اسلوب کی ول فریک ہے۔

محیر حسین آزادنا مدو پیام کوذاتی باتوں کے ابلاغ کا وسیار تصور کرتے ہیں اور ایجاز وا نتصار کے کار آمد حربوں ہے مقصد کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ آزاد کے خطوط پڑھ کرمیا حس س ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں کسی محرم رازے سر کوشی کررہے ہیں اوران کے اس عمل میں ایک بے ساختہ بن دکھائی و بتاہے۔

اردوخطوط نگاری کی روایت بین ایک اہم نام مہدی افادی کا ہے۔ مہدی افادی ایک صدحب طرز نٹر نگار جھے۔ ان کےخطوط ''مکا تیب مبدی'' کے نام سے شائع ہوئے۔ یہ خطوط پڑھ کرا ندازہ ہوتا ہے کہ اُنھوں نے ایک مخصوص تو از ن فکری کے بادجود پٹی جمال دوئی اور حسن پہندی پر کوئی پردہ نہیں ڈالا۔وہ ڈائی کوائف اور مسائل پر ایک زندہ دل انسان کی طرح نظر ڈالتے ہیں۔مہدی افادی کی طباعی ڈوبانت خوش فکری رومانوی شیفتگی اور لطافت کے باعث ان کےخطوط کواردوادب کا

### گران قدرمرايقور كياجاتا ہے۔

مولانا ابوارکلام آزاد کی خط نگاری کو'' غبار خاطر'' کے خطوط سے شہرت حاصل ہوئی۔ یہ خطوط اس دور سے متعلق ہیں جب مولانا تلعہ احمہ نگر میں انگریزوں کی قید میں تھے۔ ان خطوط کے مخاطب بظاہر مولانا حبیب الرحمن شیروانی ہیں مگریقول ڈاکٹر سیدھیداللہ:

''ان فطول کے مطالب نصوصیت کی تکناش می دونین کے جائے۔ ان کا خاطب مشرق ومغرب اور حال وست میں کا جرائے ہیں کہا جائے ہے کہ فط نگار خودہ کا اپنا کھ جو اللہ بھی ہوں یہ فطوط خود کا ان کا جرائے ہیں کہا جائے ہیں دارہ تر اپنی بی ذات مرکز توجہ ہے۔ یہ فیط خود کا ای کے خطوط خود کا ان کے میں اور خیالیہ Essay ہیں۔ جن شی زیادہ تر اپنی بی ذات مرکز توجہ ہے۔ یہ فیط خود کا ان کے میں ان کو کسی خاص کم تو بالد کے سہارے کی ضرورت نہیں ۔ مولا نا ابوالکلام کا شوق تنہائی اور خوت ہے ان کی مجت کا داز تو سبحی کو معلوم ہے مگر وہ اس تنہائی ہے خط کے جنوت کدے میں جب نگلتے ہیں تو فیط کو نصف الملا قات ہی نہیں دہند سے بلک س کو پوری کا خط نگاری دوئوں سے لبریز کر دسیتے ہیں۔ ابور لکام آزاد کے اس منز دطرز نے اردوا دب اور اردو کھا نگاری دوئوں کو میں تر کیا ۔ اس سے ایک بار پھر اس مختم نولی اور قشد خط نگاری دوئوں کو میں تر کیا ۔ اس سے ایک بار پھر اس مختم نولی اور قشد خط نگاری دوئوں کو میں تر اس سے ایک بار پھر اس مختم نولی اور قشد خط نگاری کے خل ف ایک رز علی بیدا ہوا جو دو در سرسید کے منطق اور افاد سے بہند ذائوں کے ذیر اثر روان پذیر ہو چکا تھا اور اب

مولوی عبدالحق کے خطوط حقیقت کو سادہ بیانی ہے پائی گرتے ہیں۔ اور ان کے پس منظر میں ایک متواز ن انفکر شخصیت کا تقش ابجرتا ہے۔ بنگلف بول حال کا اغداز اور کا م کی بات پر توجہ مرکوز کریتا ان کا انتیاز ک وصف ہے۔ انتئا پر دازی افور نہائش دا رائش کو ان کے خطوط میں راہ بیس کمتی ۔ واقعیت اور سچائی وظوم ان کی خاص خوبی ہے۔ بقول ڈا کٹر سید عبداللہ المحیس مولا نا حالی اور مرسید کی عدعا نگاری کا کا میاب وارث قرار دیا جا سکتا ہے۔ (۳۱)

ا قبل کے خطوط میں مغرب کے بلندیا ہے عالموں کے مکا تیب کاعلمی رنگ جھلکا ہے۔ بقول ڈاکٹر انورسدید. ''ان کے خطوط میں ایک ایساانسان موجود ہے جوزندگی کی قدرو قیت جان ہے اورائے ن کی تلاش میں مرف کرنے کا آرزومند ہے۔ ان میں قلسفہ محکت تاریخ 'شاعری' نغسیات' نہ ہب اوراخلا قیات وغیر وسب کو یکساں اہمیت حاصل ہے اور تجزیہ تغمیر و تخلیل سے ان موضوعات کی مشکلات کوخل کرنے کی سعی کی گئے ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال کے خطوط میں اضطراب و نارس کی کی ایک در دنا کے لہر موجز ن نظر آتی ہے اور اقبال ایک ایسے مرد فیور نظر آتے ہیں جن کا شیوہ حق گو کی اور اسلوب راست گفتاری ہے۔'' (۳۲) اقبال کے خط علمی اور سیاسی افکار کا ایک ٹرزانہ ہیں اور ان سے ان کے نظراور شاعری پر اتن اچھی روشن پڑتی ہے کہ ان کا کوئی مواغ فکار ان سے بے ٹیاز نہیں روسکا۔

نیاز فتح وری کے خطوط ان کی آ زادہ روی اور جمال پیندی کے مظیر ہیں۔ ایام چوانی کے خطوط میں کہیں کہیں مول نا ابوالکلام آ زاد کا رنگ بھی کوشش کی ہے۔ گریہ مول نا ابوالکلام آ زاد کا رنگ بھی کوشش کی ہے۔ گریہ رنگ زیادہ کھل نہیں سکا۔ وہ خطوں میں صاف گوئی کے معتقد ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کے نزویک انسانی زندگی کا کوئی رخ گھنا وُئی نیس ہوتا بشر طیکہ اے چیش کرنے والا سلیقہ مند ہو۔ (۳۳س)

سیدسلیمان ندوی کے خطوط میں سرسید کی طرح فیرجذ باتی اسلوب نظر آتا ہے۔ وہ اپنے خطوط میں نکتہ آفر جی پیدا

کرتے ہیں۔ اور ندوۃ العلماء کے محافظ اور شیل کے سرگرم وکل نظر آتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں جب بھی کوئی غلط

بات کہی گئ سیدسلیمان ندوی نے ان کی وکالت کا فرینسا نجام دیا۔ اُن کے خطوط ایک علم دوست ادیب کے خطوط ہیں جن ک
علی میک ہے سے والے کو معطر کردیتی ہے۔

سیائی رہتماؤں شرمولاٹا محریلی جو ہر کے خطوط اس رہنما کا حال بیان کرتے ہیں جوا کیک زوائی آ مادہ قوم کی عظمتِ

پارینہ کے احیا کا آ رزومند تھا۔ اپنے خطوط شرمی محریلی جو ہرا کیک ایسے انسان کے روپ شرسما ہے آئے ہیں جواندر ہے تو ٹا

موا ہے لیکن حالات کا جوال مردی سے مقابلہ کر رہا ہے ۔ اُن پر خوشی اور مسرت کے لیے کم بی وار دہوتے ہیں لیکن بھی بھی

مزاج کی دیک لیلیف ایران کے ہونٹوں پر مجل جاتی ہے ۔ اُس لیے جب آنھی قوم کی زیوں حالی کا خیال آ جاتا ہے تو مراح کا

درخ برہی کی طرف ہوجاتا ہے اوراعصاب میں تاؤید اہوجاتا ہے۔

مولانا عبدالما جددریابادی کے خطوط اپنے اندرایک ادیباندشان رکھتے ہیں۔ان کے ابتدائی خطوط میں ایک خاص نوع کی طغیر نی کیفیت نظر آئی ہے لیکن آخری دور میں میصور تحال اعتدال پر آجاتی ہے۔ البتہ طز اور مزاح کی چیمن اپنی موجودگی کا حساس دلالتی رہتی ہے۔ بھول ڈاکٹر سیرعبداللہ:

" ما جد كے خطوں كا مزاج جذباتى ہے جوسى كے خطوں كا خاص وصف ہے محرعلم ونصل اور باو قار طرز

زندگی کا پیچھ ایسانظس ان پر پڑتا ہے کد ن کے خطوں کو پڑھنے والد ان میں مستقل سالس لیسنے لگٹا ہے۔'' (۳۴۴)

خواجہ حسن نظامی نے اپنے خطوط میں سادگی اور پُر کاری سے کام لیا ہے۔ ایک سلسائر تصوف کے رہنما ہونے کے تاتے وہ کمتوب الیہ پر لطف وکرم اور فیوش وانوار کی بارشیں کرتے جاتے ہیں اور یوں اپنے بیلیٹی مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سیدعبداللہ:

> "مطلب ومدعا سے باہران کے خطوط میں کوئی خاص چکٹیں جوعام قاری کے لئے لذت آفریں تابت ہو سکے گرسادہ بیانی اور لطیف کئی آفر ٹی کے سبب ان کے خطر پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تفصیل کے دوشیدائی ہیں اور ہڑ تیات پرخاص نظرر کھتے ہیں"۔ (۳۵)

جیسو یں صدی کی چوتھی دہائی ہیں حقیقت نگاری اور نفسیات کے مطالعہ کے ربخان نے اہل اوب ہیں ووق مطالعہ ک
ایک نی اہر بیدار کی چنانچہاس کے زیرا اثر خط نگاری کے واب اور اسلوب وائداز نے بھی ایک نی کروٹ لی۔ اس نے ماحول
میں صاف گوئی کا میلان عام ہوگیا۔ آ واب والقاب ہیں بھی بیگ گوئی آ زادی برتی جانے گئی ۔ خطوں میں قدیم وضع وارو ہیں
کے خطاف اس دور ہیں کا ال بخاوت نظر آتی ہے۔ اس کے سہتھ ہی اس دور کے خطوط ہیں اس زمانے کی افر اتفری اور پر بیٹائی
طع کے آٹار بھی موجود ہیں۔ خصوصا اس دور کے خطوط ہیں میں جورتھال زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ جگر مراد آبادی
کے خطوط ہیں اگر چہ مشاعروں کا کا روب ری پہلوزید دہ نمایاں ہوا ہے۔ تا ہم اس جہت سے جگر مراد آبادی کی شخصیت کے بعض
کے خطوط ہیں اگر چہ مشاعروں کا کا روب ری پہلوزید دہ نمایاں ہوا ہے۔ تا ہم اس جہت سے جگر مراد آبادی کی شخصیت کے بعض
گوشوں تک بھی رسمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جگر کے خطوط ہیں سمادگ بھی ہے اور سیدستھی بھی اور ان کے ظاہر و باطن میں
کوئی بردا فرق نظر نہیں آتا۔

ی ک یگانہ پیکٹیزی کے خطوط ان کی منتشر شخصیت کا آئینہ ہیں جے زمانے نے تبول کرنے سے اٹکار کر دیا تھا۔ ان خطوط میں پیکانہ اپنی اٹانیت کی پوری شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں لیکن جب فجی ضرور تیں یلغار کرتی ہیں تو وہ ان سے یکسر مغلوب بھی ہوجاتے ہیں۔ یگانہ کے خطوط میں زہر خند بھی ہا اور تخی حالات بھی۔ ان کی صاف گوئی ہر تو ج کے جذب کو خطوط میں زہر خند بھی ہا اور تخی حالات بھی۔ ان کی صاف گوئی ہر تو ج کے جذب کو خطوط میں زہر خند بھی۔

یگانہ کا انداز ایک ذرامختلف انداز میں شاد عار فی کے خطوط میں بھی ملتا ہے۔اُ نھوں نے بعض خطوط میں اپنی زندگی کو

یوں منکشف کیا ہے کہ اے بل تر و دو دو نوشت کے زمرے بیں شال کیا جاسکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر انورسد بد:

"ان خطوں بیں صاف نظر آتا ہے کہ ایک خصوص نوع کی آنا پہندی شاد عار نی کی شخصیت کا حصہ تھی

ادر موجود کے خلاف تا اطمینا ٹی کا جذبہ اُن کے بطون بی جیشہ پرورش یا تا رہا ہے۔ اِن خطوط ہے

شاد عار نی کی بعض نظروں کے گئی تی ہی منظر اور خود ان کی وجئی کی غیا ہے۔ آگی کا موقد بھی ماکا

ہے۔ "(۱۳۹)

جوش لیج آبادی کے خطوط ایک بے باک اور صاف گوانسان سے متعارف کرائے ہیں۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ نے جوش کے ایک خط کا یہ جملے تقش کیا ہے کہ ' بیس بدنا می اور کئی کی حد تک صاف گوانسان ہوں''۔اس جملے کی روشنی بیس ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ:

> ''بس ان کے قطوط بھی کھا ہے ہی جی اور اگر چی ضروری نہیں کدان کا ہر قط لاز ، بدنام کندہ اور تلح ہی ہو گرصا ف گوئی کاعضر ہر جگہ ہے''۔ (۳۷)

جوث کے خطوط سے جہاں ان کی محبت کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے وہاں ان کی نفرت کی شدت بھی پوری طرح سائے آجاتی ہے۔

فراق گورکھپوری کے خط بھی صاف گوئی کے معالم میں جوش کے خطوں سے کمی طرح کم نہیں مگر جب علمی موضوع زمر بحث آتا ہے تو ان کے خطوں میں فاصلانہ اور علمی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرسیدعبد القدے تکھاہے کہ:

"ان ک توجد دوسرے سے زیاد وائی طرف ہوتی ہے"۔ (۲۸)

اس بات کی تقدیق "من آنم" کے خطوط سے ہو آن ہے جو اُٹھوں نے محرطفیل کے نام لکھے اور ان خطوط سے فراق کی شخصیت اور ان کے فن کو سجھنے میں مدد کمتی ہے۔ چنانچ محرففیل لکھتے ہیں کہ:

> "فراق ان خطوں على برطرح اور بررعگ على سامنے آئے ایں - بی فراق کی و دخو لی ہے جس پر مصلحت آ میزشرافت کے سارے غلاف ٹارکئے جا سکتے ہیں۔" (۳۹)

ڈ اکٹر ایم ڈی تا تیم کے خطوط کا مجموعہ ''عزیزم کے نام'' ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔ پیرخطوط اُنھوں نے اپنے شاگر د عزیز معروف سفر نامہ نگارمحمود نظامی کے نام تحریر کیے۔ان خطوط کی نوعیت علمی واد بی ہے۔ڈاکٹر ریاض لڈ مر لکھتے ہیں "بے خطوط چونک ایک استاد کی طرف ہے ایک شاگر دکو تحریر کے گئے میں لہذر ان کا انداز علمی ہے۔ خطوط کی اتمیاز کی خصوصیت میرے کدان میں واقی تربیت جو ایک استاد کا فرض ہوتا ہے 'پوری طرح اجا گری د کی ہے۔'(۴۹)

مولانا سالک اور مولانا غذم رسول مهر کو لکھے محصے خطوط میں تا شیر ایک آزاد قکر اور خوش خیال اویب کی صورت میں تمایا ں ہوتے ہیں۔ اِن خطول میں اُنموں نے اپنی ذات کو بلاخوف وخطر بے نقاب کیا ہے اور گردو پیش پر آزادانہ نظر ڈالی ہے۔ ان خطوط میں ایک مجلیقی آمد ہے لیکن بیا یک محدود دور کے تمائندہ خطوط ہیں۔

پیٹری بخاری کے خطوط ان کی دل آ ویز شخصیت کے آئینددار ہیں۔ رشیدا حمد لیقی لکھتے ہیں کہ:

"بخاری خطوط بڑے ایجھے لکھتے تھے۔ ان کے کتنے اور کیے دل آ ویز خطوط ان نھوط میں جبوہ گر
طلح ہیں۔ امریکہ یا کمیں اور سے دوستوں کے نام جو خطوط آنھوں نے وقنا فو گنا لکھے اور ردد کے
درالوں میں شائع ہوئے ان کے مطابع سے جا چلنا ہے کہ ان کی معلومات کتنی وسیج اور ج مع مشاہدہ کتنا تیز و ذہم کتنا رفیز کا اور بات کہنے کے انداز میں مشاہدہ کتنا تیز کو ڈی کتا تا درہ کا داور بات کہنے کے انداز میں کتنی شوخی شرخی اور تاریکھی کتنا تا درہ کا داور بات کہنے کے انداز میں کتنی شوخی شرخی اور تاریکھی ۔ (۱۳)

سید سیار خطوط کا مجموعہ" نقوش زندان" کے نام سے شائع ہوا۔ ان خطوط میں ان تنہائیوں کی یا دہ جن میں سیار خطوط واقعیت اور خلوص سے نبرین میں سیار خطوط واقعیت اور خلوص سے نبرین میں سیار خطوط واقعیت اور خلوص سے نبرین میں اور سادہ جذبات کا یا کیڑہ اظہار ہے جن سے ان کا دل معمور ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید :

" بي خطوط تهذي وقار حوصلاً استقلال اور مصائب كو جوان مردى سے جيلنے كا راست و كھاتے بين "بـ (٣٢)

'' زیرلب' صغیداختر کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جواُنھوں نے اپنے شوہر جان شاراختر کے نام تحریر کیے۔ ان خطوط میں مجوری اور تر مال کے گہرے نے اپنے شوہر جان شاراختر کے نام تحریر کیے۔ ان خطوط میں مجبوری اور تر مال کے گہرے زخم رستے نظر آتے ہیں۔ واقعات ومعلومات کا عضر کم ہے اور جذبہ تیت زیادہ ہے۔ سادگ میں اور خلوم کے سماتھ مساتھ گہری اینائیت محرم جوثی اور خم کی تیش نے ان خطوط کی نضا کوقد رسے سنگی بناویا ہے۔ سیخطوط اس اعتمار کیا ہے۔ سیخطوط اس اعتمار کیات کے بیال کیاں ہے ہیا ہی اس میں کا ظہار بہت کم جوا ہے۔

نیق احرفیق کے نظوط دوسلیبیں مرے در ہے میں کے نام سے شائع ہوئے۔ پیڈ خلوط انگریزی سے اردو میں ترجمہ کئے گئے ہیں ان کا ترجمہ چونکہ فیض نے خود ہی کیا ہے اس سے ان میں وہ تخلیقی شان موجود ہے جوایک ہے سہ خد خط میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فیض کے بیڈ خلوط از دوا بی زندگی اور اپنے بچوں سے گہری بحبت کا ایک دکھش مرقع پڑی کرتے ہیں۔ ان میں پیدا ہو جاتی کی زندگی کا منظر نامدا پی تمام جزئیات کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ فیض نے فراق و جمرکی ترب کو نمایاں کرنے مطوط میں جیا کی زندگی کا منظر نامدا پی تمام جزئیات کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ فیض نے فراق و جمرکی ترب کو نمایاں کرنے کے بجائے رجائی انداز الفتیار کیا ہے اور در دومندی کے بجائے سرست اور بٹاشت کی کیفیت پیدا کی ہے۔

محرعلی ردولوی کے خطوط'' مویا و بستال محل حمیا'' کے نام سے طبع ہوئے۔ان خطوط میں اظہار کی ایک ہے ساختہ کیفیت ملتی ہے بھول ڈاکٹر سید عبداللہ :

"بدایک ایسے فض سے قطوط میں جس نے ند نگاری کو زندگی کا ایک ضروری شعبہ قراردے رکھا ہے۔ ان قطوں کا یا لک خط لگاری کو نہ مرف مسرت کا چشر خیال کرتا ہے ملک ان کو دائش وجیش اور بسیرت جیات کا ذریعیہ مجتا ہے۔ بیا قط وائی فرا فت اور روحانی سکون سے لبریز ہیں۔ ان میں محمد میں ہے۔ محمد میں ہے۔ محمد میں ہے۔ کا رفت کی ہے وار حقیقت بھی۔ خط لگار کو اچھی گفتگو اور جز کیات لگاری سے خاص رہ کہی ہے۔ مالب کی طرح وہ بھی ول کی تفصیل بندی کا خاص شوق رکھتا ہے۔ " (۱۳۳۳)

محمظی روولوی کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کی پرزورنٹر اور حیات افروز وسلوب ہے۔ بیاسلوب ذہن و قلب کی پوری تقویر اور خیان کے داتی ہوں گالب کی پوری تقویر اور تیار نے اور قاری ان خطوط کی گھرائیوں ٹی ڈوب کردوبارہ انجرنے کی آروز نہیں کرتا۔ (۴۳س) میں کا نتات کی دھڑ کن موجود ہے۔ اور قاری ان خطوط کی گھرائیوں ٹی ڈوب کردوبارہ انجرنے کی آروز نہیں کرتا۔ (۴۳س) معادت حسن منٹو نے اپنی شہرت کی ابتدائی منزل بیں جو خطوط کیسے ان بیس دہ ایک او یب نظر آتے ہیں جواپی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتا۔ میں جواپی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتا۔ منٹوکے خطوط پرخود نمائی اور اظہار آنا کا جذب غالب ہے۔

راجندر سنگھ بیدی کے خطوط کا بیانیان کے افسانوں کی طرح قدر سے ناہموار اور فیرمتوازن ہے۔ او پندر ناتھوا شک کے نام لکھے ہوئے اپنے خطوط میں اگر چدوہ نامساعد حالہ سے کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں تا ہم اندر سے وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان نظر آتے ہیں۔ بیدی کے یہاں شلخ احساس نے ان کے خطوط میں المیستاثر کو زیادہ ابھارا ہے۔ میراجی کے خطوط ایک ذیرک ہوشیار بے تکلف بے باک مرخرد مندادیب کونمایاں کرتے ہیں۔ان کے خطوط پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کدان کی شخصیت کے بارے میں کبی گئی باتیں محض دیال ہیں کیونکدوہ زندگی کے عملی پہلوؤں کو پورے دھیان میں رکھتے ہیں اور اُن کے بارے میں پوری طرح مستعد ہیں۔

ا بن انشا کے خطوط مزاح کے شوخ لبادے جیں لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے اسلوب میں رنگینی بھی ہے اور رعمنا کی بھی۔ طنز میہ چھیٹر چھاڑ اور بالواسط جملوں نے ان مخطوط کو پر لطف بنا دیا ہے۔

رادید مهدی علی خان مزاح نگار ہونے کے باوجود اپنے محطوط میں ایک ایسی غم زوہ شخصیت کے طور پر آتے ہیں جو جسمانی بیار بول سے عاجز آپنی ہے اور ایک طویل عرصے سے باولا دی کاصد مرجیل رہی ہے۔ بقول ڈاکٹر انورسد بید: ''وہ صاف گڑے باک اور دل کی بات بر لما کہنے والے قطوط نگار جیں''۔ (۴۵)

ڈاکٹر وزیرا غائے خطوط کی نوعیت او بی بھی ہے اور مطالعاتی مجی۔ ان میں مختلف او بی موضوعات پر ہے تکلف انداز میں بحث ملتی ہے۔ بقول ڈاکٹر الورمدید:

'' ڈاکٹر دایم آغانے اپنے قطوط میں تحریر کو گفتگو کے تعم البدل کے طور پر آبول کیا ہے۔ وہ می طب
سے بول ہمکا م ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی شام دوستاں میں شر یک ہو۔ وہ خط لکھ کراپنے دل کا
بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اپنے چل خوابوں اور کول آرز دؤں کی جلوہ آرائی کرتے ہیں جس
میں وہ دور کم توب لید دولوں شرکت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے تکلفی سے باتمی کررہے
ہوں''۔ (۲۴م)

گزشته مدی کی آخری چند دیا کیوں میں معروف او بی شخصیتوں کے خطوط کہیں مجموعوں کی صورت میں اور کہیں جستہ جستہ منظرے میں پرآتے رہے۔ اس سلسلے میں مختلف اوگوں کے نام خصوصاً او بی رسائل کے مدیران کے نام کھے گئے خطوط کی تعداد بلاشبہ ہزاروں ن تک جا بیٹی ہے۔ ان خطوط میں جہ ل ذبی احوال کا بیان ماتا ہے وہاں او بی مسائل ومعا ملات اور او بی رسائل کے مندر جات ذیر بحث لائے گئے جیں۔ حال بی میں نامور محقق مشفق خواجہ کے انتقال کے بعد ان کے گئی ایک خطوط مستفر عام پر آئے جی جن کی ایک خطوط مستقر عام پر آئے جی جن کی لیک خطوط میں جی بیٹی کے منظر عام پر آئے جی جن کی لیف فت اور مختلف کی پڑھئے والوں کی توجہ جی تی ہے۔ ان تمام خطوط اور گزشتہ صفحات جی چیش کے سائل میں جن کی لیف فت اور مختلف کی پڑھئے والوں کی توجہ جی تی ہے۔ ان تمام خطوط اور گزشتہ صفحات جی چیش کے جائز سے کی روشن جی بید ختی ہے تھی جی سے حاصل کے جائز سے کی روشن جی بید ختیات نام ای محکول کے جائز سے کی روشن جی بید ختیات نمایاں ہوکر سائے آتی ہے کہ اردوا دب جی خطوط انگاری کو ایک اختیاز کی حیثیت حاصل

ر ہی ہے۔ ہمارے او بیوں نے ندصرف ان خطوط کو اپنی ابلاغی ضرور توں کا دسیلہ ہنایا بلکہ ان میں او بی شان پیدا کرے انہیں ادب عالیہ کے ہم بلہ بنادیا۔ جان لاک نے لکھا ہے:

"When they understand how to write English with due connection propriety and order, and are Pretty well masters of a tolerable narrative style, they may be advanced to writing of letters.

The writing of letters has so much to do in all the occurrences of human life, that no gentleman can avoid showing himself in this kind of writing." (47)

جان لاک نے اپنے ان خیالات کا اظمارا کرجہ مشلہ تعلیم ہے بحث کرتے ہوئے کیا ہے تا ہم اس کا پہ کہنا ہو می حد تک درست ہے کہ جب کمی شخص کوانگریزی لکھتا آ جاتی ہے اوراسلوب بر مناسب مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سب ہے يبلے خط لكھتا ہے اور خطوط كى زير كى بين اتنى اجميت حاصل ہے كہ كوئى بھی شخص ان سے صرف نظر نہيں كرسكتا .. حال لاك نے انگریزی زبان کی بات کی ہے لین اگراس بات کوار دوزیان کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں بھی بات مختلف نہیں ہے اور اس نوع کی صورت نظر آئی ہے۔ کویا خط لکھتا ایک بنی دی انسانی ضرورت ہے جے زبان سیمنے اور اس بر کرونت جمانے کے بعد بردیئے کارلا ٹا ضروری ہوجاتا ہے۔زیرِ نظر جائزے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اولی خط لکھٹافن ہی نہیں بلکے فن کی ایک ہاریک اورنا ذک تم ہے جس میں منصرف خط نگارا پی شخصیت کے مختلف زاویوں سے پر دوسر کا تا اور خود نوشت کے تجربے سے گز رتا ہے بلکدا ہے عہد کے اہم قومی اونی معاشرتی اور سیاس مسائل برہمی گلم اٹھ تا ہے اورا یک بورے عہد کی تا ریخ تلم بند کرنے کا فرینہ انجام دیتا ہے۔اہل آللم اور خلیق شخصیات کے خطوط کی یوں بھی بے صدا ہمیت بنتی ہے کہ خطوط کے تناظر میں ان کی تخلیق شخصیت کو دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقات کا اس منظر نظریات کا سرالے اور مختلف مراحل میں رو بھل آنے والے وا تعات و حالات کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ بڑے اوگوں کے خطوط اس اعتبارے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے مطالعہ میں قاری کو بھاری بھر کم اور بنجیدہ مضامین کا ہو جھ برداشت نہیں کرنا ہڑتا۔ بلکہوہ بڑی دلچین سے ساتھ خطوط کی لطافت اوران کی سبک روی ہے لطف اٹھا تا ہے۔ بقول مور تا غلام رسول مہر:

> "مكاتب كواس لئے ذيا دوشول سے پڑھ جاتا ہے كدان كے مطالب بيس تصانيف كى متانت ويك ركى كے بجائے تتوع اور بولكمونى كى كل افشائياں بوتى بيس نيز مكاتب علم و اوب كے چھوٹے

جھوٹے جواہر پارے ہوتے ہیں جنسی پڑھتے وقت دماغ پرزیادہ او جھٹیں پڑتا۔ استفادہ بیشتر ہوتا ہے اور زہمت کمتر''۔(۴۸)

بہر حال خطوط نگاری نے گزشتہ صدی کے دوران میں اپنی ادبی قدرو قیمت پیدا کرے ایک قائل کھاظاد بی صنف کا درجہ حاصل کرلیا ہے۔ کسی شخصیت کے احوال وآ ٹار بیان کرنے یا کسی خاص عہد کی تاریخ کی نقاب کشائی کرنے کے لیے سے خطوط ہے حد کا رآ مدثابت ہوتے ہیں۔ادر محقق کے لیے بنیادی مآخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

# محمد ففيل كي خطوط نگاري

اردو خط نگاری کی روایت می جھ طفیل کے خطوط کواجم مقام حاصل ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے خطوط نے اردو

کے متاز اور ہند پا بیاد یبوں کو خط نگاری پر ماکل کر کے ان کے قلم ہے انہول شابط تخلیق کر وائے تو غلط شہوگا۔ بیسویں صدی

کے نصف آخر میں شاید ہی کوئی ایب او یب جوگا جس ہے جھ طفیل کا براہ راست تھی رابطہ نہ ہو۔ نقوش کے مدیر کی حیثیت میں
انھیں ایک اجم اولی رسالے کے معیار کے مطابق اپنے عہد کے نا مور اور متندا و یبوں اور شاعروں ہے رابطہ قائم رکھنا پڑتا
تھا۔ چنا نچرس لے کے لیے موصولہ تخلیفات نظم و نثر کی رسید اپنے تھم سے تحریر کرنا اور اس کے حسن و بھے کہ بارے میں پے
سے انداز میں اپنے تاثر اے لکھنا ان کا معمول تھا۔ ان خطوط کی نوعیت اربی بھی ہے اور کا روباری بھی ۔ لیکن لطف یہ ہے کہ ان
کی اور باری خطوط بھی ان کے خصوص اسلوب کے سب کا روباری نہیں بلکہ ان میں ایک تلفی ہے لوٹ اور جور روانسان اپنے
کی دوباری خطوط بھی ان کے خصوص اسلوب کے سب کا روباری نہیں بلکہ ان میں ایک تلف نہ کوٹ اور ایر روانسان اپنے ہا تہواور
کی ورباری خطوط بھی ان کے خصوص اسلوب کے سب کا روباری نہیں بلکہ ان میں ایک تلفوں کواپنے اندر جذب کر لیمنا چاہتا ہواور
کی توب الیہ سے بوں بے تکلف نہ کلام کرتا ہے جیسے وہ اس کے سارے دکھوں اور تکلیفوں کواپنے اندر جذب کر لیمنا چاہتا ہواور
اے کا توباری خطوط بھی ہوئی تے کے لیے برفر کرو ٹھی ہے آزاد کرو بینا بیا ہوں۔

خط نگاری کے سلط جی محمطفیل کی دوجیشیتیں ہیں ایک کمتوب نگار کی اور دوسرے کمتوب الید کی۔ مید دونوں حیثیتیں اپنی جگہ پر ہے حدا ہم اور قابل توجہ ہیں۔ کیونکہ ان دونوں حیثیتوں میں ان کی اولوالعزم اور پر تبات شخصیت کے نہاہے۔ فیمتی گوشے سامنے آتے ہیں۔ وہ جہال مخاطب ہوتے ہیں وہاں شریں اور تعریف آ بحر کلمات کے ساتھ تلخی اور دو کھے الفاظ بھی امنے سامنا پڑتے ہیں۔ وہ جہال خطاب کرتے ہیں وہاں جو بے رواں کی می ٹری اور خوش گفتاری تلخ باتوں کونظر انداز کر کے انھیں سننا پڑتے ہیں اور جہال خطاب کرتے ہیں وہاں جو بے رواں کی می ٹری اور خوش گفتاری تلخ باتوں کونظر انداز کر کے وستانہ مہرواحیت کی شیو وگری ایٹا حسن دکھا تی ہے۔

محرطفیل نے ۱۹۵۱ء جمل نقوش کی ادارے سنجالی تو اس وقت و ہادب کی دنیا جس غیر معروف تنصے۔اس وقت ان کا

کوئی اٹا فیتر ریکی ندتھا۔ میں سے ان کی خطوط نگاری کا آغاز ہوتا ہے جو ۳۵ سال کا طویل سفر طے کر کے ۱۹۸۷ء میں اپنے اخترام کو پہنچا ہے۔ اس دوران میں ان کے قلم ہے لکھے گئے اور ان کے نام موصول ہونے والے خطوط کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں:

> " بڑے بڑے ادبیوں کے میرے نام بزاروں خطآئے ہوں گے۔ جن میں پکو ضائع ہو گئے پکو کود بیک جاٹ گی پکو ہیں ... گر چھے ان کی اشاعت کا بھی خیال شآیا"۔ (۴۹)

کون کون کے ان کے ان کے ان میں اکا موان کے ان ان کی اور اسلوب سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس کی ایک دجہ یہ جی ہوسکتی ہے کہ وہ اس کا انداز وان کے نام کھے گئے خطوط کے انداز تحریرا دراسلوب سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس کی ایک دجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ اس وقت ایک مشہوراد بی رسا ہے کہ در ہے جس میں چینا خوداد با وارشعرا وکی ضرورت تھی لیکن ہمارے خیال میں اس کا اہم سب جمر طفیل کا حدورجہ الثقاف بجر وانکسار اور فاکساری تھی جواپنے زعم میں بڑے ادبیوں اور اپنی آنا کے حصار میں بند تحکیق کا روں کو ان کے قریب لے آئی تھی اور وہ شرف ان کے خطوط کا جواب لکھنے میں شامل جیس برتے تھے بلکہ ان کے استفسارات پر طویل خطوط لکھ جاتے تھے۔ اس سلنے میں فراق گور کھیوری کی مثال چیش کی جائتی ہے۔ جمر طفیل کے نام فراق گور کھیوری کی مثال چیش کی جائتی ہے۔ جمر طفیل کے نام فراق گور کھیوری کی مثال چیش کی جائتی ہے۔ جمر طفیل کے بعض اہم گور کھیوری نے مشتدہ خطوط کی سے شریع ہوئے۔ چنا نچاس کا ب کے آناز جن جمید گان کی وضاحت جن تجواس کتاب کے آناز جن جمید طفیل رقبطہ از جوں:

"فیل نے گئی بارسوچا کوائی کتاب کا خالق کون ہے۔ یس یا فراق؟ یہ بات بحرے ذہن میں اس لئے آئی ہے کہ مید خطافراق صاحب نے لکھے نہیں۔ یس نے لکھوائے ہیں۔ ١٩٥٥ء یس جب جمھ پر لکھنے کا دورا پڑاتو بحرا دیاغ اشخصی مف مین لکھنے کی طرف چلا ، پٹی اس بھاری کی بتا پرا چند ایک بات بھول با تیس فراق صاحب ہے بھی پوچنی پڑیں۔ جواب جس ان کا اتنا مفصل خطا انکر جس اُئی بات بھول میں ان کا اتنا مفصل خط انکر جس اُئی بات بھول میں ان کا اتنا مفصل خط انکر جس اُئی بات بھول

اس کے بعد میں نے ایک پردگرام کے ماتحت فراق صاحب کو خط تکھے۔ پردگرام بیتی کہ بہانے بہانے اس جن' کی پوری شخصیت کوایک ہوتل میں بند کرکے رکھ لوں۔ تا کہ آڑے دفت کام

### آ ئے۔ لینی میر سادران کے مرفے کے بعد جن کو بوئل میں سے نکالا جائے"۔ (٥٠)

کین ہوا یوں کہ وقت ہے پہلے ہی ہے جن بوتل ہے باہر آ گیا اور ۱۹۲۱ء میں بیڈ خطوط شاکع کر دیئے مجھے ۔ مجھ شفیل کے نز دیک ان خطوط کی وقت ہے پہلے اشاعت کا جوازیہ تھا کہ ''کل کلال کوکو کی بقراط تنم کا محقق ہے تابت کرتے پر اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ بیٹو اس کے کہ فیل کلان تقال تو فلال سند میں ہو گیا تھا اور بیڈ طاس کے مرنے کے بھی آئے نہ کرے کہ بیٹو از ان ما حب کے کھے ہوئے ہی ہیں۔ اس لیے کہ فیل کا انتقال تو فلال سند میں ہو گیا تھا اور بیڈ طاس کے مرنے کے بھی آئے میں بورگیا تھا اور بیڈ طاس

''من آئم'' بل مح طفیل کے نام کھیے مجے فراق کے بیں طویل خطوط شامل ہیں جن بیں فراق کی شخصیت اور فن پرر وثنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ چند خطوط میں اسلامی ادب پران کے خیالات کا اظہار ملکا ہے۔ بیدتمام خطوط خاصے کی چیز ہیں اور فراق گور کھیوری کی شخصیت' فن اور نظریات کو بچھنے ہیں کا نی عدد دیتے ہیں۔ بیدخطوط ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۵ء کے عرصے کے دوران میں لکھے گئے۔ ان کے بعض جملے براہ راست محرطفیل کے بارے میں ہیں۔ مثلاً.

> ''آپ کے خطوط تو میرے دل و د ماغ میں تازگی پیدا کردیتے ہیں'لیکن بہت سے خطوط ایسے بھی آتے ہیں جن میں احباب خلوص و محبت کی ہاتیں تو لکھتے ہیں لیکن جنھیں پڑھ کر عموماً تھ کا وٹ می محسوس کرتا ہوں''۔(۵۲)

د بم می به می تو آپ بھی میری طرح أو وب جائے ہیں اور شی جواب کی راہ تکتار ہتا ہوں۔ " (۵۳)
"آپ كا طويل خط ملا شكر ہے كه آپ دوسترى اشاروں سے تو فظے ـ " (۵۴)

"آپ نے اسپنے قط بی بدی لکودیا کدیں نے عشقیہ شاعری کے پردے بیں بعض بہگی بہتی ہا تیں کی ہیں۔اگر آپ کے خیوں بیل بیل نے بہتی بہتی ہا تیں کی بیل تو آج ذرا کھل کر ہا تیں س لیں ' تا کہ نیرا بہکنا مجذوبانہ حد تک بے شال بن جائے۔'(۵۵)

'' خفاہونا چھوڑ دیجئے۔ائے لُقتہ آ دگی ہوتے ہوئے جب آپ بچوں کی طرح روٹھ جاتے ہیں تو بروا مجیب لگتا ہے۔'' (۵۲)

'' آئ میں آپ کو بڑامتقول تھم کا خط لکھنا جا ہتا ہوں' موضوع تو آپ کا ہے' لیکن لکھوں مجا تو میں''۔(۵۷) ''آپ کے خیال کے مطابق میں عشقیہ شاعری کے پردے میں خود حظ اٹھانے مگنا ہوں۔اس لئے آپ کوچڑانے کے لئے بیدنط بھی ای موضوع پر لکھار ہا ہوں۔'' (۵۸)

"آپ کویرا تظیرا اپندآیا۔ شکریا لیکن آپ بری باتوں پر سوفیعدا نمان لانے کے لیے تیونیس بیل تو ندسی کی کھڑ" کافر" ہوئے میری ہی جیت ہے اگر یہ ملسلہ جاری رہاتو میری طرح آپ بھی کے" کافر" ہوں گے۔" (٥٩)

" میں اپنے خطوں میں اپنے آپ کوروشنائی کرانا جا ہتا تھا کیکن خود کو کھو بیٹھا ہوں اور بیسب جالا کی آپ کی ہے۔ آپ نے جس تو میں اس کی ہے۔ آپ نے جس تو میں اس کی ہے۔ آپ نے جس تو میں کالازی تیجہ کی ہونا تھا"۔ (۱۰)
" آپ نے بید خط بیزے دونوں کے بعد لکھا اور عذر بیر کیا کہ بیٹا امھروف رہا۔ معمروف کون میں ہوتا۔ معمروف تو دو بھی ہوتا ہے۔ جسے دنیا کا کوئی کا منبس ہوتا۔ میں نے جو آپ کے خطوں کے جواب میں استان استان کے خط کھے تو اس کا مطلب بیہوا کہ میں بالگل می بیکا رتھا۔

پہلے پہل تو آپ کا خیال تھا کہ میرے جواہت کی روشنی میں جھے پر تکھیں گے۔اب آپ کا یہ کہنا کہ
ان خطوط کو ہو بہو چھپ دول نیر کی اطرف ہے تو ان کی اشا صت کی اجازت ہے اس دریافت کا بھی
شکریہ کدان خطول میں تاریخی مواد ہے اور انھی حرف ہے ترف چھپنا جا ہے۔ آپ کو یا و ہوگا کہ دو
ایک بار آپ نے لکھا تھ کہ میں نے بعض جگہوں پر بیزی دواواری میں لکھ ہے۔ بس ان بہتوں کا
خیال دکھ لیج ہے گئی بیرمت بھی گا کہ آپ مجھے انسان بھی شہنے دیں۔ میری کروریوں کا بھی
اظہار ہوڑا تی جا ہے۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ آپ میرے قط چھا ہیں گئے تو میں مرف اپنی
کروریاں می کروریاں میان کرتا اس لئے کہ لوگ مرف اپنی خوبیاں تی خوبیاں بیان کرح

درج بالدا فتباسات کے مطالعے سے فراق اور محرطفیل کے باہمی پر خلوص تعلق کا بھی پتا چاتا ہے اور اس بے تکلفی کا انداز و بھی ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان خطوط کے واسطے سے قائم ہو چکی تھی عبد ولقوی دسنوی لکھتے ہیں:

" محرطفیل فراق کے قدر دانوں میں احزام کرنے دالوں کی صف میں نظرا تے ہیں جوفراق کی تلخو

رَثْ بات كونا لين اورمغلوب الخضب فطرت كوجهات محسوس بوت بين ووان كى الجي باتول كو بهند كرت بين بلكه بين في كوان شي بنا ديند كرت و بين بلكه بين في كوان شي بنا ديند كرت و بين اوراك باتون ك لين نا بهنديد كي كا اظهار نيس كرت بين بلكه بين في كوان شي بنا دين اوراك باتون سے بين اوراك بين ان ك خصوط بحى شان بو جاتے جنس شائع كرنے كي اس وقت محرط فيل كى بهت نيس بوئى سياجى ان كے وہ بين بائن بوت كى دول بين افراق سے كرنے كي اس دفت محرط فيل كي بين كي دول ان كى جس شخصيت كے وہ دورادہ بين اس اس بوت كى ديل ہے يا فراق سے كرنے وہ بين نه دكھانا جا جے بين كرنے كي نا مان كورات كى جس شخصيت كے دو

اِن سطور کے آخر میں عبدالقوی دسنوی نے فراق کے اُن خطوط کا ذکر کیا ہے جنہیں محرطفیل نے ''من آئم' میں شاال نہیں کیا۔ان خطوط کے بادے میں محرطفیل نے من آئم کے دیباہے میں لکھ ہے کہ

> ''ان کے میکو خطوط ابھی میں نے ٹیش نہیں کئے۔اس لیے کدان میں بید پیجیزیا وہ ای گلع اور پیکھ زیادہ تل سیچے ہوگئے ہیں۔ چونکہ زیادہ گلعی انسان اپنی تمام تر ہوش مندی کے باوجود پاگل اور زیادہ سیا انسان اپنی تمام تر شرافت کے باوجود ہوتیز کہلاتا ہے۔اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس بیارے دوست کوان ''خرابول ہے بیالے جود ک ''(۱۳۳)

ھین ممکن کے فراق کے ان خصوط کے مجمو ہے میں شامل ہونے سے فراق کی شخصیت اور زیادہ انجم کرسا منے آتی اور خود محمد شفیل کی شخصیت کے خال دمحد اور زیادہ نمایاں ہوتے اور بقول عبدالقوی دسنوی:

> " وہ اٹی پُرخلوص اداؤں سے نہ جانے کتے معور کتنے نیم مبل اور کتوں کو بے جان کر جاتے"۔ (۱۳)

لیکن محمر طفیل کی طبیعت کویہ گوارا نہ ہوا کہ وہ مختص جس سے دوتی کا اُٹھیں دعویٰ ہے اُس کی'' فراہیوں'' کو وہ عام ہوگوں کی نظرول میں لائیں۔ چٹا نچیہ اُٹھوں نے ان قطوط کی اشاعت روک دی اور فراق کی شخصیت کا صرف وہی پہلود کھ یا جس میں وہ ایک عمر ہشاعراورا جلے انسان کے طور پر سامنے آئے ہیں۔

محرطفیل کے نام دیگر مشاہیرا دب کے خطوط ڈاکٹر معین الرحمٰن نے مرتب کئے اور وہ محمد فقیل کے انتقال کے بعد فقوش کے '' محمد فقیل نمبر'' ہیں شاکع ہوئے۔ان میں ڈاکٹر معین الرحمٰن سمیت ۱۳۴۴ دبا مرکے خطوط شامل ہیں۔اس فہرست ہیں مولوی عبدالحق رشید احد صدیقی بطرس بخاری عبدالرحن چنائی واکثر می الدین قادری زور مولا نا امتیاز علی عرش سید مسعود حسن رضوی ادیب معین الدین احمد ندوی ل احمد اکبرآ بادی آغامحدا شرف جبلانی بانو نیاز فتح ری رام بابوسکینهٔ وحشت کلکوی چددهری محمد علی ردولوی تصیرالدین باشی مولانا حامد حسن قادری واکثر بوسف حسین خان واکثر سیدا عجاز حسین مولانا عبدالمجید سالک واکثر خواجه احمد خاروتی این اختاع عباس دیوندر سینار تنی شوکت تعانوی ن مراشد مراشد می احمد و دوی تحیم احمد

ان ٹیں اکثر خطوط نقوش کے بار ہے ٹی تخسین آمیز آراءاور تعریفی تیمروں پرمشتل ہیں اور محد طفیل کی مدیرانہ معاجبتوں کو کھلے ابقاظ بین فراج تحسین چیش کیا محیا ہے۔

محمطفیل کے نام مشاہیرادب کے بیٹتر خطوط ابھی تک منظر عام پرنبیں آئے۔ داتم الحروف کوان غیر مطبوعہ خطوط کے جوتلمی مسودات دستیاب ہوئے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا مالكرام - (يا في خطوط)

(۱) التا جنوري ۱۹۲۰ ه (۱۱) الومبر ۱۹۲۳ ه (۱۱۱) التمبر ۱۹۲۳ ه (۱۷) ۲ متبر ۱۹۲۳ ه (۷) ۱۹ اگست ۱۹۷۹ \_

٣\_ ۋاكٹرسىدعىداللە( يا جې خطوط )

(۱) ۱۸۱۶گست ۱۹۵۵ و (۱۱) ۱۲ تمبر ۱۹۵۷ و (۱۱۱) سندارد (۱۷) ۲۸ تمبر ۱۹۲۵ و (۷) ۸ نومبر ۱۹۲۵ و

٣\_ مخارسعود (یا یج نطوط)

(۱) ۱۳ فروری ۱۹۵۹ ه (۱۱) ۲ جون ۱۹۵۹ ه (۱۱۱) ۲ مارچ ۱۹۲۰ ه (۱۷) ۳۳ تمبر ۱۹۲۰ ه (۷) ۲۱۱ گست ۱۹۷۱ ه

٣ \_ ۋاكثروزيراً غا(باچى خطوط)

ان خطوط پرسندورج نہیں ہے۔ دوخطوط پر محض ۱۴ اور ۸ جون کی تاریخیں درج ہیں جبکہ دوخطوط پر ۲۵ اور ۲۷ ککھا ہوا ہے۔ ایک خط پر تاریخ اور س دونو س کا اندراج نہیں۔

۵۔ کرٹن چھر (یا چ نظوط)

(i)۲۵ جۇرى ۱۹۵۱ء(۱۱)۲۷ نومېر ۱۹۵۳ء(۱۱۱)۲۲ كى ۱۲۹۱ء(۱۷)۸۱۱ كۆپر ۱۹۲۳ء(۷) سىجتورى ۱۹۷۵ء

٧- كشميرىلال ذاكر (بانج تعلوط)

(۱) ۱۲ فروري ۱۹۵۰ و (۱۱) ۱۳ کتوبر ۱۹۵۰ و (۱۱۱) ۱۵ تمبر ۱۹۵۳ و (۱۷) ۱۲ کتوبر ۱۹۵۳ و (۷) من ندار و

ڈاکٹرعبداسلام خورشید(پانچ خطوط)

(1) ٨ انومبر ١٩ ١٩ ١٥ (١١) ١ متبر ١٩ ١٩ ١٥ (١١١) ٢٠٠٠ جون ١٩ ١٩ ١٥ (١٧) ٨ كن ١٩ ١٥ و ٧ ) من ندار د

٨. عصمت چناكي ( با في خطوط)

(١) ١٨١ كورسه ١٩٥١ م (١١) ٢ ايريل ١٩٥٥ م (١١١) ٢ نومبر ١٩٥١ م (١٧) ١٣ كوير ١٩٩١ م (٧) ٢ ايريل ١٩٧٥ م

۹۔ متازشیریں (مارخلوط)

(١) ٣١ نوم ( ١٩٥١ و ( ii ) ٢٦ رتم ( ١٩٥١ و ( ii ) اسمار ج ١٩٥٧ و ( iv ) عاجولا كي ١٩٥٨ و

١٥ واجدة تبهم (يا في خطوط)

(۱) ۲ اگست ۱۹۵۸ و (۱۱) سارچ ۱۹۵۹ و (۱۱۱) ۸ مارچ ۱۹۲۳ و (۱۷) ۸۱ جولا کی ۱۹۲۳ و (۱۷) ۲ اپریل ۲۴۹۱ و

اا قرة العين حيدر (باغي معلوط)

(۱) ۸، کتوبر ۱۹۵۷ء (۱۱) ۲۲ کتوبر ۱۹۵۹ء (۱۱۱) ۳ تمبر ۱۹۷۰ء (۱۷) ۲۱ تمبر ۱۹۷۰ء (۷) ۲ بریل ۱۹۲۰ء

١٢ مديج مستور (يانج خطوط)

(1) البريل ١٩٥٧ء (11) ۴ اگست ٩ ١٩٥٥ء (iii) كمااكتوبر ١٩٥٩ء (iv) ٢٦ كتوبر ١٩٥٩ء (v) ١٢ لومبر ٩ ١٩٥٥ء

١٣ - تجاب التمياز على (يا في محطوط)

(۱) ۱۲ بارچ ۱۹۵۹ و (۱۱) ۱۸ جون ۱۳ ۱۹ او (۱۱۱) ۲ جولائی ۱۹۲۳ و (۱۷) کیم جون ۱۹۲۵ و (۷) ۲۸ جنوری ۱۹۲۹ و

۱۳ بانولدسيه (جارخطوط)

(i) ۱۹۲۳ د مبر ۱۲ ۱۹ ه (ii) اافروری ۱۲ ۱۹ ه (۱۱۱) ۲۵ درچ ۲۲ ۹۱ ه (۱۷) ۱۳۱ گست ۲۲۹ ه

١٥ - غلام عباس (يا في خطوط)

(۱) ۱۸جون۱۹۵۳ و (۱۱) کنومبر۱۹۵۳ و (۱۱۱) ۱۵ گست ۱۹۵۴ و (۱۷) ۸جون ۱۹۵۹ و (۱۳ کتوبرس ندارو

١٦ شوكت تفانوي (يا في خطوط)

(۱) ۱۸ جولائی ۱۹۵۹ء (۱۱) ۲۵ اگست ۱۹۵۹ء (۱۱۱) ۱۰ انومبر ۱۹۷۰ء (۱۷) ۱۰ جنوری ۱۹۲۱ء (۱۷) ۴ تمبر ۱۹۲۱ء

ا شفق الرحمن (يا في قطوط)

(i)اتارچ، ۱۹۵۰ (ii) کتارچ، ۱۹۵۰ (iii)۲۱ جرلائی ۱۹۵۱ (۱۷) ۱۵ اکتریت ۱۹۵۵ (۷) ۱۹۵۵ و ری ۱۹۵۷ و

٨٥ شامراحمروبلوى (يانج خطوط)

(۱) ۱۹ اکتر پر ۱۹۵۴ء (۱۱) ۱۹ راگست ۱۹۵۷ء (۱۱۱) ۱۵ اگست ۱۹۵۸ء (۱۷) ۲۱ اکتر پر ۱۲۹۱ء (۷) سرول کی ۱۹۲۸ء

١٩ \_ راجندر تنگه بيدي (يا في خطوط)

(۱) ۱۸ تمبر ۱۹۵۳ و (۱۱) ۲۱ زمبر ۱۹۵۳ و (۱۱) کا تمبر ۱۹۵۸ و (۱۷) کا اگست ۱۹۲۰ و (۷) ۲۱ جولا کی من ندار و

٢٠ سيدوقار عظيم (يا في خطوط)

(۱) ۲۰ جول کی ۱۹۲۱ء (۱۱) ۲ اگست ۱۹۲۱ء (۱۱۱) کام یل سن ندارد (۱۷) ۱۱۱ کتو پرس ندارد (۷) ۲ نومبرس ندارد

١١ - شوكت مدلتي (يا في خطوط)

(۱) ۱۸ فروری ۱۹۵۱ء (۱۱) ۲۱ فروری ۱۹۵۵ و (۱۱۱) ۱۸ جولائی سی ندارد (۱۷) ۱۵ انگست سی ندارد (۷) ۱۸ انومبر سی ندارد

٣٢ منظ جالندهري (جار خطوط)

(i) كارى عدد ارزن ) ماجريك ١٩٢٧، (ii) الوبر ١٥٢٥، (vi) ١٥١١ يل ٢٢٩١،

٣٣ جيان إنو ( پانج نطوط )

(۱) ١٣ كۆير١٩٥١، (۱۱) 10 يريل ١٩٥٥، (۱۱۱) ١٣١ كۆير ١٩٥١، (١٧) ١٩ جولا كى ١٩٥٨، (٧) ١٨ دىمبر ١٩٩٠٠

٢٣ - جَكَن ناتيحة زاد (يا في خطوط)

(۱) ۲۱مکی ۱۹۵۱ء (۱۱) ۳۰۰ جنوری ۱۹۵۲ء (۱۱۱) ۳۰ متبر ۱۹۵۳ء (۱۷) ۴۰ فروری ۱۹۵۳ء (۷) ۲۱۱ کتوبر ۲۹۵۱ء (۱۷

٢٥ بونت سنگه (يا ليج خطوط)

(i) ١٩ التمبر ١٩٥٣ و (١١) ١٨ كوير ١٩٥٣ و (١١١) ٣ ومبر ١٩٥٣ و (١٧) كأومبر ١٩٥٣ و (٧) ١١١ كوير ١٩٧٣ و

٢٦ - جو كندريال (يا في خطوط)

(i) ١١جرن ١٢ ١٩ م. (١١) ١٩ كوير ١٣ ١٩ م. (١١) ١١ فروري ١٣ ١٩ م. (١٧) ٢٩ جروا في ٢٢ ١٩ م. (٧) ١١ م. في سيرارو

٢٤ \_ ( ڈاکٹر ) محمد صن ( پانچ خطوط )

(۱) ۱۹۸ گست ۱۹۵۱ء (۱۱) کااکوپر ۱۹۵۱ء (۱۱۱) ۱۹۲۳ رچ ۱۹۵۷ء (۱۷) ۱۳ نومبر ۱۹۵۷ء (۷) سنومبر ۱۹۲۰ء

٣٨ - الترنديم قامي (يا في خطوط)

(۱) ٤٠٤ وري ١٩٣٧ ه (ii) ٢٠٠ تمير ١٩٥٨ ه (ii) ٤٨ تي ١٩٩٣ و (iv) تاريخ وسي تدار د (v) تاريخ وسي تدار د

٢٩\_ آل احدمرور (چيونطوط)

(i) ۱۹۵۳متمبر ۱۹۵۳م (۱۱) ۱۴ نومبر ۱۹۵۳م (۱۱۱) ۲۵ فروری ۱۹۵۹م (۱۷) ۱۲۱ کتوبر ۱۹۵۸م (۷) ۱۱۱ کتوبر ۱۹۲۳م ه (۷۱) ۲۳۳ فروری می ندارد

٣٠ ( وُ اكثر ) محمداحس فاروتي ( يا هج خطوط )

(i) ۱۲ سی ۱۹۵۹ء (۱۱) ۲۲ سی ۱۹۵۹ء (iii) تاریخ وس مدارد (iv) تاریخ وس ندارد (v) تاریخ وس ندارد

اس سيدعابرغلي عابد (مار تطوط)

(1)۲۱جنوری۱۹۵۵ه(۱۱)۱۰مارچ ۱۹۵۵ه(۱۱۱)۲۰مبر۱۹۵۸ه(۱۲) تاریخ وین ندارد

٣٦ كبليال كيور (يا في خطوط)

(۱) • اجون ۱۹۵۳ه (۱۱) ۲۲ جون ۱۹۵۹ه (۱۱۱) ۵ نومبر ۱۹۵۹ه (۱۷) ۲۱ اگست ۱۹۲۳ ه (۷) کدیمبر ۱۹۲۳ و

٣٣\_ اشغاق احد (بالحج قطوط)

(i) ۱۳ جون۱۹۵۳ و (۱۲) ۱۳۵ کو بر۱۹۵۳ و (iti) الومبر۱۹۵۳ و (iv) ۴۵ نومبر ۱۹۵۰ و (v) ۴۰ تمبرس ندارو

۱۳۳ این انشا( دوخطوط)

(i) كَمْ جِرْلِا فَي ١٩٢٥ و(ii) ١٣١٣ جُوري ١٩٧٩ و

٣٥ او پدرناتھ النگ (یا نج خطوط)

(ز) ۲۲ جنوري ۱۹۵۱ مر (۱۱) و فروري ۱۹۵۱ مر (۱۱۱) ۱۸ شکي ۱۲۹۱ مر (۱۷) ۱۹۱ کتور ۱۲۹۱ م (۷) ۱۳ اگست ۲۲۹۱ م

٣٦ - قدرت الله شباب (بالحج خطوط)

(۱) الومبر ۱۹۵۱ء (۱۱) ۱۳ د کمبر ۱۹۲۵ء (۱۱۱) ۴۶ جنوری ک ندارد (۱۷) ۱۳۱ کتوبرس ندارد (۷) تاریخ دسی ندارد

## ٣٧ . ﴿ وَإِن الرَّبِينِ الْهِمْ (يَا فِي خَطُوطُ )

(j) ۲ جولائی ۱۹۵۳ء (H) ۱۸۱۸ چ ۱۲۳ ۱۱۱ (H) ۱۱۱ کو پر ۱۹۵۷ء (۱۷) ۹ جون ۱۲۹۳ء (۷) کمتمبر ۱۹۲۳ء

٣٨ - الوالخير كشفي (ياغي خطوط)

(i) كاراكتريه ۱۹۵۵، (۱۱) كافروري ۱۹۵۷، (۱۱۱) ۳۳ جنوري ۱۹۵۵، (۱۷) كااكتوبر ۱۹۵۳، (۷) مارچ ۱۹۵۲

٣٩ - ابوالنيث صديقي (يا في خطوط)

(i) كالكست ١٩٥٣م (ii) مع جول كي ١٩٧١م (iii) ١٥ دىمبر ١٩٩١م (iv) • افرورى ١٩٤٧م (v) • ١٩٤٠م كالمام

٣٠ متازمفتي (پانچ نطوط)

(1) واكت ١٩٥١م(١١) الأمبر ١٩٥١م(١١١) وجود أل ١٩٩١م(١١) ١١١مر ١٩٢٢م (٧١) ١٩٦٠م جورى ك يوارد

٣١ غلام جيلاني برق ( و في قطوط)

(۱) ۵فروري ۱۹۵۴ و (۱۱) ۲۳ فرمبر ۱۹۲۰ و (۱۱۱) ۲۳ فروري ۱۲۴ و (۱۷) کامارچ ۱۲۸ و (۱۷) کوير ۱۲۸ و

٣٢\_ (ڈاکٹر)انورسدید(پانچ خطوط)

(i) ۵ اگست اے ۱۹ و (i) ۲۲ را کتوبراے ۱۹ و (ii) کیم نومبراے ۱۹ و (iv) ۲۳ زمبراے ۱۹ و (v) کائتمبر ۲۳ کام

إن خطوط كمندرجات كي تفصيل بيان كرنے كابيموقع نبيس تا جمان كيفس مضمون كے بارے يس چندتكات

ورج ذيل بي-

- ا۔ اِن خطوط کے مطالعے سے سیاہم ہات س منے آتی ہے کہ بیشتر کمتوب نگاروں کا کمتوب الیہ سے بے لٹکلف دوستی اور پرخلوص محبت کارشتہ قائم ہے۔اور ہات مرمری حال احوال معموم کرنے تک محدود نیس۔
  - r لبض خطوط میں نقوش کے آئندہ شاروں کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔
- س۔ بعض خطوط بیں کمتوب نگاروں نے اپنی تخلیقات کے بارے بیں اطلائے دی ہے کہ وہ آج کل کیا لکھو ہے ہیں۔اور کیا نفوش کے آئندہ شاروں میں ان تخلیقات کی جگہ بنتی ہے یانہیں۔
- ۔ بعض خطوط میں مریفقوش کے تخلیقات کے حوالے سے نقاضوں کی بابت لکھا گیا ہے کہ مقوب نگار کس حد تک ان نقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔

- میشتر خطوط میں تخلیقات کے معاوندوں کی بات چمیزی گئی ہے۔ کی ایک خطوط میں تو تخلیقات کا اگر کیے بغیر رقم
   مجموانے کی بات کی گئی ہے۔
  - ٢ چندا يك خطوط يس كمتوب لكارول نے اپني مع شي يريشاندل كا ذكركيا ہے اور صالات كي خرائي كارونارويا ہے -
    - ے۔ چند کمتوب نگاروں نے اپنے اولی منصوبوں کی تکمیل کے بیے مدواور تعدون کی درخواست کی ہے۔
      - ا۔ بعض خطوط میں کتب کی اشا حت کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔
      - ٩. ایک خط میں رقم ارس ل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور لکھا ہے کدیہ خط پڑھ کر چاڑ دیجے۔
- ۱۰۔ بعض خطوط میں کمنوب نگاروں نے اپنی مصروفیت یا عدم تختیق کے سب پٹی تحریریں سیجنے سے معذوت کا اظہار کیا ہے۔ ذیل میں بعض منتخب خطوط مونے کے طور پر چیش کیے جارہے ہیں۔ جن کے مطالعہ سے کمنوب نگاروں کے انداز اور محرطنیل ہے ان کے تعلق کی وضاحت ہوتی ہے۔

مصمت چھنائی محرطنیل کے نام اسے ایک کمتوب میں کھتی ہیں:

### تحري تتليم

سر پر بے پانی کاریلہ گزرگیا۔ معلوم ہوا گھر بھی تدم ریت تی میں د ب ہوئے ہیں۔ آپ ہار تھے۔ آب شرطیہ اجھے ہوں گے۔ میں بیارٹین تھی اور اچھی بھی تبین تھی۔ اچھا مطلب کی بات یہ ب کہ میر االیک ٹاوات یہ ال ہندی میں جھپ رہا ہے۔ آپ تو نقوش کے تو پ نبر انکا لتے ہی ہیں اس میں اورٹ کی ڈاڈ میٹس مجھی کے طرح ساسکتا ہے۔

مگریہ بتائے پہلے کتنے دلوائی گے۔ پاکستان ہی میں دلوا دیجئے۔ میں دہاں اپنے ہمائی کو نادل بھیج دول گی۔ میں آج کل اتنا کوڑا لکھ رہی ہول مگرسب ادھورا چھوڑ رکھا ہے۔ اب کونسا فمبر حمیب رہا ہے؟

میراناوں پاچ چھ کہانیوں کے برابرطویل ہے۔ ہندی میں چھنشطوں میں جھپ رہا ہے چھ کہانیاں بچھے۔ امید ہے آپ کیمریت ہوں گے۔

# قرة العين اپنے ايک محقوب ميں لھتى ہيں:

وأستلام فاكسارترة أمين حيد

(پی ٹوشت) ای وعدہ خلانی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ممکن ہے بی کہانی پچھوم سے بعد ثقوش کے کمی آئندہ نبر کے لیے جمیح دوں لیکن ٹی الحال نہیں۔ (۲۲)

غلام عباس كا تطافير طفيل كية م ذيل من درج كياجاتا ب:

هنيل بماكي

الملام يمرآب كدوان اللال كا

- (1) تصویر میں رہا ہوں۔ خاص آپ کے لیے میں نے سمنو مرکواے منجوایا ہے۔
- (۲) آپ کا خیال درست ہے۔ اختیام موجودہ صورت میں بھے بھی زیادہ پسند ندتھا۔ آخری صفحہ دوبارہ کھی کر بھیجی رہا ہوں امید ہے آپ اے پسند فریا کیں گے اختیام دہاں بھی ہوسکتا ہے جہاں کرم دین کہتا ہے۔ '' ہمارے ہاں ڈ حائی میر کا بھاؤ ہے۔ '' کیکن میری دائے میں ایک آدھ فقرہ ریشمال کے بادے میں بھی ہونا جا ہے تھا۔ آپ کی کیا دائے ہے؟
  - (۳) اپنے عزیز دوست محشر بدایونی کی ایک غزل بھیج رہا ہوں نفوش کے اف ندنمبر میں اسے بھی جگہ د بچنے گا۔ اس فزن کو بڑے بڑے استادوں کی ستائش حاصل ہو چکی ہے۔

## (۳) نقوش کا اکتوبرتومبرنمبرآپ نے جھے کول نہیں بھیجا؟ از راوکرم اس پیتے پر رواند فریا کیں (۴) FH(Block 6

#### Pakistan Housing Society Area

#### Karachi 4

(۵) اس انس نے کے متعلق آپ نے کوئی رائے تبین کھی۔ بیمیر بے دوسر بے افسانوں سے قطعی مختلف ہے اور یک افسانوں سے قطعی مختلف ہے اور یک وجہ ہے کہ میں اس کے بار بے میں آپ کو گوں کے تاثر است معلوم کرنا چا ہتا ہوں والسلام میں اس کے بار بے میں آپ کا عباس (۲۷)

کرش چندر کا مکتوب محمر طفیل کے نام ۔۔۔ برادری

 تقی۔ آج آج اس بھی دیکھ کے تھیک کرلول گا۔ کل اس مضمون کونٹل تو یس کے ہاں و سے دوں گا۔ دودن اسے نقل کرنے جن گئیس گے۔ پھر میعنمون آپ کے پائی بھی جائے گا۔ مضمون خاصہ دلچسپ ہے۔ امید ہے آپ کو پہند آپ کے گا۔ مضمون خاصہ دلچسپ ہے۔ امید ہے آپ کو پہند آپ کے گا۔ مضمون خاصہ دلچسپ ہے۔ امید ہے آپ کو پہند آپ کے گا۔ اس کے بعد افسانے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ایک کوشش پھر کرتا ہوں۔ افسانہ اگر کھس ہوگی تو ہوئی تو ہوئی ہوگی تو دون گا۔ بہتر حالات سے میرا مطلب بہتر مال حالات سے نہیں بہتر ہوئی خالات سے نہیں بہتر کا مال میں نے ایک بھی اچھا دفسانہ نہیں تھا۔ اب نقوش کے اس خاص فہر کے لئے شان حال میں نے ایک بھی اچھا دفسانہ نہیں تھا۔ اب نقوش کے اس خاص فہر کے لئے میں ایک ٹر افسانہ نے کہ اس من ہوئے تو بہت بھی

آپکا کرش چدر (۱۸)

> راجندر علی بیدی کا خطائد طفیل کے نام ۔۔۔ برادرم طفیل صاحب آداب

یں نے کہانی " دیوالہ" راجستھان کے ہارواڑیوں کے بارے یس لکھ رہیجی تھی۔ چانکہ بہت ویر بو پی تھی اس سے میں نے ، یک دن کے لئے بھی اس کی پوسٹنگ کوالتو ایس ڈالنا مناسب نہ سمجی۔ چنا نچہ شام کی ڈاک میں Post کی حیثیت سے ڈال دیا۔ آپ کی طرف سے اطلاع ملی کہ کہائی نہیں پنچی ہے۔ میں عمدا نیا موش رہا کہ کہیں بادھراُدھر ہوگئی ہوگی اور ضرور آخر بھنگی جائے گی۔ لیکن آپ کے بعد کے خطوط بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوئیس کی۔ شوک قسمت میں نے اس کونتی بھی نہیں رکھی۔ ایک رف ساانتھ تھی جس سے دوباروا خذکر نے کی کوشش کی لیکن کا میاب تہ ہوا۔ جھے واپس ڈاک کھے کہ کہیں ڈیڈ لیٹروغیرہ سے ہوکراڈ آپ کوئیس ال کی ہوشش کی گئیں کا میاب تہ لوٹ کوئیس آئی۔

یں شرمندہ ہون کیونکہ اِس سلسدیں آپ وجھ پر شبہات بھی گز رسکتے ہیں۔اب اس مےسوااور کیا کرسکتا ہوں کہائی قسمت کوکوں کے بیٹے جاؤں۔اول اکھا بھی کم ہے اور جولکھا ہے اس کا بیرحشر ہوا۔ بہر صال دو ای صور تی بین کہ یا تو آپ یکھاور انظار سیج اور جب بھی کوئی نیاافسانہ یا میں افسانہ استہ اسلام استہ ا احاط تحریر بین آئے تو آپ کوئٹ دول اور یا پھر آپ کے بوچھ ہے سیسکدوٹن بوجاؤں۔ آپ نے جو رقم بھیجی ہے اس تا جرکولوٹا دوں جو جھے یہاں وے گئے بیں۔ان کا نام کھود شیخ کیونکہ پھیے بیرے نے دصول کے تھے۔ بین فرنیس۔

داجندر عجمه بريزي (۲۹)

زياده آداب مطعس

دُاكْتُرُ وزيرياً مَا كَا كَتَوْبِ بِنَامِ مِحْتَفِيلِ\_\_\_

محترى لمنيل صاحب السالام لليم

الكى الجى آب كا نطاطا - بهت بهت حمريد

آپ نے میرے مضمون پراپنے ادارتی لوٹ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے کہ دیم کی حیثیت ہے آپ کو
حن حاصل تھا کیا چی رائے کا اظہار کرتے اور آپ نے ایسان کیا جھے کوئی شکا بہت نیس ہوئی چا ہیے
حقی لیکن الحموس ہے کہ اس فوٹ کا انداز پھوای ہے جیے مضمون اور اس کے مصنف دولوں کا مشحکہ
اڈ یا گیا ہو۔ میرے بہت سے احباب نے جھے اس فوٹ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یوں بیس فور بھی طنز
کی جراحت کو حموس کر لیما ہوں۔ بی جائے جھے اس کا بہت دکھ ہے اس لئے بھی کہ کم اذکم آپ کی
طرف سے جھے اس کا بہت دکھ ہے اس کے خواس کی جراحت کے حماس کے بھی کہ کم اذکم آپ کی
طرف سے جھے اس کا بہت دکھ ہے اس کی خدم شرفیل تھا۔

ے سال کے شروع میں الج یئر ''راوی'' کے اصرار پر میں نے بطرس کی مزاح نگاری کے
بارے میں ایک مضمون لکھاتھا۔ جھے ذاتی طور پر میضمون بہت پند ہے' تا صال' 'روی'' کا بطرس
نبر منظر عام پرنیس آ یا اور مکن ہے کہ ایڈ یٹر نے اپنا ارا دہ ہی بدل لیا ہو۔ میں پہتہ کرا دُل گا۔ اگر آ پ
جاجی اتو میں میشمون ال سے لے کر آ ہے کہ کوادوں گا۔

اميد ب آب كيروعانيت بول كـ

والسَّام مخلص وزيراً عا(2)

احرنديم قاعى كالمتوب فرطفيل كے نام

برادرعزيز سلام مسنون

منصل عربين قبل ازين لكيد جكاءون اميد بالماءوكا جواب كالمتقرمون -

۳۱ و مبر وال کار ڈیلا '' آ ہے' کا سا/اسود وار سال خدمت ہے متدفی ہوں کہ اس کی الیک کتابت سیجتے یا کروائے کہ لطف آ ج نے اور پھر پہلے سے عرض کردول کہ پریس کا انظام تملی بخش سیجتے گا۔ کیسر کیاری آ پھی اور رم جم پریس ہی جس جاہ ہوئی جیس۔ کتابت اتی اچھی تھی اور طباعت ! ۔ ۔ آو یہ

دو پال مح من شربا

وامدہ مکر سدوں روز سے نہایت شدت سے علیل ہیں اوسا کھائی بخدراور ہے خوالی کے اسمنے علیہ ہو گئے ہیں نہایت کزور ہوگئی ہیں ہم دولوں ہوئی خت پریشان ہیں میراتو دماغ چکرا گیا ہے کوئی ہائے ہیں ہم دولوں ہوئی خت پریشان ہیں میراتو دماغ چکرا گیا ہے کوئی ہائے ہیں سرجہتی کا تیں ہرائیک کوئزیز ہوتی ہیں کیکن میری مال نے جھے زندگی سے وہ سبق سکھائے ۔خود اعتمادی اورخود داری کی دہ دہ مزلیس دکھا کیں کہ میری مال مال کے عدد وہ میری ویرو مرشدا ور دوحانی رہنما بھی ہیں بہر صورت ان کی طالت نے خت معتقر ہے کردکھا ہے۔ مرشدا ور دوحانی رہنما بھی ہیں بہر صورت ان کی طالت نے خت معتقر ہے کردکھا ہے۔ رسید ہے فورا مطلع سیمنے بھی میرودہ جلد جلد بھیجوں گا ای کوشش میں ہوں ۔

آ ڀکااپنا

6.5

(پس نوشت) لمبےلغا فے نہیں تنے سخت ضرورت ہے۔آپ نے سفید پیڈ اورلغا فے فراق تک نہیں مججوائے ' توجہ فرما یے اور ساتھ ہی جھےلغا فے بھی۔ بیلغا فہ جس میں مسودہ بند ہے میرا اپنا تیار کردہ ہے ٔ دادد تنجئے ۔ خدا کرے برادر عزیز بخیریت ہوں ۔ (21)

> ڈ اکٹرسیدعبداللہ کا مکتوب محم<sup>ط</sup>فیل کے نام ا

كرى فنيل صاحب السلام يليم

آپ كے نظ مجھے ملتے رہے۔ جواب سے قاصر رہا۔ معانی جا بتا موں۔ آپ كي توجداورمير

قر مائی کاشکر سے۔اب سب تطول کا کی جاجواب ماضرے۔

ا۔ جنگ کے سلسلے بین میں ضرور تکھوں گا اور جنتی مرتبہ کہیں مے تکھوں گا۔ بیضد مت با حش تو اب ہے۔ صرف بیدو ضاحت مطلوب ہے کہ جنگ کے سلسلے بین کس نقط نظرے لکھنا ہے۔ وہ نقط نظر جس ہے ملک کی اور ملک کے وفاع کی خدمت مطلوب ہے اس کی صراحت کر دیجے ' چکر بہت جدیں اپنا مضمون ادر سال کردوں گا۔

۱۔ عام شارے کے لیے مضمون کے سلط می افرض ہے کہ بین اپنی سابقدر سم اورعا دت ہے اپ لے حال ت کی وجہ سے قدرے مخرف ہونے پر بجبور س ہو گیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بین کس طرح ہے قدری کا (اور بعض سازشوں کا) شکار ہو کر بع ندرش سے چھٹی لینے پر اور ریٹ تر ہونے پر مجبور ہوا کوئی ہنر بھی نہیں۔ البذا میں قلم کی جو د ہوا۔ اب میں ہے دوزگار ہوں۔ ہیرے پاس قلم کے سواکوئی ہنر بھی نہیں۔ البذا میں قلم کی مزدوری کھا تا ہوں۔ ان حال ت میں کئی خدمت کے سواباتی ہر جگہ سعاوضے پر لکھتا ہوں۔ میں اپنی مزم کو تیر اللہ کا کہ تا ہوں۔ اس طرح ضدمت کے سابق ہر جگہ سعاوضے پر لکھتا ہوں۔ میں اپنی مزم کو تیر کی تاریخ کی موری ہے۔ اس طرح ضدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں مشکل ہے دور کردے۔ اس صورت میں میں گرا ہے تا ہم کے اس ور ش کو وحو کی میں ایک کا س ور ش کی کرا ہے تا ہم کے اس ور ش کو وحو کی میں گارا ہے تاہم کے اس ور ش کی کو وحو کی موری گا

## اميدےكة ب فيريت سے وال محدواللام

نیازمندسیرهبدالله(۲۷)

درج ہالانتخب کمتوب نگاروں کے خطوط کی روشن میں جہاں کمتوب البہ محرطفیل کی شخصیت کے خدو خال نم ہیاں ہوتے
ہیں وہاں ان اکا ہر میں ادب کی نگاہ میں ان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ عصمت چنقائی کر قر العین حبیدر فدم عباس کرشن
ہیں درار اجندر سنگھ بیدی ڈاکٹر وزیر آغا احمہ ند میم قامی اور ڈاکٹر سیدعبدائند کا شاران تخلیق کا رون اور ادبوں میں ہوتا ہے جن
کے مقام و مرجے پر کچھ کہنے کی مخواکش نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تحریروں نے اردواد ہے کا اعتبار قائم کیا ہے۔ ان
کے مکا تیب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق محرطفیل سے محض ری نہیں تھا۔ اور نہ ہی وہ نقوش جیسے موفر ادبی رسالے میں چھپنے
کے سکے ان کے نام اس نوع کے خطوط لکھنے پر مجبور تھے۔ بلکہ یہ محرطفیل کی با کمال شخصیت کا کرشمہ تھا جس نے ان رکی تعلقات

یہ ذاتی مفادات ہے بالاتر ہوکرا یک خلوص اور محبت کا رشتہ قائم رکھتے ہراس حد تک مائل کر رکھا تھا کہوہ ان ہے ایے جی مسائل بھی بیان کرجاتے تھے۔محمطفیل نے ان اصحاب کے ساتھ جوحسن سلوک کیا اوران کی مالی پریش نیوں اور دیگر مسائل کے خل کے لیے ذاتی طور پر جوکوششیں کیس ان کی جھلک بھی ان خطوط میں دکھائی دیتی ہے۔جیسا کہ گزشتہ مفحات میں بیان کیا حمیا ہے ایسے خطوط کی تعداد بلاشبہ ہزارہ ل تک مینچتی ہے۔ جن میں اکثر خطوط زیانے کی دست بر د ہے محفوظ نہیں رہ سکے اور ضائع ہو مئے کیکن جو نتا گئے دہ بھی محمد طغیل کی وسیع انتظری ادر کشاد گی دل کے باعث اب تک ان کی فائلوں میں محفوظ ر باور أنموں نے این زعر گی میں ان کی اشاعت یا تھی ٹمائی کے بارے میں کوئی خیال ظام رہیں کیا۔اور شام کی کوان کے مندرجات کے بارے میں خبر ہونے دی۔وہ اگر جا ہے تو ان خطوط کی اشاعت سے اپنے قار کمین کے دسیع حلتے میں اپنی دریا ولیٰ فیاضی کا ڈھنڈورا پیٹ کئے تیے گراس ہی بعض ٹامورالی قلم کی جگ بنیائی کا سامان بھی تھ اور یہ بات محرطفیل جیسے انسان کو گوار نبھی ۔ آج بھی تحقیق کے تقاضوں کو بورا کرنے اور محطفیل کی زندگی کے ایک خاص پہلو پر روشی ڈالنے کے لیے ر) ملی ورمیدمکا تیب منظرعام پرآ رہے ہیں۔اب جبکہ کمتوب الیہ سمیت بیشتر خط نگار اس دنیا میں موجود نہیں ہیں میرمنغر داور دلچسپ مراسلت فریقین کے بارے میں کئی خفت اور پوشیدہ جہتوں کومنظر عام پر لاسکتی ہے۔ اور کئی شخصیات کی مقبول عام تخلیقات کے پس منظرے پر دوا نھا علتی ہے۔لیکن اس کے لیے ویبائی کڑا انتخاب ضروری ہے جیبا محرطفیل نے اپنی زندگی یں فراق گورکھیوری کے خطوط کے سلسلے ہیں ''من آئم' 'ہی کیا تھا۔جس ہیں وہ فراق گورکھیوری کوان' 'خرابیوں'' ہے بیجا لے گئے تتے۔ جوان کے بعض خطوط کی اشاعت سے پیدا ہوسکتی تھیں۔ محطفیل کی ای معامد پنبی اور وسیج انظری کوسیا منے رکھے ہوئے راقم کحروف نے بھی دوسوے زا کدرستیاب قلمی خطوط میں جن چیدہ چیدہ شخصیات کے خطوط کا انتخاب پیش کیا ہے ان من ای احتیا دا کویش نظر رکھاہے۔

کمتوب الید کی حیثیت سے محد طفیل کی شخصیت کا جائز ، لینے کے بعد اب بید دیجنا ہے کہ کمتوب نگار کے طور پر وہ کس در ہے پر ہیں اور بلند پا بیانال تھم سے تحریری رہار کھتے ہوئے وہ کس نوع کا اسلوب اختیار کرتے ہیں اور کن موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں۔

محرطفیل نے نقوش کی ادارت سنجالنے کے بعداورا پی ادبی اورادارتی زندگی کے آغازے وفات تک کتنے خطوط کیمیے ان کی حتی تعداد کا تعین مشکل ہی نہیں تاممکن ہے۔نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران میں اگر اُن کے تام ہزاروں خطوط آئے تو ان کے جواب میں لکھے مجے خطوط کی تعداد بھی بڑاروں ہی میں بنتی ہے۔ آغاز میں لکھے مجے خطوط کی نقول بھی
دستیاب نہیں ہیں اور ان کے مکتوب الیہان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ۵۹، ویس البتہ جم طفیل نے خوداس کا ابتہام کی
کواپنے مینیجرے کہ کر مکتوب الیہان کے نام پٹے اور مختفر کوا کف ایک رجشری مخفوظ کر لیے۔ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں:
"میں نے ۱۹۵۵ وہیں، پنے بال کے مینیجر صاحب ہے کہا کہ جمن دوستوں کو میں خطوط لکھتا ہوں۔
رجشر میں ان کے نام اور مختفرا کوا کف بھی لکھ دیا سیجئے تا کہ کل کلال کو بیر معلوم ہو سکے کہ ش نے
لال قلال دوست کو بیریہ می کھی لکھ دیا سیجئے تا کہ کل کلال کو بیر معلوم ہو سکے کہ ش نے

اُنھوں نے ستم برکی کداس دور کے سارے بن تعلوطُ قل کر سکا ہے: پاس رکھ لیے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو جس نے ایسا کرنے ہے شع کردیا۔ڈریہ تھا کہ کہیں اٹھیں'' ساری'' باتوں کا علم نہ ہوجائے''۔( ساے)

چنانچدان کی اس احتیاط پندی کے نتیج بیل نہ جانے گئے خطوط کے متون رجسر میں دوئے جونے ہے دہ گئے۔

1361 میں جب اُنموں نے احباب کے پہم اصرار پراپ خطوط جمع کر کے مرتب کرنے شروع کیے تو اس سلسلے میں رجسر بیس درج خطوط بھی کام آئے اور پچھ وہ خطوط جونفوش کے خطوط نبر (حصد دوم) کی اشاعت کے موقع پر ان کے بہت سے دوستوں نے اُنھیں لوٹا و بیئے کہ ان خطوط کونفوش کے مکا تیب نبر میں شائع ہونا چاہئے۔ چنانچہ بیسب خطوط جو جھ طفیل دوستوں نے آئھیں لوٹا دیے بیٹے کہ ان خطوط کونفوش کے مکا تیب نبر میں شائع ہوئے ۔ چنانچہ بیسب خطوط جو جھ طفیل نم جوال میں شائع ہوئے ۔ ان محصوط کے مکتوب المیہ ان کی تحداد میں شائع ہوئے ۔ ان محصوط کے مکتوب المیہ ان کی تحداد میں شائع ہوئے ۔ ان محصوط کے مکتوب المیہ ان کی تحداد میں شائع ہوئے ۔ ان کے جواب میں شائل کیے گئے جی جن سے حطور پر ڈاکٹر گیان چنداد رڈاکٹر جھ حسن کے خطوط اور جھ طفیل کی طرف ہاں کے جواب میں شائل کیے گئے جی جن سے جھ طفیل کی خطوط کی کا بھیت واضح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیا ن چند کامت جی ان کے جواب میں شائل کیے گئے جی جن سے جھ طفیل کی خطوط کی کا بھیت واضح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیا ن چند کامت کی کھ تھی کی کھ جی جن سے جھ طفیل کی خطوط کی کھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیا ن چند کامت جی ان کے حوال بھی شائل کیا کے جی جی جن سے جھ طفیل کی کھ تکاری کی ایمیت واضح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر گیا ن چند کامت جی ان

"ا پے خطوط کی نظل ضرور محفوظ رکھے اور انھیں شائع کرائے۔ آپ کے مکا تیب غالب سے پنج در ہے پرنیس رکھے جاسکیں گے۔ آپ کے خط کا کا غذی کا آتا عمدہ ہے کہ" جاں نذر ولفرینٹ کاغذ کے ہوئے" کا معاملہ تو گیاہے"۔ (۱۲۶۷)

اس كا جواب دية موت محملفل لكية بين:

"الهيئة خطول كي نقل ركد ك كياكرون كاله خالب بيزا فاطل انسان تفااوراس كرماته التينة بي يابيد

کامخرا تھا۔اس لیے اس کی علیت اور مخرگی کام دی گئی۔ بھے کون پوجھے گا۔ندعالم ند مخرا۔ان میں سے کوئی ایک خوبی تو ہوتی۔ آپ کے اس فقرے پر بہت بندا۔'' آپ کے مکا تیب فالب سے یچے در ہے پر دیس دی جا سیس مے''۔ آ بالہا! (۵۵)

دوسرے خط میں ڈاکٹر محمد حسن نے ''کماپ' الکھنویس محمد طفیل سے ان قطوط میمائے کی اجازت طلب کی ہے۔
''آپ کے چند قطوط جو میرے پاس محفوظ میں اس شارے میں شرکع کرنے کی اجازت در کار ہے''۔(21)

اس خلا كرجواب من محفيل لكهة إين:

''آپ دوست نہیں دیٹمن ہیں۔ یکی دچہ ہے کہ بیرے ذتی توعیت کے قطوں کو چھاپنے کی سوج رہے ہیں۔ یس کہتا ہوں ان قطوں میں کیا رکھا ہے کہ ان کی اشاعت پر من چل پڑا۔ ایک، عتبار ہے بیجے ان قطوں کی اشاعت پر کوئی اعتر اض نہیں۔ اس لیے کہ بیس کوئی مون تا ابوالا ابنی مودودی ہول کہ بیرے مرید کہ اٹھیں۔ ہوں! ۔ اگر کوئی اعتر اض ہے تو یہ کہ بیس کون سے غالب کا بہتیجا ہول کہ بیرے قطوں کی ایڈ برائی ہوگی۔

ہاں آپ نے تو پہلے دن سے میرے خطوں کے '' یکھیے پڑے ہوئے'' ہیں کہ ثوب ہیں۔ اگر آپ کا واقعی سے نام کی اور انوٹ کھا کر واقعی سے خیاں ہے کہ خوب ہیں (جے بھی مائے کے لیے تیار نہیں) تو ان پرایک لمہا چوڑ انوٹ کھا کر چھاپ دیجے ۔ اس کا فائدہ میں ہوگا کہ خطور فرنبر کی تر تیب کے وقت جو دوستوں نے جھے میرے ہی خطوط لوٹائے ہیں۔ انھیں اکٹھا کر کے اور آپ کے نوٹ کو دیبا چہ بنا کر چھاپ دوں گا۔ عذاب ثواب آپ ہے گردن یر ہوگا۔ منظور جا '' (ہے)

نقوش محمطفیل نمبر میں شامل خطوط ۱۱ جنوری ۱۹۵۹ء سے ۲۳ جون ۱۹۸۹ء تک کے مرصے پر پہیلے ہوئے ہیں۔ یہ زہ نہ ۲۷س ل سوا چار مہینے کو محیط ہوئے ہیں۔ یہ زہ نہ ۲۷س ل سوا چار مہینے کو محیط ہے۔ جبیں کہ پہلے لکھ جا چاتا ہے کہ محمطفیل کے خطوط کی تقداد بزاروں تک پہنچتی ہے۔ ان میں و و خطوط شال نہیں ہیں جوانھوں نے مختلف ضرورتوں کے تحت اپنے احباب اور عزیز وا قارب کو لکھے ہیں بلکہ صرف و و خطوط ہیں جورجٹر میں محفوظ کر لیے ملے یا بعض دوستوں نے نقوش کے مکا تیب نمبر کے لیے اُنھیں لوٹا دیئے۔ ان خطوط میں مجم طفیل

ایک مربرانہ شان سے سامنے آئے ہیں۔ ان خطوط کے مطالعہ سے نفوش کے سلسلے میں ان کے عزائم سے آگا ہی عاصل ہوتی ہے۔ ان کے منصوبوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ نفوش کے لیے تخلیقات اور مضامین حاصل کرنے کے طریقوں کا علم ہوتا ہے۔ اور رسالے کی اشاعت کے ذیل میں ان کی پریشانیوں اور المجھنوں کا انداز و ہوتا ہے۔ نفوش کے لیے موصولہ تخلیقات کے بارے میں محرافیل محض رکی دائے کا اظہار نہیں کرتے بلک فن پارے میں اور اس کے معیار کے متعالی بی تلی تغذیدی رائے کا اظہار میں کرتے بلک فن پارے میں اور اس کے معیار کے متعالی بی تلی تغذیدی

محیر طفیل کے خطوط میں ایک سے اور پُرخنوص انسان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جذبے اور احساس سے مجرے ہوئے ان خطوط میں پہندو نا پہند کا اظہار بھی ماتا ہے۔ محبت اور نفرت کے ڈائے بھی جیں غم اور خوشی کی کیفیات بھی جیں اور ناکا میوں اور کا میابیوں کی داستان بھی محیر طفیل کی خطوط نگاری کے بارے میں عبد القوی دسنوی کلھتے ہیں:

" سارے خطوط بڑے ولچسپ اور پر مغز ہیں۔ ولچسپ بنانے میں ان کی طبیعت کی شوخی نے رہنمائی کی ہے۔ پر مغز بنانے میں ان کے ذہمن کی رسائی اور مطالعہ کی گہرائی نے اپنا کام کیا ہے اور اثر وہ شیر پیدا کرنے میں ان کے جذبے کی بچائی نے اپنا فرض اوا کیا ہے۔ ورت ان کی نثر بہت ساوہ اور عام فہم رہی ہے۔ یہ ساوگ ان کے خطوط کی بچائ اور عام فہم رہی ہے۔ یہ ساوگ ان کے خطوط کی بچائ ہے۔ انفاظ کے استعمال میں اُنھوں نے جمیشہ بخل ہے کام لیا ہے کی ساوگ ان کے خطوط کی بچائ ہے۔ انفاظ کے استعمال میں اُنھوں نے جمیشہ بخل ہے کام لیا ہے کی ساوگ ان کے دوجود ان کے اختصار میں بھیلاؤ ہے۔ ان کی ساوگ میں ساحری ہے۔ ان کی تحریروں کی میرفاض خوبی ہے کہ پڑھے جائے۔ مسلسل پڑھنے کے باوجود دوجود کی میرفاض خوبی ہے کہ پڑھے جائے۔ مسلسل پڑھنے کے باوجود دوجود کی ساتھ ترتیس جھوڑتی ' لے لطفی سر جائے اور افاف اعدوز ہوتے جائے۔ مسلسل پڑھنے کے باوجود دوجود دوجود کی ساتھ ترتیس جھوڑتی ' لے لطفی سر جائے اور افاف اعدوز ہوتے جائے۔ مسلسل پڑھنے کے باوجود دوجود دوجود کی ساتھ ترتیس جھوڑتی ' لے لطفی سر بیس افعائی ''۔ (۵۸)

محمطفیل نے اپنے خطوط میں بے تکلف انداز اور غیرا رائش اسلوب اختیار کیا۔ شائنتگی اور تہذیب ان کے خطوط کے خاص اوصاف جیں۔

بعض انتہائی ہے تکلفا شدمعاملات علی بھی اُنھوں نے قبتہہ، در کر بنسانے کے بجائے تبہم زیرلب کی کیفیت پیدا کی ہے۔ گویا یک متوازن انسان کی جھلکیاں ان کے قطوط شرانظر آتی ہیں۔

محرطفیل کے خطوط کی ایک پڑی خوبی ان کا اختصار ہے۔ تا ہم مختفر تحریر میں بھی وہ اپنے دل کی بات پورے طور پر کہہ

جاتے ہیں بعض اوقات طویل تحریریں وہ اٹرنہیں چیوڑتیں جوا کیے مختصر جملہ چیوڑ جاتا ہے۔ جمطفیل نے اس بات کو بہت گہرائی سے قبول کیا ہے۔ وہ لطف آمیز ویرائے میں دل کی گہرائیوں سے لکھتے ہیں اس لیے ان کے خطوط پڑھنے والے پرایک خاص اثر قائم کرتے ہیں۔ ذیل میں ان کی اختصار ٹولس کی چندمثالیس دیکھتے۔

قدرت التدشهاب سے افسانے کی فریائش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" آج کل موسم بھی اچھا ہے آپ کا قلم بھی رو، ل ہے پھرافسانہ کیوں نہیں ملا"۔ (44 اینے بارے میں متنازمفتی کے مضمون پرشکر ہے اور تحسین کے جذبات دیکھیے '

"كياكوئى كى سے اس مدتك بھى پياد كرسكا ہے۔ بيش سوج بھى نيس سكاتھ ۔ آپ نے جھے ذيبن سے اغلىكر آسان پر بنھاديا۔ ايك بار پھر آپ بازى لے گئے ۔ آپ كے سلسلے بين بيرى زندگ ميس اتنى باريس بيس كدان كاشاركوئى بھى شكر سكے"۔ (٨٠)

مولانا ضیا احد بدایوانی کے نام ایک کمتوب میں لکھتے ہیں:

''اگر کھی جھے سے اللہ میاں نے بھی اتی انہائیت ظاہر کی تو ان سے بھی میں درخواست کردں گا۔ میرے پروردگارایک معمون' ۔ (۸۱)

واجدهم كام كلية إن:

" أدهر حيدرا آباد بيل بهت سے انسائے بكھرے بڑے بيں ان بيل سے كوئى برا اى خوبصورت سا افس نہ جن كر مجھے جلد بھيج ديں"۔ ( ۸۲ )

اخر الایمان سے ان کی بدخطی کی شکایت کس سنتے اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔

"آپ کا جب بھی کوئی خطیانظم لمتی ہے تو ہوں جان پڑتا ہے جیسے اے آپ نے دوسو صفحے فی محمنشا کی رفتار ہے جیسے اے آپ کو پڑھوائے سے اٹکاد کرویے رفتار سے لکھا ہو یعنس او قات الفاظ روٹھ جاتے ہیں اورووائے آپ کو پڑھوائے سے اٹکاد کرویے ہیں۔ ہو سے تو اپنی رفتار میں کی کردیں تا کہ میں تھی آپ کے ذبین کا ساتھ مفظ بیلفظ دے سکوں "۔

(AP)

مور نا ابوالخيرمودووي مصمون كا تقاضان الفاظ مي كرتے ہيں ا

"میرا خیال ہے اوگوں کو اب کے پھر جیرت میں ڈالا جائے اور آپ کا ایک آ وھ مضمون چھایا جائے۔ کیا خیال ہے؟" (۸۴) مجیدا مجد نظم کی فریائش کا اعداز و کیلئے:

'' ہمارے پریچ کو پچیہ پڑھے لکھے نوگ بھی پڑھتے ہیں۔ان کا مطالبہ ہے کہ مجید امجد کی نظم تازہ پریچ میں ضرور چھپے۔اب موال ہیہ کہ آپ سیجین تو لوگ بھی پڑھیں''۔(۸۵) محرطفیل کی اختصار نویسی کی چنداور مثالیس ملاحقہ ہوں:

''جب یں اپنے خیالوں میں گم اور اپنے کام یس منہمک ہوتا ہوں آو بار ہا ایسے میں بھی آپ کا خیاں آ آیا۔ اس وقت میں دومنٹ کے لیے قلم رکھ دیا کرتا ہوں۔ آپ کے موجود نہونے پر بھی آپ سے ہوتا ہوں کہ تو تیس کے میاد آپ کی شخصیت کا باتیں کر لیتا ہوں۔ دو گھڑیاں میرے لئے خوش کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ سے جاود آپ کی شخصیت کا ہے''۔ (۸۲)

''نوائے دفت والے معمون مجھاجی کے آپ بی کے کہنے پر۔ کیونکہ وہ وگ جھوے'' بدوجہ خوش' میں وہ جھے کیونسٹ بھتے ہیں اور کیونسٹ جھے جماعت اسلامی کا نمائندہ۔اصل میں آ دی کو ایک طرف ہوجانا جائے۔اب میرا بڑا ابھائی ای جھے بنائے کہ میں کا مریڈ بنول یا موہوی؟ صرف آوی بن کراس دنیا بیں گڑار دنیس ہوسکیا''۔(۸۷)

" بھو سے خط و کتر بت برائے خط و کتابت ٹیش ہوتی۔ کیونکہ سے خالف عاشقات کام ہے اور بندہ و کا سے قدر سے تا آشا اس لیے بین ممکن ہے کہ بین کوئی الی بات لکھ جاؤں جس کا مفہوم پھو تکا ہواور میرے دل میں پھھاور ہو ۔ بول میر سے کہ بین کوئی الی بات لکھ جاؤں جس کا مفہوم پھھاور ہو ۔ بول میر سے کہ ہونے پر حرف آتا ہے!! ۔ آب ہا ہا اس می کا اس مرک گئیں۔ "کی آپ نے نفظی بھا اُل بنایا ہے یا ماں جایا ایسا! آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میر ک گئی جم کوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے قد دت سے شکایت کم ہوجاتی ہے وہ ہے کہ جب کوئی خالوں جمھے بھائی کہ کر پکارتی ہے تو جمعے قد دت سے شکایت کم ہوجاتی ہے"۔ (۸۹)

" میں کسی ہے کہ خیبیں ما نگما۔ اگر کوئی میرے سر تھودس قدم چالہ ہے تو بھرراہ شوق کے پانچویں قدم

يرزك بول؟"(٩٠)

" آپ سے لڑوں یو کیو کروں؟ افس شہور افتا کا جواب کوں کرویا۔

آج كل پشن والول كااشتهاركل رياب:

ليثن ويجئ

ليثن ليميز ليثن ليميز

يس جب كبتا مول ك: السائدة يخ

لوّا ب كول نين كية الساند ليخ

كيد ماري دو تي بازاري اشتهاروم كاسرار جي ركمتي؟" (١٠)

'' بیددور بیزا نازک ہے۔ حساس ڈبنول کوخودکشی ہے بچانے کے لیے بیوے جس کرنے پڑیں گے۔ خون کوارزاں کرنا پڑے گا۔ ورندا ہے گھپ اند جبرے میں دوایک فیٹماتی شعیس بھی پچھے نہ کرسکیس گی۔ بیزا اند جبراہے بھائی ابیزا اند جبراہے

''روناصرف اتناہے کہ اس دور بی اویب کے خمیر کا سودا بہت ست ہوگی ہے اور کوئی دکھ نیں''۔ (۹۲)

" بھائی ایس نے جب بھی سوچا تو رہائے نے بھی کہا۔ تو اشفاق سے باتوں میں نیس جیت سکتا محمرول نے شلی بیدری کے نیس تو جیت بھی سکتا ہے۔ بہر حال ابھی تک یقین اور بے بیٹنی بی کی منزل میں موں۔ محرا کی بات بالکل واضح ہے کہاشفاق بیراا پتا ہے۔ " (۹۳)

"آپ کا یوں ہاتھ آ جانا میرے لئے صدور درخوشیوں کا باصف بنا۔ سوچنا ہوں جب آپ ریٹائر ہو جا کیں گے۔ تب میں ہیں" رٹیر بڑ ہوکرا کشہ وقت گزاریں گے۔ سنتقبل کا ساتھی میں نے ابھی تک کسی کوئیں سمجھا تھا۔ آپ کوجانا ہے کیوں؟ بیش اہمی نہیں جانا۔ دل کبخت یہ کہ رہا ہے۔ "(۹۴) "میں ایک اولی رسالے کا ایڈیٹر ہوں جے جفا کفا کر کے بی دان گزرانے پڑتے ہیں۔ بہر حال میرے دل میں ایمی فذکارے بحبت جاگ دہی ہے۔ سوئی ہمی نہیں۔ مرک ہی تیس۔ میر، دل چاہتا ہے کہ اس تاریخی موقع پڑا کی معقوم رقم بیش کر کے آپ کی جمیق تصویر دل کی ایک جدد حاصل کرتا۔ گریش ایسانہ کر سکا۔ بہر حال ایک جدد کا پندرہ مور دپیہ بیش کرتا ہوں۔ '' (۹۵)

'' آپ کی شکایت بہا کہ بی آپ کو خط نہیں لکھتا۔ گریش کیا کروں۔ میں تو آنھیں خط لکھا کرتا ہوں۔ جویرے خطوں میں خالعوا کرتا ہوں۔ جویرے خطوں میں خالب کے خطوں کی ک مول ۔ جویرے خطوں میں خالب کے خطوں کی ک مشاس ہوتی ہے۔ آپ کے تو اپنے خطوں میں خالب کے خطوں کی ک ایس ہوتے۔ آپ کے تو اپنے خطوں میں خالب کے خطوں کی ک مشاس ہوتی ہے۔ یہ بین بین اتھا۔ جس کی وجہ سے لوگ آئ تا تک شرمندہ ہور ہے ہیں۔ نہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بین میں تاریخی بہت پر اتھا۔ جس کی وجہ سے لوگ آئ تا تک شرمندہ ہور ہے تاریخوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت پیدا ہوتی کہ یہ خطوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت پیدا ہوتی کہ یہ خطوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت کی دیا۔ انظوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت کی دیا۔ انظوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت کی دیا۔ انظوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت کی دیا۔ انظوں کے جواب نہیں دیتا۔ تصور عالیت کی دیا۔ تصور عالیت کی دیا۔ تو کا دیتا ہوتی کی دیا۔ تی دیتا ہوتی کی دیا۔ تو کی

"منیداخر نے اگر جال ٹاراخر کو بخش ہوگا تو صرف ان " دنظموں کی بدولت جو اُنھوں نے ان کی موت ان کی موت کے باز کا موت کے بعد کہیں ۔ اُن میں جتن ورواور سوز ہے۔ وہ بے شک ان کی منفرت کا باعث بنا ہوگا۔ اور اگر جز اومز اکا کوئی کھا = مرحوم کے بال نے تھا تو اس رخ برسو چنا بھی کیا"۔ (عو)

"آپ کا تط ملا۔ مگریش ان دنوں ہے رتھا ہے ری حی طنز ومزاح نمبری۔ جس نے بری طرح جکز رکھا تھا ڈرا لمِنَا تھا تو سارا تا نا بانا بھر جاتا تھا۔ بھی وجھی کہ جپ را۔ آپ فرما ہے آگر ضرورت بدستور ہوتو پرانے مسودات کوٹولوں۔ ان یس آپ کا مسودہ نکالوں اور بھیجوں۔ " (۹۸)

" آپ اپنے خطوں کی تقلیں رکھا کریں۔ پتائمیں وہ چیپ سے جین یو بیس۔ اگر کوئی ہمت کر کے چھاپ ڈاسے خطوں کی تقلیم رکھا کریں۔ پتائمیں اور بے باکی اظہار بیس بہت او ٹیچا مقام رکھیں کے اور پھر آپ کے کا میڈائی انداز والیا ہے کہ کوئی ٹیز ابھی ٹیس سکتا۔ " (99)

"امروزش آپ نے طزومزان پررہ ہو کہ کیا۔ بھے متون کیا۔ گر بعض دوست کہتے ہیں کہ عمیم صاحب نے بیر ہو ہواچھانیس کیا خواہ تخواہ اعتراض کیے ہیں۔ گر میں سے ہات نہیں کہنا۔ جھے آپ کا برفقرہ عزیز ہے۔ آپ کی ہربات بھلی معلوم ہوتی ہے۔" (۱۰۰۰) "تہرہ پڑھا۔ جرآپ کے خصوص دیک میں ہے۔ کصوص شکر ہے۔

بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ میتھرہ بڑا اچھا ہے۔اس کئے کہ انتظار حسین عیب جو ہیں عیب پوش

نہیں۔اس انتہارے تو مجھے آپ کا ڈھیروں شکر بیادا کرنا ج ہے۔خدا کرے آپ کا قلم'' جہکتا'' رہے۔ مداح جوہوں ۔صرف توازن کی دعا کروں گا۔'' (۱۰۱)

" ندیم برانی سے " ترقی پندائی تن " قد است پندائداری صدورجد دلی قربت بھی ہمارے اس واقی فاصلے کو کم ندکر کئی۔ بھی وجہ ہے کدایے اس جرم کی پاداش میں اس گفری سے لے کر اس ساعت تک افٹی سوچوں کا کفار وادا کر د باعوں۔" (۱۰۲)

" یس کام کرکر کے مرجاؤں اور آپ ہوں ہائے ہی شکریں۔ اچھا بابا نہ ہوئے۔ جب ہم واقعی مر جا کیں گے تو گام بہت یاد آ کیں گے۔ شاید آپ جھ سے واقت نہیں۔ میرانام تھر فیل ہے بیرسالہ نفزش نکا آبادوں اور اس میں افسانے بھی جھتے ہیں'ا۔ (۱۰۳)

"اول توش خوانگھتا ہی تین ہوں۔ ضروری خطوں کو بھی ہمنم کرجاتا ہوں۔ جب لکھتا ہوں تو گھر ہاتی مادے کا مہنم! ۔ بیسیری زیمر گی کا سانحہ ہے کہ بش ایک وقت میں صرف ایک جی کا م کرتا ہوں۔ دوسرے کام ب خلک ہاتھ ہاؤں کھیلا کی گریش انتھیں جنزک دیتا ہوں۔ "(۱۰۳) ، مول۔ دوسرے کام ب خلک ہاتھ ہاؤں کھیلا کی گریش انتھیں جنزک دیتا ہوں۔ "(۱۰۳) ، میں اور کا کھیلا کے کا کھیلا کے کا کھیل ہوں۔ مصیبت یہ ہے کہ بیس انگریزی میں آپ کو خطا تھیں ہوتی ہوں جتنی آپ ۔ اگر اس کا جواب جی گئی جی ہوتی ہیں اور داتی جات ہوں جتنی آپ ۔ اگر اس کا جواب جی گئی جی ہوتی ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ بھی آپ کو خطا ہی نہ تھی ہوتی ہیں اور داتی ہات ہوں جتنی آپ ۔ اگر اس کا جواب جی گئی جی

"آب کرش و ملی مولی زبان ش کون فزل کمتا ہے؟

ہر وہ کو کے نظر آپ پر بردتی ہے۔ اب یہ کیے کہوں کہ تا ذو فرز ل جھے جار جھی ہیں۔ "(۱۰۵) " پچھلے ونوں آپ کے بارے میں ٹریٹری ٹری ٹری آ گی تھیں۔ اللہ کرے یہ ہوائی کمی دشمن نے اڑائی ہو۔ ہمانا ہم ایسی خبر میں سفنے کے لیے کیے تیار ہو سکتے ہیں کہ آپ کا انتی آواز ان مجڑ چکا ہے۔ جس نے شاعری کوتو از ان پخشا ہوائس کے بارے میں الی خبر ہیں۔"(۱۰۹)

" آپ کی نظر بندی بی ایک خوش کن پہلو بھی ہے۔ وہ یہ کد آپ جیل جا کرشا عربین جائے ہیں اور باہر آ کرا لیڈیٹر باپ شوہراور دوست! مہل نظر بندی میں " دست مبا" اور زندان نامدار دوادب کو مل تھا۔اب کے بھی پرستار کچھ آس لگائے بیٹے ہیں۔خدا کر سےاب کے بھی آپ کا جیل جانا 'ادب کے لیے مغید ہو۔ ورند بیری طرح اور بھی کئی تو گوں کوصد مہ ہوگا۔ ' (۱۰۵)

" آپ کے خیال کے مطابق میں آج سے ڈاکٹر محرطفیل ہوگیا ہوں۔ آبابابا۔ آبابا۔ آب نے سے

ہات اس لیے لکھ دی کہ آپ میرے جی ۔ جو میرے نیس جی دہ بھلا کیوں کہیں۔ زبان پر چھوٹ

کاٹ جائے گاان کے ۔ میراتو خیال ہے میرے مرنے کے بعد نوگ جھے یادکریں گے۔ شاید سے محک میری خوش ننجی ہو۔ ویسے جی نے اس دنیا جی آ کر بہت چھے پالیا ہے۔ احباب کی عمیت اور خلوص ۔

میرے لیے بھی ہو۔ ویسے جی نے اس دنیا جی آ کر بہت چھے پالیا ہے۔ احباب کی عمیت اور خلوص ۔

میرے لیے بھی بہت ہے۔ باتی دنیا جائے بھاڑ جی ۔ بھے زبانے سے بوی شکا میتی جی آپ گر تذ کر ہو فضول ہے جی کام کرکر کے مرر با ہوں تو مروں۔ دنیا کواس سے کیا۔ " (۱۰۸)

" میں نے سنا ہے لندن والے بڑے دو کھے ہوتے ہیں۔ کھنٹوں ایک ساتھ سنر کریں بات بی آئیس کرتے یہ کوئی مرے تو ان کی بلا ہے کوئی جیے تو ان کی بلائے نیے سب وہاں کا اثر ہے۔ ور ندآ پ تو بڑے ایٹھے آ دی تھے۔ " (۱۰۹)

"آپ سے الکھنویس زبانی ہات بھی ہو کی تھی اور آپ نے کہاتھ کدواجد علی شاہ رجھیلانہ تھا۔ آپ کی کتابوں ہے۔ اس سے کتابوں ہے۔ اس سے کتابوں ہے۔ اس سے کتابوں ہے۔ اس سے فرماد ہے ۔ "(۱۱۰)

" میں نے آپ کے اخبار میں پڑھاتھا کہ آپ بڑی حد تک تارک الدنیا ہوتے جائے ہیں۔ یعنی نہ کسی جائے ہیں۔ یعنی نہ کسی جائے میں نہ بڑی فی دیٹیت ہے۔ کسی جائے میں نہ بڑی فی دیٹیت ہے۔ بن مراہ سے جم وہ ہونے کی ہیں۔ مربول آپ کا فیصلہ ہے تو ہم لوگ تو ہے مراہ سے اور اس مربول کی ہیں۔ مربول آپ کا فیصلہ ہے تو ہم لوگ تو ہے مربول کی میں۔ مربول کی ہیں۔ مربول کا میں اس کا فیصلہ ہے تو ہم لوگ تو ہے مربول کا مرب بارے کے ۔ " (۱۱۱)

" سنا ہے اردو کا ایک مزاح نگار وگل دیا ہے جسے لوگ بطری کہتے تھے ان کی جیمیز و تکفین تو ہو چکل ہے۔ ارادو ہے کہ اس کی تربت ہے چول چڑھائیں بہ شکل نقوش کے ایک فبر کے۔ ٹر کمت فرما ہے۔ مرنے والوں کوتو ندچولیں ۔"( ۱۶۲۲) "" پ کی ہارگاہ جی جمک کے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ کیا کروں آپ کا مقام ہی او نچاہے۔ ایوں میں اور تھا ہے۔ ایوں میں تکلفا نہیں کرتا۔ مجبور ہوں۔ حالا تک جی اپنی بدو افی کی وجہ سے کافی بدنام ہوں۔ بڑے بڑوں کو خاطر جی نہیں لاتا۔ احباب فکو و سنج بھی جی جی گر آپ کے سامنے آتے ہی سرے ٹو لی اتار لینی پڑتی ہے۔ "(۱۱۳))

" آپ کتابوں کے جمرمت جی جیٹے اپنادل بہلائے رہے جیں۔ بھی ایک کتاب کو نکاما اس سے دو تی جمالی ۔ بھی دوسری کتاب سے اپنی یاری بو صالی ۔ آپ کا پیسلسد دن رات کا ہے۔ مگران لوگوں کی طرف مجی دیکھنے جو کتاب جیس انسان جیں ۔ " (۱۱۴)

" بھائی! میں نے ایک نمبراور چھاپا ہے جوحسب سابل موٹا ہے کا سریش ہے۔اسے دیکھ کر ڈوا بیاتو بتا ہے کہ اس بے جارے کو چھومت نصیب بول ہے یا برستور بناری ہے۔ پہلے میں آپ کو بڑا افسانہ نگاری مانتا تھا اُسٹا اکڑ بھی۔" (۱۱۵)

"بابائ اردو کے متعلق جھے ایسے کا پھو کہنا ایس ہے جیسے کوئی ہونا فقلب بینار کی بلندی کا ج ترو لے رہا ہو۔ جھے اوروں کا تو چائیس میں نے بابائے اردو کی رندگی ہے بہت پھوسیکھا ہیں نے پوڑمی ہڈیوں میں جوان ارادوں کو اعمرائیاں مینے ویکھا۔ میں نے گوشت پوست کے ڈسلنے ڈ معانے پی میں بہاڑوں کی کی استفامت دیمی ۔" (۱۲۱)

''آپ کے انسانے کی ادھرتو بڑی دھوم دی ادھر بھی ہوگی۔سب خوش ہوگئے کہ اچھا! مجی بیدی ہی کونکھٹا آتا ہے بھو لے بیس ایس بیسوچا بھی ٹھیک تھا۔ استے عرصے بیس تو قلم کوزنگ لگ ہی جاتا ہے۔ بیس کمی نے سوچا توٹر اکیا۔''(عاد)

'' بین نے آپ کو ہزار ہار آ زمایا۔ آپ ہر جہت ہے محمدہ آ دی نظفے۔ گرایک خربی جو ہے اس نے '' خرائے'' کی صورت؛ ختیار کر ل ہے۔ لینی پکھ لکھ کرنہیں دیں گے۔ سرپنگار دَوْ ڈیٹج آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر میں بھی حامد حسن قادری ہوتا تو اتنا لکھتا' اتنا لکھتا کے سب سرش رہوج ہے۔ مب خوش ہوجائے۔'' (۱۱۸) "اگراآپ واقعی علی گڑھ میں ہیں تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسادت کروں گا۔" کی علی گڑھ کی سرز مین علی اسک ہے کہ جووم ان گیا بس بوتی ورشی عمل علی ڈوب گیا۔ باہر کی ونیا کی پھر اس کو فیر فیر فیر آئیس ملتی۔ سب کا صل عمل بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بوتی ورشی وہٹی کا انھوں کوتو بالٹے بنادیتی ہے اور جو بالٹے ہوتے میں وو " " (۱۱۹)

"كيا آپ نے لكف سے قب كرلى ہے؟ اگر يا تنائى أو اكام تق قو بم لوگوں كو بھى بنا ديا بوتا تاك، بنى زغرگى كا دُن بدل يہ يہ يہ اگر آپ نے قو بنيس كى قو لفوش كو كيوں فراموش كرد كھا ہے .. "(١٢٠)

"قصد يہ ہے بندہ پرود! كداب بنى آپ كى طرح تو جوان نيس رہا ۔ كہ جب چا باور جو چا با كر ڈالا۔
اب بنى بزاد مرتبہ مو چنا بول كريم ہے بعد كہيں ايسانہ بوجائے "كيس ايسانہ بوجائے ۔ بكى ايسانہ بوجائے ، كى ايسانہ بوجائے بھے كہيں نظے نيس ديتا۔ ورشد آپ نے وار تو براز پروست كيا تھا كر "آ دُك تو آم كھا دُل

"آ پ کو خط تکھنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ سووہ اپنے پاس نیس۔ کیا کیا جائے؟ کوئی کی۔!"(۱۲۲)

''ا قبال نبرش آپ کامضمون شہوتو ہو ہے ہی ہوگا کہ جیے بچو دا بواوراس میں بچوں شہو۔ یہ بات میں نے ہر بنا کے بٹاوٹ نیس لکھی ہر بنائے حقیقت رقم کی ہے۔'' (۱۲۳) ''' پ کا بولٹا ہوا خط ماں۔ اپنا گونگا جواب حاضر ہے۔'' (۱۲۳)

''میرا کام کرنے کا انداز' دلجمعی کا انداز ہے۔ کا تا اور لے دوڑی والا قصر نیس یعنی موضوع کے ساتھ کیرسوں تعلقات استوار دکھتا ہوں تب دوئی دور ہوتی ہے۔'' (۱۲۵)

'' ایک صاحبہ بیں مدیدۂ انگبری شخ ' زبان کی تیز ادل کی اچھی اور فیر سے ہماری تیکم کی اور نر مین دوست! اوھر منیہ کو اپنے لی ۔ اس کے ۔ ڈی کے مقالے کے لیے آپ کی اعالت کی ضرورت ہے۔ اُدھر گھر کے سکون کے لیے جھے اپنی تیکم کی فوشنو دی مطلوب! ۔۔۔ سو بھائی ان محتر مدکا خیال رکھنے گا۔ورنہ تیکم طعند میں گی جیسے جناب! و لیے جناب کے دوست!''(۱۲۷) " مجھے یو دئیل پڑتا کہ آپ ہے کہیں طاقات ہوئی ہے۔ میری ذات ایک معمہ ہے۔ بھی خود کوئیس پہچانا۔ بھی دومرول کوئیل بچپانا۔ بی وجہ ہے کہ آپ نے بھے" خونخ اراور گھمبیر خاموثی" کا آئینہ و کھایا۔ چلوحساب بے باق ہوا۔ یا ابھی اصل زرش ہے کچھ باقی ہے۔" (۱۲۷)

" بھائی ا آئ میچ گیرے گیرے اور کالے کالے بادل أندے جموم جھام کے بری بھی مجے۔اس وقت چکی بلکی بوعرابا عدی بور بی ہے۔موسم بڑا ڈگرگانے والا ہے اور دھرات معلوم نیس کی کیاسوچ رہے بول کے بیل نے سوچا آپ کامضمون بی نقل کروں "۔ (۱۲۸)

" بمعی آب بھی میرے اپنے تھے۔ نقوش کی ابتدائی فائیلوں میں آپ کے کی گر انقدر مضامین چھے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا چھٹر پڑا کہ دور ہو گئے۔ میں نے بمیشد اپنے آپ کوئی قصور وارج نام موہوم کما ہے کہ کھوزیا دتی مجھی سے ہوئی ہو۔ "(۱۲۹)

" آپ کو بینک معلوم ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفح پر کیا لکھا ہے لیکن کتاب دل پر جو پکھ میرے بارے میں لکھنا ہے اسے بھی کی دان زیر فورلا ہے ۔ اگر میں نے کوئی میکن کہدوی بوتو جھے موش ہے کہا ہوگا کہ میں بھی برنگے ویگر آپ بی کے مشن کوس ماریز بہت منائے ہوئے ہوں ۔ محر میں نے دیکھا کہ آپ نے جھے بھی بھی میں مینے ہے تہیں لگایا۔ ڈولگن ہے ؟ " (۱۳۵)

" میراایک مشوره قبول کیجئے ۔ فاکھ ہے میں دہیں گے۔ میرامشورہ یہ ہے کہ پر چہ نکا لئے کے اراد ہے
کو فی الفور ترک کر دہیجئے ۔ جینے روپے خرج ہو گئے ہوں ۔ ان کا داتھ پڑھ لیجئے ۔ جینے جی گئے
ہوں ۔ ان میں سے سو پچاس روپے خرج کر کے احباب کی وقوت کر دہیجئے اور ان سب کے س منے
خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو حزید نقصان سے بال بال بچالیا۔ " (۱۳۳۱)

محمط فیل کے خطوط میں اختصار کا مہاؤان کی کم گوئی اور کم نویسی کی طرف اشار وکرتا ہوں۔ اُنھوں نے اپنے کی ایک خطوط میں بھی میں اور لینف اوقات ضروری خطوط کا جواب لکھنے میں بھی پہلوتھی کرجاتے ہیں۔ لیکن جب بھی سے کہ وہ کم کیفتے ہیں اور لینف اوقات ضروری خطوط کا جواب لکھنے میں بھی پہلوتھی کرجاتے ہیں۔ لیکن جب کھنے ہیں تو پھر دوسر سے ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ ایک معمور الاقات تخص کے لیے جیسے ایک او بی رسالے کے بھاری بھر کم میں نگا لینے اور تخلیفات کو جانچ ہے ہے قرصت نہ ہوئے بہت مشکل کام ہے کہ وہ خط نگاری کے لیے بھی وقت نکال سکے سام اس

کے باہ جوہ اُنھوں نے خطوط کصے اور ایب انداز افتیار کیا کہ الل فن انھیں قائب کے ہم پآ۔ جگہ دیے کو تیار ہیں۔ اختصار تو کی بہت مشکل کام ہے۔ اس ہیں ہر مفظ اور جینے کو انتہا کی احتیاط اور توجہ سے لکھنا پڑتا ہے اور ذراس ہے احتیاطی ہے مفہوم کے گڑنے یا دور لکل جانے کا امکان ہوتا ہے۔ گر جر طفیل اس مشکل کام کو بڑے سیستے سے انجام دیتے ہیں۔ اور مختفر تحریم میں بہت گہری ہاتی بہت گہری ہاتی کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ وی اور انسان کرجاتے ہیں۔ وریا کو کو زیش بند کرنے والا محاورہ ان کی خط نگاری پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ وہ باتوں ہیں کہتو ہا ایس کی توجہ اپنی جانب میذول کرے مطلب کی بات کہ جہاتے ہیں۔ اور بعض اوقات طنز یہ بیرا یہ مجمی اختیار کرنے انسان کی جاتی گئے ہوتا ہے۔ محرطفیل کو خود بھی اس امر کا احساس ہے کہ اس اور عمل کے خطوط لکھنا کس قد رحمت اور توجہ جا ہتا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

" بیں لکھتے میں بڑی محنت کرتا ہوں۔ شعروں کی طرح نثر کواحتیاط ہے لکھتا ہوں۔ وہ بھی مہل ممتئع ہیں۔ جے ، حباب ایک سائس میں پڑھ جاتے ہیں میں اے لاکھوں کر دڑوں سائسوں میں لکھتا ہوں۔ وہ بھی " قلمی سائس" روک روک کر ۔ جب جا کر اس میں پچھ جان پڑتی ہے۔ جب سائے میں بھی جم وزن نظر آتا ہے۔ "ب سائے میں بھی جم وزن نظر آتا ہے۔ "ب سائے میں بھی جم وزن نظر آتا

مُدطنیل جملہ لکھنے میں اپنی پوری تخلیق صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ پھر کاریگری سے اسے ایباسٹرول ہناویتے ہیں کہ ایک لفظ بھی اِدھراُدھر کرنے کی مخبائش نہیں رہتی۔ مثلاً ذیل کے ، قتباسات و کھنے۔ جملے کاحس اپنی جگد گراس کے ساتھ ہی مزاح ک ایک جگی تی البر پڑھنے والے کے چیرے پرانبساط پیدا کر دیتی ہے .

" بیجے لمان والول نے کہا۔ شہاب پر مضمون انکھو۔ پکا ارادہ تھا۔ اوھر جو متازمفتی کا مضمون واتو کر برا اسلامی ہو میا ہو میا

'' بچھے بھی اپٹی'' ولدیت' پر بھروسرتھا گر'' کئی' انٹی نیس کے زور آ در بزرگوں کے منہ لِکُوں' بینڈ کی آئے کا اردوہ ہے۔اس وقت دیکھوں گا کیا کروں ااگر میری محبت' آپ کی بزرگی بیس خرق ہو ''کی تو پھرازادورزک کردوں گا۔'' (۱۳۳) " آپ نے جو چیکی صدی میں ساوعدہ کیا تھا کدآ کندہ صدی میں ایک مضموں ہیں جو لگا۔وہ اب کمٹن ہو تل گیا ہوگا۔ وہ بھیج دیجئے نا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ صرف دعد و حود کی ذیل میں لا کر نہ ماریجے۔'' (۱۳۳۲)

''آپ جوہات کتے جیں خوب کتے جیں۔خوہ کوئی شرمندہ ہویا ڈوب مرے۔ آپ نے میرے خطوط کے بارے میں کلھاہے:

" بہر حال اب طنز ومزاح نمبر کا انظار ہے اور اس سے کمیں زیادہ تمبارے خط کا کدوہ بجائے خودطنزو مزاح کا شہ مکار ہوتا ہے۔ یکی کہنا ہوں منٹو کے بعد ،س قد رئیکھی اور انو کھی نثر کیھنے کا انداز کسی اور نے مید انہیں کیا۔ اگر تم ایڈیٹر شاہو سے تو منٹو ہوتے ۔"

یں اگر واقعی ایڈیٹر ند ہوتا تو منٹو ہوتا (بقول آپ کے) اس صورت یل جھے ذنیا جہان کی گالیاں

پڑتیں۔اعد حاد صند شراب پیتا اور اپنی آخری محری ب بارو مددگار مرجا تا۔اس بچارے کی آخری

زندگی کتنی انسوس تاک تنی بیرسب دھ کیں آپ میرے لیے کیوں یا تکتے ہیں؟ ڈراسو چٹے تو سے

وعا کی کس کے لیے یا تک رہے ہیں جوآپ کا جگری دوست ہے۔کیآ ج کل حق دوئی ہوں اداکیا
جاتا ہے۔" (۱۳۵)

" میں ڈاکٹر محرصن کی یادیش دومنٹ کے لیے فاموش دہتا ہوں۔ خدام ففرت کرے برای خوبوں کا آدی " ہے"۔

--- جہاں تک صنف نازک کے معالم بیں پھل جانے کا تعلق ہے۔ یہ کنزوری مجی کی ہے۔ فریب مدیر بی گردن زونی کیوں؟ افسوس کدیں اس معالم بیں اتفاد فی کی حیثیت نہیں رکھتا ور ند بیں گردن زونی کیوں؟ افسوس کدیں اس معالم بی اتفاد فی کی حیثیت نہیں رکھتا ور ند بیں گئی ای دائے عرض کرتا۔

پُپ پُپ! دو در بھنے آسان سے جو جو مک رائل ہے دو کہیں امال طوا تو نہیں؟ پہلے کھیل کی پہلی ہیرد کین! (۱۳۲۱)

" برارعب دية بويار! " إنو خطائهو-درنه سلسلة تم" آپ كامزاح مجى الله ميان عيما جلا

ہے۔ وہ جی کہتے ہیں۔ "یاتو تمازیں پڑھو۔ ورنہ جہم میں ڈال دوں گا"۔ (۱۳۵)

"آپ کہتے ہیں خط جیس لکستا۔ خط جھوڑ میں رسالہ" لکستا" ہوں تو آپ وہ بھی ٹی جاتے ہیں۔
خضب خدا کا میں نے ۱۹۲۸ سنے محرکرا ہوں اور فہتھوں کے بیجے تو ڈکاری ندل۔ یہ بوئی قد روائی!

کی وجہ کے دول چاہتا ہے خور کئی کرلوں۔ یالگوٹی یا کھے جنگل کا راستہ پکڑ دوں۔" (۱۲۸)

"آپ کے خطے سعلوم ہوا کہ" فروئی پر بھے ڈاؤن "ایک نبوائی بیماری ہے۔ سال تک میں آئ تک اسے خالفت مواد نہیں کہتا ہما۔ گراب آپ کے کیجے سے تنا طاہو گیا ہوں۔ اس لیے کہ شی فیس پہنے کہ کوئی نبوائی بیماری لائی ہو۔ میں ہینہ ہے مرجانا پہند کروں گا مگر بینہ چاہوں گا کہ جھے چہنا کہ بھی جو بیمان کوئی ہوں گا کہ جھے ہے ہیں جنگلم ہوگیا ہوتا تو ہیں مارے شرم کے اس کے کہ جھے کے کہنے کا موتا تو ہیں مارے شرم کے اس کے کہنے کا کہ جھے کہا کہ کا موتا تو ہیں مارے شرم کے اس

''آپ كشيرش فراق گور كھيورى رہتے ہيں۔ان دنوں يہاں بجنوں گور كھيورى آئے ہوئے ہيں دل سنجہ ليے! وہ يہال چند دنوں كے ليے آئے ہيں۔ وائيں تئينخ والے ہيں۔ گھور كھيورنے بيدو آدكی خوب پيدا كيے ہيں۔ محراس كا كيا علاج كہ گور كھيور نے فراق كے والدعبرت گور كھيورى كو بھي پيدا كر ذال ۔''(١٣٠)

" بہتی یہ تو بھے آپ سے بیر بھی ہے کہ اس ان پڑھ ملک بی ایسی زبان استعمال سیجے جو زیادہ
سے زید دولوگوں کے پلے پڑے ۔ یوں آپ کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ ریادہ لوگ مستفید
بوں سے ۔ اگر آپ سی زبان تھی جالیس بری پہلے استعمال کرتے تو اس سے اتن اجنبیت محسوس د
بوق ۔ ان دنوں کا عام قاری بھی حرب اور فاری کا رجا ہوا نداق رکھا تھا۔ آج سب کے سب ایسے
علمہ بیں جو حم بی فاری چھوڑ اردہ بھی غلط کھے جیں ۔ لہذا نے اتر آسے تاکہ آپ کی شاعری صرف
فرامہ بیں جو حم بی فاری چھوڑ اردہ بھی غلط کھے جیں ۔ لہذا نے اتر آسے تاکہ آپ کی شاعری صرف
نی بیات ند مانی تو بھر سے مانے کہ کم از کم جھے اپنی طرف سے اردہ فاری عمر بی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک وہی تازہ جھیں تاکہ کاری کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک وہی تازہ چر

#### تربيجين<sub>...</sub>"(۱۳۱)

'' الله کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آپ نے بولنا کھرے شروع کر دیا ہے۔ ورشہ میں تو یہ جھتنا تھا کہ ڈاکٹرون نے آپ کو بولئے ہے منع کر دیا ہے۔ آپ کا تو اس میں پکھے نہ گڑا۔ میں جو بھی آپ کا دوست تھائے بیٹان رہا''۔ (۱۳۲)

" پہلے آپ بڑے لکھنے والے تھے۔اب بڑے آوئی ہوئے ہیں۔ یہرایاراندتو بڑے لکھنے والوں
سے رہا ہے۔اب بڑے آ دیمیوں سے کیے جماؤں۔ سوچ سوچ کے پاگل ہوا جارہا ہوں "۔ (۱۳۳۱)

" آپ ایسے مختصر آوئی کو مختصر خطالکھنا چاہیے۔ گریس نے تو طویل طویل خطیف کھے کہ دیکے لیا۔
آپ جب تک سامنے ہوئے ہیں خطوص کے وریا بہا دیج ہیں اور اس فسط نمی بٹی بٹی ڈال دیج ہیں
کرروش صاحب تو ہس میر سے تی ہیں۔ جب آ کھا وجھل ہوئے تو بھر واقف ہی جہیں ہے۔ اللہ اللہ
سیاسی کی کیا اوا تغییری۔ شاعری چونکہ لطوی فلوی فاع م ہے۔ اس لیے میرے زد کی آپ بہت بڑے

شاعر ہیں۔ان معنوں میں میں نے اسے پالے کا شاعر اور کوئی شیس دیکھا۔" (سم)

" کل آپ سے اور میل کا نے جس مل قات ہوئی۔ آپ نے کہا۔ میری صحت الجھی نہیں تو جس آپ
کتن وتو ش کود کھی کرشر ماسا گیا۔ معلوم ہوا کہ محت کی اجھائی ڈیل ڈوں پر مخصر نہیں ہوئی۔" (۱۳۵۰)

محد طفیل کے ان خطوط کود کھے کربیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ ندمرف زبان ادراس کے تواعد کے دردیست سے پوری آشن کی رکھتے جیں بلکاد لیاور خلیقی اعتبار سے بھی نثر کلھنے کے جملید موز سے وا تذبیت رکھتے ہیں۔ بقول اکبر حیدری کا شمیری:

ان خطوط کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے عبدالقوی دسنوی رقبطراز ہیں:

"ان خطوط کی خوبی ہے کہ بے قاری کے سامنے کتوب نگار کولا کر مذمر ف کھڑا کر دیے ہیں بلکہ اس ک با تیم سناتے ہیں۔ اُس کے سائس کی گری پہنچاتے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑ کن سناتے ہیں۔ اس کے جذبے کی تماذت سے ہاخبر رکھتے ہیں۔ اور اس کی با تیم کھی سجیدہ بناتی ہیں بھی رنجیدہ کرتی یں۔ بھی جنے مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں۔ بھی خوروخوض کے سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ ان خطوط کی ایک بیٹی دیے ہیں ایک بوڈ بی ہے کہ میہ بھی محب محترم محرطنیل کی اس جیتی جا گئی محفل میں پہنچ دیے ہیں جہاں ان کے بہت سے دوستوں مخلصوں اور ساتھیوں کا تعارف ہوتا ہے اورخود محرطنیل سے بھر پور ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی یادتاز وجوج تی ہے اور ہماری محفل ان کی خوشہو سے مہک اٹھتی ہے۔ "(۱۳۷۷)

محرطفیل کے یہاں وہ انگاری محض لکھنے کے شوق کی بخیل کا ذریع بھیں ہے بلکہ اس کے پس پردہ ، یک مقصد ہے کا روبار کی ضرور یوت کے تحت مراست ایک مختلف بات ہے لیکن محرطفیل نے اسے ایک مشن کا درجہ دے کر ذاتی احوال بیان کرنے ' دو مروں کے احوال معلوم کرنے اوراد پل سطح پر تخلیق مسائل پر بحث کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان کے یہاں متنوع موضوعات پر خیر مات کا اظہار ملتا ہے۔ ایک طرح کی گفتگو کا انداز ہے جے نیش اور شعقی اسلوب سے بوجھل نہیں بنایا گیا۔ اور شاقی کا انداز ہو جے نیش اور شعقی اسلوب سے بوجھل نہیں بنایا گیا۔ اور شاقی کا مختلو کا انداز ہو ملتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ خوبصورت ' خوش نوا منظر ہے کی فوقیت منوانے یا دوسرے کو زیر دئی اپنا ہمنوا بنانے کا انداز و ملتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ خوبصورت ' خوش نوا انسان اپنی ذات کے حصاد سے باہر نگل کر ایک مہک آلود فضا ہیں آ ہمتہ فرام ہے اور بے تکفف ' غیر آ داست اور بردی کے انسان اپنی ذات کے حصاد سے باہر نگل کر ایک مہک آلود فضا ہیں آ ہمتہ فرام ہے اور سے تکفف ' غیر آ داست اور بردی کے انسان اپنی ذات کے حصاد سے باہر نگل کر ایک مہک آلود فضا ہیں آ ہمتہ فرام ہے اور سے تکفف ' غیر آ داست اور ہودوں کی خوال میں بھی لیوں پر خوب افتا ہے۔ لیکن اس صورت صال ہیں بھی لیوں پر خوب افتا ہے۔ لیکن اس صورت صال ہیں بھی لیوں پر مشرا ہے نہ بدا کر کے قید و باتھ سے نہیں جانے و بتا۔ اس کے جملوں میں شہم آ میز کیفیت پر جے والوں کے اصاس میں گھرگر کی پیدا کرتی ہے۔

محرطفیل کی خط نگاری دراصل دوسرے کے پڑ مردہ چروں پر ایک انبساط آمیز کیفیت کو جگانے کا حیلہ ہے جے
انھوں نے بڑی کامیا لی سے آزمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی جمیں ان کے یہاں ایک دوسری کیفیت کا سراغ بھی متا ہے
یہ دوسری کیفیت وہ احس س درد ہے جو بھی بھی ان کی مسکر ایمٹ کوخند و استہزا میں تہدیل کر دیتا ہے۔ اور ایک طرح کی تلخی کا
احساس دامن گیر جوتا ہے۔ بعض اوقات اینوں کی نا راضیں دل کے پھیھو لے چوڑ نے پر بجور کر دیتی ہیں چنانچے محطفیل کے
خطوط میں کئی مقامات پراس نوع کے تلخی احساس سے بھی واسط پڑتا ہے۔ اس سلسنے چند مثالیس ملاحظہ ہول:

"آیے نے بدکیا لکھ دیا۔" مثالید میرے خط کی ضرورت بی نہ بوئے۔ اس کے جواب میں پچھنیں

کہوں گا۔ جس دن (آپ کو) میری طرف ہے ایسا گمان یقین کی صورت افتیار کرے۔ اس دن ب شک خط ند کھیے گا۔ گراس ہے پہلے الی بات ناکھیں۔ جھے تکلیف ہوتی ہے جس آؤ بیرجا نتا ہوں کہ جب تک طاخ اے ۔ دوئی کے احساس کے بغیر طاجائے۔'' (۱۳۸)

"آپ میرے ۱۱۸ کویر واسلے جم افقرے سے تھا نظر آتے ہیں۔ وہ میراسنیوم ہی ندتھا۔اللہ جانے آپ میرے کیا گویل ہے جو دنسہ جانے آپ کیا سمجھے معلوم ہوا کہ آپ مرف کابوں کو پڑھتے ہیں۔انسانوں کوئیل پڑھتے۔وونسہ آپ میرے ای فقرون الل دل' سے متعلق تھا۔"
آپ میرے ای فقرے سے خوٹی ہوتے ناراض ندہوتے میراوہ فقرون الل دل' سے متعلق تھا۔" اللی کتاب' سے متعلق ندتھا۔ آئدہ سے احتیاط برتوں گا۔اور'' ڈیین بچوں' سے معرفت کی بات تہ کروں گا۔ اور'' ڈیین بچوں' سے معرفت کی بات تہ کروں گا۔ اور'' ڈیین بچوں' سے معرفت کی بات تہ کروں گا۔ اور'' ڈیین بچوں' سے معرفت کی بات میری ورق بچوں والی بات پر فقا ہوجانا' اے اللہ ہیں کیا کروں؟ کہاں جاؤں ؟' اے اللہ ہیں کیا کروں؟ کہاں

'' ميرى نقلى كا عالم عجب ہوتا ہے۔ شى اپنے ہر دوست كا اپنے دل شى ايك مقام معين كرايتا ہول۔ جب وہ ال مقام سے بنج آ كر جھے ہے باتنى كرتا ہے توشى باكل ہوجاتا ہول ميرى دوتى كى تو ئين ہوجاتى ہے اس ليے شى نفا ہوجاتا ہول اور زیادہ سے زیادہ اپنی نفل كا اظہار يوں كرتا ہوں كہ جب ہوجاتا ہوں۔ ورنہ بات كري مجي نيس ہوتى۔ كوئى تجزيہ كرنے بيشے تو وہ سے كے بغير ند دے كا با گول كى نہ جائے كئى تشميل ہيں؟'' (٥٥١)

" آب سے دوخط طے۔ ایک پہلے ایک بعد ش ۔ ش نے دونوں کا جواب نددیا۔ اس پر معذرت خواہ نیس بول۔ قصر میں اس کے نظروں کو پکڑتا تھ محروہ خواہ نیس بول۔ قصہ بیہ ہے کہ آپ کا پہلا خط بڑا پھر تیا تھا۔ ش اس کے نظروں کو پکڑتا تھ محروہ ذبین سے مجسل پھسل جاتے ہے۔ بس ایک بیز درا سانقشہ ذبین میں ہے کہ وہ خطاصد فی صدیحیا تھا۔ محریری نالائقوں کی داستانوں سے بحرابوا تھا۔ آپ نے تی کھول کے کھا تھا۔ اس کے لیے میں آسے کا حمال معددوں۔

سوچھ ہوں شایدائی خط کے دو پورفقر سیاد آجا کی ۔ بال! ما لبا ایک فقر ہوتی ہے کہ ' میں دوئی کے قائل نیس ہوں''۔ بخدایہ بات معدفی معر کی ہے۔ گراب تک کی نے کئی نیقی ۔ اس سے پہلے

آپ نے لکھ " میں دوئی کے قابل نیس ۔" میں پریشان ہوا۔ آپ نے لکھ۔" میں مرف الی یئر
ہول" ۔ میں جیران ہوا۔ تیسر افقرہ آپ نے یہ لکھا۔ موجودہ صورت میں جھے نقوش کی ضرورت نیس
ہول" ۔ میں جیران ہوا۔ تیسر افقرہ آپ نے یہ لکھا۔ موجودہ صورت میں جھے نقوش کی ضرورت نیس

یہ للم جھے پرند کر تے تو باتی سے اُلیک تھا۔ آپ بے شک جھے ہملادیں۔ مگر میرے مجبوب کے بادے
میں چکھ نہ کیں ۔اس کی خاطر تو میں آپ کی نظروں سے گراہوں۔ خدا کے لیے اس کے بادے میں
سے کھی نہیں۔ میں مرجاؤں گا۔" (101)

"" ب بجے ب شک کرم بندہ لکھیں۔ میں آپ کو برادرم کی لکھوں گا۔ اس لیے کہ جو پہلے دن مجما۔
وی لکھوں گا۔ وی مجموں گا۔ میں آپ سے خوانیس بول۔ فغانو آپ ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے
مجھے ایک موقع پر لکھا تھا کہ "آپ بوٹ فو دفرش ہیں۔ جب بھی خط کیستے ہیں اپنی خرورت سے لکھتے
ہیں۔"

اس کے جواب ٹیں ٹیس نے لکھا تھا کہ ٹیس نے اپنی غرض ہے کیمی خطامین لکھا۔البتہ نفوش کے لیے لکھتا ہوں اور بیس مجھتا ہوں کہ نقوش سب کا ہے۔ جھھا کیمیح کانبیں اور میر مجی لکھا تھا کہ یہ میری بذھیبی ہے کہ نفوش نے میری ذاتی حیثیت کوئتم کر ڈالا۔ کیونکہ میر(نفوش) اتنی مہلت ہی نبیس دیتا کہ اپنے دوستوں اور بھا ئیوں کی با تیس سکوں۔ یہ البیدوہ ہے جس میروونا میری اِس گزارش کے جواب میں آپ قریب فاموش رہاور میں نے اپ طور پر یہ موج سے کرا گربھی جھے قدرت نے تو فیق دی تو بھائی کی خدمت عی کروں گا۔ کوئی غرض وابستہ نیس رکھوں گا پر چربرا پر بھٹے رہا ہوں ہر چند کہ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی ضرورت نیس ۔ پر چہ میں آپ کو آپ کی ضرورت سے نہیں بلکہ وضع واری کے طور پر بھیج رہا ہوں یار سوج کر بھیج رہا ہوں کہ جھے بھیجنا جائے۔" (۱۵۲)

> "" آپ کے خطیص اگر صرف کی کھما ہوتا کہ میں مضمون ٹیس کھی سکتا تو شایدیں چپ ہوجاتا۔ گر اب تو جواب عرض کرنا ضرور کی ہوگیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مرف پر کوئی بھی رس رہ نبر شیل نکا لے گا۔ بلک شاید لوگ پہ کہیں چواچھا ہوا کہ مرا۔ البت ہمارے گھروا نے ہمیں رو کی گے۔ اس فیے کہ ہماری ذات ہے ان کا مفاد وابست ہوگا ہے میری بیات شاید اب وں گلی کا درجہ رکھے گر جھے اس کے بچ ہوئے پرسو فیصد یقین ہے۔ کس کے لیے آپ روڈ اپیس کی کے لیے میں امید ان البت انگ الگ ہیں۔

> - معاف تیجئے گا۔ یس نے اکثر بیا تدازہ لگایا کہ آپ اچھی باتوں کے بیٹ پہلوؤں پر ہی سوچنے رہے میں۔ بیآپ کی خول مجل سہاور کرائی بھی ۔ پلز، کونساسا بھاری ہے؟ اس کا اب فیصلہ کون کرے؟"(۱۵۳)

> ''آپ کوکیا معلوم کمان جان فریب پہلیا کیا جی ہے۔آپ کا ایک مضمون اضتام حسین کے تقیدانہ شعور پر چھا پاتھا۔ اِحتشام صاحب ناراض ہوئے اور اس کے ساتھوان کے دوست جب تک ادب میں بیڈوند بازی رہے گی۔ ادب اپنی منزل کا سرائے نہ پائے گا سائیک درخواست آپ ہے جمی

ہے کہ لکھتے وقت دماغ سے ذیادہ تھم پر قابور تھیں۔ورندایک دن آئے گا کہ آپ اور میں ادلی دنیا شی اچھوے بن کررہ جا تھی گے۔"(۱۵۳)

سلخ احساس کے ماتھ تھے گئے خطوط کی مید چند مٹالیس ہیں جواد پر چیش کی گئی ہیں۔ اس سلسے میں مجھ شیل کے بعض السے خطوط بھی ہیں۔ جن ہیں گئی گئی ہیں۔ اس سلسے میں مجھ شیل کے بعض السے خطوط بھی ہیں۔ جن ہیں گئی گئی ہیں۔ جن شامل نہیں کیا گیا۔ جو شیل سے اُن کے احباب کی سینا را نسیاں نعوش ہی کے سبب پیدا ہو کی ہے۔ جس کا اظہاراُ نھوں نے واضح طور پراپنے خطوط ہیں کیا ہے۔ ان خطوط ہیں اُن کے احباب کی سینا را نسیاں نعوش ہی کے سبب پیدا ہو کی ہے کہ نعوش ہے۔ باس عشق کی خاطر اُنھیں جہت نقصان اٹھا تا ان خطوط ہیں اُن موں نے کھلے الفاظ ہیں ہے بات کہی ہے کہ نعوش اُن کاعشق ہے۔ باس عشق کی خاطر اُنھیں جہت نقصان اٹھا تا پڑا۔ دوستوں کی نارا فیاں مول لیس اُن کے بخت جملے سنا پڑے ۔ عزیز رشتہ دار چھوٹ گئے لیکن وہ می صورت بھی اس عشق میں دار ہو نے کو تیا رئیس ۔ نعوش سے مجھ طفیل ساری زندگی کموٹ رہے ۔ یہاں تک کہ اس کی خاطر اپنے مستقلم ادار رے کو بھی روال آ مادہ د کھنے رہے اور اس سلسلے ہیں بھاری خسارہ پر داشت کرنا پڑا۔ چٹانچہ ایک خط بی لگھتے ہیں :

"یاد کیابتاؤں سے جو نفوش کی بیادی میری جان کولگ گئی ہے۔ اس نے بھے کہیں کانہیں رکھا۔ میرا
لاکھوں کا ادارہ چو بٹ بھو گیا ہے۔ نہ کوئی ٹی کتاب چھٹی ہے نہ کی پرائی کتاب کا نیاا فی بیٹ تاہے۔
کی کرول خود بڑا پر بیٹان بھوں۔ کی بارا ہے او پرا تنا فصر آتا ہے (اوارہ کی صالت پر) کی جا بہتا ہے
یو خود کٹی کرلوں یا نفوش کو بھر کر دول تا کہ بی قاعدہ کا آدی بن جاؤں اور وہ سب پچھ کروں جو
میرے لیے دنیاہ کی اعتبارے نیا دہ مود مند بو یہ نے ای کرتا ہوں آؤ نفوش مجو بیت کی تمام تر' تو پا
درے دائی اواڈل کے مما تھ میرے عزائم پر برف بن کر گرجاتا ہوں آؤ نفوش مجو بیت کی تمام تر' تو پا
طرح اس بر واری نثاری ہوجا تا ہوں بہک جاتا ہوں آبار جاتا ہوں' ۔ (۱۵۵)

محرطفیل کی عمر مجری جدوجہد نقوش کے لیے وقف ربی۔ اور اسے سروسامان کرنے اور کامیاب بنانے کے لیے اُٹھوں نے مسب پچھ داؤ پر لگا دیا۔ اُن کے خطوط اس صورت حال کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں اور ہم ان کے آئیے ش ایک سر پھرے اور دیوانے فخص کی دامتان عزم و جمت دیکھ سکتے ہیں۔

نقوش کے حوالے سے نکھے گئے ہاب میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان کے خطوط کے سلسلے میں برکہا جاسکتا ہے۔ کہ تھر خیل نے خطوط نگاری میں ایک نی طرز ایجاد کی ہے۔ ان کے خطوط میں اولی جاشتی اور تحریر کی دید بری کا لطف بھی ہے۔ جملوں کی پرجنگی اور ذاتی تعلقات کی جملکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ان کے جملوں میں بلا کی کاٹ ہے۔ ایک مدیر کی حیثیت ہے
مضمون نگاروں اور تخلیق کارل کو تکھے گئے خطوط میں وہ اس اندازے بات کرتے ہیں اور راپنا حق جماتے ہیں کہ ادیب کو
فر ماکش پورا کرنے کے سوا جارہ کارٹیمیں دہتا۔ اُنھیں اپنے دوستوں شاعروں ادیبوں اور رفیقوں پر ٹاذ ہے۔ سیان کے حسن
اخلاق محبت اور بیار کا تتیجے تھا کہ اگر کوئی ادیب ان سے کی وجہ سے ٹاراض ہوجا تا تو وہ ایسا برتاؤ کرتے کہ وہ دو بارہ ٹاراض
ہونے کا تضور بھی درکرسکا تھا۔

### حواله جات دحواثي:

- ار. معبداللهُ وْ اكثر سيد به دوونط تكاري مضمون مشمول نقوش مكا تنب نمبر جلدادل شاره ١٦٥ ٢٦٠ كنومبر ١٩٥٧ ميم
  - ۲\_ انورسدید و اکثر مقدمهٔ وزیرآ عاکے خطوط انورسدید کے نام لا ہوڑ مکتبہ فکروخیال ۱۹۸۵ ماس
    - ۳ عیداندا ژاکٹرسید اردو دیا نگاری نیوش مکاشی نمبراص ۱۸
      - س\_ الينيا
    - ۵ انورسدید و اکثر مقدم وزیرا عاک خطوط انورسدید کے ام می ۸
      - ٧ . معين الرحن و اكثر مرتبي نتوش من ١٤٥
    - میان چند و اکثر به اردوی ادبی نثر کی اصناف مضمون شمول یقوش شهره ۱۳۲۳ می ۱۹
- ٨ . عبدالقوى دسنوي مكتوب نگار فراق من آنم كى روشنى چى مضمون مشمول فقوش شار ١٩٨٥ ومبر١٩٨٨ وم ١٩٨٠
  - 9\_ عبدالقوى دسنوى بادع يزميريال مضمون مشمول نقوش محطفيل نمبر ثاره ١٣٩٥ ص ١٩٢٧
- ۱۰ نام رسول مبر مولانا علم وادب مین خطوط کا درجهٔ مضمون مشمولهٔ نقوش مکا تبیب نمبر طنداول شره ۱۹٬۲۵ نومبر ۹۵۷ ما
  - انورسد بدؤة اكثر مقدم وزيراً خاك نطوط انورسد يدكنام ص ١٨٨
    - ۱۲ عبداللهٔ واکٹرسید اردو خط نگاری نقوش مکا تیب نمبر اس
      - الينائص ١٩ الينائص

- ۱۳ میر نشاز اکثر سید ادوو تطانگاری انقوش مکا تیب قبر مل ۲۰
- ۱۵ رشید اجرصد نتی امضمون بر وفیسر احدشاه بخاری بهم نغسان رفت
  - ١٢ عبدالة واكثر سيد ادوو تطالكاري فقوش مكا تبيب فمبراص ٢٢
    - عال الينا<sup>3 م</sup>ن٣٣
    - ۱۸ ایناص ۲۵
- 11\_ انورسد بيرُدُ اكثر مقدمه وزيراً عَا كِ تَعْوط انورسد بير كَامْ مِ ١٢\_١١
  - ۲۰ الينا السامين
  - ٢١ كليات بنر قالب لكسنولولكوره ١٨٥٥ وم ٥٠
- ۳۲ ما لک دام ارد و کے منفر دیکتوب نگار مضمون مشمول نفوش مکا تبیب فمبر جدا و ل می ۳۹
- ٣٣ غالب كتوب بنام مرزا عاتم على بيك مهر (١٥٥٥ ما أنومبر ١٩٥٨ م) مكاتيب غالب ازمولا تا غلام رسول مهر
  - ٣٨٥ انورسدية ۋاكثر مقدمه وزيرة فاك قطوط انورسديد كينام ص١١٠ ١١٠
  - ٢٥ . مالك رم ادرد كم منظر د كمتوب فكار مضمون مشمول فقوش مكا تيب نمبر من ١٠١٠٠
    - ٢١ ۔ انورسد يد و اکثر مقدم وزير آنا كے تطوط انورسد يد كرنام ص
    - ۲۵ مبداللهٔ و اکثر سید اردو دید نگاری مضمون مشموله نتوش مکا تیب نمبر می ۳۰
    - ۲۸ ۔ ما مک رام اردو کے منفر دمکتوب ٹکار مضمون مشمول نفتوش مکا تیب نمبر میں ۲۲
  - ٣٩ عبدالله أذا كراسيد ماردو فعلا نكاري مضمون مشموله فقوش مكا تبيب نمبر من ٢٦٠
    - والمناء اليناء من الما الما
      - الإراكام ١١٠٠
    - ۱۳۲ انورسد بيرُ دُا كثر مقدمه وزيراً عَاكِ مُطوط انورسد بدي تا م ص ١٨
      - ٣٥٠ عبدالله والمراه والمراه والما الارئ تقوش مكاتب نمبراص ١٠٥
        - רוב ויבו יים ברי
        - ٢٥ ايناً ص٢٥

٣٧ ۔ الورسد بدر کا کثر بہ تقدمہ وزیر آ فاکے خطوط الورسد بدکے نام ص

٣٦٠ مبداللهٔ و اكثر سيد اردو عط فكاري نقوش مكا تبيب فمبراص ٣٦

٣١٥ اينا اص٢٦

١٩٩٥ مع معلنيل ديباجيرن آغم لاجورا داره فروغ اردو ١١٩ ١١٩ مل

٣٠ - رياض قديم واكثر - واكثر الم وي تا شير خصيت اورفن له جور اووا كيدي يا كستان ٥٠٠٥ وم م من ١٥٧

الهر وشداحر مديق بم نفسان دفتا

٣٧ - الورسديد ۋاكثر مقدمة دزيرآغائي فطوط الورسديد كے نام ص٣١

۳۸ - حبداللهٔ دُا كرْسيّد -، ردوخط نگاري نفوش مكاتب نمبر ص ۳۸

٣٧٧ \_ انورسدية أ وْ اكثر \_مقدمه وزيراً عَاكِ فطوط انورسديد كينام م ٣٠٠

۲۵ اینا ص۲۱

١٣٠١ اينانس ٢٩٠١

John Lock, Four centuries of letters, by W.B. Scoone P viii \_\_\_r4

۲۸ علام درول مرامول ناعم وادب يس خطوط كادرجها فتوش مكا تبيب نمبراس ١١٠

٩٧١ - محرفيل نقوش بطرى فبرس ٢

٥٠ - محملفل وياجيمن آخم من

۵۱ مطنیل و بیاچه کن آنم می ۲

۵۲ فراق کورکھور کامن آغاص ۹

۵۳ ایناً ص ۱۵

١٥٠ الينا ص١٥٠

۵۵ ایناً ص

٥١ الينا ص٢٠

-02 الينا<sup>3 م</sup>ن ٢٨

- ۵۸ فرال کورکجوری من آخ ص ۲۵
  - ٥٥ ايناس
  - ١٠٠ الينة الس
  - الا الينا المنا الما ١٠٤١
- ٦١٢ حبدالقوى دسنوي مكتوب تكارفراق من آنم كى روشى بين نقوش شار ونمبر١٣٣ مم ١٨٨
  - ٣٣ محملفل دياجيمن آنم مل
- ٣١٠ . عبدالغوى دسنوي كتوب تكارفراق من آنم كي ردشي ش نقوش شار ونمبر١٩٣٧ مي ١٨٨
  - ٢٥ .. عصمت چنقائي يمتوب بنام محطفيل فيرمطبوء بمبئي تاريخ ١٩١٧ وير١٩١١ ...
  - ٧٦ قرة العين حيدر مكتوب بنام محتفيل فيرمطبور كراحي تاريخ الامتمبر ١٩٧٠ -
    - ١٤٠ نلام عباس كمتوب بنام توطفيل فيرمطبوع كراتي تاريخ عانوبر ١٩٥٣ ه.
  - ١٨ ... كرش چندر يكتوب بنام محرففيل فيرمطبوعاً جمين تاريخ ٢ انوم ١٩٥٣ ...
- دریآ غا اکثر کتوب بنام محملنیل فیرمطبوعه در کوٹ مرکودها تاریخ سه مکی من نداود
- ا ک ... احمد يم قامي يکتوب بنام محرفيل غيرمطبوعدا نگه ( ضلع سرگودها) تاريخ ٤جنوري ١٩٨٧ و ...
  - ٢٥ مبدالة أذاكر سيد مكتوب بنام محر طفيل الفيرم طبوعالا بوراً تاريخ ٨ نومبر١٩٧٥ .
- ۲۵۰ محطفیل برادرم (چند خطوط چند دوستول کے نام) نفوش محرطفیل نبر شار هم ۱۳۵ م ۸۸۳ م
  - ٧٧ .. مين چنداز اكثر كتوب بنام محمطفيل نعوش محمطفيل فمبرجداول من ٨٨٠
  - ۵۵ محطفیل کتوب بنام دُاکٹر کیان چئز تقوش محرففیل نمبر جدراوّل می۸۵۵۸۸
    - ٧٦ محد حسن واكثر كمتوب منام مرطفيل فقوش تحرطفيل نمبر جلداول م ٨٥٠
    - 24\_ محرطفيل كتوب بهام دُاكْرُ محرحسن لَقُوش محرطفيل نمبر جلدادّ ل من ٥٨٧٤٨٥
    - ۵۲۷ عبد، لقوى دسنوى يا دِعز بير مهريال مضمون مشمول نفوش شاره نمبر ۱۳۹ ص ۹۲۷
      - 24 محطفيل كمتوب بنام تدرت الذشباب نقوش محرطفيل نبراص ١٩١

| ۵۸۰  | محرطنيل كتوب منام متازمتن نقوش الحرطنيل فمبرا م ١٩٢٧                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| "Al  | محد خليل مكتوب بنام مولا ناضياءاحمد جدايواني نفوش محطفيل نمبر مس ٢٩٨ |
| _Ar  | محرطفيل مكتوب بنام واجده تبسم تقوش محرطفيل نبيزس ٨٥٥                 |
| _^r  | محرطفيل مكتوب بنام اختر الايحان نقوش محرطفيل نبرم مع ١٢٨             |
| _^^  | محرطنيل مكتوب بنام مولانا ابوالخير مودودي نفوش محرطنيل نمبر م مها٨٨  |
| _^6  | محرطفيل كمتوب بنام مجيداميرا فقوش محرطفيل نبراس اعم                  |
| LAY  | مح طفيل كمتوب بنام جسش جادا حرجان نقوش مح طفيل فبرا م مع ١٩٥         |
| _^4  | محرطفيل كتوب بنام سيدخمير جعفري نقوش محرطفيل نبراص ٢٩٥               |
| _^^  | محرطفيل مكتوب بنام جيله بشئ نقوش محرطفيل نبسراس ٢٩٩                  |
| _^4  | محرطفيل مكتوب بنام مرفراز تتوش محرطفيل نمبز م ٨٠٠٨                   |
| _4-  | اليناً ص ا ۸۰                                                        |
| _4   | محرطنيل مكتوب بنام كهديالال كيور نغوش محرطنيل نمرم م                 |
| _41  | محرطفيل مكتوب بنام مسعود مفتى نقوش محرطفيل نبراس ١٠٨٨ ٨              |
| _42* | وطفيل كتوب بنام اشفاق احرا نغوش محرطفيل نبراس ١٨١١٨                  |
| _40  | محرطفيل مكتوب بنام كرح محدخان تقوش محرطفيل نبرم ١٨٥٠                 |
| _40  | محرطفيل كمتوب بنام عبدالرحن چشاني نقوش محرطفيل تمبر م ١٥١٨٨٨         |
| _91  | محرطفيل كمتوب بنام كولي چندنار يك نقوش محرطفيل نمبراس ٨١٥            |
| _44  | محرطفيل مكتوب بنام واكزخليق الجم نفؤش محرطفيل نمبر م ١٩٨٨            |
| _¶A  | محرطفيل كمتوب بنام قرة العين حيد رأنقوش محرطفيل فمبرئ مع ١٣٣٨٢٢      |
| _99  | محد هنیل کتوب بنام دابدمهدی علی خان نقوش محر طفیل نمبرا ص ۸۲۷        |
| _1++ | وطفيل كمتوب بنام احمدتم عاسى فقوش محرطفيل نبرس ٨٣٩٨٢٨                |
| _te  | مرطفيل كتوب بنام انظار حسين نقوش محرطفيل نبراص ١٨٣٨                  |

| <b>_l</b> +      | محرطفيل كتوب ينام الطاف حسن قريش نقوش محرطفيل فبرمس ١٨٧                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| _[+]             | محرطنيل مكتوب بنام واجده يتبهم نقوش محرطنيل نمبرام ٥٥٨                  |
| _1+(             | محرطفيل مكتوب بنام كليم الدين احمرا فعتوش محرطفيل فمبرا ص٦٢٨            |
| _(=(             | محرطنيل كمتوب بنام جرت شملوي نقوش محرطفيل نبراس ٧٨٨٨٨                   |
| _[+ <sup>1</sup> | محرطفیل کتوب منام حفیظ موشیار پوری نفوش محرطفیل نبر من ۲۰۸۰             |
| _1+2             | مح طفيل كتوب بنام فيض احرفيض نقوش مح طفيل نبرا ص ٨٥٨                    |
| /+اپ             | مح طفيل كمتوب بنام اختر اورينوي نقوش مح طفيل نمبر من ٧٧٨                |
| _1+1             | محرطفيل مكتوب بنام عندليب شاداني فقوش محرطفيل نمبر م ٨٥٨                |
| _((              | مح طغيل كتؤب بنام سيدمسعود حسن رضوى اديب نقوش مح طفيل تمبر من ٥٥٠       |
| _11              | محرطفيل مكتوب بنام مولاناع بدالما جدوريا يادي أنفوش محرطفيل نمبر من ٩٥٨ |
| _01              | مح طغيل كمتوب بنام رشيد احرصد يتي انقوش مح طغيل نمرام • ٨٨              |
| _nr              | محيطفيل مكتوب بنام ۋاكىزمى الدين قادرى زور نتوش محيطفيل تمبر م ٠٨٨      |
| _100             | مح طفيل كتوب بنام انتياز على عرشي نقوش مح طفيل نبر م ١٨٨                |
| _04              | عرطفيل كتوب بنام غلام عهاس نقوش محرطفيل نبسراص ٨٨٣                      |
| _03              | محرطنيل كمتوب بنام قارى محمد يوسف فاروتى انتوش محرطفيل تبراس ٨٨٨        |
| _112             | محرطفيل كتؤب بنام داجندر يتكه بيدي نغوش محرطفيل نبسر ص ٨٨٨              |
| _mA              | محطفيل مكتوب بتام حامد حسن قاوري لفوش المحرطفيل نمبر مس ٩٨٩             |
| _114             | مح طغيل مكتوب بنام دُاكرُ لوسف حسين مّان نقوش محرطفيل نمبرُ من ١٩٠      |
| _164             | عير طفيل مكتوب ينام احد على نغوش محر طفيل نبر م ١٩٥٨                    |
| _1 1             | محرطفيل كتؤب ينام لطيف الزمان خان أنوش محرطفيل تمبر مص ١٩٢              |
| _164             | وطفيل كمتوب بنام مشتاق احمد بوسني نعوش محطفيل نمبر مص١٩٩٨               |
| _!!"             | ي طغير أكمة بنامة أكما تذيراحه (رثيل ) نقوش الوطفيل تمريم ٢٩٥٣          |

| ر طفیل محوب بنام مشورنا بهار گفوش میرهنیل قبیر می ۱۹۸                                               | 11     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مرهنیل کتوب بیام همیراخز نقوی نفوش میرهنیل نبر ص ۸۹۹                                                | _11    |
| مرطفيل الكؤب ينام ذاكز فرمان فتخ يورى فيتوش محرطفيل نبرمص احه                                       | _11    |
| محرفيل الكؤب عام بروين فاسيد نقوش محرفيل نمبراهم الم                                                | _06    |
| محرطنيل كتوب عام في منكورا أبي فقش محرطنيل نبر ص١٠٠                                                 | _16    |
| مرطفيل كتوب بنام في مهاس جلال يوري تقوش فيرفيل فمبراص ٥-٩                                           | _(P    |
| مرطفيل كونب عام واكرسيد حداداً نقوش محطفيل نبراص عه ٩                                               | _012   |
| محطيل كتوسيانام نامعلوم تغوش محطيل تبرص ١١١                                                         | JIF    |
| مرطفيل كوب بدام واكثراحس فاروق نقوش مرطفيل نبراس عام                                                | _(1")  |
| وهفيل كوب الم الدرس الدشهاب نقوش محطفل فبرس ٢٩١                                                     | _11"   |
| وطفيل كوب بنام كوني چرناريك تقوش محرطفيل فبرمس ١١٨                                                  | _11"1" |
| وطنيل كتوب بنام ذاكر وصن نقوش وطنيل نبرس عام                                                        |        |
| الينًا "ص ١٨٨٨ ٨                                                                                    |        |
| عرطفيل كتوب بنام فاراح فاردتى نقوش كالمغيل فبراص ٨١                                                 |        |
| مح طفيل كتوب بعام طابرة روقي المؤش مح طفيل نبراس ٨٣                                                 |        |
| موطفيل كنزب بنام لااكتركيان چيز نفزش محرطفيل نبرمس ٢٠٠٠                                             |        |
| مرطنيل كتوب بدام كالزمال نتوش محرطنيل نبرس ٨٢٥                                                      |        |
| موطفيل كتوب بنام حبدالعزيز خاله تقوش محطفيل فبراص ١٨٨                                               |        |
| مرطفیل کتوب بنام اوک تعانوی نفوش محرطفیل نبر مس ۸۵۲                                                 |        |
| عرطفيل كوب بنام ذاكر خواب احرفاره في الموش المرطفيل تبرم ص٥٥٨                                       |        |
| يرسل وب منام دور مديق افتوش محرففل نمراص ١٦٠٠<br>محرففيل كون منام دور مديق افتوش محرففيل نمراص ١٦١٠ |        |
| وطفاءك درداد والاعتان والمعالم المعام                                                               |        |

١٣٦ - اكبرحيدرى كالميرى عجر نقوش كاسلوب تحريا مضمون مشوالي فقوش محرطفيل نبراص ٢٥٧٧

١١٥٥ عبدالقوى دسنوي بادمزيز مهريال نقوش محطفيل نبراص ٩٣٩

١٢٨ - محطفيل كتوب بنام واكثر حيد انفوش محطفيل نبر م ١١٨

١٣٩ - محرطنيل كتوب بنام نثاراحمه فاروق انقوش محرطنيل نبيز من ٨٢٠

١٥٠ - محرفنيل كمتوب بنام ما لك رام نفوش محرفنيل نبرا ص ٨٣٣

וויים וויים אומאמות אומאמות

البنائس ١٥٢ البنائس

١٥٣ - محطنيل كموّب بنام دُاكِرْمِير باقرا نَعَوْقُ مِحْطِفِلْ بْسِرْص ٨٥٣٨٥٣

١٥٢ - محرفيل كتوب بنام كليم الدين احمر نقوش محرفيل نبر مسام

١٥٥ - محرفيل كتوب بنام اختر انساري نقوش محرفنيل نمبر من ١٨٨

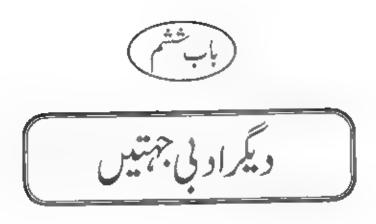

بابششم

# ويكراد في جهتيں

من شد ابواب میں محرطفیل کی شعب و فن بطور مربرا نقوش ان کار بائے نی یا اور بطور خاکر ان کے بال
امایب میں کے محصف تجر بات کا جو تفقی و تنقیدی جائز ولیا گیا ہے اس ہے بتا چاتا ہے کہ تو طفیل بحیث جموی ایک
زبردست او بی شخصیت کے مالک تھے۔ اصناف اوب کا کوئی پہلوا یہ انہیں ، جو اُن کی نظروں ہے اوجمل رہا ہو۔ یہ الگ بات
ہے کہ اُنھوں نے بعض اصناف کو اپ اظہار کا دسیلہ نیس بنایا مثل ورجہ کمال کو پیٹی ہوئی شعر بنی کے باو جود تحر طفیل نے خود
شعر کوئی نہیں کی۔ اس کے برعش انھوں نے بعض جہات اوب پراس اوجہ سے قلم اٹھایا کہ یہ جہات اوب اصناف اوب کا درجہ
افتی درکر کئیں۔ معیار اور مقداد کے اعتبار سے یہ موضوعات اس ایمیت کے حال میں کہ انھیں قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
افتی درکر کئیں۔ معیار اور مقداد کے اعتبار سے یہ موضوعات اس ایمیت کے حال میں کہ انھیں قطعا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ان موضوعات و جہات سے صرف نظر کرنا اس حوالے سے بھی مکن نہیں کہ ان کے جین السطور محرطفیل کی شخصیت کے بعض ان میں میں جہات کو درج ذیل اصناف میں تقسیم کیا جا

ابه یا د داشتن اور روز نامید

۲۔ سفرنامہ

۳۔ ادبی مباحث ۳۔ شذرات آئندہ اور اق میں إن اصناف کا تنعیل جائزہ لیا جائے گا۔

## يا دواشتي اورروز ناميه

عالی ادب میں یا دواشقوں اور روز نامچوں کی کیر مٹالیں موجود ہیں۔ یہ یا دواشیں نصرف صاحب تحریر کی شخصیت اور نفیات کو تھے میں معاون ہوتی ہیں بلک اوبی حوالے ہے بھی ان کی اہمیت مسلم ہے۔ مثال کے طور پر لیوٹالسٹائی کی آپ بی " " ٹاسٹائی کی آپ بیتی " ٹی سائی کی آپ بیتی ہے بلک ٹالسٹائی کی تحریروں اور اُن کے عہد کو تھے کے لیے بیتی دی راہنما کا کر دار اواکر تی ہے۔ اس آپ بیتی ہے بتا چاتا ہے کہ زریں اوب کی تشکیل و تروین اپنے دور کے بنیادی راہنما کا کر دار اواکر تی ہے۔ اس آپ بیتی ہے بتا چاتا ہے کہ زریں اوب کی تشکیل و تروین اپنے دور کے خیال سے دور کے خوال سے کو تواس کا انتصار تطبی طور پر اس بات پر ہوتا ہے کہ فیال سے کہ دور کے ان کے دوام کا انتصار تطبی طور پر اس بات پر ہوتا ہے کہ فیال سے زیادی سے کہ تو استفادہ کیا ہے۔

ای طرح ۱۸۷۴ء سے لے کر ۱۹۱۷ء کے حرمے پر محیط تمن جدوں پر مشتمل برٹر بیڈرسل کی آپ بیتی
"The Autobiography of Bertrand Russel" رسل کے فلسفیاندافکار ونظریات کی تعلیم میں کلیدی حیثیت
رکھتی ہے۔

سطور بالا بل يا وداشتول اوروز نا مجول كے باب من "آب بتى" كاذكر آگيا ہے۔ال" اختلال اصطواح "كى وجہ يہ بحق "كاذكر آگيا ہے۔ال" اختلال اصطواح "كى افظ وجہ يہ بحد الله كر ديا جاتا ہے۔ يادداشت كے لئے انگريزى زبان من افظ محلا كر ديا جاتا ہے۔ يادداشت كے لئے انگريزى زبان من افظ The Pengume Encyclopedia بن المحل استعمال موتا ہے جوافظ Memory ك الله الله مناحث الله الله كا كى كى ہے :

"In psychology, all forms of recall, there is evidence that no past experience is ever completely forgotton, i.e., that all experience leave some permanent trace. Memory ability is in part innate, and individuals differ in endowment." (1)

می تحریف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو پیدائش کے وقت یا دواشت کی جم صفاحیت سے مرفراز کیا گیا ہوؤہ مقدار بیس کم یازیا دہ او ہوئتی ہے کی نہاں خاند دہائے ہے بھی توزیس ہوئتی۔ بیٹن اند ہمہ وقت اپنا اظہر رہا ہتا ہے۔

اکٹر لوگ اپنی یا دواشتوں کو مختلوں میں یا اپنے محرم راز سے بیان کر کے اپنی تعمین کر لیتے ہیں کی بنیس تقدرت نے قرطاس وقتم عطاکیا ہے وہ اپنی یا دواشتوں کو احاظ تحریر میں لے آتے ہیں۔ Dictionary of Literary Terms کی دختا حت اس طرح کی گئی ہے :

"An account of a single period in a writer's life, often a period that coincides with important historical events."(2)

: ای طرح Memoirs کے The new Collins Concise Dictionary

- A collection of reminiscences about a period, series of events, etc.

  written from personal experience or special sources
- An autobiographical record.
- 3 A record, as of transactions of a society, etc.

جردوجگہ پریادداشت کو Autobiography کے ساتھ نسلک کیا گیا ہے اور یہ باور کرایا گیا ہے کہ یادواشت اور آپ بیٹی کی کڑیاں آپس میں لیتی ہیں تا ہم اس قر بی ربط کے باوجوددونوں میں واضح فرق ہے۔

"A memoir differs from an autobiography in that it tends to focus on a single period in the writer's life - often a time that coincides with important events - and on notable people known to the writer "(3)

یادداشتوں اور آپ جی کے اس باہی 'اتفاق واختلاف' سے پاچلنا ہے کہ یا دواشتیں دراصل ناکمل آپ جی جوتی ہیں جوتھوڑی کی توجہ سے ممل آپ جی بین سکتی ہیں ( کول کے ممل آپ جی جل جی عام طور پر زندگ کے خاص خاص واقعات' زندگی کے کسی ایک دور کا بیان ہی ہوتا واقعات' زندگی کے کسی ایک دور کا بیان ہی ہوتا ہے ' زندگی کی کسی ایک جہت' ایک یا چندسٹروں کا بیان ہی ہوتا ہے ) اور پیش کے کے مباحث کی روشنی میں اگر مح طفیل کی یا دواشتوں کو پر کھا جائے تو بید جان کر خوشگوار جیرت ہوتی ہے کہ محرفظیل کی یا دواشتوں کو پر کھا جائے تو بید جان کر خوشگوار جیرت ہوتی ہی ۔ کسی خوشیل کی یا دواشتوں کو پر کھا جائے تو بید جان کر خوشگوار جیرت ہوتی ہیں۔ متعنف ہیں 'جن کا تقاضا مقررہ پیانے کرتے ہیں۔

محرطفیل نے اپنی یا دداشتوں کے اولین مجموعے کو''ٹاچیز'' کے عنوان سے مرتب کیا تھ۔ وہ اسے اپنی زندگی ہی شرک آئی صورت میں چھا پنا چاہیے میں موت نے اس کی مہلت نددی۔ بیول' ناچیز'' نجرمطبوعہ رو گئی۔ محطفیل کی وفات کے بعد اُن کے فرزند جاوید طفیل نے جب''نقوش'' کا''محرطفیل نمبر'' شاکع کیا تو'' ناچیز'' کوبھی اس کا حصد بنا دیا۔ اس طرح سے بادداشتیں کا ٹی صورت میں شائع ہونے کی بجائے نفوش (محرطفیل نمبر۔ جدداول) میں محفوظ ہوگئیں۔

" ناچز" محرطنیل کی ذاتی زندگی ہے لے کر محرطنیل کے ادبی سفر تک کی روداد ہے۔ اس روداد کو وہ" سوائے" قرار دیتے ہیں (اور بول وہ مطاب پورا کردیتے ہیں جو Kathleen Mornor اور Ralph Rausch بی لغت مریح ہیں کا ب کے شروع میں" مقصد" کے ذریعنوان محرطفیل کھنے کے شروع میں" مقصد" کے ذریعنوان محرطفیل کھنے

"اگرآئ تا سیرے بی نوگوں کی سواخ چھی ہوں تو جوایک چھوٹا آ دمی ہوتو آپ کو اُس کا بھی کیا چھا پڑ مدی لیما جا ہے۔ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو پھر آ ہے اس کتاب کی ورق گردانی کریں۔(۴)

سریان ای امرکی نشائدی کرتا ہے کہ محرطفیل کے بیش نظر کھن اپنی یا دواشتیں مرتب کرنا نہیں تھ۔ آئے چل کر
اسلوب کی با قاعد گی ہے بیتین ہوجاتا ہے کہ بیکن یا دواشتین بیل بلکہ خود نوشت سوائح عمری کی شعودی کوشش ہے۔ اختصار
چونکہ محرطفیل کا خاصہ ہے۔ ''ناچز'' میں بھی اے برتا گیا ہے۔ تا ہم یہاں اس کا نقصان یہ ہوا کہ کفل کی عد تک سمنا ہوا اختصار
''ناچز'' کے کھیل آپ بی بنے میں حاکل ہو گیا ہے محرطفیل نے '' ناچز'' کو موضوعات کے اعتبار سے (با قاعدہ سوائح عمری کی
طرح) محتلف عنوانات میں تقیم کیا ہے۔ ان عنوانات کی ترتیب درج ذیل ہے۔

مقعد ناچیز میں والدین بہن بھائی میری شادی بیوی ادلاؤ بینے کی شادی وقت وسعد ادارہ فروغ اردؤ نقوش کی ابتدا نقوش ہیتال ڈاکٹر حیدر لندن خواب بدحوای شعر دشن میرے استاذ پریس ببلشر مصنف نقوش کے ٢٥ سال سیاب قلندری کی دس صدارتی انعام بچاسوال برس محب دائرز گلائر بھی مزاج کا قصد انجمن ادبی رسائل کن کن او بہوں سے ملا؟ فسادات بھی کے باث میرے فلاف بنگائے (میرے دوست) منظور الی شوکت تھانوی ترقی بیندی ہول

بازی سیرٹری جزل دوسرے بینے کی شادی فرافت کے دن فرافت کی راتیں اور عصمت چنتا گی۔

اِن عنوانات پرمرمری نظر ڈالنے ۔ 'نا چیز' کے مندرجات کی خبر الی ہے۔ ہرعنوان ایک یا ڈیڑ ھ صفحے پر محیط یا دواشتوں پر مشتل ہے۔ ٹر مرمری نظر ڈالنے ۔ 'نا چیز' کے مندرجات کی خبر اللہ بن' بہن بھا تیوں اور اولا دی حوالے ہے ہیں۔ بیاں محد طفیل کے ذاتی کو اکف واللہ بن 'بہن بھا تیوں اور اولا دی حوالے ہے ہیں۔ مثلاً یہاں محد طفیل نے اسلوب کے استے خوبصورت تجربے ہیں کہ گاہے آئی میں پرٹم' گاہے ہونٹ متبسم ہوجاتے ہیں۔ مثلاً اسلوب کے استے خوبصورت تجربے ہیں کہ گاہے ہیں۔ مثلاً اسلوب کے اسلوب کے این بہن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

" ہم تین بھائی ہیں اور ایک ہمن تی ۔ ہمین سب سے ہوئی ہیں کی خوبصور آن کے آئ جمی خاندان مجر میں ہے ۔ ہی خاندان مجر میں ہے ۔ ہی کہ گئی ۔ اس کی کم گوئی اور سوجھ ہو جھ کے آئ جمی سب معتر ف ہیں گر دو ہیں جوائی ہیں ہم سے روٹھ کو ہیں ۔ ہی سب معتر ف ہیں گر دو ہیں ۔ جوائی ہیں ہم سے روٹھ کے ہی سب معتر ف ہیں گر دو ہیں ۔ کی ایسے ہی موقعے پر جو جھے خصراً یا تو ہی کی کیا کرتی تھیں ۔ کی ایسے ہی موقعے پر جو جھے خصراً یا تو ہی میرے ہاتھوں پر دو کی میرے ہاتھوں پر دو کی دیسے ہو تو ہی ہی ہی ہی ہو ہو دو گیس تو ہی ایسے ہاتھوں کو دیسے اور دیان سے مرف اتنا کہتی دہیں "شرم کرو شرم کرو ۔ آئ جو ہم میں وہ موجود تیس تو ہیں اپنے ہاتھوں کو شیس دل کو کھولہان یا تاہوں "۔ (۵)

يدراذ دين والذاسلوب" بيوى" كياب من يول كمل المات ب

" بمرى يَدْ كَايِدْ كَانِ كَانَ بَنْكَ تَمْ كَى خَانُون بِينَ الْبِينَ مِنْ يَعِونُونَ بِيزُ مِنِ بَمَادَ كَعَامِ إِورَ بَهِمَرَ كَمَالَ بِهِ مِنْ كَرِينَ مِنْ مِنْ كَانَ عَنْ كَدِينَ رعب كَعَامْ يَنْ اور بُونَ نَبْيِنَ كُرِينَ مِنْ يَنْ مِنْ وَجِهِ مِنْ كَدِينَ مِنْ يَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ م رَوْا كَ بِمَا كُلُ جَانًا" ـ (١)

اسلوب کی میشنگی بعد کے اور ان میں بھی نظر آئی ہے۔ نجی احوال کے بعد' ناچیز'' کی اگلی یا دراشتوں میں ادار ہ قروغ اُردو کی داغ بیل اور نقوش کی ابتداء کا ذکر ہے۔ پھر پچھے ذاتی احوال ہے۔ ''خواب'' کے ذرعونون مجمطفیل نے بعض جیرت انگیز انکشافات کئے جیں۔ لکھتے ہیں:

''اللّٰه کی جھے پر خاص مہر یانی ہے کہ اس نے جھے زندگ کے بیشتر معاملات میں قبل از وقت آگا ہی بخشی۔ وہ یوں کہ خواب میں سب چھے بتا دیا گیا کہ یوں جو گاحتی کہ بتارتی اور وقت کا تھیں بھی''۔ (ے) آگے چل کے اُنھوں نے بعض تجے خوابوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ جن سے پڑ طفیل میں ، کی جانے والی بعض ماور ا

معاجیتوں کا پتا چلتا ہے۔

" نساد خلق کے خطرے" کے پیش نظر مح طفیل نے اپنی شخصیت کے اس پہلو کو زیادہ نمایاں نیس کیا۔ بلکہ جن چند خوابوں کا ذکر اُنھوں نے کیا ہے ان سے ان کی یا کیز گراذ جن کا ثبوت لمتا ہے۔

ابنداء میں محرطفیل کی وابنتگی ترتی پندتحریک کے ساتھ حتی اور اضمیں خود کوترتی پند کہلوان اچھا بھی لگتا تھا۔ " ترتی پندی "کے در مونوان کھتے ہیں:

"آج بھی اگرکوئی جمعے یہ کیم کی بین آق پیند تو یک کے خالفین بھی سے تھا تو جمعے دکھ ہوگا کیوں کہ بیل تو اس تحریک کو ادب بیل" تازہ ہوا کا جمو تکا" مجمتا چلا آر ہا ہوں۔ بھی تو ادب کی نمائندہ نگارشات کا تصور کرشن چندر رابیدی عصمت فیض اور ندیم کے بغیر کری نیس سکا"۔(۸)

" ناچیز کمل آپ جی نہ کی کین اس میں آپ جی کا چلن پایا جا تا ہے جس ہے کو طفیل کی زندگی کے بعض دلچیپ پہروہی منکشف ہوتے ہیں۔ کو طفیل زندگی کی پڑوی پرجس طرح ناک کی سید حدو جبرے دھیرے چلتے رہے اس کی کمل عکا می " ناچیز" میں ہوتی ہے۔ یہی دھیں ان کے اسلوب میں بھی در آ یا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ "اسلوب ... شخصیت بذرات خود ہوتی ہے" تو اس کی بہترین مثال میر طفیل کا اسلوب ہے۔ میر طفیل کا سمادہ اور بے لوث اسلوب میر طفیل کے مزائ ہے اور ڈیا ہے۔ اور موافقت رکھتا ہے۔ سمادہ اسلوب کی اہمیت نے "ناچیز" کی اوسط در ہے کی موضو کی دیشیت کو بھی بنادیا ہے۔ رواز ما ہمیں دوڑ نا مجید

محرطنیل نے ۲۱ جولائی ۱۹۸۳ و کواپنے بینے جادید طفیل کے ہمراہ ممالک مغرب کا سفرائتیارکیا اور ۲۲ سمبر ۱۹۸۴ و کون واپس پہنچے۔ اِس سفر کی رودادا تھوں نے تاریخ وارمرتب کی اورا سے روز نامچ کا نام دیا۔ بیدوز نامچ بھی کا بل صورت میں شاکع نہیں ہوا ' بلکہ محمد فیل کی وقات تک فیر مطبوعہ دہا۔ بعد میں جب' نقوش' کا محمد فیل نمبر جلد اول شائع ہوا تو اس روز نامچہ کواس میں چھاپ دیا محمل اگراس' روز نامچ' کے انداز تحریر' واقعات میں حسن تر تیب اوراسوب بیان پر نظر والی جا کے انداز تحریر' واقعات میں حسن تر تیب اوراسوب بیان پر نظر والی جا کے تو احساس ہوتا ہے کہ سفر کی بیروداوروز نامچہ کی شرائط پر پورانبیں اترتی ' بلکدا سے سفر نامہ قرار دینا زیادہ مناسب کے دوز نامچہ کی شرائط پر پورانبیں اترتی ' بلکدا سے سفر نامہ قرار دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ سفر کی بیروداوروز نامچہ کی شرائط پر پورانبیں اترتی ' بلکدا سے سفر نامہ قرار دینا زیادہ مناسب ہوتا ہو گئر بن کی زبان میں الموس کی الموسلال عات استعال ہوتی تیں۔ Dictionary of کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔

"A diary, a personal record of experiences, ideas and reflections kept regularly. Although many people keep journals who do little other writing, poets and novelists often keep journals as a way of gathering ideas and impressions to use in their other writing or to maintain fluency between writing projects." (9)

یہ تحریف اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دوزنا مجدد راصل کی شخص کے تجربات خیالات اور تا ٹرات کا وہ ریکارڈ ہے جے وہ ہا قاعد کی سے محفوظ رکھتا ہے۔او ہا وشعراء اور ناول نگار اکثر اپنے نظریات و خیالات اور تا ٹرات کو جمع کرتے رہے ہیں تا کہ اُنھیں اپنی دیگر تحریروں اور او لج معرکوں کی تحیل کے وقت استعال ہیں لا کمیں۔

العن روزنا مج بوائش کی صورت میں یا اشاراتی اعداز می تحریر کے جاتے ہیں اور سنظم آپ بیتی کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ بعض روزنا مج تقدر نے تعلیم ہونے کی بنام آپ بیتی ہے تربیب تر ہوجاتے ہیں اور معمول کی توجہ ہے آپ بیتی سے تربیب تر ہوجاتے ہیں اور معمول کی توجہ ہے آپ بیتی دکھائی دینے گئے ہیں۔ تاہم روزنا مجداور محمل آپ بیتی میں صدِ فاصل ہم رحال قائم رہتی ہے۔

"Diaries, Journals and letters are autobiographical writing, but they differ from an authobiography in not being continuous narratives." (10)

اِس وضاحت کے بعد اگر محرطفیل کے ' روز نامی' کا جائزہ لیں تو صاف پٹا چانا ہے کہ روز نامی کی صورت میں لیکھے جانے کے باوجود میدروز نامی نبیل ہے۔ ندبی اے یا دراشتوں کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ میتح پر جس شطیم' تر تیب اور رواں دواں اسلوب سے حرین ہے' اُس نے اِسٹر نامہ بینادیا ہے۔ اس بات کا احساس خود محرطفیل کو بھی ہے۔ لکھتے ہیں:

''میری نظروں میں استے نظارے مجرے ہیں کدان کا اظہار قدرت کی فیاضیوں کو آواز دیے کے متر اوف ہو گا۔ جو میرے بس میں نہیں! جو نکھتا میرے بس میں ہے اس کا لکھتا' اس کا چھپتا ہمارے ملک کے باسیوں کو واس ند آئے گا۔ ابغدا صرف اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اپناروز نامچ لکھ رہا ہموں۔ سفر نامہ نہیں لکھا جا سکتا' یا چھرد دسرے سفر نامہ نگاروں کی اطرح جموث کو اپنا ایمان بنالوں! ندو مکمن ندید کمکن!!'۔ (۱۰) مید کمر نفسی دراصل ایک ایسی تعلق ہے جس کی تہدیش میدا حساس چھیا ہوا ہے کہ ٹس دوسرے سفر نامہ نگاروں ہے بہتر ہوں اور اپنے آپ کوان جیمانہیں کہلوانا جا ہتا۔ کیونکہ (بقول محمطفیل کے ) دہمرے سنر نامدنگار جھوٹ کو اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ سنر ناموں بھی جموٹ کے عضر کا ذکر اُنھوں نے اس روز نامچہ بھی ایک اور جگہ بھی کیا ہے:

" کچپنی بار بھی میں نے یادداشتوں ککمی تھیں محروہ چھپوائی نہھیں کیونکہ اس فرض سے لکھی بی نہھیں۔ پھر میں نے دیکھ کرسنر ناموں کے لیے باروں نے جموٹ لکستا ضروری مجھ رکھا ہے"۔ (۱۲)

پھر روز نامچدایک فیر منظم تحریر ہوتی ہے جبکہ محرففیل کاروز نامچہ یا قاعد واجتمام ہے لکھا گیا ہے۔ جس کا پتاخود محرففیل کے ان الفاظ بیس پوشید و ہے کہ:

"صرف اسیخ آپ کوفریب دینے کے لیے روز نامی لکھ رہا ہوں سفر ٹامد بیں لکھ جاسکا کیا مجر دوسرے سفر ٹامہ نگاروں کی طرح جبوث کواپنا ایمان بتالوں!"۔(۱۳)

محرطفیل شعوری طور پر بھی سفرنامہ بی لکھ رہے تھے جس کا اعتراف اُنھوں نے اِسی روزنا مچہ میں ایک مقام پر کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

" من نے بیسوی کرکے سفر نام تکھول اپنے آپ کو یوی مشکل میں ڈال نیاہے"۔ (۱۴)

(اس سے اسکلے بری (۱۹۸۵ء میں) محد طفیل نے اپنی اہلید کے ہمراہ جب فرید دئر تج اداکیا ' تو اس کی تنصیلات ہمی اُنھوں نے بعینہ اُسی طرز پرتح ریکیں جس پر محد طفیل روزنا مچہ لکھ چکے تنے ۔ لیکن اِسے اُنھوں نے ''سفرنا مہ'' کا نام دیا۔ بیہ عنوان بھی اس امر کی تائید کرتا ہے کہ محد طفیل اس طرز تحریر کوسفرنا مدی سجھتے تنے نہ کہ کوئی دیگر صنف۔)

جب "دومرے سفرنامدنگارول" کا ذکر آتا ہے تواردو جی سفرنامدی روایت کا جائزہ لینا ضروری ہوجاتا ہے۔ لیکن میں موضوع آتا وسی اور اس دوجہ پھیلا و کا حاصل ہے کہ اس پرا لگ ہے جمر پور تحقیق کام کی ضرورت ہے۔ مخترا یہ کہا جاسک ہے کہ اُردو کا پہلا سفرنامہ بوسف خاں کم کی پڑی کا " بجائزہ شار ہوتا ہے۔ یہ ان کے سفر انگستان کی واستان ہے جو اُنھوں نے مسلم رہے کہ اور اگل اہم سفرنامہ سرسید احمد خاں کا "مسافران لندن" ہے۔ پوسف خان اور مرسید کے سفرناموں جی بنیا دی فرق ہے ہے کہ بوسف خاں کمبل پڑی کا سفر کی مقصد کے تالی شقا اُنگہ میدان کے من کی موج تھی ۔ جو انھیں کشاں کشاں لندن کے جبکہ مرسید کا سفر مراسر مقصدی تھا۔ وہ ای شفر ہے وہ بی شرات ہوئی گیا۔ جبکہ مرسید کا سفر مراسر مقصدی تھا۔ وہ ایپ سفر ہے وہ بی شرات سے وہ بی شرات کے بید سفرناموں کی ایک فرست ہے کہ ایو اس کی بید سفرناموں کی ایک فرست ہے کہ ایوا کک فرائ بیگ بیگ کا

''مستر نامہ کیورپ'' سامنے آتا ہے۔ بیستر اُنھوں نے ۲۱ کی ۱۸۸۵ وکوافتنیار کیااور انگستان کی زیمن کوایک ماہر نقاداور دانشور کی آگھ سے ملاحظہ کیا۔

محرحسین آزاد کے سفرنا ہے'' سیرایران''اور'' انیسوی صدی میں وسط ایشیا کی سیاحت'' اور شبلی نعمانی کا''سفرنا مہ روم ومروشام'' بھی خاصےاہم ہیں۔ میتینوں سفرنا ہےا ہے اندرعلمی شان رکھتے ہیں۔

۱۹۰۰ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۹۱۰ و تک کے وصی بی کی اہم سفرنا ہے جن میں ششی محبوب عالم کا''سفرنامہ یورپ' ۱۹۰۰ واور اور اور اسفرنامہ بواد اور اسفرنامہ بغاد المعربی کا اسفرنامہ بغاد المعربی کا اسفرنامہ بغاد کا اسفرنامہ بغاد المعربی کا اسفرنامہ بغاد کا بغاد المعربی کا اسفرنامہ بغاد کا اسفرنامہ بغاد کا بغاد

لیکن بیسترنا ہے اردواوب میں معروف اور متند صنف ادب کے نمایاں نہ ہو سکے۔ تاہم ۱۹۱۰ء کے بعد لکھے گئے سنرنا موں نے قارئین کواپنی طرف متوجہ کیا اور سنرنا مدار دواوب کی ایک اہم صنف کے طور پر نم یاں ہوا۔ اس عرصہ سے لے کر عبد حاضر تک افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جضوں نے سنرنا مدکی روایت کواس تیزی سے آگے بڑھایا کہ ناول افسانہ اور شاعری کی اصناف بیچھے رو گئیں۔ خصوصاً گزشتہ دو د ہا بیوں میں اردوسنر نامہ قار کین میں اتنا مقبول ہوا کہ قار کین ناول نگاروں کے نام تک بھوئی گئے۔ وقت کے نقاضوں اور ذیان و بیان کے نت نے اسلوب سے ہم آئے ہگ ہوتا ہوا اردوسنر نامہ اب کے مصنف ادب بین چکا ہے۔ موجودہ دور کو ہم اردوسنر نامہ اب کے دور قراروں میں جم آئے ہیں۔

ان سفر نا موں نے جہاں حقیقت اور تخیل کو باہم آ میز کر کے قار کمین کورو حالی اعتبار سے لطف اعدوز کیا وہاں علم ودانش اور سائنس وٹیکنالو جی کے معرکوں سے بھی روشناس کرایا۔ اِن سفر ناموں میں اسالیب کے بھی استے بجر پور تجربات کے معے جی کے میں کہ استان کی تروشنا کی کروشنا کی النے ایک فقر آتا ہے۔

یدوہ ماحول ہے جس بھی محمد طفیل کا سنر نامدا پی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ محمد طفیل نے بیسٹر ۱۲ جول کی ۱۹۸۳ء کو اپنے بیٹے جاوید طفیل کے ہمراہ سوئٹرز لینڈ کے شپرلوڑان کے لیے شروع کیا۔ سوئٹرز لینڈ اور بورپ کے مختلف ممی لک کی سیر کرتے ہوئے محمد طفیل ۲۲ منبر ۱۹۸۳ء کووطن واپس پہنچے۔اس عرصہ بھی اٹھوں نے جیےوا کوڑان پیرس اٹنی وینس فلورنس جرمن کے شہر ما گن کون کا بیٹر ل برگ میون خو بیلفرٹ الدن ما چسٹو کیور پول پر رک شاکر بر منتھم آ کسفورڈ اور بولٹن کی سرک ۔

محرطفیل کے سفرنا ہے کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کنھوں نے سیر بورپ کے دوان اپنے وطن سے دابطہ منقطع نہیں کیا۔ اس

عرصے جیں وہ پاکستان جی موجودا پے کئے کے افرادر سول تنہر کی اگلی جلدوں کے حوالے نے فراہمی موادادردیگر کا روب ری

معاملات سے نجو سے دیے ۔ بول بیسٹر ٹامہ بورپ کی سیاحت کے ساتھ ساتھ سیر پاکستان کا لطف بھی دیتا ہے۔ مجھ طفیل نے

دوران سفر بورپ کو سرسری نظر سے نہیں و یکھا مجھ طفیل کی عمیق نگائی نے چند ہی دنوں جی مفر فی تہذیب کو اس طرح سمجھ لیا

مویا سالہا س ل سے وہال رود ہے ہوں۔ دراصل ایک عام شخص کی نظر اوراد یب کی نظر جی بہت فرق ہوتا ہے۔ ادب ایک

بہت بڑی تہذیبی قدر ہے اوراد یب اس تہذیبی قدر کا محافظ ۔ چنا نچہ یم کس نہیں کہ کی سے اویب کی تحریوں جس اس کی اپنی

ذات کا برقو نظر ندا ہے۔ برسفر نامہ این نامہ لگار کی شخصیت کا آ عئیہ ہوتا ہے۔

محرطفیل کاسنر نامہ بیک وقت دوسطحوں پرسنر کرتا ہوں نظر آتا ہے۔ اول یہ کہ وہ سنر نامے کوایک بنجدہ عمل سجھتے ہیں اور
قاری کو ہر مبک اور اُس کے شہروں کی تاریخی ساتی 'تہذیبی اور سیاسی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دوم وہ مغرباے کو نیک
تفری عمل سجھتے اور قاری کے سامنے اس کی دلچیس کی چیزیں چیش کر وسیتے ہیں۔ یہ وُدلوں عمل اُنھوں نے نہا بیت خوبی سے
انجام وسیئے ہیں اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ، وہ ذرگن توجہ ہے۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھیلا اور غیر آرائش اسلوب برستے
ہوئے سفر نامے کو افسان مینانے کی کوشش نہیں کرتے ۔ لیکن محرطفیل کا مینفیر آرائش اسلوب واضی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ قاری کو
اینے ساتھ ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اِس اسلوب نے سفر نامہ نگار اور قاری کے درمیان اجنبیت کے پر دے
ہٹانے کی طرح ڈائی ہے۔

سطور بالا میں محمطفیل کی عمیق نگائی کا ذِ کر ہوا تھا۔ وہ پورپ میں بوڑ ہے ہوگوں کی تنہا کی کے حوالے ہے ہوڑان میں ایکے جمیل کا ذکر کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

'' میں نے کل جھیل کے کنارے پچھ معمرلوگوں کو ہڑی کسمیری کی حالت میں دیکھا تھا۔ ایک صاحب چھلی کو پچڑنے وولی چھڑی کو بار بار چھیڑتے تھے۔ بھی اس کی ایک کمانی کواو پر کرتا تھا، بھی پیچے کر دیتا تھا۔ یوں وہ وہ سیجھٹے تک ایس بئی کرتار ہا جیسے اس طرح وقت گزارنا ضروری ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ میج سے بی ایسا کرتار ہا ہو گا۔ اِسی طرح میں نے متعدد بوڑھوں کو بچوں پر بیٹھا ساکت حالت میں دیکھا۔ میں وہاں پہنچا بھی چھا بھی ہیا

#### مرووجن كون بينم تيخ سيخ "\_(١٥)

اس طرح کے کی مواقعے اس سنر تا ہے جس موجود ہیں جن ہے جا چاتا ہے کہ گھ طفیل بور پی معاشرے کو کس نظرے

دیکھتے ہیں۔ جہاں وواس معاشر ہے جس پائی جانے والی خوجوں کے قد روان ہیں وہاں بورپ کے ایک اہم مسئلے یعنی فرد ک

تنہائی پر کڑھتے ہی ہیں۔ چھ طفیل نے بورپ ہیں بھنے والے ان پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ہے ہی کا بھی نوٹس لیا ہے جو
حارث معاش میں بیاں آ کر بہتے ہیں گیں اپنی اولا وخصوصاً بیٹیوں کے جوان ہوئے پرشد بدون فی ونفسیا تی کرب میں جنتل ہو
جاتے ہیں۔

"ان کے جانے کے بعد ہم ایک شادیوں اور اپنے سواٹرے کے مطابق ان کی پیشانیوں پر تبعرہ کرتے رہے۔ یعنی فیرت مند پاکتانی اس وقت بے صد پریشان ہوجاتا ہے جب ان کے بال لڑکی پیدا ہوجاتی ہے کیوں کہ بہاں کے قانون کے مطابق ۱۸ سال کے بعد لڑکی اپنی مرشی کی ما لک ہوتی ہے۔ وہ جس کے ساتھ چاہے گھو مے پھرے اور دہے کوئی پی کوئیس کرسکا۔ اپنے وقت پس بیہاں کے ندر ہے والوں کی فیرت جاگی ہے اور وہ بے بس ہوجاتے ہیں۔ انھیں معلوم آئ ان ان کیاڑ کی کس کے ساتھ ہوگی! مہاں کی انہوں کہ ایک سے ساتھ ہوگی! مہاں کی اگر ہوسے بالی کہ کوئی کے بعد ہوگی! مہاں کی انہوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ دی ہے۔ چوں کہ ایسے حالات میں بچدا کی بہار کی اس کے ساتھ ہوگی! بہاں کی اکثر ہوسکا ہے اس لیے سب پکھ ہور ہا ہے بغیر بچ کے اور ان حالات میں پاکستانی اور ہندوستانی کڑھ دو ہے ہیں۔ انہوستانی کڑھ دو ہے۔ انہوستانی کرھ دو ہے۔ انہوسکا ہے اس لیے سب پکھ ہور ہا ہے بغیر بچ کے اور ان حالات میں پاکستانی اور ہندوستانی کڑھ دو ہے ہیں۔ انہوسکا ہے اس لیے سب پکھ ہور ہا ہے بغیر بچ کے اور ان حالات میں پاکستانی اور ہندوستانی کڑھ دو ہے ہیں۔ انہوسکا ہے اس کے سب پکھ ہور ہا ہے بغیر بچ کے اور ان حالات میں پاکستانی اور ہندوستانی کڑھ دو ہیں۔ بھی ان کہ انہوں کے اور ان حالات میں پاکستانی اور دور ہے۔ بھی پاکستانی اور دور ہور ہیں۔ بھی ہور ہا ہے بغیر بچ کے اور ان حالات میں پاکستانی اور دور ہیں۔

اس سفرنا مے میں محرطفیل کی ترتی پیند تحریک ہے والجیسی کا شائبہ بھی مانا ہے۔ ہائیڈ ل برگ میں اضحیں سجاد ظہیر ک سماب ''روشنائی'' پڑھنے کو لمی۔ فانوی خیال نے سجاد ظمیر ہے دو ملا قانوں کی یا دولا دی جو بہت عرصہ پہلے لکھنو ہیں ہوئی تھیں۔ روشنائی اور سجا ظہیر کے ہارے میں جم طفیل کے خیالات ہے پا چاتا ہے کہ جم طفیل کے دل میں ترتی پسند تحریک اوراس ہے وابسہ: لوگوں کے لیے کتنا اُٹس تھا۔ لکھتے ہیں:

" ترتی پنتر ترکی کی احیاء کے سلسفے میں جا دہمیر نے جتنی جدو جہد کی وہ ایک بڑے کھاتے ہیے گھرانے کے فرز کار کے لیے حد درجہ قربانی کے متر ارف ہے جو آسودہ حال ہے گر ترکی کے سلسلے میں دوسروں کامحان تی می علی علی متر ارف کے بائیہ می اور مراس کامحان تی می علی ہو وہ معلوب بناتا ہے وہ ان کی شخیل کے لیے کوشاں ہوتا ہے ۔ قدم قدم پر رکا دہمی میں گر ان کے بائیہ استقلال میں افزر شربیں آئی ۔ محکومت بھی خلاف ہے ۔ وہ ایس تحر کے کوئنا جا بتی ہے کر بیائے منصوبوں کے لیے بھاک دوڑ میں معروف ہے۔ میں ان کے وہائی کی زرخیزی کی داد ویتا ہوں ۔ انھوں نے ہراس تھ جی سے بھاک دوڑ میں معروف ہے۔ میں ان کے وہائی کی ذرخیزی کی داد ویتا ہوں ۔ انھوں نے ہراس تھ جی

رْتى بىندىم كىك كشيرس انقوش كردادكاد كررت بوع مطفل كنعة بن:

" میں کد سکتا ہوں کر تر آل پیند تر کی کے سلیلے میں بعثنا مور اور حکمت آمیز کردار تفوش نے ادا کیا دہ کی دوسرے دسالے نے ادائیش کیا"۔ (۱۸)

محرطفيل ترتى بندتح يك كماتهما في وابطى كاذكركرت بوع لكعة إن:

"اگرتر آل پندتر کی ندجب کے سلسلے عمل اپنارو سے معقدل رکھتی تو اس ترکی ہے بد کنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو آل میں تر آلی پندتر کی ہے ولی انس رکھنے کے بوجوداس کھنک کواپنے ول سے نسال سکا"۔(19)

سفرنامه

یے وطفیل کا جج کاسفر نامہ ہے جو آنھوں نے بچوں کے لیے لکھا۔ پر سفر نامہ بھی کتابی شکل میں طبی تبییں ہوا بلکہ نفوش کے محرطفیل تمبر جلداول ثنارہ ۱۳۵ میں بہلی دفعہ شاکع ہوا۔ اِس سفر ناسے کے آغاز میں محرطفیل لکھنے ہیں:

'' بیسٹر نامدیش نے اپنے بچوں کے لیے لکھا گراہے دوسرے بچے بھی پڑھ کئے ہیں کیول کدمیرے بچول اور دوسرے بچوں میں کوئی فرق میں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے بچوں کے لیے سراؤ السروس لکھی تھی میں نے اپنے بچوں کے لیے سٹر نامد ... ہوں کے اس مربا ہے میں جنے مقابات اور اشخاص کے نام آئی گئی گئان کی وضاحتیں بھی بلیس گئا ۔ (۲۰)

اردو جس کے کے سفر ناموں کی مشخام روایت موجود ہے۔ تج دین اسفام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ ہر مسلمان زندگی بھراس رکن کی اوائی کا خواب و کھتا ہے۔ جن خوش نصیبوں کو اس خواب کی تعییر ال جاتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں و نیا بیس آنے کا اہم ترین مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ جن خوش پر مختلف کیفیات مرتب کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے تج کا سفر نامہ محض زمینی جادہ و پیائی تیس بلک اسلام ہے شدید ہوئیت، خانہ کعید کا جاوہ جالی اور دسول اکرم سے مجمراتی تھی اس سفر کو ایک محض زمینی جادہ و پیائی تھی اس سفر کو ایک ہوئی واروات بناویتا ہے۔ جب کوئی اویب تج کا سفر افقیار کرتا ہے تو اس کے قلب و پہنر ہوئی ہوئی واروات بناویتا ہے۔ جب کوئی اویب تج کا سفر افقیار کرتا ہے تو اس کے قلب و پشم کی روح کو بیدار کرو رہی ہیں اوروہ چاہتا ہے کہ پر مرتب ہونے والی کیفیات آئے۔ جس عالم جرت میں لے جاتی ہیں وہ اُس کی روح کو بیدار کرو رہی ہیں اوروہ چاہتا ہے کہ ایس شوق میں وہم سے حسرت ذرگان کو بھی شائی کر لے اور سب لی کر ایس مقد س تمثالی کی تعیم کی میں میں جس مقال میں جو سے جاس ان کر ایس مقد س تمثالی کر تھی میں ہیں جو سے وہ میں بیا میں جی کا سفر ناموں سے مختلف ہوتا ہے۔ ویکم سفرنا سے عام طور پر جسمانی تر فی کا سامان فر دہم کر سے جسم خواس میں بی وہ کی سفر نامد کی روحانی میں بی وہ سے دیا میں ہوں جو کا سامان فر دہم کر سفر نامد بی وہ میں بیا میں بی وہ کا میں اس میں جو سفر نامد بی وہ میں بیا ہوتا ہے۔ ویکم سفرنا سے عام طور پر جسمانی تر فی کا سفر نامد کی موال میں بیادہ میں ہوتا ہے۔ ویکم سفرنا سے عام طور پر جسمانی تر فی کا سفران میں جو سفر کے میں میں بیادہ کی مسئر نامد بی وہ میں ہوتا ہے۔ ویکم سفرنا سے عام طور پر جسمانی تر فی کا سامان فر دہم کی میں بی میں ہوتا ہے۔ ویکم سفرنا سے عام طور پر جسمانی تر فی کا سفر اس میں ہوتا ہے۔ ویکم سفر نامد کی دو مانی مسرت سے لیون ہوتا ہے۔ ویکم سفر نامد کی دو اگر کو تھی کی میں مور کیا ہو کہ کی میں میں ہوتا ہے۔ ویکم سفر نامد کی میں میں کی میں کی دو تر کی میں کو تر کی کی میں کی دو تر کی میں کی کی دو تر کی کی میں کی دو تر کی میں کی کو تر کی کی کی کی کر میں کی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کر کی کر ک

" ج کے سفرنا سے بنیادی طور پرمجت کے سفرنا ہے ہیں۔ محبت کے جذب کے بغیر بیسفرشرو را بی نیس ہوتا۔ واردات ع کی باتی عمو ما محتق وجذب کی ہا تھی ہیں'۔ (۲۱)

کے لیے وہ برلی ایکلے لیجے کی مہلت ما تکنار جتا ہے۔ جبلا فی کامران ککھتے ہیں

اردو بش ع کے سفر ناموں کی روایت موجود ہے لیکن دیگر سفر ناموں کے مقابلے بش ان کی تعداد کم ہے (اردو بش ع نامے کے آغاز ہے لئے کراہ تک سوے زائد سفر نامہ ع شاکع ہو بچکے ہیں کیکن سیم تعداد بھی ع کے سفر ناموں کی بحر پورٹی کندگ کرتی ہے ) اس کی وجہ شاید ہے کہ ع کے مقابات ایام اور مناسک متعین و مطے شدہ ہوتے ہیں۔ ج کے سفر کے فعاہری مراحل تی م جی ج کے کے مقابات ایام اور مناسک متعین و مطے شدہ ہوتے ہیں۔ ج کے سفر کے فعاہری مراحل تی م جی ج کے کے مقابات ایام اور مناسک متعین و مطے شدہ ہوتے ہیں۔ ج کے سفر کے فعاہری مراحل تی م جی ج کے کے مقابات ایام اور مناسک متعین و مطے شدہ ہوتے ہیں۔ ج کے موز ان میں منفر واور موز ان میں مقاب ہوتے ہیں۔ جنعی کم ویش کیساں انداز بی جس بیان کیا جاتا ہے۔ اس دور ان میں مقر واور دواور دارد است تھی ہوتی ہے۔ جاس دوران میں مرتب ہوتی ہے۔ اس دوران ہے مقام کے مطابق ہوتا ہے۔

ع دية إن إدوار في الرحوارد كور

جذب وشوق کی انتهٰ وس کو بیان کرنے میں بیامر مانع ہوسکتا ہے کہ عالم شوق میں کوئی الی کیفیت تھم ہے بیان شہ

ہوجائے جومفتیان دین کونا گوارگزرے یا انتہائے شوق میں کہیں خودنمائی کا پہلواجا گرند ہونے گئے۔ بیدالشعوری احتیاطیس سفر نامہ کرچ کی تخریر میں عام طور پر مالغ ربتی ہیں۔ تاہم جوادیب اِن مراحل سے بخیروخو بی نکل پائے ہیں اُنھوں نے ول کے تاروں کوچھوٹے والے سفرنا ہے لکھے ہیں۔

جوطفیل کو یا اعزاز حاصل ہے کہ انھوں نے اردوادب ہیں سب سے پہلے بچوں کے نیے سفر نامہ جج تکھا۔ مح طفیل نے اارائست ۱۹۸۵ء کو اپنی اہلیہ کے ہمراہ فریضہ جج اوا کیا۔ وہ اس ساری واردات کو روز نا پچے کی صورت ہیں تخریر کر سے رہے اور بعد میں اے ایک سمر بوط سفر نا ہے کی شغل وے دی تا ہم اس میں بھی انھوں نے تاریخ واردوز نا مجھ بی کا انداز برقر اور رکھا۔ اس سفر نا ہے میں محمد طفیل نے اپنے پختہ انداز برقر اور رکھا۔ اس سفر نا ہے میں محمد طفیل نے اپنے پختہ انداز تحریر ہے پہلو تی کرتے ہوئے بچوں کی وائی سفر پر آنے کی کوشش کی ہے اور واردوات نے ہے نے زادہ واقعات نے پختہ انداز تحریر ہے تا کہ نیچے تھے کے علی کو آسانی سے بچھ کیس ۔ اسلوب نہایت سادہ اور زبان بہت سمان ہے۔ سمانی سمانی ایک محمد مول نے جس سمانی کے عضر کوز اکل نہیں بہت سمان ہے۔ کہ انہوں نے عقیدے واحر ام زوق ورشوق اور عشق وجذ ہے کی صدیم ارجے ہوئے کہائی کے عضر کوز اکل سمانی سے والے تا ہم بات یہ ہے کہائی کے عضر کوز اکل سمانی انداز انھیا رکیا ہے کہ از اول تا آخر بچوں کی دیجی قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر بیا قتبا سات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں:

''ریتلی زمین میں بچھو بہت ہوتے ہیں۔ یہاں تقریباً ہر گھر کی کمکی مزل میں چھوٹے چھوٹے متعدد کچھوٹے متعدد کچھوٹے متعدد کچھوٹے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تو بے ثاراً ج ہم نے زقانے میں بائے اولی کی ڈراؤنی آ واز سُنی می گھر والے لیک کے اعمار مجھے معلوم ہوا خاصا بڑا 'چھو موجود ہے جوریٹکٹا جاربا ہے''۔(۲۲)

" لوگ شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں۔ کی من پہلے غنے میں آ کر جوتے بھی مارتے ہیں گالیاں بھی دیے ہیں۔جذب ٹی طور پر بھی ایسا کرنا مناسب ٹیل۔غدم با تفعاً کروہ فضل ہے"۔(rm)

''کل ٹی نے ایک دکا عمارے دی ریال کا سوداخر بدا گراہے یا چی سوریال کا نوٹ دیا۔ و دبقایا دینے کے لیے نوٹ سننے لگ کی ' میں اور چیزیں دیکھنے لگ کیا۔ پھر بقایار تم لیے بغیر باہرنگل آیا۔ آئ جو پوٹی دیکھی اس میں خاصی رقم کم نگل کی کا عال اور واقعہ یا و آگیا۔ میں اس دکا عمار کے پاس کیا' اُس نے ا نکار کردیا کرکل کوئی ایسا وا تدنیس ہوا۔ خاموش واپس آ حمیا۔ مفلسی میں آ تا حمیلا ہو گیا۔ کم کے لوگ خاصے سنگ دل ہیں۔ ایسا واقعہ مدنیہ شن ہوا ہوتا تو اس میں خاصے امکانات رقم کی واپسی کے ہوتے''۔ (۲۴۳)

غرض موصفیات پر مشتل بیستر نامد نج کے تمام مراصل بجوں کوروشناس کراتا ہے اور اسلوب بیان کے حوالے سے محوطفیل کی مہارت فن کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اپنی ویکر تحریوں میں جہاں ان کا قام آنسو پروٹا جانتا ہے کہ کی لیستے ہوئے معلم ویاں ٹچوڑ نے لگتا ہے۔ اولی غدا کرے

اردو میں ادبی مباحث اور ندا کروں کی روایت اتن مستی خیس کدا ہے با قاعدہ صنف وارب قرار وباجا سکے بعض اوبی رسائل اور جرا کدنے مختلف اوصاف اوب کواو بی صلتوں اور عام قار کین میں مقبول و متعارف کرانے کافریضہ خوب انجام و با کیکن اوبی ندا کرہ ان رسائل کا عموی موضوع نہ بن سکا۔ بہت کم رسائل وجرا کدا سے نظر آتے ہیں جن میں اوبی ندا کروں کا باقاعدہ اہتمام کی گی ہو ہے۔ اس کے علاوہ ما بہنامہ ''کن اوبی میں ویلی میں باقاعدہ اہتمام کی گی ہو ۔ رسالہ ' ماہ نو' میں چندا وبی مباحث ش کتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ما بہنامہ ''کن اوبی ندا کرے اور مباحث میں اخبارات کے اوبی سفوات میں بھی اوبی ندا کرے اور مباحث میں اخبارات کے اوبی سفوات میں بھی اوبی ندا کرے اور مباحث میں اخبارات کے اوبی سفوات میں بھی اوبی ندا کرے اور مباحث مباحث ش کتے ہوئے کی مواہدے گئی ہوئے۔

رید یو پاکستان اور بحدین پاکستان نیلی ویژن نے اپ ادبی پروگراموں یس اس نوعیت کے مہاحثوں کی حوصلہ
افزائی کی جن میں بعض اہم ادبی موضوعات پرگروپ ڈسکشن چیش کی گئیں۔ ان ٹراکروں میں نامورا دباء شعراء فضلا واور
دانشور حصہ لینے رہاور مختلف اوبی موضوعات کے تاریخی تہذیبی اور ثقافتی پبلوؤں کے ساتھ ساتھ اور عصری تقاضوں سے
ادب کارشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہا۔ ان شری مہاحثوں جس جتے بھی اہم اوبی میاحث کوزیر بحث لا یا گیا اُن کا افسوس
ناک پبلویہ ہے کہ میدم باحث ہوا کے دوش پر بحمر کر فضاؤں میں جتے بھی اور کاغذ پر نشق نہونے کی وجہ سے آنے والی
شلوں کے لیے محفوظ نہ ہوئے۔

محرطفیل کو بیدا عزاز حاصل ہے کہ اُنھوں نے رسالہ نقوش میں بختلف موضوعات کے حوالے ادبی فدا کروں کی بناڈال اور بعض اہم ادبی میاحث کو نتیجہ خیز بنا کرار دوادب کے مسائل کوحل کرنے کی کوشش کی۔ اِس حمن میں اہم فدا کر ونقوش کے شارہ ۱۰ امیں ''ار دوا فساند کے مسائل'' کے ذیر عنوان شائع ہوا جس میں وقا مظیم' احمد ندیم قائی' خدیجے مستور' مرز ااویب' ا نظار حسین ایج زخسین بٹالوی ڈاکٹر احراز نقوی انور سجاڈ ڈاکٹر میموند انصاری اور خود محیر طفیل نے حصد لیا۔ بیندا کرہ مدیر نقوش محیر طفیل کی رہائش گاہ پر ۱۹۷۹ء میں منعقد ہوا۔ صدارت سیدو قاعظیم نے کی ۔ ۲۷ صفحات پر مشتنل اس اولی ندا کرے میں اردواف نے کے مسائل کے حوالے ہے کھل کر بحث کی گی اور جن جس تین سوالوں کو گفتگو کا مرکز ومحور بنایا گیا 'وہ بید جین:

- ا۔ کیاتیم پاکتان کے بعدار دوانسانے نے ترقی کی ہے؟
  - ۲ علائق افسان تگاری مغید ہے یا غیر مغید؟
- ٣ کیا کچھ نے انسان نگارا ہے بھی ابجر ہے جنمیں سنتبل کا انسان نگار کہا جا سکے؟

اِس مَدَا کر ہے جی کھفیل نے ہر پورا ندازیں تصدلیااور ندا کرے کا آغاز کرتے ہوئے گیا:

"ویسے تو یہ بات کل کی معلوم ہوتی ہے گر واقعہ یہ ہے کہ اس بات کو چدر و برس گزر گئے ہیں کہ جب اس طرح

پکھ دوست اس محفے ہوئے ہے اور آنھوں نے اروو انسانہ پر باتھی کی تھیں۔ اُس محفل میں سعادت حسن منتو ہی اسے

نے اور شوکت تھا تو ک بھی ۔ افسوس کہ وہ آئے ہم میں موجو ڈبیس ۔ اس تکلیف دہ پہلو کے ساتھ متنا م شکر ہے کہ

اُس محفل کے بہت ہے دوست آئے اس محفل میں موجود ہیں جن میں سید و قار محفیم اجر ندیم قاک فعد بچر مستور

اور انتظار حسین ہی اُ۔ (۱۳۵)

اس سے پتا چلا ہے کہ چھر طفیل زیرِ نظر ندا کرہ سے ۱۹۵۱ء جس بھی اک موضوع پر ایک ندا کرہ منعقد کر کے بتے۔ وہ ندا کرہ کہیں شائع نہ ہوسکا تا ہم اس سے اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ چھر طفیل ادبی ندا کرے منعقد کرنے کا دبخان رکھتے تھے۔ وہ ندا کرہ زیرِ نظر جس بھی محمر طفیل نے جس بھر بچرا نداز جس حصہ لیا اور اردوا فسانے کے حوالے جوسوال ت اتھائے اُن سے افسانے کے بارے جی اُن کے گہرے شعور کا بیتہ چلا ہے۔ مثالًا

طفیل: آپ ما نیس ما ند ما نیس انحطاط اس معنی میں تو ہے کہ یے لکھنے والوں میں جمیں اتنا قد آ ورا فسانہ نگاراورکو کی نظر نہیں آتا جیسے کرش چندر منٹواور بیدی تھے ۔ انھوں نے تو پہلے ہی چندا فسانوں سے چونکا دیا تھا دنیا کو۔ آج بھی اگر آپ بڑے افسانوں کی فہرست بنا کیں گے تو ان میں انمی لوگوں کے افسانے آکیں مے۔ اس اعتبارے بچھے یوں گئان گزرتا ہے کہ دہارے افسانے میں انحطاط ہوا ہے۔ بات آئے بیش چی ۔ (ص ۲۰۴)

طفیل: یک اس معیاری بات کرتا ہوں جو کرش چورا منواور بیدی نے قائم کیا تھا۔ بیدی اور کرش چھرا ج

مجى اى فن كاراندا نداز بي لكورې ہيں۔ نئے لكھنے والے ان ہے بہتر نہيں لكور ہے بلكہ ان سكے آس ياس بجی نظر نہيں آتے ۔(من ۲۰۵)

طفیل: کیاان کی تکینک کیا اُن کااسلوب کیاان کے سوچنے کا اندازاب ہمارے لیے قابل تبول نہیں ہے؟ (ص ۲۰۵) طفیل: ترقی کا مطلب یہ ہے کدافسانہ پہلے ہے آھے یو ھاہے یا نہیں۔ فن اور اسلوب کے اعتبار سے مسائل کے اعتبار ہے؟ (ص ۲۰۲)

طفیل: میری مرادا نداز ہے نہیں ٔ معیارے ہے وہ بھی موجودہ افسانوی تقاضوں کے مطابق معیارے! اپنے موجودہ آتو کی ، سیاسی اور معاشرتی مسائل کی موجود کی جس معیارے اور ... (ص ۲۰۷)

طنیل: مثل بیدی کا جون ہے میں جمتا ہوں پہلے ہے زید دہ انہی بندرہ پرسول میں تھراہے۔ آپ چا ہیں تو کرش چندرکو
چھوڑ کتے ہیں کہ انھوں نے شائداتے استھا فسانے نہیں لکھے جیسا کرتھیم ہے قبل لکھے تھے۔ البند بیضرور ہے کہ
انھوں نے اس عرصے میں بہت زیادہ لکھا۔ اُن کے اس عرصے کے افسانوی مجموعے ''دیوان میر'' بن گئے ہیں۔
دیوان میران معنوں میں کہ میر کے ہاں بھی اچھا شعر نکالنے کے لیے فوط لگا نا پڑتا ہے' ان کے ہاں بھی فوط لگا تا پڑتا
ہے۔ اس کے ہاو جود نہ کوئی میرکی عظمت ہے انکار کر سکا اور نہ ہی کوئی کرش چندر کی عظمت ہے انکار کر سکا جا ساتھ ہے۔
اس کے ہاو جود نہ کوئی میرکی عظمت ہے انکار کر سکا اور نہ ہی کوئی کرش چندر کی عظمت ہے انکار کر سکا جا سات ہے۔
اس کے ہاو جود نہ کوئی میرکی عظمت ہے وہ انہول ہوتا ہے۔ لیکن عمر کے جارے میں کہا جا سکتا ہے۔
ان میں خوط ذ نی میں پھر جو پکھ ہاتھا تا ہے وہ انہول ہوتا ہے۔ لیکن حدیدر نے بھی اس کر سے میں زیادہ اس کے اس کے میں زیادہ اس کھے نے دہ انہوں حدیدر نے بھی اس کر سے میں زیادہ اس کھے نے دہ وہ دہ کہا۔

طفیل: منٹوکے بارے یس بھی ہے کہا جاسکتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کے مقابعے میں اُنھوں نے بعد میں آیادہ سوچھ بوچھ

کے ساتھ لکھا۔ اس کا مطلب ہے ہوا کہ وہ اپنے کہانے دورے اس دور میں زیادہ بہتر افساندنگار ثابت ہوئے۔ ہم
عصرت کے افسانے '' چھی کا جوڑا'' کی بار بارمثال دے رہے تیل وہ بھی تو اس دور کا افسانہ ہے۔ میرک
درخواست ہے کہ آپ عصرت کے اس افسانے کے ساتھ 'دنھی کی ٹائی'' کو بھی نہ بھولیں نو گویا اس کا مطلب ہے ورخواست ہے کہ آپ عصرت کے اس افسانے کے ساتھ 'دنھی کی ٹائی'' کو بھی نہ بھولیں نو گویا اس کا مطلب ہے ہوا کے عصرت کافن بھی اس دور ہیں چیکا۔ (ص ۱۹۰۹)

طنیل · بیری گزارش ہے ہم نے لکھنے والوں کی حوصلہ افز ائی ضرور کریں ۔ لیکن یہ طے کر کے نہ بیٹییں کہ مرائے افسانہ

### نگاروں کی خوبیوں کو بھی تشکیم شکریں گے۔(م ۱۰۹)

- طفیل: یہاں ایک آ دھافسانے کی بت نیس ہوری۔ ہم تو مجموقی حیثیت سے بات کررہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ
  مجموعی حیثیت سے ابھی تک پرانے لکھنے والوں نے بی ایسے افسانے لکھے ہیں۔ ان پندرہ برسوں میں جو پکھا جھا

  کھا گیا ہے وہ زیادہ تر اُنھی افسانہ نگاروں نے لکھا ہے۔ میں نے افسانہ لگاروں کی صلاحیتوں کا محرنہیں مگروہ چھا
  جانے والی بات نظر نہیں آتی۔ (ص ۲۰۹)
- طفیل. اگر آپ اس بات کی وضاحت کردیں کہ پہلے افسانہ نگاروں کے مقابلے بیں نے افسانہ نگاروں نے کیا کیا

  کار ائے غمایاں انجام دیے جو پرائے افسانہ نگاراانجام ندوے سکے فن کے اعتبارے اسلوب کے اعتبارے کے

  مسائل کے اعتبارے جب تک آپ بیندیتا کیں گے میں مجھونہ سکوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اُڑ ان کار خ

  مسائل کے اعتبارے جب تک آپ بیندیتا کیں گے میں مجھونہ سکوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اُڑ ان کار خ

  مسائل کے اعتبارے جب تک آپ بیندیتا کیں گے میں مجھونہ سکوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اُڑ ان کار خ
- طفیل. میرے نز دیک تو دوانساندنگار بی نہیں ہے جے عمری نقاضوں کا لحاظ نیں۔دوسری جھے نہاہت ادب کے ساتھ نے انساندنگاروں سے بیشکایت بھی ہے کہ انھوں نے انسانے سے کہانی ہی کونکال دیا ہے بینی انسانوں کومضمون بنادیا ہے۔(ص۱۹)
- طفیل: نیکسی ڈرائیور بس کنڈ کٹریو فیکٹر یوں میں کام کرنے والے سردور جو پھے پیند کرتے ہیں اسے تو آپ معیار قرار نہیں دے سکتے۔(می ۱۱۲)
  - ظفل: قول عام كى سندمىيا ئىيى بن عنى جميل تواكيد LEVEL كوس من ركار بات كرنى ب- (صاالا)
- طفیل: آلیگری کے مزدوریا جیکسی ڈرائیور کا تو کوئی بڑامعیار نہ ہوا۔ کوئی ڈائیسٹ ٹائپ کے پریے پہند کرتا ہے یااس سے بھی گئے گزرے پریے بیابھی کوئی معیار ہوا۔معیارا گرہے تو وہ ایک باشعور قاری کا۔ (مس۱۱۲)
- طفیل: میرے دنیال پی صرف مسائل کی بات نہ کیجئے بلکدان کے فن کاراندا ظبار کی بات بھی کیجئے۔ ویکر مسائل کا بھی ہے ہے کہ جے افسانے "مسائل والوں "نے کھے ان میں بڑی حد تک کیسائیت ہے۔ اس همن میں کئی نام لیے ہو سکتے میں۔ (ص ۱۱۲)
- طفیل · اگراشعار کے بارے میں اشتباہ ہے تو غالب کی نثر کوسا منے رکھ لیجئے مسئلہ طل ہوجائے گا۔اس کی نثر بھی تو ادب کا

### صدے۔اس کی موجوں کا مظیرے۔(ص ١١٥)

طفیل. آپ جو کتبے ہیں کہ روب عصر کو افسانوں میں ضرور ڈھونڈ نا چاہیے تو پھر آپ یباں کیوں بدک رہے ہیں۔ (ص ۲۱۱)

طفیل: انجاز صاحب کو جوخیال ہے کہ کرٹن چندراور منٹواور بیدی آئ انداز کے انسانے لکھے دہے۔ جیسا کران کے بیشرو

کھے دہ تو یہ فیک جیس ہے۔ اس لیے کہ آن سے پہلے جوافسانہ نگار تھے۔ وہ بجاد حیدر بیدرم نیاز فتح دی اس اس بھی بھی احمد اور سلطان حیدر جوش تھے۔ آن کے انداز عمل اور ان کے انداز عمل زعمن آسان کا فرق ہے۔ سائل علی بھی بھی اسلوب علی بھی بھی اور فاص طور پر نکنیک عیل بلک عبل تو بہال تک کہوں گا کہ ان سے اردوافساندا یک سپائے چرک کی انداز علی اور فاص طور پر نکنیک عیل بلک عبل تو بہال تک کہوں گا کہ ان سے اردوافساندا یک سپائے چرک کی مائد تھا۔ ناک فقت آنموں نے بی اسے عطا کیا۔ جب عمل کرش چندر اسٹواور بیدی کا نام لیتا ہوں تو میری مراد آس دور کے تمام افسانہ تکاروں سے ہوتی ہے۔ جن عیل او چدر ناتھ افتک مصمت چفتائی متازم فتی احمد ندیم کی فالم مہائ افر اور نادی فور سے بھر اس فال فر بین افراد افراد کی فیرست فاص فی بی ہے۔ جن میں بہت سے تکھنے والے آئے بڑی انہیت کے ماتھ آن طف والوں کی فیرست فاص فی بی ہے۔ جن میں بہت سے تکھنے والے آئے بڑی انہیت کے مائی آن طفر والوں کی فیرست فاص فی بی ہے۔ جن میں بہت سے تکھنے والے آئے بڑی انہیت کے مائی آن طفر والوں کی فیرست فاص فی بی ہے۔ جن میں بہت سے تکھنے والے آئے بڑی انہیت کے مائی مائی بی ۔ (می ۱۱۸)

طفیل: میرے خیال میں ہم نے پہلے سوال کوچھوڑ دیا ہے اور دوسرے سوال پرآ مجے ہیں۔ (من ۱۲۱)

طفیل: یم پھروہی ہے۔ وہراؤں گا افسانہ موضوع کے المبارے آگے یو صاب یائن کے المبارے ! پھر جس اے بھی

تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پرانے لکھنے والوں کو موضوعات ہے وہی نہیں ، پچھنے ونوں جس نے کرش چندرکا

ایک افسانہ پر صافحا جس جس بچر یوں تھا کہ ہندوستان کی ایک لڑکی لندن کے قبہ خانہ جس بھی جاتی ہے۔ اس لیے

کروہ دلی یا جس کی اکلکتہ جانے کی بجائے لندن جاتا جا ہتی تھی۔ پھر اس افسانے کا آخری فقر ویوں تھا کہ ہمیں تیرے

بارے جس موجنے کی فرصت نہیں کے تکر ہم جاند یہ جارے ہیں۔ (ص

طفیل: کمیں ساتفاق کیلی اور آخری بارند بور (ص ۲۲۸)

طفیل: تادلوں اور افسانوں میں جوتاریخی ہیں مظربیان کیا جاتا ہے کیادہ بہت ضروری ہے؟ (ص ۱۲۹)

طفيل: خواه وه دو دُها كي سومفول بن كيول نه تكما مي جو؟ ميرا خيال ٢ كراكر وه تاريخي واقعات نكال بهي ويخ

- جائیں تو بھی انسانہ یا ناول کھل ہی رہتا ہے اور اگر اس نوع کی تغصیل ضروری ہوتو و ہ بھی اس حد تک کہ کھلے نہیں \_(ص۹۲۹)
- طفیل: ایک صورت میں ہوگا یہ کہ جے تاریخ ہے وقی پند ہوگا ووقو خوب لظف اندوز ہوگا اور جومرف افران یا ناول پڑھنا جا ہتا ہے اے ضروراً مجھن ہوگی۔ (مس ۱۲۹)
- طفیل: آج کا افسانہ نگار تو گفٹ زور باز د کی بتا پرمیز کوموضوع بتا کر کہائی لکھتا بستد کرتا ہے۔ اس طرح بھلا کہائی کیے پیغ گ؟ نے لکھنے والے تو جدید پن کی ڈھن ش کہائی کو بھی ضروری نہیں جھتے ۔ یہی وجہ ہے کہ قاری اردوا فساتے ہے۔ شکائش لیے جیٹھا ہے۔ (ص ۲۳۱)
- طنیل: میرے خیال میں انجاز صاحب نے جو کہا تھا کہ سدور تغییش اور بجس کا دور ہے اور تجرب تی بھی ہے۔ وہ بات نحیک تحی ۔ بجی وجہ ہے کہ تقسیم ملک کے بعد افسانہ نگارا بھی اپنے تجرباتی دور ہی ہے گزررہے ہیں۔ (ص۱۳۳)
- طفیل: یو پرانے افسانہ نگاروں کے بارے میں مجی کہا جاسکا ہے کہ وہ بھی ای طرح سوچے تھے۔ پھرنے افسانہ نگاروں نے کیا کمال کردکھایا؟ (ص ۱۳۳۳)
- طغیل: آج کے افسانہ نگاروں نے تو پڑھنے والول کو کنفیوز کردیا ہے۔وہ پریشان ہیں کہ بیلوگ کہنا کیا جا ہے ہیں اور مید کہ نی کدھر جاری ہےاور بیکیا ہے سب چھے پیمنٹمون ہے افسانہ ہے یہ کیا ہے؟ (ص۱۳۴)
- طفیل: بنی میرکهٔ اموں کہ جتے بھی افسانہ نگار علامتوں کا سہارا لے کر افسانہ کھتے ہیں وہ بلاوبہ قاری کو امتحان جی ڈالے

  یں ۔ میر بھی تو ہے کہ اگر انبا کوئی افسانہ پڑھے تکھوں کی مجلس جی پڑھا جائے تو اس کے معنی ہرا یک کے نزد بیک

  عقلف ہوں گے اور ان مختف آراء کی موجودگی میں جب افسانے کے معنی افسانہ نگارے پوچھے جا کیں گے تو اس
  کے بتائے ہوئے معنی سب مختلف ہوں گے ۔ (مس ۲۳۳)
- طفیل: مبائل کے ساتھ ساتھ تبدیل تو وہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مسئلہ فنی بلندیوں کا ہے۔ میں یہ بالکل مانے ک لیے تیار نیس کہ چھیس تمیں برس مبلے کے افسانہ نگاروں کے سامنے آج کے مسائل نہیں یا وہ ان کا ادراک نہیں رکھتے۔ (مس ۲۳۲)
  - طفیل. میراسوال بیمی ہے کہ اور کیا بی ضروری ہے کہ کہ نی پن نکال دیاجائے اقسائے میں ہے؟ (ص ١٣٧)

طنبل: تو گویا آپ کے کہدہے میں کہ کہائی جل پلاٹ ضروری نبیں۔ (اس ۱۳۸)

طفیل: یہاں چونکہ انتظار حسین اور انور سچاوا ہے آپ کوجدید افسانتگار متوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے میر خوبی یزانی بھی انکی میں زیادہ پالی ہے اور اس لیے میں نے ان کانام لیا ہے۔

طفیل: آپ نے (احراز نقوی نے) تو چھوافسانوں کی بات کی ہے کدان بٹی پلاٹ ہے بٹی تو جز ل بات کر رہا ہوں۔
انجی انجی انجی خصاصب نے بھی کہا ہے کہ کھے لکھنے والے افسانے کی بجائے مضمون لکھ دیتے ہیں اور انجی احراز صاحب
نے کہا کدان کے ہاں کی افسانوں بھی پلاٹ ہے۔اس کا مطلب یہ ہود کہ براقبہ غلط نیس پہلیئے اس بات کو ہوں
کہتے ہیں چھومنمون کچھافسائے ؟ (ص ۱۳۳۹)

طفیل: بیس عرض کرتا ہوں کہ جب نوگ بچھنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں یا بیر کہ پکھی بی نہیں پاتے کہ یہ کن علامتوں کو سامنے دکھ کریا کن حالات کوسامنے رکھ کریہا فساز لکھا گیا ہے تو پھر علامت کے استعمال کے کیامعنی؟ (مس ۲۳۳)

طفیل · ادراگر کسی کسیجه مین آتی تو پیرافسانه گم بوگیا ۲۰ (مس۳۴)

طفیل اگرووال طرح سوچتا ہے تو پھراس کا لکھنائی ہے کار ہے۔ (ص۱۳۳)

طفیل: بہتر تو بیہ ہے کہ قاری کوامتحان میں ند ڈالا جائے۔ میں مجمتا ہوں کہ وہ فن کار بی نہیں جوفن کارانہ طریقے ہے اپنی بت کوزیادہ ہے زیادہ موگول تک نہیں پہنچ سکتا۔ (ص۱۳۳)

طفیل . تی ہاں ایرلوگ بطافت اور نزاکت کواینے آخری نقط تک پہنچا کے بی دم لیں گے۔ (م ۱۳۵)

طفیل: عدامتی کیانی اس فی در ایس کی چز ہے۔ (م ۱۳۵)

طفیل: ان دنول توبیا نداز جمولی ی تحریک کی صورت اختیار کرتا جار با ب\_ ( ص ۱۳۵)

طفیل: اچھاکیا آپ لوگول نے کہ میں طاوجی کے زیانے میں پہنچادیا۔ (ص ۲۲۵)

طفیل: لینی انداز بھی نیانہ ہوا' سوچیں بھی ٹی نہ ہو کی ہم جر بھتے تھے کہ افسانے میں جدت پیدا ہو کی ہے وہ نہ ہو کی بھر کیا فائدہ صاحب؟ (ص ۱۲۵)

طفیل: اعجاز صاحب نے تو بحث کو پر اولچپ رنگ دے دیا کہ گدھے کی ؤم کے ساتھ پرش با ندھ کر جو پیٹننگ بنائی گئی ہے ہم اس میں بھی بلاوجہ منی ڈھوٹرتے ہیں۔ ستم کی بات یہ کہ نقادوں نے بھی اے نن کا درجہ دے دیا۔ ایسے ہی موقعول پرسحان اللہ کہنے کو جی جا ہتا ہے۔اور میں یہ بات شروع ہے بی کہدر ہا ہوں۔ کدارووا فسانہ کو گدھے کی دم کے ساتھ ندیا عرصیں۔(مس١٣٩)

طفیل: ان سوالوں سے جوسوال بالآخر بیدا ہوتا ہے ہے کہ کیا ایسے پھیادگ موجود ہیں جن کے ستعبل کے بارے میں ہیا لیٹین ہو کہ ریہ بعد میں مجی زیمہ وہیں گے۔ (اس ۱۵۰)

طفیل: تو گویا تجرباتی دور ہوا گھر۔ ویسے شی مستقبل کے افسانے سے تطعی مایوں نہیں ہوں۔ سوال موجود وافسانے کا ہے۔ بہر حال جب اتنے پڑھے لکھے دوست یہ کہدرہ ہیں کہ موجود وافسانہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہیں بھی مانے لیتا ہوں۔ ویسے میرا کہنا یہ تھا کہ اس دور میں بھی نے افسانہ نگاروں سے پرانے افسانہ نگاری بہتر لکھ رہے ہیں 'مرآپ لوگ نہیں مان رہے' کیا کیا جائے۔ (می 10)

هفیل: مطلب ہے کہ نے لکھنے والوں نے کوئی واضح سمتیں نبیں بتا کیں۔ (من ۲۵۰)

طفیل: آب (انور سجاد) بھی خالص علائی افسانہ لکھتے ہیں' بھی نہیں لکھتے اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کے لکھنے ک کوئی ست تو مقررتیں ہے۔ پھر میں یوں بھی سو چتا ہوں کہ جواف نہ نگارعلائتی سہارے ڈھویڈ تا ہے اے اپنے فن پر قابونیس۔ دوسری میہ بات بھی ذہن میں آئی ہے کہ وہ حالات کا سامنانییں کرسکتا یہ نبیں کرنا چا ہتا۔ اگر اسے کوئی ست کہا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ (س ۲۵۰)

طفیل · لکھنے میں تو انفرادیت ہونی جا ہے کرئیں؟ کوئی جان دارفی جا بک دئی ہونی چاہیے کرٹبیں؟ کوئی یوی ہات کہنے کا سلیقہ ہونا جا بی کرنبیں؟محض تجربہ محض سوچیں پڑاا فسانہ نبیل دے کیس گی۔ ( ص ۲۵ )

منیل: نبیل بیات نبیل سال این نبیل ہول۔ یہ جو آپ لوگ بڑے یو نے ان کاروں کو بھی خاطر بیل نبیل لاتے اور جمیں بید
سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے افسانے کو زیادہ وسعت دی ہے۔ زیادہ سنوار اہے۔ اسے میرا ذہی قبول
نبیل کر دیا۔ ویسے بید بات ہے کہ بیل آپ کے کی افسانے کو پڑھوں تو فو را جان جاتا ہوں کہ بیدا نظار صاحب کا
نکھا ہوا ہے۔ ای طرح انور سجاد کا کوئی افسانہ بھی ہوائی ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیا تو رہجاد کا افسانہ ہے۔ یہ بات
خوبی کے ہے ای طرح اور بھی کی افسانہ نگار ہیں جو اپنی سوچوں میں استے بختہ ہوگے ہیں کہ وہ جس راستے پر بھی
چلیں پیجائے جاتے ہیں۔ (م ۱۵۵)

- طفیل: جی ہاں!ہرافسانے کا اظہار مختلف ہوگالیکن ان (انتظار حسین) کی تحریر کا رنگ ایب ہے کہ وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں۔(مس ۹۵۱)
- طفیل: لیکن وہ (انتظار حسین) اسلوب کی ان عدامتوں ہے کوئی ایسی ہات پیدا کردیتے ہیں کہ صاف پہنے نے جاتے ہیں۔ بیس معیارے نہیں میں۔ بہی صورت مثال کے طور پر جیلائی ہا نواور عصمت چفتائی کی ہے۔ ان دونوں کو بھی ایک ای معیارے نہیں جانوا جائے گا۔ (م سا ۲۵)
- طفیل: ببرحال آپ اے (عصمت چنائی کو) انسانے کی تاریخ نے باہر نبیں نکال سکتے۔ بب اردوافسانے کی تاریخ کھی جائے گی عصمت چنتائی کا ذکر ببرحال اس میں آئے گا' الکہ یہ کہ یہ ایک خاص انداز کی افسانہ نگاری ک نمائندہ ہیں۔ (ص ۱۵۱)
- طفیل ۔ یس نے تو صرف چند کیمینے والوں کے نام مثال کے طور پر لیے ہیں جن کے متعلق ہمارا ذہن کہتا ہے کہ یہ لوگ باق رہیں گے۔ کیونکدان کے فن جس جان ہے ووسری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یا تو پرانے افسانہ تگاروں کا ذکر کیا ہے یا اب بالکل نئے کیمینے والوں پر آ گئے ہیں۔اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا۔ کیونکہ آج کے کیمینے والوں کا ہم نے ذکر ہی ٹیمل کیا۔ (ص ۲۵۱)
- طنیں. صرف مجبوری کے عالم میں ان کے نام گوادیے جاتے ہیں۔ فن پرکس کریات نہیں کی جاتی۔ دوسرے جب میں پرانے لکھنے والوں کی طرف واری کررہاتھا تو اس وقت بھی سوج سجھ کر کررہاتھا۔ اور اب بھی سوج سجھ کر بی کررہا ہوں میں اور اس بھی ہے۔ (می ۱۵۲)
- طفیل: ۱۹۴۷ء کے فسادات پر بڑے پائے کے افسانے لکھے گئے وہ جاری زندگی کا بہت بڑا المیہ تھا۔ یہ جنگ بھی بہت بڑا المیہ تھی لیکن میرے خیال میں اس پرنؤ کوئی قابل ذکر افسانہ نیس لکھا گیا۔ (ص ۲۵۷)
- طفیل: آپ جوبہ کہتے ہیں کہ یہ بنگائی صورت حال تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ تو شروع سے معنوم تھ کہ ہندوستان جہ جنگ کر ہے گا' آئندہ کے بارے ہیں بھی لوگ کہ درہ جیں کہ جنگ ہوگی۔ آ دمی ذائی طور پر تو سوچنا رہتا ہے۔ وہ قعات یوں جیں کہ فیمل نے کہا کہ دوم ہینوں کے لیے پاکتان کو مان لو۔ اچار یہ کر بلائی نے حیدر آب دسندھ میں کھڑے ہو کہ کہا کہ دوم ہینوں کے لیے تا کتان سیلے جاؤ' پھر واپس آجاتا۔ یعنی اس معالمے میں کہ کیا

- ہونے والا ہے' اس کے متعلق ہندوستان کی سوچیں اور ہماری سوچیں ہالکل مختلف تھیں۔ اس کا اثر ہمارے ادب پر پڑا۔ (مس۱۲۹)
- طفیل. اس کا مطلب سے ہے کہ ظفر علی خان کی شاعری آفاتی ہوگئ مالانکداب تو کوئی جانتا بھی نہیں انہیں۔ آنھوں نے اپنی شاعری اپنے حالات میں رہ کر اور ان حالات کی رو سے بڑی انہی شاعری کی ہے۔ لیکن وہ سب کی سب وقتی تقاضوں کے مطابق ہے۔ لیکن میہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ جیثیت شاعران کا آئندہ مقام کی ہوگا۔ (ص ۲۲۱)
- طفیل و (اقبال) توایک توی ٹائپ کے مصلح تھے۔ان کا توم کے لیے ایک پیغام ہے۔وہ محض شاعر نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے۔ اسکا توم کے لیے ایک پیغام ہے۔وہ محض شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہ ایک فیر مسلم کے لیے ان کی شاعری میں اتن زیادہ کشش تھیں 'جتنی کہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ (ص ۱۲۱)
- طفل: بلکہ حالات کی تبدیلی اس اختبارے میں تاہے کہ پھرظفر علی خاس کی شاعری کے متعلق ہم کیا کہیں گے۔ (ص ۲۲۲)
- طفیل: شاعری کی جملهاعلی خصوصیات توان ( ظغرعل فان ) می تھیں پڑامط احد تھا 'بےصد قادراا کلام بینے سیاسی اعتبار سے مجمی بے صدیمیدار تھے۔ (ص ۲۲۲)
- طفیل تست کی بات ہوتی ہے حالانکہ قومی در داور سیاس شعوراتنا کم نہ تھا بھتنا آج دونوں (اقبال اورظفر علی خال) کے مرجے میں فرتی بیدا ہوگیا ہے۔ (مس ۲۲۲)
  - طفیل: میرےزدیک سیای صورت حال پر لکھنازند ورئے کے لیے منروری مجی نہیں ہے۔ (م ۲۹۲)
- طفیل: ایک دور نما جب آپ ایک بی سوچوں کے خلاف جدوجبد کرتے ہے یعنی ترقی پندوں کے خلاف کہ وہ
  سیاست کوخواہ موادب میں لاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خود بی آپ اس بات کی تائید کر دے ہیں
  ۔ (مر ۲۲۲۳)
- طفیل: آپوگ تو کرش چندر پر ہی اعتراض کرتے تھے محض فیشن کے طور پر اپنی اہمیت جنلائے کے چیش نظر ۔ تھا کُن کو نظرانداز نیمیں کرنا چاہیے۔ پھر ہے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ موقع کل کے اعتبارے بھی پچھے کہددیے 'بھی پچھے (ص ۱۹۳ ) طفیل · بہر حال ان دنوں میں تو بھی ہوا'اب ترمیم کرلی ہے آپ لوگوں نے اپنے خیالات میں اپھر آپ کا ہے کہنا کہ کرشن

چندر سیاسی واقعہ کو تحض سیاسی واقعہ کے طور پر لکھ دیتے تھے اور وہ سیاسی واقعے کے حوالے سے اس عہد کی سیاسی

حقیقت کا پوری طرح ادراک جمیس رکھتے تھے۔ یہ بہت ہوا فیصلہ ہے جومنا سب جمیس ۔ (ص ۲۹۳) طفیل: (عصمت کی طفز) ایک خاص طرح سے معاشرے پر ہے یا فلال چیز کو ایک خاص نقط نظر سے دیجھنا ہوگا میسب یا تیس بڑے تھیلے کی ہیں۔ ادب کا مسئلہ تو میہونا چاہیے کہ وہ ادب ہوا خواہ وہ کسی شعوری رو کے تحت لکھا گیا ہو۔ (ص ۲۹۵)

محرطفیل کی طرف سے اٹھائے گئے ان سوالات کا اگر بخور جائز ولیس تو اردوا فسائے کے بارے میں آنموں نے جو نظریات ہیون کیے تیں یہ جونظریات سامنے آتے جیں 'وویہ ہیں:

- ا ۔ نیاافسانہ کلنیک اسلوب موضوع ہراعتبار سے انحاط طاکا شکار ہے۔
- ۴. معاردنگار کرش چندر منٹؤ بیدی اور عصمت چفنا کی معیار کونیس جھو سکتے۔
  - ٣- يخافساني سيكاني كل كي ب-
  - ٣ ۔ افساندنگار كوعمرى تقاضول عة كاو اونا چاہيے۔
  - ٥ نيل طبع كى پندكوافسانے كامعيار قرار بيس ديا جاسكا۔
  - ۲۔ عدامتی افسانہ عدم تعلیم کی دیتہ ہے قاری کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔
    - ے۔ عظیم تو می المیول کوافسانے کاموضوع ہونا جا ہے۔

نداکرے کے آغاز میں جو تین بنیادی سوالات اٹھ نے گئے تنے دوران گفتگوان پرسیر حامل بحث ہوئی اوت ہے بات کی بات کی بات کی ایم گات سر سے آئے۔ آخر میں سید و قارعقیم نے ندا کر سے میں زیر بات کی ایم گات سر سے آئے۔ آخر میں سید و قارعقیم نے ندا کر سے میں زیر بحث آئے۔ آخر میں سید و قارعقیم نے ندا کر سے میں زیر بحث آئے۔ والے موضوعات محمط فیل کی طرف سے اٹھائے گئے نکات اور تین اساسی سوالات کے حوالے سے جو بیان دیا آئی ہے داسات کی مطرف سے اٹھائے گئے مال سائے آئی ہے بلکد آئندہ کھے جانے والے افسان کی ممل صورت حال سائے آئی ہے بلکد آئندہ کھے جانے والے افسان کی ممل صورت حال سائے آئی ہے بلکد آئندہ کھے جانے والے افسان کی مسل سورت حال سائے آئی ہے بلکد آئندہ کھے جانے والے افسانے کے امکانات کا سراغ بھی مائی ہے۔

پہلے سوال پر گفتگوشروع کرتے ہی جمیں اس دِقعت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس سوال میں ترتی کے لفظ کا کیا مفہوم لیا جائے '' ترتی'' ایسانفظ ہے مفہوم کے اعتبارے اس کی حیثیت اف ٹی ہے اور ہم میں سے ہرایک اس مفظ کوئ کرافسانے کے متعلق ذہن میں جوتضور قائم کرتا ہے وہ اس مفہوم سے بالکل مختلف ہوتا جوکی دوسرے کے ذہمی میں ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسامعیار قائم کرنا جاہیے جس کی ہٹاء پرتر ٹی یا تنزل کا فیصلہ کرسکیں۔خاصی ردّوفتد ح کے بعد ہم اس نتیج پر بہنچے کہ تر تی یا تنزل کے الفاظ کو کموٹی منانے کے بجائے ہم بیدد کھنے کی کوشش کریں ہور ہے موجود و افسانہ نگارجن ہے ہاری مراد تیام یا کتنان کے بعد ابھرنے اور نمایاں ہونے والے افسانہ نگاروں ہے ہے۔اپنے افسانے کس اساس پر لکھ رہے ہیں؟ کیا اُنھوں نے منے دور میں پیدا ہوئے والی زندگی اور اس کے مسائل کوایے افسانوں کا موضوع بنایا ہے اور کیر اُنھوں نے اس زندگی سے براوراست اپناو و تعلق قائم رکھا ہے جسے ہم بحث کے دوران میں برابر INVOLVEMENT کہتے رہے۔ اس موضوع پر جورائیں طاہر کی محمی وہ ہم ایک دوسرے کی ضد تھیں کیکن جوں جو س گفتگو آھے بڑھی رائے کے اس اختما ف كا دائر و محمَّنا كيا كيها ل تك كه بحث كية خري بيه بات ما شخة أل كه هذر بدا فساند نكار في برابري زند كي اور اس کے مسائل کی طرف نظر رکھی ہے اور جوں جول حالات بدلتے رہے ہیں وہ ان کا مشہدہ بھی کرتار ہاہے اور ان سے فکری اور جذباتی مطابقت مم آ بلکی اور وابستگی بھی پیدا ک ہے اور یون زندگ کے ساتھ اس INVOLVEMENT الوجھ معنوں میں براہِ راست نہ سی لیکن بالواسط ضرور قائم رہا ہے بیاں تک ۱۹۲۵ می جنگ ہے متاثر ہو کر لکھے جانے والے افسانوں میں INVOLVEMENT شدید ہمی ہے اور مخلصانہ مھی اور سب سے بری بات ہے کہ اس INVOLVEMENT نے ایک اجماعی صورت التیار کرلی ہے اور اس بات کوا فسانے کے آ مے برو صنے کی علامت مجمعنا ما ہے۔اس نے برحیثیت مجموی قوی تکرا قوی طرز احساس اور قوی آراؤں کی جوز جمانی کی ہے وہ اس کی زندگی اور زعرہ رینے کی علامت ہے۔

دومرے سوال پر جو بحث ہوئی دہ بہت ذیا دہ طویل بھی تھی اور چے در چے بھی۔ ادب میں علامتوں کا استعال کوئی تی چر ٹیس کی بین آج کی بحث میں حصہ لینے دالوں بھی سے بعض نے بید خیال ظاہر کیا کہ جو ہمارے افسانہ نگار علامتوں ہے جس طرح کام لے دہ ہے بیل آس ہے ہمارے دور کے افسانوی ادب بھی بڑی افراتغزی بھیلی ہوئی ہے علامت ن کے رہ گئی بیل افراتغزی بھیلی ہوئی ہے علامت ان بین کے رہ گئی بین اور ان کے ساتھ کوئی ایس تصور وابستہ نیس جو تکھنے والے اور پڑھنے والے کے دومیان اشتر آک کا رشتہ قائم کر سکے۔ علامت آج کل بہلائ کا ذریعہ بنے کی بجائے معنی میں الجھن اور پیچیدگی پیدا کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ افسانہ نگار علامت اس ان کے استعال کے بغیر معنی زیادہ وضاحت اور صراحت سے پڑھنے والے کے ساتھ والے کے درمیان کی بیدا کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ افسانہ نگار علامت کے ساتھ والے کے اندہ دھند پابندگی کا مرحد دورا کے ساتھ کی اندہ دھند پابندگی کا کہ میں معند پابندگی کا موجودہ در بحان بغیر سوچی تھی۔ یاد بی روان کی اندھ دھند پابندگی کا مسید سے آگئے تھے۔ افسانے بیلی علامت پیندی کا موجودہ در بحان بغیر سوچی تھی۔ یاد بی روان کی اندھ دھند پابندگی کا معاد مت بین بیندی کا موجودہ در بچان بغیر سوچی تھی۔ یاد بی روان کی اندھ دھند پابندگی کا میں سنتے سے دفسانے بیلی علامت پیندی کا موجودہ در بجان بغیر سوچی تھی۔ یاد بی روان کی اندھ دھند پابندگی کا میں سنتے سے دوران سے انسانہ کی اندھ دھند پابندگی کا میں سنتے سنتھے۔ افسانہ کی اندھ دھند پابندگی کا موجودہ در بھی کا میں سنتے سنتھے۔ افسانہ کی سند کی کا میں سنتے کی سند کی اندھ دھند پابندگی کا میں سندھ کے میں سندھ کی سندھ کی سندھ کے کہ کی سندھ کی کا میں سندھ کی سندھ کی سندھ کی کا میں میں کی کی کی سندھ کی سندھ کی سندھ کی کی کی کر سندھ کی سندھ کی کی سندھ کی کی کی کی کر سندھ کی کی کر سندھ کی کی سندھ کی کو میں سندھ کی کر سندھ کی کر سندھ کی کر سندھ کی کر سندھ کی سندھ کی کر سندھ کی کر سندھ کی کر سندگی کی کر سندھ کر سندھ کی کر سندھ کی کر سندھ کی کر

پیدا کیا بوا ہے۔ اس تقط ُ نظر کے خلاف بعض شرکائے مجلس کی رائے ہے تھی کہ افسانوں بھی علامتیں سوچہ بھے کر استعال کی جارتی ہیں اور ان کے استعال سے بیان کے اسمالیب ہیں وسعت بیدا بور بی ہے۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات ایک محصوص افسانوی صورت حال SITUATION سامت اپنے ساتھ لے کرآتی ہے اور اس صورت میں اس محضوص صورت حال کے اظہار اور ابلاغ کا بہترین وسیلہ وہی علامت ہے۔

محفظہ میں علامت کی اہمیت اس کی معنوب اوراس کے طریق استعال کے متعنق جود و مختلف بلکہ متضاد پہلوسا سنے

آئے ان پرخور کیا جائے تو یہ بتجہ تکاتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی دائے اس صد تک تو درست ہے کہ جنش افسانہ تگاروں
نے نئی علامتوں کو محض او بی رسم کی پابندی اور مغرب کی تعلید کے شوق کے طور پر استعال کیا ہے اور بیر د جمان بلاشیہ افسانوں
کے لیے معنر ہے کیکن ہمار سے بعض افسانہ نگارا لیے بھی ہیں جن کی استعال کی ہوئی علامتوں میں گہری معنوب ہے اور اس طرح کو یہ ہمار سے افسانہ کی استعال کی ہوئی علامتوں میں گہری معنوب ہے اور اس طرح کو یہ ہمار سے افسانہ کی موٹر و سلے بھی میسراتے ہے ہیں۔

خرح کو یہ ہمار سے افسانہ کی ابلاغ کے موٹر و سلے بھی میسراتے ہیں۔

اس بحث کا ظلاصہ یہ ہے کہ نئی علامت بجائے خود کوئی بری چیز نہیں 'بلکہ خوش سینتگی کے ساتھ اس کا استعال افسانوں کی فخی ترتی میں میر ہوگا۔ البعث ہمیں جا ہے کہ اے ایسار ، تخان نہ بنے دیں جس کے بیچھے کی طرح کی منطق موجود نہ ہو۔ ہمار یہ بعض افساند نگاروں نے علامت کے استعبال کواس منطق کا پابند بنایا ہے اور اس لیے بلا تامل بید بات کہی جاسمتی ہو۔ ہمار یہ کہ ان افساند نگاروں نے اپنے افسانے کوئی اعتبارے اپنے بیشتر دوئی کے افساند نگاروں ہے آگے بڑھ ایل ہے۔ اب رہا تیسرا سوال کہ جس دور کے افسانوں کا ہم جائزہ لے دے ہیں کیا اس بیس بھی افساند نگار ابھرے جنہیں ہم سنتقبل کا افساند نگار کہ جس دور کے افسانوں کا ہم جائزہ لے دے ہیں کیا اس بیس بھی ایساند نگارا بھرے جنہیں ہم سنتقبل کا افساند نگار کے جن اس سوال کے جواب میں بہت سے شئے افساند نگاروں کے نام لیے گئے ۔ جن کی فئی کارکردگی کوسب اٹل مجلس کے قابل تھی سے موال کے جواب میں بہت سے شئے افساند نگاروں کے نام لیے گئے ۔ جن کی فئی کارکردگی کوسب اٹل مجلس نے قابل تھی سے موال کے جواب میں بہت سے شئے افساند نگاروں کے نام لیے گئے ۔ جن کی فئی کارکردگی کوسب اٹل مجلس نے قابل تھی سے موال کے جواب میں بہت سے شئے افساند نگاروں کے نام لیے گئے ۔ جن کی فئی کارکردگی کوسب اٹل مجلس سے قابل تھی سے تابی سے موالے کے جن کی فئی کارکردگی کوسب اٹل مجلس سے تابی تابی سے تابیل مورسے تابیل میں میں معمل میں مورسے کی سے تابیل میں مورسے کا مورسے کا میں مورسے کا مورسے کا میں مورسے کا میں مورسے کی مورسے کی مورسے کا مورسے کی مورسے کا مورسے کی کارکردگی کو میں مورسے کے تابیل تو کی مورسے کا مورسے کی مورسے کا مورسے کی م

بیچلے میں برس میں افسانے کی صنف نے اپنے لیے جوتے نے رائے بنائے ان پر شمعیں روش کرنے کا کام' ہمارے افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے تخصوص نقط نظر کے تخت انج م دیا۔ اور اس انتہار سے ہم اس دور کے افسانہ نگاروں کو تمن گروہوں میں تقشیم کر سکتے ہیں۔

بہا گروہ ان لکھنے واوں کا ہے جو تقلیم کے فوراً بعد کے چند برسول بی افسانے لکھتے رہے فسادات کے خارجی

یہلود کر کواوران کے دہنی رچکل کوان افسانوں کا موضوع بنایا۔ایسا کرتے ونت اُنھوں نے فن کے ان اس لیب ہے بھی کا م ل ہوتھیم ہے فورا پہلے کے افسانوں کے ذریعے ایک فی رواہت کے طور پر ہم تک پہنچ تھااوران نے اسالیب ہے بھی جنہیں ہم مغربی انسانوں کا براہ راست یا بالواسطہ اٹر کہہ کتے ہیں۔ان نئے اسالیب مرجد بدنغسیاتی تحریجوں کے علاوہ علامت پندی کی تحریک کا گہراا ژے۔ ایسے انسانہ نگاروں میں احمالیٰ عزیز احما حسن مسکریٰ متازشیریں اشفاق احمرا ہے حید این الحن غلام علی چود حری متناز مفتی قدرت الله شهاب باجره مسرور خدیجه مستور اور جمیله باشی کے نام نمایاں ہیں۔ان لکھنے والول نے جتنے افسانے لکھے ہیں ال کی خاصی تعداد الی ہے جے نتخب افسانوں کے ذخیرے میں شائل کیا جاسکتا ہے۔جن افساندنگاروں کے نام ابھی لیے گئے ہیںان میں ہے بہت مول نے مخلف اسباب کی بناء پرلکھتا کم کردیااور آ ہستہ آ ہستدان کا شارند لکھنے والوں میں ہونے لگا۔جن لوگوں نے لکھتا جاری رکھااوران میں جو نے لکھنے وائے آ کرشامل ہو گئے۔ان کے اجتماع ہے افسانہ نگاروں کے ایک گروہ کی تفکیل ہوئی۔ اس گروہ میں قدرت اللہ شہاب احمد ندیم قائمیٰ انتظار حسین ابوالفصل صديق فدي مستور اور باجره مسرور وفيره كے علاوه جيلاني بانوا صادق حسين جو كندريال باقر عليم رام لعل احرشريف اخرّ جمال بانو قدسيهٔ الطاف فاطمه اورقامني عبدالسّارُ واجد وتبسمُ غياث احركدي... جيبي نوگ شامل جين جنهول نے زئدگی کوزیاد وقریب جا کردیکھا اورانسان کی خارجی اور دانھی زئدگی کے بعض نمایاں اور واشح پہلوؤں کواییے افسانوں کا موضوع بيالما\_

سال بسال آہستا ہت وہیں کی جے تلے قدموں سے چلے ہوئے کی اور افسانہ نگار سپ ہی تروی کی صف میں شام ہوتے اور پڑھنے والوں کے دل ہیں اپی جگہ بناتے رہے۔ ان ناموں ہی خاام الثقلین نقوی مسلمی حسن انور سجاد خالدہ اصغر (اب خالدہ شفع) رضیہ فیج احمد اور سعود مفتی جیسے تکھنے والے شامل جیں۔ معاشر تی ماحول کا مخلصانہ اور دیا نت دارانہ سشامد ، فرداور جماعت کے بہمی رشتے کا احمال فرد کے مسائل اور اس کی وجنی اور جذباتی کیفیت کا تجزیدان تکھنے والوں کے انداز کی مشتر کے خصوصیتیں جیں۔ تکھنے میں البت ہرایک نے فورو فکر کے بعد اپنے لیے اظہار کا ایک انداز مخصوص کر یہ اور یوں تکھنے والوں کے انداز کی مشتر کے خصوصیتیں جیں۔ تکھنے میں البت ہرایک نے فورو فکر کے بعد اپنے لیے اظہار کا ایک انداز مخصوص کر یہ ہواور یوں تکھنے والوں کی اس پود کے افسانے اجماعی طرز احساس اور انفر ادی اسلوب اظہار اجاغ کا احتز اج بن گئے۔ ان تکھنے والوں کے انسانے پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی مجبت اور فن کی گئن ان سے جو پھی صوار بی ہوا سے ا

کرتے دہے ہیں تو ان جی ہے بہت موں کی سطح بہت او نجی نہیں ہوگ ۔ لیکن اگر ان کا جائزہ اس اعتبادے لیا جائے کہ ان میں زندگی کا تازہ خون ہے یا نہیں اوران میں بات کو کس سے اعدازے کہنے کی خواہش کا سراغ لمانے بیا نہیں تو ہمارا تا ٹریک ہوگا کہ ان سے لکھنے والوں میں بہت ایسے ہیں جنہیں مستقبل کے معماد کہنا درست ہوگا ۔ ان کی کارکردگی ابھی ہے ہمیں امید ولا رہی ہے کہ ہمارے افسانے کو آئندہ بھی زندگی کی ترجمانی اور فن کی خدمت کا وی فریضرا نجام دیتا ہے جو وہ اب تک بھی بڑے تھے ہوئے ہیں اعراز میں اور کہ جو وہ اب تک بھی بڑے تھے ہوئے کہ اور فن کی خدمت کا وی فریضرا نجام دیتا ہے جو وہ اب تک بھی بڑے تھے ہوئے کہ اور فن کی خدمت کا وی فریضرا نجام دیتا ہے جو وہ اب تک بھی بڑے ہے ہوئے کہ اور قد ہدب کے طریقے پر انجام دیتا ہے۔

افسانہ کے موضوع پراتنا بحر پور خدا کرہ بعد جی بھی کمی پر ہے نے منعقد نہیں کیا۔ یہ ایک نتیجہ فیز ندا کرہ تھا جس سے صنف افسان کو تھے کی کھنے اور برسنے کا سلیقہ لما ہے۔

نقوش کے شارہ نمبر ۱۳۳۱ میں تغیید خزل افسانداور خاکد نگاری کے حوالے سے جار غدا کرے شاکع ہوئے جن میں ڈاکٹر وحید قریش 'احمد بریم قامی' ڈاکٹر سلیم اخر' اشغاق احمد' ڈاکٹر آ خاسمبیل' پروفیسر جیلانی کا مران' ڈاکٹر سید معین الرحلن' ڈاکٹر رفع الدین ہا ٹمی اور پردفیسر خسین فراتی کے علاوہ خود تحد طفیل نے حصد لیا۔

تفتید کے حوالے ہے جو نداکرہ شاکع ہوااس میں ڈاکٹر وحید قریش جھ طفیل اہم ندیم قائمی اشفاق احراجیدا فی کامر
ان اور آغاسیس نے حصہ لیا۔ بحث کا آغاز ڈاکٹر وحید قریش نے '' عمری تغید'' کے ذیرعوان اپنے کلیدی مضمون ہے کیا۔
جس میں افھوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں اردو تغید معاشر تی زندگی کی طرح آشوب ہے دو چار رہی ہے۔ چونکہ یہ 194 ہو ہے کہ ایس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں اردو تغید معاشر تی زندگی کی طرح آشوب ہے دو چار ہی ہے۔ چونکہ یہ 194 ہو ہے۔ کے کراب تک ہماری سابی زندگی کی ایک ڈ کر پر قائم نیس رہ کی اس لیے سیاسی تغیرات نے جہاں ادب کی دومری اصناف کو متاثر کیا وہاں تغیبہ بھی ان ہے متاثر رہی ہے۔ انھوں نے مختلف اور ہی تحریک ادب میں سابی رہی تات اسانی صحبیتوں اسلامی ادب کے ربحانات مقید کی نفیلی نا تبدیکی نفیلی ان تبدیکی نفیلی نا تبدیکی نفیلی تشریحات کا تفصیلی جا کڑو ای اور سابعد العلم بعالی تحریک کی کرفتنف شہروں کے نقاوں کے رویے کیا ' کیسے اور کیوں ہوتے ہیں؟ مثلاً ووقر اردیے تات کہ راولینڈ کی کے نقاد الا ہور کے جدید نقادوں کے مقاب نے میں زیادہ منہ بھٹ اور ہاتھ مجھد واقع ہوئے ہیں۔ ان کی بعد واقع ہوئے ہیں۔ ان کی ایم کرتی ہوئے تات اس نو جوان نس کی باود سے موزم ایکلوں کے ساکنم اتار کر گلیوں میں اندھا دھند ڈرائج نگ کرتی ہوئی کرتی ہوئی کوئرز دہ ہو کر بھاگ دارتی ہوئی کرتی ہوئے کوئرز دہ ہو کر بھاگ دارتی ہوئے موزم ایکلوں کی ساندھا دھند ڈرائج نگ کرتی ہوئی کہ کوئرز دہ ہو کر بھاگ

جاكير\_(۲۲)

کراچی کے تقلیدی سرخیلوں میں وہ محریکی صدیقی 'حیق احر' الجم اعظمی' احمر ہورانی اور منظر شنر اوکوشال کرتے میں اور کہتے ہیں:

> " مراجی کے سیامی ملتول میں جماعت اسلامی کواہمیت حاصل رہی ہے لیکن او بیوں میں اسلامی شوشلزم کی ترقی ہوتی رہی جنانچہ سابقہ حکومت کے زمانے میں کراجی کے ادبوں میں بھی مارسمی خیالات کی تر دیج بہت منظم طور پر ہوئی۔ اس اونی فضا میں مقاد دن کو ادب کے نظر مات کو از مر او و كيف اور ير كلنے كى خرورت محسوى بوئى۔ ترتى يسند مصطفين كى باقيات كادخ بھى آ بسته آ بسته ، بور ہے کراچی کی طرف ہوتا چلا گیا۔ چتا تھے اکثر ترتی پنداور مارکسی کا رکنوں کی توحد کراچی برمر کوز ہو منی۔ کراٹی کی نی نسل پر المجمن ترتی پیند مصطفین کے افکار کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی میں۔ کین نے حالات میں ادب کی پرانی تعبیر ونشریج اور پرانے سیای تجزیج کام نہ آ کئے تھے۔ان حالات میں نی نسل میں ترمیم پسندی کے رقانات نمودار ہوئے اور میں فکری روے محمطی صدیقی مطنین احمر اجم اعظی احمر و مدانی اور منظر شیز اد کوایک لزی میں بروتے ہیں۔انسان دوی سنے انان کی الاش تیری دنیا کے افکار ... بریائے ان نے جالت کا تقاضا تے جن ب ور بری طاقتوں کی مخکش جس کسی ، بک کا ساتھ دیا جہ سکتا تھ اور دوسرے کورد کیا جاسکتا تھا۔عقلی سطح پر اس صورت حال کو ہوں بیان کیا جاسکتاہے کہ بالخنی فرتے کی طرح بیاں بھی ملا ہری معانی کے لیس مروہ ماطنی معانی کی حاش کی منی مالات کے حوالے ہے اسلامی شوشنزم کے تین نعرے اساسی قرار مائے۔ان حوالوں ہے ماکستان کے ائر رطبقہ آن کھکش کوتیز کرنے کاعمل ظہور یذ برہوا۔" (۲۷) لا ہور کے تقلیدی حلقوں ہیں اُنھوں نے افتار جالب ایس نا گی اورجسم کاشیری کے حوالے ہے قرار دیا کہ: ''لا ہور بیں صورت حال قدر ہے جنتف تھی۔ یہاں برتر تی پیند مصنفین کے دوش بدوش جدید ہے ت د ولیر س بھی تھیں جوحلقدار باب ذوق نے اٹھائی تھی۔مغر بی افکار کی بورش اس علاقے میں تجر پیریت اور جدیدیت کے نئے امکانات سے بھی دوجار ہوئی۔ خصوصاً مفرب میں Sementics کے

عروج نے زبان وبیان کے نے امکا نات کوروش کیا تو ہمارے ادباہ مجی لسانی تشکیلات کے نظام کی حلاش میں نگل کھڑے ہوئے۔ جیلانی کامران نے جن ساجی حوالوں سے زبان کے نے پہلوؤی کی نشا ندی کی تھی اور سے " ماری محاور ہے" کا یا لگایا تھا اے اُٹھار جالب نے اپنے تنقیدی مضامین میں ایک نئی سمت دی۔ سامی فکر کو نے لسانی امکانات ہے ہم آ بٹک کرنے میں کئی مشکلات بھی تغییں ۔انیس نا کی نے اس مشکل ہے تکلئے کے لیے اسپنے سے مہل نسل کو یوری طرح رد کر دیا۔ان کی تقیداورانسانوں کی زبان کامیداور بینٹ جان برس ہے مستعار ہے۔ادب کے ان تفصیل وجوالول یس تبسم کاشمیری بھی سابی زیرگی کیاٹوٹ چھوٹ کومتنکس کرنے کے لیے ذبان کے برائے ساتھوں ے دست پر دارہ وگیا۔ ابہام اور الجھاؤنے لقم ہی جس نہیں نثر بیس بھی اینا آ ب مّا ہر کیا۔ ان نو جوان علامت پرستوں کا روحانی رشتہ بھارت کے او بیوں کی اس نسل سے ہے جس کا سرنیل بھارت جی سٹس الرحمان فاروقی اور یا کستان میں ؤ اکثر انورسجاد ہے۔ اس مرحلے پر نے ادب میں علامت ہے نکل کرتج بیت کی طرف سنر کا سرائے ملاہے۔جس کی آخری شکل راولینڈی کے تج یدی انسانہ نگاروں میں واشنے ہوتی ہے۔ان نقادوں کے باں مارکسی نظریات کوالی زبان کا ساتھ ملاہے جے یرائے مارکسی یقییتاً عوام دشمنی برحمول کر تے ہیں۔ لا جور کے نقاد و ل میں بعض کے ہاں زبان و بیان کے جدیداستعمال کے ساتھ ساتھ ماز منہ قدیم کی تاریخ اور آٹار قدیمہ ہے لگاؤ کی ایک زیریں لہمجی متی ہے۔ جس کا ایک سرا علاقائی حوالوں برمشمثل ہے اور دوسراتیل از اسدم کے ہندی افکار (M)\_"/

ڈاکٹر وحبیر قریش سرگودھا کو بھی ایک تقیدی دبستان کے طور پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں:

 عشق وخرد' اور'' نے تا ظر' میں اپنے افکار کوا کیے تی جہت دیے میں کا میاب ہوئے۔، بان پر بیہ

الزام نیں نگایہ جاسکنا کدان کی بنیا دی و بنتگی اکھنڈ بھارت' ہے ہے۔ آنھوں نے اپنے فکری نظام کو

مزید وسعت دے کر ڈبئی حوالوں کو نے رنگ میں دیکھ میں ہے۔ بید ہمارے تقیدی رق یوں میں بیک

اہم، ضافہ ہے۔ ان کے دوسرے ساتھی انھیں کے بنا ہے ہوئے رائے پرگامزن ایں' ۔ (۲۹)

ان ابتدائی نگات کو ڈاکٹر وحید قریش نے ذاکرے کے لیے چش کیا تو محمطفیل نے کہا کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے

موال کریں اور جواب بھی تھوٹے ہوں او قاری کے سے بچھ پڑے کے ا

ڈاکٹر وحید تریش نے اپنے کلیدی مقالے میں تقیدی کوموضوع بنایہ تھا۔ لیکن شرکائے ندا کرہ تہذیب و تدن اور تاریخ کی بھول بھلیوں میں کھو گئے اور دوران گفتگوموضوع کواٹنا پھیلا دیا کہ بعد میں اے سیٹنا دشوار ہو گیا۔ طویل مباحث کے بعد سیڈا کرہ اُردو تنقید کے حوالے ہے حتی تنائج مرتب کرتا ہوا تفرنیس آتا۔ اِس اعتبارے اے ایک ناکام اولی ندا کرہ قرار دیا جانا جائے۔

نقوش شررہ نمبر ۱۳۱۲ بی میں شرکع ہوئے والا دومرا ندا کرہ اردو فرزل کے حو، لے سے ہے۔ جس میں احمد ندیم قاسی ڈاکٹر وحید تریش اشفاق احمر جیلانی کا مران اور ڈاکٹر آغا سیل نے حصہ لیا۔ اس ندا کرے میں محمد طفیل بطور خاموش مہتر شامل ہوئے۔ ندا کرے میں محمد طفیل بطور خاموش مہتر شامل ہوئے۔ ندا کرے کا آغاز احمد ندیم قامی کے کلیدی مقالے بعنوان 'ماضی تریب اور لحدرووں کی غزل' سے ہوتا ہے۔ شامل ہوئے۔ ندا کر جدید میشعر، و تک زبان و بیان موضوعات اور عصری شعوریت کے حوالے سے اردو غزل کا جائز ولیا۔ اُنھوں نے کہا کہ:

"برقد میم کا جدید ہوتا ہے اور ہرجد یدکوآ خرکار قد کیم ہونا ہوتا ہے۔ سو جب ہیں" جدید غزل" کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں تو اس سے قد میم غزل کی فئی مقصور تبیس ہوتی۔ بول بچھے کہ آج کی غزل قد میم غزل کی تقصور تبیس ہوتی۔ بول بچھے کہ آج کی غزل قد میم غزل کی مین تا ہے۔ غزل کی ہیئت بھی کہ جا سکتا ہے۔ غزل کی ہیئت بھی کا بجی تو وہ قار ہے کہ تجر بہال کی ہیئت بھی ہوتا اس کے مافیہ ہی ہوتا رہا ہے۔ غزل کی ہیئت بھی تجر بوں کی ذوش آگئی تو پھراس صنف کوغزل کی بنا غزل کے ساتھ تھم ہوگا۔ بھی وجہ ہے کہ نظم کا جو بیان فون کے جمادت آج کی دوجہ ہے کہ نظم کا جو بیان کی دوجہ ہے کہ نظم کا جو بیان فون کے جمادت آج کیک نے نہیں کی۔ وجہ ہے کہ نظم کا خور اس کا ماشور بھوڑ نے کی جمادت آج کیک نے نہیں کی۔ وجہ ہے کہ نظم

موضوع کا ذکر آیا ہے تو جدید غزل کے موضوعات کا ایک جائز ہ ضروری تھیمرتا ہے۔اس دور میں ، نسانوں نے مادی اور سائنسی لحاظ ہے اتن ترتی کرنی ہے کہ وہ سب وقت کی شہراہ پر ایک جوم کی صورت میں تو روال ہیں محراس جوم کے افرادا لیک دوسرے سے اس قدر بریانہ ہیں کہ ایک دوسرے کی پیجان مشکل ہوگئی ہے۔ ہوں ہر فروخہا ہے اور خبائی کا بیکرب نتا شدید ہے کہ اس ماحول میں ر ہوئیت کی کوئی بات سیجئے تو اوگ ہوں جو تک بڑتے ہیں جیسے ان کی مغوں میں کوئی دیوائے تھس آ یا ہو۔ اس جلتی بر تیل ہائیڈ کر، سارتر اور دوسرے وجودی ننسفیوں اور ادیوں نے ڈالا ہے۔ وہ سہتے ہیں کہ انسان مجبور تحض ہے اس کے اس کا مقدر تنہائی ہے۔ انسان کا وجود ہی اس پرسب ہے ہیڑا جرے کہ جو پچھاس کے باطن میں ہے اس کے ساتھ خارج کی مطابقت ہوتی ہی تیں۔ چنامجہ . شان صرف این باطن کی حد تک آزاد ہے اور آی لیے وواینے یاطن میں خارج کے کسی عمل وظل کو تیول نبیں کرسکتا' گرقیول کرلے تو ہانمیری اور ذسدداری اور دابستگی اور کومٹ منٹ اور حسن وخیر کے مُنْے شروع ہموجہ نمیں گے جو یا لکل ہے معنی ہیں کیونکہ انسان تو وجود کے چکر میں چکرائے جائے پر مجبور ہے اور مجبور کیا ہے کسی توج کا مطالبہ کیا معنی !... سوچ کا بیدا نداز صرف بورپ اور امریکہ کے لیے خاص نیس ہے۔ کرہ ارض کے یاتی پراعظموں میں بھی اس انداز ہے سوچنے و، لےموجود ہیں اور ہاری تی فول اس موج کی زوش آ چکی ہے۔ فول بیشتر باطن کے انکشافات کی شاعری ہے۔ وئيرُ گراور سارتر في انسان كواس كے باطن كى حد تك. آزاد قرار ديا ہے اس ليے ہماري نئي غزل كا ایک برا حصرای طرز قطرے متاثر رہا ہے اور آج بھی متاثر ہے اگر چداب اس تاثر میں ایک ثبت تیریلی آج کی ہے'۔ (۴۴)

شُر کائے ندا کرونے غزل کی ڈکٹن اس پر علاقائی زبانوں کے اثرات ، غزل پی کیے جانے والے مختلف موضوعات اور چھوٹے شہروں ٹیں نکھی جانے والی معیاری غزل کے مخر کات کا تعلیل جائز ہ لیا۔ بیارووفرزل کے حواقے نے نفوش میں شاکع ہوئے والا ایک اہم ندا کروہے۔

ای شارے میں شاقع ہونے والا تیسرا قدا کرہ ارد وافسانے کے حوالے ہے ہے۔ جس میں جم طفیل بر خیان کا مران آ عاسیل ، ڈاکٹر سلیم اخر 'ڈاکٹر وحد قریش اوراشفاق احمہ نے حصہ لیا۔ کلیدی مقالہ ڈاکٹر آ عاسیل نے '' فسانہ'' کے زیرعنوان پیش کیا۔ جس میں اُنموں نے اردوافسانے پر گور کی وستونسکی 'چینو ف موپ اوراوہ ہری کے اثرات کا جا کر والیا اور قرارو یا کہ اردوافسانہ عالی اوب کے اثرات سے آزاوہ وکراب خودع کی اوب میں شام ہور ہاہے۔ ڈاکٹر آ غاسمیل کے ماردوافسانہ عالی اوب بیان شام کر وہی وارز کے گردی فاکٹر آ غاسمیل کے مقالے کے گردی وارز کے بیانی کا مران نے کہا کہ افسانہ میں سے کہائی کا مخصر منہ ہوتا وارز کی بیتی رہی۔ فال کے حوالے سے ایک اہم مہاوک جو بالے کی اور کی کا اور کہا گیا تو بات آ خاسمیل کے مقالے ایم مہلوک جو بالے کی اور کی کے اور کی کا اور کہا گیا۔ اور کی کی اور کہا گیا تا اور کھو وہنا ہے۔ احمد ندیم قامی نے افسانہ کے زوال کے حوالے سے ایک اہم مہلوک

"جدیدانسانہ کے بارے بھی میں جمعتا ہوں کہ یہ برحتی ہے صنف انسانہ کی کہاں کی برتان

یہاں آ کر ٹوئی ہے علامت نگاری اور تج یہ نگاری تج یہ جو ہوہ شری بی بھی بوتی ہے اور
علامت شاعری میں بھی بوتی ہوتی ہے کین یہ جو تیامت ٹوٹی ہے انسانہ پر دہ انسانہ جو بھی جمعتا ہوں
علامت شاعری میں بھی بوتی بوتی ہے کہاں یہ جو تیامت ٹوٹی ہے انسانہ پر دہ انسانہ جو تھے وہ بزاروں الکارب کی تن م احت ف میں مقبول ترین صنف تھی اور اس کے پڑھنے والے جو تھے وہ بزاروں الکھوں کی تقداد میں تھان کو تج یہ یہ انسانہ نامی میں تیاں کو تج یہ کہ اب کہ کہا ہے کہ اب کو گھنے میں اور پھر فیر مست دیکھتے ہیں افراد رتج یہ نامیانہ بالکن ہی تیش دیکھتے کو گئی جو اس کے تعاملے کو تھی تو پڑھی ہو تھی تارہ کی تیاں لئے تعاملے کو تھی تو پڑھی تو پڑے کے گئی تو پڑے کے گئی تو پڑے کی تارہ کی تی تھیں اس سے اب وہ زیادہ تر سنر نا ہے دیکھے لئے ہیں یا ناول کی کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں اس سے اب وہ زیادہ تر سنر نا ہے دیکھے لئے ہیں یا ناول کی کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں اور کوئی تھوڑا یہ کوئی تھوڑا یہ کوئی تھوڑا یہ کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں الی کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں اس سے اب وہ زیادہ تر سنر نا ہے دیکھے لئے ہیں ایک کوئی چھڑا یہ کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں اس سے اب وہ زیادہ تر سنر نا ہے دیکھے لئے ہیں گیا تاول کی کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں گیا تو کوئی تھیں اس سے اب وہ زیادہ تر سنر نا ہے دیکھے لئے ہیں گیا تاور کی کوئی چھڑا یہ کوئی تھیں گیا تھی کوئی کوئی کھیں گیا تھوں کوئی کھی گیا تھیں کوئی کھیں کوئی تھیں گیا تھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں گیا تھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کی کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کوئی کھیں کے کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی کوئی کھیں کوئی کوئی کھیں کھیں کوئی کھیں کوئی کھیں کوئی

خود نولیس سوائی پرگز ربسر کرلیتے ہیں 'تہجہ یہ ہے کہ انسانے کا قاری ہو بھی یہ بھتا ہوں کہ ادب پڑھنے والے قارئین کی اکثرے تکوہم نے بالکل ضائع کر دیا ہے۔ بلکہ بمگا دیا ہے''۔ (۳۱) اس فدا کر ہیں جدید افسانے میں علامت اور تجریدے کے حوالے ہے اہم نکات سامنے آئے اوراس حتم کار دیمل بھی ظاہر کیا گیا کہ افسانے کا قاری ایسے افسانوں سے بدکتا ہے اور اب وہ ڈائجسٹوں میں بنا ہ لیتا ہے یا سفر نا ہے اور سوائح پڑھتا ہے۔ کیوں کرد ہاں اے کہانی کا پہنچار وال جاتا ہے۔

جديداردوافسانے كابال كوالے سايك اہم مراكره ب-

" فا كدنگارى كے ليے جو بنيادى شرا لفا ڈاكٹر صاحب نے فاص طور پر جديد ف كدنگارى كے ليے

حاش كى اور بيان كى دو يہ ہے كہ جب بحد ايك فاص طرح كى ہے تكافى كى فض كے ساتھ

Develop نبيس ہوتى جديد فاكد لكھنا مشكل ہوج تا ہے ۔ ليكن جس ہے جھنا ہوں كہ خود

رشيد احمد بيتى كے بعض فائے مشان ابوالكام كے ساتھ ان كے بھى تعلقات نبيس رہاس نوعیت

کے ليكن ان كا جرفاكد أنھوں نے لكھا ہے اور دو ان كے جموعے میں موجود ہے ڈاكٹر صاحب نے

ان كے مرف ايك جموعے كا دكر كيا ہے اس كے علاد و بھى ان خاكوں كے دو جموعے ہمنفسان رفت

کے نام اور اور ذاكر صاحب كے نام ہے اور جو بعد جس مارے ذاكر صاحب كے نام اور اور ذاكر صاحب كے نام اور اور ذاكر صاحب كے نام ہے دو باد و

اس نداکرے کا سب ہے اہم پہلویہ ہے کہ اس میں دیگر خاکہ نگاروں کے ساتھ ساتھ موطفیل کی خاکہ نگاری کو خصوصی طور پر ذریر بحث ادیا گیااور اُنھیں عصر حاضر کا ایک اہم خاکہ نگار تسلیم کیا گیا۔ اس ممن میں احمد ندیم قامی کی رائے قابل

#### ترجه به-دوران تعكوأ تحول ي كما:

"دور حاضر ش محرطفیل صاحب علی میں جو فاکر نگاری کردہ ہیں بہت با تا عد گی کے ساتھ میں اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ بین فلاک کی تعریف میں اور ساتھ میں اور ساتھ میں ایک فوتا ہے۔ ان کے فاک اس فاک کی تعریف میں شامل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک فوالی شامل ہوتے ہیں ہیں اور ساتھ میں ایک فوالی تعلق ہے ہی ہیں اور ساتھ میں ایک فوالی ہے اور میں میں ایک فوالی ہے اور میں بھتا ہوں کہ اس وقت محرطفیل اس لیے اس میں ان کی نفسیات کا مطالع بھی شامل ہے اور ہیں بھتا ہوں کہ اس وقت محرطفیل صاحب اردو فاکہ نگاری ہیں بہت کا میاب جارہ ہیں شامل ہے اور ہیں بھتا ہوں کہ اس وقت محرطفیل صاحب اردو فاکہ نگاری ہیں بہت کا میاب جارہ ہیں ہیں'۔ (۳۳)

(اردو میں فن خاکہ نگاری اور اس کی روایت میں محمد طفیل کی خاکہ نگاری کا تفصیلی جائز و چوہتھے باب میں لیا جا پیکا ہے۔ لہذا یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں )

شارہ نمبر ۱۳۳۷ بیل شائع ہوئے والے تمام ندا کروں بیں بیرواحد ندا کرہ ہے جوصنف خاکر نگاری کے حوالے ہے بنیا دی سوال اٹھا تا'ان کے جوابات دیااور حتی نمائج مرتب کرتا ہے۔

نہ کورہ تمام ندا کروں کے حوالے ہے محد طفیل کے او بی نظریات کی نہ صرف وضاحت ہوتی ہے بلکہ اردو اوب میں ان کی اہمیت اور افادیت کو بھی تنکیم کرنا میڑتا ہے۔

شذرات

می مختفر فقرول پر مشمل تحریری بین جنس محر طفیل نے سوچا اور بعد بین "شذرات" کے نام سے مرتب کر دیا۔ میہ شذرات کتابی صورت بیل طبح نہیں ہوئے بلکہ فعق ش کے شارہ نمبر ۱۳۹ بیل شائع کر دیے گئے۔

اس سے پہلے کہ اردو میں شفررہ ٹولی کی روایت اور اس روایت میں محرطفیل کے شفررات کا جائز ہ لیا جائے ٰلفظ شفررہ کے حوالے سے بیائے جانے والے اصطلاحی مخالطے کا از الدکر ناضروری ہے۔

اصطلاقی معنوں ٹیل''شذرہ'' ہے مراد کسی اخبار یارسائے کا وہ منی اداریہ ہے جومرکزی اداریہ کے بعد شائع ہوتا ہے۔اردوا گریزی لغات بیل شذرہ کے انگریزی معنی پدورج ہیں۔ (۳۳)

Editorial Note, Leaderette

### لفظ Leaderette كي وضاحت آسفور و و مشرى من ان الفاظ من كي تي ب

Short editorial paragraph after leading article (ra)

یوں اگر شذرہ کو اگریزی ترجمہ کے حوالے سے لیاجائے تو بیا کے صحافی اصطلاح ہے۔ کین سوال بے بیدا ہوتا ہے کہ کہ ستند کدکیا بیر ضروری ہے کہ شذرہ کا انگریزی ترجمہ Editorial Note یا Leaderette کیا جائے؟ جب کہ کس ستند انگاش اردہ دفت میں ان انگریزی الفاظ کا ترجمہ '' شذرہ'' نہیں کیا گیا۔ Editorial Note/Editorial کا موزوں ترین مفہون یا مختمراداریہ میں ادا ہوتا ہے۔

Leaderette کا موزوں ترین مفہوم ادارتی معمون یا مختمراداریہ میں ادا ہوتا ہے۔

حقیقت میہ بے کدا گرلفظا' شذرہ'' کے لغوی معنی و کھے جا تھی تو یہ صحافتی سے زیادہ او بی اصطلاح کے طور پر موزوں دکھ کی دیتا ہے لفظ شذرہ حربی زبان کالفظ ہے جس کے معنی ہیں۔۔

- (۱) سونے کادہ گلزاجرکان سے لکالا جائے۔
- (ب) مهروجس سے لڑی میں موتوں کوجدا کیا جائے۔
  - (5) miles (5)

اب مفظ" شذرہ" کو اگر اس کے حقیقی لغوی سعنی کی رعایت ہے کوئی اصطلاحی معنی دیئے جا کمیں تو وہ بطور ادبی اصطلاح کے زیادہ قرین تیاس ہیں۔ کول کہ ادب میں لفظ" شذرہ" اس قول حکمت ودانش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو اپنی قدرد قبت کے اعتبارے مونے کے اس کھڑے ہے کم نیس ہے کان سے نکالا گیا ہو۔

بطوراستعارہ بھی حکت و دانش پر مشتن اتوال کو قیمتی موتیوں سے مثال دی جاتی ہے۔لبذا' نشذرہ'' کا استعمال بھور می فتی اصطلاح کے جائز نہیں بلکہ اتوال زیریں کے حوالے سے بطوراد کی اصطلاح زیادہ مناسب ہے۔

اردوادب میں شذرہ سے مرادایک یا چند جملوں پر مشمثل وہ تول ہے جس میں کوئی اسی بات کہی گئی ہو جوعلم وحکمت و دانش وخرد مندی تجرب و مشاہدہ اور کشف وہ جدان کے حوالے ہے پڑھنے والے کو چونکا و سے اور اس پر ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرے جواسے نہ صرف عالم جیرت میں جنا کردے بلکہ ذعر گی گزارنے کے لیے ایک موثر اور رہنما اصول بھی بن جائے۔

اس نوع کے اقوال کی روایت خاصی مضبوط ہے۔ دراصل مشرقی وانش کا نداز جیشہ جدا گانہ رہا ہے۔ بیبال

بزرگون کے احرام کی تہذیبی وولو مالا کی روایات اور خابی تھے نے ایسا احولی پیدا کردیا جس میں ہرگھر انے ہم محلے اور ہر شہر میں ، یک آدھ بزرگ ایسا ضروری ہوتا تھ جو تھی ووائن میں وومروں سے برتر ہوتا اور جس کی ہا تیں افراد کہ اور اہل مجلس کومتا تو کرتی تھیں ۔ ان میں سے بعض بزرگوں کوالیے تقدید سے متد میں مرا جاتے تھے جوان کی ہا تیں سنے توان سے متعلاً فیض باب ہونے کے لیے انھیں ضابط تو پر میں لے آتے ۔ برصغیر میں اس کا آغاز ایر حسن علاء تجری نے میں ایک نئی سلطان باب ہونے کے لیے انھیں ضابط تو پر میں لے آتے ۔ برصغیر میں اس کا آغاز ایر حسن علاء تجری نے میں ایک نئی صنف کا المشائخ حضر سے نظام اللہ میں اولیاء کی محفل سے متاثر ہو کر کیا۔ ان کے اس اقد ام سے نصوف کی تاریخ میں ایک نئی صنف کا اضاف تھر ہوا ۔ لیکن اس سے ہزاروں سال پہلے " میں بھارت" معرض وجود میں آ چکی تھی ۔ پنڈت ویاس کے ہاتھوں تصنیف اصاف تھر ہوں گا ہی گئی ہونے والی دشارہ وروزہ جنگ کے متاظر اس خوبی ہے کھیے کہ آئی گا ترقی ہو تو اول اس کتاب میں کورووک اور پر غرون کی کوروک کے درمیان اور کی جائے والی دشارہ وروزہ بھی ہو تو ان کا مرتبی بھی اس کی واود سے اپنے ایک جائے کی منظر دکھا ہو گیا ہے جو ہمارے ول میں موجود ہیں۔ بیا اسان کے عملات و دائش کا مرتبی بھی ہو دوائی اس کی جو دوائی تھی ہو دوائی اس کی جو دوائی جو دوائی کی جنگ ہی ہو دوائی اور اب میں علم ووائش اور فروز میں وروزہ میں وہ وہ اسے آپ سے ان تا ہے ۔ کتاب کے ابتدائی ابواب میں علم ووائش اور فروز میں وہ وہ میں جو دوائی جن میں ہیں۔

مثل

- o وہ آ دی تمہارا خیر خورونیس ہوسکتا جولوگوں میں تمہاری شکایت اس نیت ہے کرتا ہے کہ تمہاری ہنگ ہو۔
  - ٥ .... مجمل مون بالمحال كمين فين موعدتى-
    - ٥ ..... حدك في الله
  - و على من رہے والى محمليوں اور على من جو بحيد ہے دياى بحيد بر ما تمااور جيوا تما من ہے۔
    - ۵ ندی اور پانی مورج اورکرن کا جیساسمبنده ہے دیسائی سمبنده شریراور آتما کا ہے۔

جبال تک وانش اسلامی کاتعلق ہے اس کا مرکز وکور" نیج البلاغ" ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے الوہ ل پرجنی اس کتاب کا ایک میں میں کتار نے کتاب کا ایک ایک ایک اسلیقہ اور استقبال مرگ کا طریقہ سکھا تا ہے۔ فلفہ حیات کے اس بحر بے کتار نے اللہ عرب کو اور مختلف ذبانوں جس اس کے تراجم نے وانشور ابن عالم کو حد درجہ متاثر کیا اور یوں مختلف ذبانوں جس انگر آ میز شفررات تحریر کرنے کی روایت کا آ عاز کیا۔

خلیل جران کی تحریر دل میں کیفیات محسوسات اور رو ما نویت کاغلیہ ہے۔اس کے ہاں بلند تر فکر کا سراغ نہیں مای۔ و داگر ایس کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو بیر کوشش اس کی رو ما نویت اور جذبا تیت میں دب جاتی ہے۔

برصغیری شفرات نوکی کے دوالے سے عظامہ اقبال کا نام بھی اہم ہے۔ اقبال نے ۱۹۱۷ ہوا ہوا ہوا ہوا کو ایک نوٹ

بک لکھنا شروع کی جوائی وقت اُن کے زیر مطالعہ دہنے والی کت کے بارے یش اُن کی تا ٹرات اُئی عہد کے طالات بیس
اُن کے خیالات ومحسومات اور ان کے زمانہ طالب عمی کی یاد واشتوں پر مشتل ہے۔ ان شفر رات کو اقبال نے Varay
اُن کے خیالات ومحسومات اور ان کے زمانہ طالب عمی کی یاد واشتوں پر مشتل ہے۔ ان شفر رات کو اقبال نے بہل مرجبہ اور ۱۹۹۱ء میں شخط خلام علی اینڈ سنز نے پہلی مرجبہ مرتب اور ۱۹۹۱ء میں شخط خلام علی اینڈ سنز نے پہلی مرجبہ شائع کیا۔ اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر افتخار اصحر صد لیتی نے ''شفر رات اُٹر اقبال کے صد سالہ بھی ہو تھی ہو جا رہے میں شائع کیا۔ ان شفر رات و آب ل کے بارے میں بھی بھی واقع راجو مد لیتی کا کہنا ہے:

"بیاض کی ان منتشر تحریروں کے متحق می موضوعات ارفوبو و فکار کا جائزہ لیجئے تو بتول مرتب ا تبال

کے ذہمن کی تو انائی ہمہ گیری اور خلاق کی جھنگ نظر آئے گی۔ ان کا متحرک و جسس ذہمن مختف

زاد یوں سے گردو چیش کی زغر گی کا مشاہدہ کرتا ہے اور فن ادب سیاست ند بہ تاریخ " تہذیب محارے معاشرت فرض ہر شعبہ حیات سے متعلق کوئی انو کھا انفر دی تاثر چیش کر دیتا ہے۔ لیکن ان بھرے معاشرت فرض ہر شعبہ حیات سے متعلق کوئی انو کھا انفر دی تاثر چیش کر دیتا ہے۔ لیکن ان بھرے کھر سے بھر اللہ سے کہ مرکزی دھارے کا بھرائے کوئی اور شروجین بھی ہیں جن سے پیتا لگتا ہے کہ فکر افران کے مرکزی دھارے کا بھرائے کس در فیر بروجین بھی ہیں جن سے پیتا لگتا ہے کہ فکر اقبال کے مرکزی دھارے کا بھرائے کس در فیر بھرے ان اور اسے کا بھرائے کس در فیر بھر ان کے مرکزی دھارے کا بھرائے کس در فیر بھرے ان اور سے دیا گیا ہے کہ فکر

"ان کے علاوہ بہت سے شنردات ایسے میں جو اقبال کی شخصیت اور ذبنی ربخانات کے بعض دیگر پہلوؤں کی نشاعہ بی کرتے ہیں۔ مثلاً دمن شذرات میں مشرق ومغرب کے مخلف عماء وشعر ء کا خصوصیت سے ذکر آیا ہے۔ ان سے ہمیں اقبال کے مطالعے کی دسعت کے علاوہ ان کے فکری وقتی استخادے کے ما خذکا بھی مراغ لمائے کی اس

درج ذیل چندشفررات سے اتبال کے انداز فکر کا پاچا ہے۔

پندار کی تسکین بی جارے لیے ایک معاثی پہلو بھی ہے۔ آپ مجھے بہتال اسٹنٹ کی بجائے سب اسٹنٹ

- مرجن کہیں تو میں بالکل مطمئن ہوجاؤں گا۔خواہ آپ میری تخواہ میں کوئی اضافہ نہ کریں۔(۳۹)
- ... انعاف ایک بیش بهانزاند م لیکن میں لازم م کداے دحم کی دستیرد سے تفوظ رکھیں۔ (۴۰)
- ... فلنفرش کی منطق ہے اور تاریخ طاقت کی منطق لیکن موفر منطق کے احکام واصول مقدم کے احکام واصول ہے زیاد و معقول ہوتے ہیں۔(۳)
- ... تصورات کاا کیک دوسرے پر ممل در دِعمل ہوتا ہے۔ سیاست میں انفرادیت پر کی کی بڑھتی ہو کی روا معاصر سائنسی لکر پراٹر انداز ہوئے بغیر شدعی محکم جدید کا نئات کوزیمہ وجو ہروں کی ایک جمہوریہ قر اردینی ہے۔ (۳۲)
  - ... آ سروائنڈی روح انگریزی ہے زیادہ ایرانی ہے۔ (۲۳)
  - ... مصیبت ایک عطیه خداوندی ہے تا کدانسان پوری زندگی کامشاہدہ کرے۔ (۳۳)

برصغیر میں واصف علی واصف نے بھی شفرات نولی میں بہت اہم کام کیا۔" کرن کرن سورج"۔" ول دریا" اور ان کی دیگر کتب میں شرکتے واصف علی واصف کے قکر آمیز جواہر حکمت نے عصری دانش کو ندصرف چونکایا بلکہ صاحبان علم وقکر بر گھرے نفوش بھی چھوڑے۔

واصف علی واصف علی واصف سے پہلے ۱۹۳۱ء میں مولانا رحمت الند ہی ٹی کی مرتب کردوا ' مخز ن اخلاق' اور بعد میں مولانا محمد بخش مسلم ک' ' کتاب الاخلاق' شائع ہوئی رکین ہر دو کتب مرتبین کے ذاتی افکار پر بٹی ندھیں بلکہ مختلف انہیا و خلفا و اولی و م موفیا واور دانشور الناع کم کے وقوال کے انتخاب پر مشتل تھیں سے ۱۹۸۱ء میں خالد صنیف کی کتاب ' میں اُتو اور و و' نے پر مے والوں کو چونکایا۔

شذرات نو کی کا بین جمارے ہاں بی مقبول نہیں بلکہ مغرب میں بھی اے نہاہت دلچیں سے پڑھااوراس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ رسالہ'' سویرا'' بھی منیر الدین احمد کا ایک مضمون شاکع ہوا۔ جس بھی اُنھوں نے جڑمن ذبان سے سینکڑوں شذرات کواردو بھی ترجمہ کیا۔ اس ترجے سے بتا چلا ہے کہ جرمن لوگ مختصر نو یسی کنتی ایمیت دیتے ہیں۔ مثلاً

- ... جول ك لي يداور عبدادو دورور
- ... جہال پیسرموجود مود ہاں شیطان موجود موتا ہےاور جہاں شمود ہاں دو ہار موجود موتا ہے۔
  - ... كونى يزا آدى چونى غلى نيس كرتا\_

... نیندسب سے بری چور ہے وہ انس کی آ دھی زعر کی چرالیتی ہے۔

الی طرح چیوسلوا کید کے شذرات بھی دنیا کے معروف محاورے بن مجے میر طفیل بھی شذرات نو لیں کی اس ممبری ا مضبوط معروف اور معتبر روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔اس بات کا احساس انتھیں ہے۔ شذرات کے پہلے مسلحے پر اُنھوں نے جوعبارت درن کی ہے وہ محرطفیل کی بنجید کی فکر کی مظہرہے:

و ان صفحات بين و وكلمات درج بين -جنسين

ين تے سوچا

ρſ

و وکلمات بھی درج ہیں۔جنمیں

س نے پندکیا"(۳۵)

بیشذرات ایک یا دونفروں پرمشمل ہیں۔ بہت کم شذر ہے ایسے ہیں جود دففروں سے تجاوز کرتے ہوں می کویا محرطفیل نے'' دریا ہے حباب اندر' دنیا ہے کتاب اندر' کا جوت فراہم کیا ہے۔ ان شذرات سے ندمرف محرطفیل کے زہنی ربحانات کا پتا چاتا ہے بلکہ زندگی اورائ ان کے ہارے میں محرطفیل کے نظریات کی دضا حت بھی ہوتی ہے۔ مثال

- ... برا آ دمی زیاده نمرااس وقت ہوج تاہے جب وہ ، جھوں کا جمیس او دلیتا ہے۔
- ... مردن کی پوری زندگی ہاور پوری زندگی ایک دن جو برشیج کودهرایا جاتا ہے۔
- ... خیالات ہے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ ارادوں سے عل عمل عمل سے عاد تی عادلوں ہے کر دار اور کر دار کا ووسرانام قسمت ہے۔
  - ... نیکی اور پیائی کو جاننا بھی اچھا ہے لیکن اس کو پسند کرنا زیا دوا چھا ہے اور اس پرعمل کرنا سب ہے اچھا۔
    - ... کتابین پڑھ کے توانسان کے چرے پڑھو۔
    - ... انسانوں کا خدا انسانوں ہی کے ذریعے انسانیت کی سرپر تی کرتا ہے۔
    - ... جو خص اپنے نفس پر افتد ارشد کھے اس کے ہاز وملک وتوم کی آزادی کاعلم نہیں اٹھا سکتے۔
    - ... کسی ایک فرض کے سرانجام کا انعام ہے کہ دوسرے فرض کو، نجام دینے کی طاقت حاصل ہو۔

- ... ہم میں کتنے ہیں جوان امورے والقیت کے دموے کرتے ہیں جن سے وہ نا والقف ہوتے ہیں اور کتنے ہیں جوان امور میں اپنی ناوالقیت کا المہار کرتے ہیں جن سے وہ والقف ہوتے ہیں۔
  - ... خوشار کا کھوٹا سکے فور بنی کی دنیا میں چاتا ہے۔
  - ... معج اصول علاما مج نكالنا بيهات ديواكل عمرف ايك درجه نيج بمولى بـ
    - ... وحشت اورانسانیت کے امتیازی فرق کامعیار انسان کی خواہش ہے۔
      - ... مجهتادا هم كشة نيكى كى باز كشت ہے۔
  - ... جس طرح سانب پھروں کے نیچے چھپتا ہے ای طرح جموٹ دلائل کے بیچیے چھپنا جا ہتا ہے۔
    - ... علم كا يم عازجبل مطلق ب اوراس كى انتها بعى يكى ب-
    - ... جم کی قوت اگر ارادے سے محروم ہوتو دوجسم ہاتھی کی تلاش ہے۔
      - ... مفلى زحمة ضرور بي مروات ديس.
      - ... زنده قريرول كادل كى موتا بادر فير مى ...

تاہم ، گران شذرات کا موازندان سے پہلے کی روایت سے کیا جائے تو احماس ہوتا ہے کہ ان شذرات میں وہ مرائی یا گیرائی نیس ہے جوشل اتبال یا واصف علی واصف کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اقبال کاعمی پی منظران کے ہر جملے کے ستون کا کام دیتا ہے۔ اِس لیے اُن کے شذرات فکری اعتبار سے تہدور تہداور مسی اعتبار سے معنبوط رشتے سے بند سے ہوئے ہیں۔ دومری جو نب واصف علی واصف کی تصوفی نہ فکر جس مابعد الطبیعاتی نظام سے بڑی رہی اُس نے واصف کے انداز فکر کو اگر کر تارک امد نیا نہیں بنایا تو را فب الدنیا بھی نہیں و ہے دیا۔ صوفیاء کے قد مج نظام نیکر جو بر بر نہوں اور اندیا بھی نہیں و ہے دیا۔ صوفیاء کے قد مج نظام فکر کی جد بیر تعنبیم میں زندہ رہے انداز فکر کو اگر تارک امد نیا نہیں بنایا تو را فب الدنیا بھی نہیں و ہے دیا۔ صوفیاء کے قد مج نظام فکر کی جد بیر تعنبیم میں زندہ رہے سے واصف کاشعور صوفیاء کے ایجا تا کہ اور وہ وہ نوٹی طور پر بہزاوز حتی اور دے بیں نئی وا شبات اور تشکیک و

اس کے بر علی محرففیل ندتو تاریخ عالم سے والقف ہوئے ندی فلف ہے جیت بی ان کاموضوع خاص رہا اور ند بی وہ وہ نی اعتبار سے تصوف کی و نیا میں تدم رکھ سکے۔ ہاں ایک طبقی رقبۂ گرم وسردِ زیانہ کی چشیدگی نشیب و فراز حیات بلند بوتے ہوئے زینوں نے پچھے تھا کُق اُن پر منکشف کے جوان کی گزشتہ زندگ کے تجربات ہو کتے ہیں یا پھر آنے والے دنوں

## ک احتیاطیں۔ اِن حقائق کو دو قلم بند کرتے رہے اور یوں ایک ایسا مجموعہ مرتب ہو گیا جوعلم و حکمت کاعظیم ذخیرہ نہ ہی گر ودانش کی طرف رہنمائی ضرور کرتا ہے۔

## حواله جات وحواثي:

| The Penguine Encyclopedia, Pengui | ne Books Ltd 1965, Page 380         |                   | -t          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kathleen Mornor, Ralph Rausch V   | iva's Dictionary of Literary Terms, | New               | _r          |
| Delhi, India, 2005, P-131         |                                     |                   |             |
| Ibid                              | Thid                                | P-17              | -1"         |
| من اها                            | . محمد مغیل نمبر جنداول شاره ۱۳۵۵   | نَقُوشُ - لا يمور | -1~         |
| 1000                              | الينا                               | الين              | _0          |
| 1040                              | اين                                 | اينا              | -4          |
| 1440                              | اينا                                | اينا              | _4          |
| 1970                              | اينا                                | اين               | _A          |
| Kathleen Mornor, Ralph Rausch V   | iva's Dictionary of Literary Terms  | , New             | _9          |
| Delhi, India, 2005, P-116         |                                     |                   |             |
|                                   | lbid Page                           | 17                | -10         |
| 199 00                            | محرطفيل فمبرأ جلداول، شاره١٣٥       | نغوش له جور       | <b>_</b> II |
| F19U°                             | ابينا                               | اليشأ             | Ir          |
| יש צייו                           | اينا                                | اليزا             | _11"        |
| ایناً                             | ابيز                                | اليز              | _H*         |
| r-ru*                             | الينآ                               | الينا             | ۔ا۵         |
| ms J                              | اينا                                | اينا              | _Pt         |
| ra+∪*                             | الين)                               | اين               | _14         |

| ש ומי                                                                                                         | ور: محرطفل فبرز جلداول، شاره١٣٥         | نتزش_ لايم                 | ΨIA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| ישידטיי                                                                                                       | اليشا                                   | ابينا                      | _19    |
| ۳۳۵۰                                                                                                          | اليت                                    | اليشأ                      | _1"+   |
| ن لومير ۱۹۷۸ء ص۵۱                                                                                             | عج کے سفر ناموں کی روایت 'جیلانی کامرار | אפ <sup>ו</sup> ניי וו אני | _ri    |
| ص ۲۷۱                                                                                                         | : موهنیل قبر جلداول شاره۱۲۵             | فتوش لامور                 | _FF    |
| س ۱۳۹۰                                                                                                        | ابينا                                   | ابيثا                      | _111"  |
| س ۲۵۷                                                                                                         | الينا                                   | الين                       | _ rr   |
| 1+1 <i>0</i> °                                                                                                | شاره تبر ۱۱۰                            | ابينية                     | _*0    |
| ص ۲                                                                                                           | شاره تبر ۱۳۴                            | الين                       | _r4    |
| ال الاساد ا | ابينا                                   | اينيا                      | _42    |
| ال H                                                                                                          | ايينا                                   | اين                        | _11/4  |
| ص ۱۳ ۱۴                                                                                                       | الين                                    | ابينا                      | _14    |
| ال ra ال                                                                                                      | ابينا                                   | (Legs                      | -l~•   |
| ص اه                                                                                                          | اينا                                    | اينا                       | "m     |
| ال ۲۵                                                                                                         | اينا                                    | ابينا                      | _٣٢    |
| ص عد                                                                                                          | ابيثا                                   | البين                      | _   ** |
| Kitabistan's Twentieth Century Standar                                                                        |                                         |                            | _1"1"  |
| Bashir A Qureshi, Kitabistan Publishii<br>The Concise Oxford Dictionary, Oxfor<br>688                         |                                         |                            | _150   |
| and the same Control and                                                                                      | يور الالفضل موادعي المدادي المراب       | م ال 17 اللك ما م          | PY     |

معسباح اللغات مرتب ابوالفعمل مولانا عبدالحفيظ بليدي (عموة والعامها ولكسنو) شائع كرده مكتبه اخوت أردو بازارالا بور

ص ۱۲۳۳

| مجلس ترتی ادب ۱۹۸۳ء مس | شذرات لكرا تبال . لا يور | انتخارا حمصديق وْاكْرْ_ | _12     |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| reserve                | ابينا                    | اينا                    | _ra     |
| س ۱۹۹                  | الينا                    | اليت                    | _1"4    |
| اس ۸۳                  | اينا                     | ايينا                   | !**a    |
| ٨٩ س                   | اينا                     | ابيز}                   | -M      |
| II+ U*                 | اين                      | اليترآ                  | -1,1,   |
| HA UN                  | ايدا                     | انينا                   | _(17)** |
| اص ۱۳۸                 | الينا                    | اليضاً                  | -14/4   |
| س ۱۹۳۳                 | شاره فمبر ۱۳۹            | فَقُولُ ـ لا بحور:      | _60     |



اد في مقام ومرتبه

پیش خدمت ہے <mark>کتب خانہ</mark> گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير طهير عباس روستماني

0307-2128068

@Stranger 🍟 🌹 🍟 🖤 🖤 🖤











باربفتم

# ادني مقام ومرتبه

ادب کی ونیایس به بات ایک مسلمد حقیقت کا درجد رکھتی ہے کہ ہرادب اینے ادیب کی فخصیت کا آئیندوار ہوتا ہے۔ چنانچہ کی بھی ادیب یا فن کار کے فن کو پر کھنے اور علمی واو لی میدان بیں اُس کے مقام ومرتبہ کا تعین کرنے کے لیے دوسری باتوں کے علاوہ اس ادیب میافیکار کی شخصیت اور سوانح کونفسیات کی مدد ہے دیکھنا اور پر کھن بھی شائل ہے۔اس نقطۂ تظریب محرطفیل کے ادبی مقام ومرتبہ نے لیے سوائح کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ایک غریب کمرانے میں آ کھے کھولی ۔ ای غربت کے سبب اپنی تعلیم بھی کمل نہ کر سکے ۔ ان کی رحی تعلیم پچھے زیادہ نہ تھی اور ان کے باس کوئی قابل ذكرتعلى مۇنكىت نىس تھا۔(1)

محرطفیل نے اپنی علی زندگی کا آغاز خوش نولسی کے چیٹے ہے کیا۔اُس دور میں لا ہور میں ایک مشہور خوش نولیس تاج الدين ذريں رقم تنے۔ جولا ہوري دروازے کی ايک بيٹھک ميں خط شنج اور خط نستعلق ميں کمآبت کی بہت ہري تربيت گاہ جلا رہے تھے۔ اِس بیٹھک میں تربیت حاصل کر کے حافظ پوسٹ سدیدی جیسے خطاط منظرعام پر آئے۔ جنھوں نے اِس فن کی عظمتوں اور خوبصور میں صد درجہ اضافے کیے ہے مطفیل نے دی بیٹھک میں تاج الدین زریں رقم کی شاگر دی افتیار

کی محمطیل کے بیٹے جادید علی اپنے والدزندگی کے اس دور کاذ کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بدون رات محنت کر کے تین ماہ شی اس قافی ہو گئے کہ کمآبت کے در میعے کچھ رقم کمانے گئے۔
جلد ہی ہونہار شاگر دنے اپنے کام کے ذریعے استاد کواپئی طرف متوجہ کرریا ۔ وہ ان ہے فن کمآبت
، وراس کی یاریکیوں پر گفتگو کرنے گئے اور ایسے ایم کام ان کے ذے کر دیا کرتے تھے، جن پر دہ خود توجہیں دے سکتے تھے۔ "(۴)

میرطنیل نے تاج الدین زریں رقم کی بیٹھک ہی ہے ۱۹۴۸ء میں پباشنگ کے اپنے ایک ادارے' ادارہ فروغ اردو' کی بنیادر کھی۔اردو کے مشہور نقاد سیدا خشام حسین نے اس ادارے کا نام تجویز کیا۔ میرطفیل نے اس ادارے تحت اس دور کے اردو کے مشہورا دیوں اور شامحروں کی اوبی اور تنقیدی کتب شائع کیس۔ان بیس شوکت تھا نوی ک' شعلہ طور' احمد ندیم قائی ک' روزن' ایوسعید قریش کی ' مننو' اور عبدالحمید عدم احمد ندیم قائی ک' روزن' ایوسعید قریش کی ' مننو' اورعبدالحمید عدم کی دورک کی اور تو کی دورک کی اور میرا کی دورک کی اور میرا کی دورک کی دورک کی نام اور سے کہ اس میں میں کی دورک کی اور میرا میں کی میرا میں کی کے موضوعات اس امرکی واضح دلیل ہیں کہ میرطفیل اگر چہ خود کو کی کی دورک کی اور میدید کے بقول دورک کی دورک

> ''س ونت تک وہ ایک خوش نظراور خوش ذوق قاری تھے۔لیکن ان کے پاس کوئی ا اور تحریز نہیں تھ۔ ا' (۳)

> > میرزاادیب محد طفیل کے اس دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' آغاز کاریش دوایک ناشر تھے۔نشرو،شاعت کے سلسلے میں انھوں نے بڑی نفاست، قوش ذوتی اور ڈوتی سلیم کافیوت دیا۔''(۴)

۱۹۳۸ و بین محرطفیل نے پیلئنگ او س جلانے کے ساتھ ساتھ " نقوش " کے نام سے ایک او بی رسالہ نکا لئے کا فیصد کیا۔ ملک کی تقسیم سے قبل برصغیر میں مجلّاتی سحافت، اردواوب کی تاریخ میں ایک تمایاں مقام کی حالی تھی ۔ یہاں کا پہذا آزاد رسلے اردوزبان میں ایک مقصدی اوب کی بنیا در کھ رسالہ " تبذیب ار خلاق" نقا۔ جے سرسید نے جاری کیا اور اس کے ذریعے اردوزبان میں ایک مقصدی اوب کی بنیا در کھ دی۔ دی۔ جس نے آگے چل کر اردواوب میں ایک انقلاب ہر پاکر دیا اور سے جمود سے نب ت دل کر اس قابل کر دیا کہ وہ سے خیالات اور شخاسالیب کواسے آپ میں سموے اور اس طرح معاشر کی خدمت کا فرض انجام دے۔

ال دور میں پچھادر رسائل بھی فیلے جن میں عبد الحلیم شررکا" دلگذار" اکبرشاہ نجیب آب دی کا" عبرت" محمد دین فوق کا

" بحثیم کی میکڑ ین" اور مواذ یا ظفر علی خان کے" دکن رہے ہا 'اور" پہنا ب رہے ہے 'انی یال ہے ۔لیکن" تہذیب الاخلاق" کے بعد
جس رسالے کو برصغیر کی مجلّد تی صحافت میں دوسرے سنگ میل کی حیثیت حاصل تھی ، وہ" مخز ن" تھا۔" مخز ن" محض ایک
رسالہ بی نہیں ، ایک تحریک کا علم روار تھا۔ جس کا مقصد بیتھا کہ اردوا دب کوئی اصناف ہے آشنا کیا جائے ، نشر اور شاعری میں
سنٹے تجربات کیے جا کی اور مغربی ادب کے شاہ یا رے اردو میں نتقال کیے جا کیں ۔

سیاست کے منظر عام پرآنے سے چندا سے رسائل بھی ادبی دنیا کے افق پر طنوع ہوئے جوادب اور سیاست کا استراج چیش کرتے تھے۔ وہ ندم رف ادب کی کلا بیکی روایت کے عکاس نتے بلکہ سیاست کے جدیدر جی نات کے بھی علمبر دار سے ۔ ان جی حسرت موہانی کا ''ار دو نے معلی'' اور سید سلیم ان ندوی کا '' صارف'' شال ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے ۔ ان جی حسرت موہانی کا ''ار دو نے معلی'' اور سید سلیم ان ندوی کا '' صارف'' شال ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے ادبی رسائل کا جرا و جوا اربیکن ان بیس پیشتر جلد ہی بند ہو مجے وابستہ'' ڈگار'' '' ساتی'' '' نیر بھی خیال'' '' عالمیر'' '' ہما ہوں'' ۔ '' اور '' اور '' اور '' اور 'ادب لطیف'' و فیر و نے طویل زندگی یائی۔

أس دور كى مجلّاتى محافت كاج تزه لين بوت ذا كثر عبدالم فني كاكبرنا ب:

ال کے ترب ہونی تھی، جب محافت کا مقصد کوئی تجارتی کا دوبارٹیس، اذکار کی تبلیخ اور کردارس ذی

اس کے ترب ہونی تھی، جب محافت کا مقصد کوئی تجارتی کا دوبارٹیس، اذکار کی تبلیخ اور کردارس ذی

تھا۔ کچھ باشور افرادا بے تقیری واصل تی یا، نقلا بی خیلات توام و خواص کی دیدہ سے زیادہ تعداد

تک پہنچا نا چا جے تھے تا کدان کے نگر تھا تکی کا شعور بیدار ہواوروہ حال ت ووا تعات ہے آ گاہ ہو

کر ساخ کی کہ در تگی و بہتری کے لیے پھی کر یں۔ جیسویں صدی کے پہلے فعف بیس یہ مقصدی محافت

اپ خودن پر تھی۔ اس ہے اوب کو بھی فروغ ہوا اور سان بیل جھی زیر دست ترکی کے بیدا ہوئی۔

اپ خودن پر تھی۔ اس ہے اوب کو بھی فروغ ہوا اور سان بیل جھی زیر دست ترکی کے بیدا ہوئی۔

یہاں تک کر آزادی کی جدد جہد تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اور بالاً خریر صغیر آزادی کی مزرل تک بہتی ہوئی آزادی کی مزرل تک بہتی ہوئی آزادی کی مزرل تک بہتی ہوئی آزادی کی مزر کی مزر سے تاری کا نقشہ بدل کر دکھ دیا۔ ماری

قدر تی تہدہ بالا ہو گئیں۔ نظری تی مرکز میاں اگر بنرٹیس ہو کی تو بہت کم روگئیں اور یا تو بائی کا و بہت کم روگئیں اور یا تو بائی کا و زار کی کا در دورہ ہوایا مقد یرتی کا بازاد گرم ہوگیا۔ ای صورت حال کا بہت بی خراب باٹر محافت بر

پڑا۔ اب بید نظایک دسید تجارت، ذریع شمرت اور زید اقتداری گی۔ تیجہ بیہ واکر ساست کے ساتھ ساتھ کا دارب کا معیار ہی گر گیا۔ خال خال چنداخبارات درسائل ایسے باتی رہ مجے جومعیار کے تنجبدار اور اقتدار کے ترجمان تھے۔ یہ بھی تقریباً سب کے سب بعض اداروں سے داہت تھے، خواہ وہ تھی واد نی بور یا اصلاحی واخل تی یا تفرادی طور پر شائع ہونے وہ الا شایدی کوئی اخباریا دسالہ ایسارہ گیا جو مفدد برتی کے بجائے اصول پندی کا تغیر دار ہو۔ "(۵)

اس کی سنفر ش محرطفیل نے ماری ۱۹۲۸ء ش' نقوش' جاری کیا۔ ورطفیل اس کے ناشر تھے۔ احمد ندیم قامی اور ہاجرہ مسرور اس کے ایڈ بیٹر تھے۔ نقوش کے پہلے ثارے کی چیٹانی پر رقم سرفی ' زندگی آ میز اور زندگی آ موز ادب کا تر جمان' اِس بات کی علامت تھی کہ بید سالہ اولی مجلہ ہونے کے باوجو در تی پہند تح کیے کاعلمبر دار ہے۔ احمد ندیم قامی اور ہاجرہ مسرور دونوں اس علامت تھی کہ بید سالہ اولی مجلہ ہونے کے باوجو در تی پہند تح کیے کاعلمبر دار ہے۔ احمد ندیم قامی اور ہاجرہ مسرور دونوں اس تحرکی کے سرگرم رکن تھے۔ بھی وجہ ہے کہ نقوش اپنے اندرا بندائی دور ش پارٹی آ رگن زیادہ نظر آتا ہے۔ چنانی بیب جلد ہی عکومتی جبر کاشکار ہوگیا۔ می مجمولات سید وقار مقلیم کوسونی گئی۔ لیکن اپر بل ۱۹۵۱ء میں مجمولاتیل نے خود مقوش کی ادارت سید وقار مقلیم کوسونی گئی۔ لیکن اپر بل ۱۹۵۱ء میں مجمولاتیل کے دور ش کی دارت سے دوقار مقلیم کوسونی گئی۔ لیکن اپر بل ۱۹۵۱ء میں مجمولاتیل کے داد لینڈی کے مشہورا فسانہ نگارا حمد شریف نے اس پر اپنے تاثر است کا اظہار یوں کیا

"احد ندیم قاک" با بر اسرورا در اور سید و قارطیم کے بعد قرطنیل نے نفوش کا سرا کارو بار خود سنب ل ایا قا ۔ پنڈی کے صفح ان پر بحث رہی تھی ۔ پر طنیل کی شخصیت کی دنوں تک ذیر بحث رہی تھی ۔ فا ۔ پنڈی کے خصیت کی دنوں تک ذیر بحث رہی تھی در برا آدی دور کی کوڑی لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پنڈی کے بڑے کھنے والوں نے برط کہا تھا ان پڑھ ہے۔ ان پڑھوں کو جماع گا۔"

:4

ان کے پیش نظر دوخدشات بتے ، اوّل مید کدا ہے ہے کم پڑھے لکھے آدی کی ادارت میں چھپنا اُن کے ہے ہیکی کی بست تھی۔ دوسرے انجھیں لیقین تھا کہ نقوش کا مستقبل سرامر فندوش تھا۔''(۱) احد ندیم قائی نے محطفیل کے نقوش کی ادارت سنجالنے پراہنے دو ممل کا یوں اظہار کیا۔

''گر پھر یکا کیسائی روزنفوش کا کیسٹارہ طاجس پر مدیر کی حیثیت سے محمد غیل صاحب کا نام درج تھا۔ بیس موچنے بیٹیڈ کی کے فیل صاحب نے اپنا یہ ہم نام سے محمد غیل کہاں سے ڈھوٹڈ ڈکالا۔ جے اُٹھوں نے ، سے بڑے اول رسالے کی ادارت سونپ دی۔ پوچھ پڑھ کی قو معلوم ہوا کہ بید دیم محطفہ لو اپنے طفیل مد حب ہی ہیں۔ یعین نہیں آیا کونکہ فیل صاحب نے اس یعین کے لیے میرے ذہن ہیں ذہبین ہی تارفین کی تھی۔ پی ہت ہے ہا اس دوز میں نقوش کے معلقبل سے متعلق تشویش میں بنتا ہوگی۔ میں نے سوچا ، ٹھیک ہے طفیل مد حب رسالے کے مالک ہیں ۔ محر متعلق تشویش میں بنتا ہوگی۔ میں نے سوچا ، ٹھیک ہے ، ففیل مد حب رسالے کے مالک ہیں ۔ محر ہی الک ، مدیر کا منصب قواد آئیس کرسکا۔ ایک الحل ایک الک ایک میں کا ایک میں مدید و اور دہ خصوصیت ہوئی چا ہے ۔ محر جب نقوش کے بھاری ہر کم شارے آنے گو مندرجات اور دہ خصوصیت ہوئی چا ہے ۔ محر جب نقوش کے بھاری ہر کم شارے آنے گو مندرجات کے مطالع سے اندازہ ہوا کہ طفیل صاحب میں ایک عمدہ مدیر کی متعدد خو بیاں موجود ہیں۔ آئیس در آئیس موجود ہیں۔ آئیس میں کے باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کموٹیل موجود ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کموٹیل موجود ہیں۔ آئیس کے باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کموٹیل موجود ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کا موجود ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کا موجود ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقیدہ قبیل کی معیاری کا موجود ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقید کی کھور کی کو کھور ہیں۔ آئیس کی باس شعروا فساندادر تنقید کی کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور ک

## المسمن ش ارشد مرف خود محطيل كاحساسات كوة ل بيان كيا ہے:

" کی دفعہ میں نے طفیل صاحب سے سندار کیا کہ کما بت کرتے کرتے ہیں کو اوب چھاہے ،
مدیر بنے اور پھر صاحب طرز او یب بنے کی کیے اور کیوں کر سوجھی فریائے گئے ، جس زیائے میں
کما بت کیا کرتا تھا ، بڑے بڑے نامور اور ممتاز اہل تھا کے مشودات میں افاظ بلکہ بعض او قالت
فقر ست کو بھی تندیل کرتا تو کمی نے بھی میری سرزلش نیس کی ۔ چندا کیک نے تو بڑی فر خدلی سے
سراہا جس سے میر حوصلہ الشعوری طور پر بڑھتا گیا۔ پھر نقوش کے مدیر جب و قار طفایم مقرر
ہوے تو آھیں ایک ہارا چ تک کراچی جانا پڑا تو جاتی و فعدر سالے کا نصف ایڈ یٹور پل کھی کر جمید دے
مورکیا کہ بقایا نصف میں کراچی جانا پڑا تو جاتی و فعدر سالے کا نصف ایڈ یٹور پل کھی کر جمید دے
اللہ کانام لے کر دوسر احصہ خود کھھاتو اسے خاصالیند کی محمدادوں گا۔ میں نے اُن کے جانے کے بعد

محرطنیل کی ادارتی ذمددار یوں کے همن میں تحفظات رکھنے والے اصحاب کے پیش نظر دراصل ار دوادب کی گزشته تاریخ سے وہ بڑے بڑے مدیمے تھے جو بڑے ادب دوست ،ادب شناس ،ادب نو از اوراس کے ساتھ سماتھ شاعر ،افسانہ نولیس ، ناول نگاراور ناقد کے علادہ بہت کچھے تھے ۔'' اود ھوٹچ'' کے خشی سجاد حسین ،''صلائے عام'' کے ناصر علی ،'' مخز ن'' کے شیخ عبدالقادر ،'' زمانہ'' کے دیازائن، '' نگار''کے نیاز فتح پوری اور'' ساتی'' کے شاہدا حمد وہلوی اس کی نمایاں شالیس تھیں ۔ اس کے علاوہ یہ دور اردو
ادب میں ایک ایسا دورتی ، جس میں تقریباً برادیب کے نام کے ساتھ ایک ذگری چہاں ہواکرتی تھی۔ جسے کرش چندرا بیما ہے۔
میرزاادیب بی ۔ اے آئرز ، ٹیلی بی کام اور احسان بی ۔ اے وغیرہ ۔ لیمن ایسے حضرات شدید بحول رہے تھے کہ اُسی دور میں
سعادت حسن منٹو کے پاس کوئی میز کی ڈگری نہیں تھی ، حالا تکہ اُن کا شار اردو کے بہت بی ہے افسانہ نگاروں میں ہوتا تھا۔ اِسی
طرح آگر سندوں اور ڈگر یوں کے لحاظ ہے ہی دیکھا جائے تو حفیظ جالند حمری ، احسان دائش ، جوش فیٹے آبادی اور مولا ناصلاح
خرج آگر سندوں اور ڈگر یوں کے لحاظ ہے ہی دیکھا جائے تو حفیظ جالند حمیدان میں اُن کا کہا اور کھا سند مانا جاتا تھا اور مانا جاتا

نقوش کی ادارت سنجالتے وقت محمطفیل کے پاس کوئی بڑی ڈگری تو نہیں ، البتہ عاجزی وانکساری کے علاوہ عزم، حوصلہ اور ہمت کی دولت وافر مقدار بیں تھی۔اس سلسلے بی انھوں نے اپنی زیر ادارت لکھنے والے نقوش کے پہلے ثمارے کے اداریے بیل کھما:

> '' مجھ میں قابلیت اور علیت دونوں کا فقد ال سی کیکن جس پاکستان و ہند کے بڑے بڑے دربوں اور شاعروں کے خلوص اور اُن کے مجر پور تعاون پراعی در کھتے ہوئے بڑے بول لکھ درہا ہوں کہ انشا واللہ نفوش کے اولی معیار کو بھی ضعف نہیں مجینچے دوں گا۔''(9)

محی<sup>ر طف</sup>یل کومد مرکی میشیت سے اپنی ذرمددار یوں کا بخو بی احساس تھا۔ اس کا اظہار اس تحریر سے ہوتا ہے۔ جوانھوں نے "" چیز" مسے متوان سے اپنی یا دداشتوں جس ککھی:

" پھر جب میں نے نفوش کے چند ہوئے پر ہے مرتب کیے تو یاروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ
پر ہے کو مرتب کرنے کے مید من نیس کہ جناب ادیب بھی بن گئے۔ حالا نکہ میں یہ بھتا ہوں کہ
مدیری کا پیشدا نعتیار کرنا ، ادیب بننے ہے کہیں زیاد و مشکل ہے۔ ادیب کو اپنے موضوع پر عبور ہو یا
ج ہے۔ مدیر کو نشلہ اصناف پر حادی ہوتا جا ہے درند و ادارت کا حق ادار کر سکے تھے۔" (۱۰)

محرطفیل نقوش کا اداریہ' طلوع' کے عنوان سے لکھتے تھے۔ بیدادار بیدا یک آ دھ صفحے سے زیادہ کانہیں ہوتا تھا۔لیکن اس کے جھوٹے چھوٹے تھرون میں ایک جہان معنی آ با دہوتا تھا۔مختصر لکھتا بہت مشکل ہوتا ہے۔لین محرطفیل لفظوں کے استعمال میں بڑی احتیاط برشتے ، ممبارت کی نوک پلک سنوارتے اور پھر پوری ذِ مدواری کے ساتھ واسے اپنے قار کین کی سوچ کے جوالے کر ویجے:

> " نقوش می دو مرف ایک آ در منع کا ادار پر لکمتا تما گر گهرے پانوں سے خوبصورت کوڑیاں، سیماِل ادر گھو بھے اعضے کرلاتا۔ آئیس اس کی تحریر کو پر معیں جودل میں آتر جاتی۔" (۱۱)

"کھاتے پیچے گھرانے میں ایک پچے پیدا ہوا جو بے صدفہ جین ہموٹا تا ذواور ساتھ ہیں ہڑا ہا تو ٹی تھا۔وہ
اپنی تو تل زبان میں جب ہا تیں کرنے پراتر آتا تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔اس کی وہ قنم
ا کھڑی اکھڑی اور سلسلہ ور سلسلہ ہا تیں آئ جس سب یاوا تی جیں ۔ گرٹر پجٹری یہ کہڑوئ ہی ہے
ا کھڑی اکھڑی اور سلسلہ ور سلسلہ ہا تیں آئ جس سب یاوا تی جیں ۔ گرٹر پجٹری یہ کہرنہ بچھ پڑتے ہوئے
اس بچے کواپٹی ماں کا دود ھ فیسب نہ ہوا۔ جب یہ پچھ ہڑا ہوا اور اس کا شعور بھی پچھ نہتے ہوئے
لگا تو اے اپنے تھ ن اور اپٹی معاشرت سے بے حدا نسیت پیدا ہوگی۔شاید ہی وجر تھی کہ اس نے
تدریہ سنجل کراہے مسائل کے بارے میں موج ناشروع کر دیا۔ اب اس کی ہوں میں وہ ہمگی می

یادہ کوئی شدر ہی۔قدرے اختصار کے ساتھ ایک تھیمراؤ تھا ، ٹیک تقطۂ نظر تھا،لیکن ای تی م بالوں کے بادجود و مطمئن شقار

ای بر منزی ش اس نے اپ ملک اس میں ایک جو رہ مغرب کے بچوں سے یاراندگانشا کیو کہ وہ اس سے زندگی ش کی قدم آگے تھے۔ یہاں بیشے ہی بیٹے اس نے آئیس اپنا وہ کی ایم تصور کرلیا اور اس کی باتوں کو اپ افغاظ میں وہرا وہ ہرا کر بہت پھے سیاما مقر بی بچوں کی دیکھ دیکھی جب اس نے اس انداز میں یہاں زیرو وہ ہا چا ہا تھی بھول گیا۔ شدان بچوں والی کوئی بات پیدا ہوگی اور نہ اپنی افغراد بیت ہی بوجہ ہوئی کہ وہ جو بچو کہنا چا ہتا تھا، کہدنہ سکا، پچھ بو کھل س میل اپنی افغراد بیت اس پر زیادہ عرصہ طاری نہ بعضوں کو اس کی میں بو کھلا ہے بودی عزبی عزبی عزبی عزبی ہوئی اور جن سے واقعی اس نے بہت پچھ سکھ تھا۔ اُن رائی۔ وہ بیت لیادہ مرعوب تھ اور جن سے واقعی اس نے بہت پچھ سکھ تھا۔ اُن سے بھی اسے بھی سے بھی اسے اُن میں ہوا ہا تی تھی ہوئی کہ وہ بیت لیادہ مرعوب تھ اور جن سے واقعی اس نے بہت پچھ سکھ تھا۔ اُن سے بھی اسے اُن کے بیس چار کرنے کی جمت بیدا ہوئی اور اس کا ہے تھمنڈ پکھ زیادہ علی شا۔ اُن اُن کے بیس کر جبرت ہوگی کہ وہ بچہ جو بعد جن ہائے ہو کر جوان بھی ہوا ہ آئی تھ حال ہوا زیرگی گر اور اس کا ہے تھمنڈ پکھ زیادہ تی تھالے ہوگی کہ وہ بچہ جو بعد جن ہائے ہو کر جوان بھی ہوا ہ آئی تھ حال ہوا زیرگی گر اور سے۔

بیکه نی اردوانسانے کھی۔"(۱۲)

محمر طفیل اردوڈ راے کے بارے میں نفوش میں''اس ٹارے میں'' کے عنوان کے تحت اپٹی رائے کا بوں اندہار کرتے ہیں:

"المارے بال اور اے کومرے سے کوئی اہمیت ہی حاصل نیس ہے۔ اس کا بیک سعب آویہ ہے کہ المارے بال اور ایسے فرارے کے دور نداردوڈ رائے سے اس قدر بیزاری کا اظہار ند ہوتا۔
اگر کوئی اچھاڈ رامر لکھا گیا ہے تو توگوں نے اس کی قدر بھی کی ہے۔ انارکل کی مثال ہمارے میائے ہے۔ آ غاحشر کے ڈرائے اپنی پرائی طرز کے باوجود آئے بھی سراہے جاتے ہیں۔ ڈرائے کومتبول بنانے کے لیے بیر ضروری ہوگا کہ ایسے ڈرائے کا کہ ایسے ڈرائے کا کہ ایسے فرائی کی اور انھیں بڑے اہتی م سے چھاپا بنانے کے لیے بیر ضروری ہوگا کہ ایسے ڈرائے کا کہ ہے کہ کارہے۔ "(۱۳)

۱۹۵۷ء میں نفوش کا خطوط فمبرشائع ہوا تو خطوط نگاری کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے محرفقیل نے ''اس شارے میں'' کے عنوان کے تحت ککھا:

" خطوط صرف ادب وانشائل کے آئید دار نیس ہوتے بلک اس سے ملی ،اوبی اور سیاس تاریخیں بھی مرتب کی جائے ہیں۔ میراب دائوی فلط نیس ہے۔ اگر آپ نے خطوط کوائی نظر سے دیک ، او آپ و آپ کو .ن میں بڑا مواد ملے گا۔ اس اظہار سے جھے بیچھوٹا س دعویٰ کر بینے دیجے کے میری ،س کا وش سے سوسار علی ، ادبی ، ساتی اور سیاس تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے یا مرتب کرنے میں مدوئل کتی ہے۔ \" (۱۳))

غرضیکداردوزبان پراپی رائے کا اظہر رہویا اس زبان کی کمی صنف پر ادب واضر پر گفتگو ہویا آزادی اظہر راور
ادی فرصد ادبوں پر تبرہ ، مح طفیل نفوش کے اوار ہوں بی ان تمام موضوعات پراپی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہوئی سازہ ذبان ، عام

یل مجھ شفیل کے اوار بیان کی افغراہ ہے۔ اور بے مثال صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ انھوں نے بردی سازہ ذبان ، عام

قہم الفاظاور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بردی بردی ہی ہیں۔ لیکن کہیں بھی اپنی عالمان بردائی کی وہوئس جمانے کی کوشش کرتے ہوئے افغرابی اس مقوش کے ''طور'' اس کرتے ہوئے نظر نہیں ، علیف وارد ہی اپنی کا مرافیوں سے مرحوب کرتے دکھائی وسے ہیں۔ نقوش کے ''طور'' اس شارے ہیں بیٹلا،

مرح نے بیں '' میں مجھ طفیل مختلف حاض میں، مختلف انداز میں ، مختلف خواہشوں کے ساتھ ، مختلف آور دور میں بیٹلا، جہد مسلم کی محتلف آور مانوں سے گزرتے ہوئے ، محت و مشقت کرتے ہوئے ، تظرات میں ڈو ہے ہوئے ، عزائم سے مرش ر، یائد حوصلہ حالات پر قابو پانے کے لیے کھانے ، مور بہت پچھ دوسروں کی تسکیس کا سان ، بم پہنچانے کی تک ودو ہیں مرش ر، یائد حوصلہ حالات پر قابو پانے کے لیے کھانے ، مور بہت پچھ دوسروں کی تسکیس کا سان ، بم پہنچانے کی تک ودو ہیں محمود فیل تفرآتی ہے ، اس کی عربانہ شان جھائتی ہے اور آئی علی محمود فیل تفرآتی ہے۔ نقوش کے بیادار سے ہرز ، نے عیں اپنی قدرہ قیت اور افزادیت کی دیو ہے محتر مستمجے جا تیں۔ عظمت متواتی نظرآتی ہے۔ نقوش کے بیادار سے ہرز ، نے عیں اپنی قدرہ قیت اور افزادیت کی دیو ہے محتر مستمجے جا تیں۔ علی

کی ادبی رسالے کے مدیم کے فرائعل ہی ادبوں اور شاعروں ہے لکھوانا، ان سے اچھے سے اچھا سوار حاصل کرنا اور اس تمام مواد کی قریعے سے تر تیب وقد و بن کرنا ہی شامل نہیں بلکہ حسب ضرورت مضافین کی نوک پلک درست کرنا اور ان ہیں گل بوٹے ٹا تک کران کا رنگ کھارنا بھی شامل ہے۔لیکن جیسا کہ ٹھ طفیل نے کسی ادبی رسالے کے مدیم کے بارے میں

#### ائي رائكا اللهاركرت موت ايك جكد كلماب كر:

"دری کا پیشرافتیار کرناادیب بنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ادیب کوایٹ موضوع پر حادی ہونا جا ہے۔ در کر جملہ اصناف پر حادی ہونا جا ہے در شردہ ادارت کا حق اداند کر سے گا۔"(۱۵)

اس حوالے ہے اگر نقوش کے کی بھی عام نمبر اور ظامی نمبر میں مختلف موضوعات اورادب کی اصناف پر چھپنے والی تختیات کو پر کھا جائے او موضوع اور ہر صنف اوب ہے دلیے کا الاقتص ہے کہ سکتا ہے کہ طفیل کواس موضوع ہے سب سے زیادہ ولی تھی ۔ بطاہ ہر ہے جیب بات ہے کہ ایک مختص کواس قدر ہمہ جہت قرار دیا جائے مگر سیام واقعہ ہے کہ کہ طفیل اورو اوب کے ہر موضوع کو ہوئی محنت ہے و کیجتے تھے اور اس پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اس سیسے بیس فاص طور پر اس سنتے کو چیش نظر رکھتے تھے۔ اس سیسے بیس فاص طور پر اس سنتے کو چیش نظر رکھنا چ ہیے کہ اگر چہ اولی رس لول کے فاص نمبر زکال جن بیس کی مخصوص موضوع پر ہمر پور مواد چیش کیا جائے ، '

'نیر نگہ خیال' سے شروع ہوا اور کی مخصوص موضوع پر پر فاص نمبر کا آغاز بھی نیر نگہ خیال سے ہوا۔ لیکن ٹیر طفیل کا بیکار نامہ ہے کہ جو کام پہلے اکا ڈکارسالہ بھی بھی ، ناممل اور غیر جامح انداز بیس کرتا تھا وہ نقوش نے ایک بہت ہو ہے بیانے پر ، ایک منظم انداز بیس اور جامعیت کے تمام نقاضوں کے ساتھ کر کے چی تی صح دت کوایک انس ٹیکلو پیڈیڈ نی کی رنگ بخش دیا۔ اس سلسلے منظم انداز بیس اور جامعیت کے تمام نقاضوں کے ساتھ کر کے چی تی صح دت کوایک انس ٹیکلو پیڈیڈ کی کی رنگ بخش دیا۔ اس سلسلے منظم انداز بیس اور جامعیت کے تمام نقاضوں کے ساتھ کر کے چی تی صح دت کوایک انس ٹیکلو پیڈیڈ کی کر رنگ بخش دیا۔ اس سلسلے منظم انداز بیس اور جامعیت کے تمام نقاضوں کے ساتھ کو کر جو چی تی صح دت کوایک انس ٹیکلو پیڈیڈ کی کر رنگ بخش دیا۔ اس سلسلے بیس بی کر جو کام کی کر بھونے ہی تھ کر کے چی تی می موضوع کی انسان کی کر بھی ہیں :

" میری سوئ جیشہ بیری ہے کہ جو کام دوسرے کر کے بوں اُسے ادار و لفوش کوں کرے۔ وہ کیوں نہ کی نی میں کرے۔ وہ کیوں شروہ کا اور استحان دے۔" (۱۷)

یجی وجہ ہے کہ ۱۹۵۴ء میں جب مختلف اولی رسائل میں بیشور وشغب جاری تھا کہ 'نید دورنظم کا ہے' نقوش کا غز ل تمبر ہے صد مقبول ہوااور بہت جدداس کا دوسرا، تیسر ااور چوتھ الیدیشن شائع کر نا پڑا۔

دُ، كُرْ خُواجِهُم ذكريا نَعُوش كَعْرُل فَبِركا جَائزَه لِينَ موعَ لَكِينَ مِن

" محے " فران بھی جن جن شمراء کوشال کیا گیا ہے ان سے اختلاف کی گنجائش بہت کہ ہے جارہ ہر
اوران میں جن جن شمراء کوشال کیا گیا ہے ان سے اختلاف کی گنجائش بہت کہ ہے۔ چارہ ہر
قد کم وجد پر شعراء کے کلام کا انتخاب اور تر تیب بڑا وجیدہ اور دشوار کا م ہے۔ تا مکن ہے کہ استخاب کر ایسے دوسرے سے شغق ہو تکس ۔ اس لیے چند شعراء کی برے اور چیلے ہوئے کام میں ووافر او بھی ایک دوسرے سے شغق ہو تکس ۔ اس لیے چند شعراء کی دوسرے سے شغق ہو تکس ۔ اس لیے چند شعراء کی دوسرے سے شغق ہو تکس ۔ اس لیے چند شعراء کی دوسرے سے شغق ہو تکس کرتا۔ اس تم کا انتخاب کو لک بھی دو جدید کی سے دوسرے سے نظری انتخاب کو لک بھی کرتا ۔ اس سے اختلاف شرور پیدا ہوتا۔ نفوش کے" فرال نمر" کی سب سے بڑی خوبی ہی ہے ۔ اوراق کے اس سے کوش بروی اختلاف کیا جا سکتا ہے، انتخاب دارتی رائے کے مواقع بہت ذیا دہ ایس ۔ اوراق شعر کی میں ختر فراوں کے انتخاب سے بوری طرح بہت بڑی شہادت ہے کہ بے شار ناقد میں اور قار کین بیشتر غراوں کے انتخاب سے بوری طرح بہت بڑی شہادت ہے کہ بے شار ناقد میں اور قار کین بیشتر غراوں کے انتخاب سے بوری طرح مطمئن ایس اور دیست کم اختلاف کی نوب آئی ہے۔ " (۱۸)

غزل کی ما تذا افسانہ بھی اردد کی مقبول اور اہم ترین صنف ہے۔ اس صنف اوب سے جھ طفیل کی دلچیں کا ایماز، اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ نفوش نے اپنے تینئیس سالہ عرصہ حیات میں کل سترہ فوص نمبر شائع کیے جن میں چھافسانہ نمبر ہیں۔
دئمبرہ ۱۹۵۵ء جیں شائع ہونے والا افسانہ نمبر کی دوجاد ہیں ۹۰ اصفحات پر جیط ہیں جن میں اردوا فسانے کی ڈیڑ دھ سوسالہ تاریخ سمٹ آئی ہے۔ ان افسانہ نمبروں کی بنا پر اردوا فسانے کے اسمائیب میں تنوع اور تجربات واختر اعات کا تنقیدی سطح پر مطالعہ کیا جا سکت ہے۔ کہ مشال ہے۔ جھ شفیل نے ۱۹۵۹ء کے افسانہ نمبر میں 'اردوا فسانے میں روایت اور تجرب ' کے عنوان سے ایک سم وزیم ہم سالئے کیا جس کے مشال ہے۔ جھ شفیل نے ۱۹۵۹ء کے افسانہ نمبر میں منفو ، احمد دیم تاکی ، سید وقاعظیم ، ڈاکٹر عبدت پر بلوی ، باجر ، مسرور ، شائع کیا جس کے شرک نے بحث میں سحاوت حسن منفو ، احمد دیم تاکی ، سید وقاعظیم ، ڈاکٹر عبدت پر بلوی ، باجر ، مسرور ، خدیجہ مستور ، انتخار مسلم ، شوکت تھا تو ہی جمید اختر اور خود محرفیل شیل شور سے ۔ اس سمین زیم کی بر جستہ گفتگو ہیں جس بے تک نگوش کی بر جستہ گفتگو ہیں جس بے تک نا پر دیم ہم کی دو کو مقبل میں ہم ہم کی منا پر دیم کی بر جستہ گفتگو ہیں جس کے تک نا بر انتخار کی بائر دیم ہم کی بر جستہ گفتگو ہیں جس کے فتال بن گیا۔ نفوش کے تک نا پر دیم ہم کی ایک خاص اجمیت کا حال بن گیا۔ نفوش کے تک نا نا انتز کر کرتے ہوئے ڈاکٹرسلیم اختر کامیت کا حال بن گیا۔ نفوش کے تکف نا اند نر برون خصوصاً ۱۹۵۵ء کے افسانہ نمبر کی ایمیت کا ذاکر کرتے ہوئے ڈاکٹرسلیم اختر کامیت کا حال بن گیا۔ نفوش کو تاکہ میک خلف افسانہ نمبروں خصوصاً ۱۹۵۵ء کے افسانہ نمبر کی ایمیت کا ذاکر کرتے ہوئے ڈاکٹرسلیم اختر کامین کی میں کامید کامیار کی کو انداز کی کر بیار کو کو کے دو کے ڈاکٹرسلیم اختر کامید ہیں۔

''اگر چھرطفل نے جوافس دفہر نکال اسے بدات خودایک کارنامر آراد یا جاسکتا ہے کین افسانے

کید لئے ہوئے اسالیب کی کہنی سننے کے لیے '' نقوش'' کا دمبر ۱۹۵۵ء کا افسان فہر بن کا تی ہوئی افسانے

جس میں اردو کی معروف داستانوں (۱۹۰۱ء) سے آغاز کرتے ہوئے ۱۹۵۵ء تک کاہم افسانہ

نگاروں کی صورت میں اردو افسانہ کی داستان سے وابستہ بنی دی اوراہم کڑیاں جوڑ دی گئی ہیں۔
چنانچہ اس فہر کی فہرست دیکھتے تی اردو گلش کے ڈیڑ ھوسوسال نقوش نمایاں ہوج سے ہیں۔ اردو کی
چنانچہ اس فہر کی فہرست دیکھتے تی اردو گلش کے ڈیڑ ھوسوسال نقوش نمایاں ہوج سے ہیں۔ اردو کی

وور اوراس کے بعد اردو افسانے کے پانچ اووار شعین کے گئے ہیں جیکستار پی ہیست کی بناہ پر

''انگار ک' کا بیک دور بنایا گیا ہے۔ الغرص فسانہ نگاروں کے ۹ کے شہر کاراف نے اور ایعنی تو بیدافسانہ

ایسے افسانے ہیں جوافسانو کی اوب جس اب حوالہ کی چیز بن کھے ہیں۔ اگر ٹر طفیل نے مزید افسانہ

نہر مذہمی نکا نے ہو تے تو بھی صرف میں ایک افسانہ نمر ، اردو افسانہ کے روشن چائے اور سنگہ وسل

اف ندنگاری کے آن کے ہارے میں محرففیل کے عم اورادراک کے ہارے میں معروف افساندنگار صادق حسین لکھتے ہیں:

'' ایک و فعد محرطفیل نے راجندر سنگھ بیدی کو خط بین لکھا'' آپ کے اس انسانے کا فلاں پیراگر اف اگر ند ہوتا تو بیانسانہ زیاد خوبصورت ہوتا۔'' راجندر سنگھ بیدی نے محرطفیل کی رہے ہے انفاق کی اور شکر بیادا کرتے ہوئے لکھا''اس پیراگراف پر خط آئنے تھینچ دیا جائے۔'' (۲۰) خودصاد قرصین کی افسانہ نگاری کے بارے میں اپنے قار کین اورار دوادب کے نقادوں کو نفوش کے طلوع میں یوں متوجہ کرتے ہیں:

محیر طفیل نے نقوش کا'' منونمبر' شاکع کیا تو وہ بھی ایک طرح کا افسانہ نمبر ہی ہے کیونکہ اس نمبر بھی منوی شخصیت اور ان کی صورت بیں اردو، ف ندا کیک فاص سمت بیل شخلی جست لگا تا نظر آتا ہے۔ منتو سے پہلے اف ند کہائی تھ اور اس کے انتقال کے وفت افسانہ کس مقام پر تفار محیر طفیل نے نقوش کے منتو نمبر کی صورت میں اس شخلیتی جست کی تصویر کو محفوظ کر لیا ہے اور بیان کا بہت پڑا کا رہا مہ ہے اور افسانے کے فن سے اُن کی مجت کی دلیل بھی ہے۔

طنزومزاح بھی اردوادب کی ایک اہم اورقد یم صنف ادب ہے۔ محمطفیل نے اس صنف ادب ہے بھی اپنی وابسکی
اور محبت کا شوت دیا ، ۹ مواوش کی '' طنزومزاح نمبر'' شائع کیا۔ یہ نمبر بھی ایک طرح سے اردوادب میں طنز ومزاح کی
ارخ ہے۔ یہ نمبر ہارہ عنوانات کے تحت کھل ہوا۔'' مضامین'' کے عنوان کے تحت طنز ومزاح پر مختلف نقادول کے مضامین
شائل ہیں۔اس کے بعدد نیا کی ہڑی ہوی زب نوں کے طنز سے مزاحیہ ادب کے پچھتر اجم دیئے میں جس سے دنیا کے طنز سے

حراحیدادب کا باکاساتصور سائے آجاتا ہے۔اس کے بعدارود میں طنزیہ وحراحیدادب کے ابتدائی نمونے دیئے مجنے ہیں۔ ''اود دینے'' سے چونکہ اردوش مراح نگاری کا با قاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔اس نیے اس بریعے کا بیزا خوبصورت انتخاب نقوش کے طنز و مزاح نمبر شن ش سے۔ اود مدنج کے زیائے میں ہی ریاض خیر آیا وی نے '' فتنہ' اور' عطر فتنہ' نکا لے۔ ان یر جوں کا انتخاب بھی نفوش کے طنز و مزاح بٹس ایک الگ عنوان کے تحت شامل ہے جس سے ان پر چوں کے عام معیار اور روش کا اندازہ ہوتا ہے۔ اِس کے بعد''شیرازہ'' کے عنوان کے تحت جراغ حسن حسرت جیسے یا لغ نظراور بذلہ نج ادیب کی ادارت میں چینے والے مزاحیدرسالے شیراز و کا انتخاب شامل ہے۔ اِی طرح '' طنزیہ ومزاحیہ ادب کا دور'' کے عنوان کے تخت ہرنٹر نگار کی شکفتہ ، ملتز میداور حزا حیدتر برول کا انتخاب ٹائی کیا گیاہے۔اس کے بعد '' ملتز وحزا حیداد سے اور س دور'' کے عنوان کے تحت بطرس، فرحت اللہ بیک، مظیم بیک چنقائی، جراغ حسن صرت، عبد الجید سا لک، امتیاز علی تاج اور شوکت تھانوی جیے حراح نگاروں کی تحریروں کا انتخاب شامل ہے۔اس کے علاوہ'' اردو کے طنز بہو حرا جہ شاعر'' کے عنوان ہے يراف شعراء كى مزاحيد شاعرى كاانتخاب وش كياكياب." مزاحيد كردار" اور" مزاحيد كالم" كي تحت بهى بهت خواصورت ا تخاب میں کے گئے میں ۔اور آخریں' اور یوں کے لطا نف' کے عنوان کے تحت نمایاں اور یوں کے اجھے اچھے لطفے جم کر دیے گئے ہیں ۔غرضیکدنفوش کے اطخروسزاح نمبر" میں ندمرف اردوادب کے طنز وحراح کی تاریخ کوسیٹ دیا گیا ہے۔ بلكه ينمبردنيا بجرك اليحصرا حيدوطنزييادب كاشارييجي بنمآ نظرآتاب

آپ بی بھی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ نیوش کا سووال شارہ آپ بی نبر تھا۔ آپ بی کی تعریف جم طفیل نے یوں کی ہے:

'' آپ جی کمی انسان کی زندگی کے تجربات، مشاہرات، محسوسات، نظریات اور عقائد کی میک مربوط داستان ہوتی ہے، جوخوداً می نے ہے کم وکاست اور داست داست کلم بند کر دی ہو، جے پڑھ کراس نے ہے کم وکاست اور داست داست کلم بند کر دی ہو، جے پڑھ کراس کی زندگی کے فتیب وفر از معلوم ہوں۔ اس کے نہاں خانوں کے پر دے اٹھ جو کیں اور ہم اس کی فار تی زندگی کے سوااس کی داخلی کیفیات کے جرمے بی جما تک کر دیکھ کیس ۔''(۲۲) نقوش کا آپ جی نم برصرف اور دیے او بیوں کا سوانحی مرتع نہیں، بلکہ اے تا موران عالم کا شخصیت تامہ بنانے کی کا وثن کی گئی ہے۔ جینا نجراس بھی اور علی مداقیال

جیے لوگوں کے نقوش حیات موجود ہیں تو ہٹل مسولتی ، ج ہل ، طکہ الر ہتر ، ٹرائسکی بنہرو ، را دھا کرشن ، ہر تارڈ شاہ اور گود کی کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ نیوش کے آپ جی نمبر کوشخصیات کی ساجی حیثیت کے مختلف زادیوں ہے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔اس بيس مر برا بان مملكت مشلًا قائداعظم ، جمال عبدالناصر ، رضاشاه «پبلوي اورايوب خان وغيره جين تو ادليا ءاورصوفيا ه بيس دا تاهمنج بخش ، مجد دالف؛ في ،امير خسر و ،فوث على قلندر ،مولا نااشر ف على تفانوى ،علاء من شيخ عبدالحق محدث د الوي ،مولا ناحسين احمد مدني ،عبد الماجد دريا بإدى اور ابوالا اعلى مودوى مورخول بي طاعبد القادر بدايواني ،جسٹس امير على ،مولوى كريم الدين اور عبدالرزاق كانپوري وغيره جن مصلحين وسياست دانول جن مرسيد احمد خان ، گاندهي ، محرعلي جو هر، علامه اقبال ادرشورش كاشميري بين تواد با واورشعرا و من مير وغالب، شيفته جمير تسين آزاد و آغاحشر حسرت مو ماني ، كرش چندر ومنثو بمتازمفتي - كنهيا لال كورادرش بداحمد دباوي د فيره كوشال كيا حميا ب- فلابر ب كه اس نمبر بي اديون اورشاعرون كوني يان حيثيت دي مح ہے۔ اس سے کونقوش اولی پر جہ ہے۔ چنانچاس تمبر میں مصرف قدیم اوباء کی آپ بیتیاں شامل اشاعت کی گئی ہیں۔ بلکہ عصر حاضر کے بہت ہے معروف ادباء ہے ان کےخودنوشت سوانح حیات بھی لکھوائے گئے ہیں۔اس آ ب جی نمبر میں بنگالی، فارس، عربی، تمجراتی، تکریزی، فرانسیس، روی اور چینی زبانوں کے ادبیوں کے سوانحی حالات کی خودنوشت بھی دی گئ ہے اور غیر کملی زباتوں کوتر اجم کے ذریعے اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا ہے کہ بیار دو ہی کی تخلیقات معلوم ہوتی ہیں۔ایک اورخونی بیکداردوش آپ بی نبر کی اشاعت تک جتنی آپ بیتیال موجود تص، ان سب کے لیے اس خاص نمبر میں مناسب جگه نکالی گئے ہے۔ مخضرا ب بیتیاں من وعن مجماب دی گئی بین اور خیم آپ بیتیوں کی تلخیص شامل اشاعت کی گئی ہے۔اس کے علاوہ اس نمبر کو جامع ، ہامعنی اور نمی تندہ بنانے کے لیے بعض نامورا دباء جن میں علامہ اقبال ، سیدسلیمان ندوی ، شخ حبدالقادر بالخصوص اہم ہیں۔ کی سوائح عمر مایں ، ان کے خطوط ، سفر ہاموں اور مضافین ہے اس کی طرح اخذ کی تی کر آمیس بع طور بران ادباء کی خودنوشت کہا جاسکتا ہے۔ بیرسب اجزاء آپ جتی گوگر انقذر اور وقع بنانے میں معاونت کرتے ہیں اور انبیں تان بیرے بعدایک نمبریل مجتمع کرنے میں محرطفیل نے بے عدمت کی ہے۔ جس کی جتنی بھی داددی جائے کم ہے۔ خط یا کمتوب کا شارا گرچہ بنیادی طور پرادب میں نبیں تھا۔ حالا تکہ کمتوب میں شخصیت کے اظہار اور ذاتی جذبات و ا حساسات کے شمول کی مخوائش ہر دوسر کی تحریر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔لیکن بعض خطوط اپنی خاص خوبیوں کی وجہ ہے ادب کا ورجہ یا جاتے ہیں اور بعض اوقات اوب عالیہ بیل شار ہونے لکتے ہیں۔مرزاغالب کے اردوخطوط کواوب بیل جو بلند مقام

عاصل ہے اور ان کی اہمیت اور قد رو قیمت کا اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ ان خطوط نے نہ صرف عالب کی شخصیت ، عقمت اہمیت اور مقبولیت سے آگاہ کیا بلکہ ان کا ماحول ، معاشر و ، ان کے دور کے رسم ورواج ، مسائل ، تقاضے اور اچھائجوں ہرائیوں سے واقف کر دیا۔ ان کے دوستوں اور قد روانوں سے طاقات کر ائی۔ ان کے حزیز وں سے متعارف کر ایا۔ ان کے ربی ہوا کہ ، ان کی خوشیوں اور مسرتوں ، ان کا میا بیوں اور ماکا میں ان کی مصروفیتوں اور کوتا ہوں سے بھی باخبر کیا۔ چتا نچہ بھی وجہ ہے کہ خطوط غالب کی اشاعت کے بعد ہی سے اردوا دب جس خطوط کو بھی کرنے اور مرتب کر کے شائع کرنے کا رواج ہوا۔ اور اس سے عالب کی اشاعت کے بعد ہی سے اردوا دب جس خطوط کو بھی کرنے اور مرتب کر کے شائع کرنے کا رواج ہوا۔ اور اس سے عالب کے خطوط کے علاوہ مرسید احمد خال ، محمد صین آئزاد ، اکبر الد آباد کی شیلی تعمانی ، مولانا حالی ، وائے والوی ، اس سے عالب کے خطوط بھی شائع ہو بچے ہیں۔

خطوط کی ای اہمیت وافادیت کے پائی نظر محرطفیل نے نو مبر ۱۹۵۷ء میں نقوش کا'' مکا تیب نمبر'' شاکع کیا۔ای شارے کے صوع میں محرطفیل ادب میں محطوط کی اہمیت کا اظہار یوں کرتے ہیں:

"خطوط مرف ادب وانشائی کے کیندوریش ہوتے بلک اس سے کی داد بی سائی اور سیای تاریخیں بھی مرتب کی جا عتی ہیں۔ بیراب وول ملائیں ہے۔ اگر آپ نے خطوط کو اس نظر سے دیکھا تو آپ کو ان میں بڑا مواد سلے گا۔ اس اختبار سے جھے بہو تا سا دوئ کر لینے دہیجے کے میری اس کا وش سے موسالہ علی ، ادبی ، سائی ادر سیای تاریخ مرتب کی جا عتی ہے یا مرتب کرنے میں مددل عتی ہے۔ (۲۳)

اپ مرتب کردہ'' مکا تیب نبر'' کی اوب می حیثیت اور مرتبے کا اظہار یوں کرتے ہیں:

'' خطوط کے اب تک کئی مجموعے جہب بچے ہیں۔ گویا یہ منف اوب بچھ زیادہ مردہ نہیں ہے۔

عالب بمرسید ، محرسین آزاد، محن الملک، وقار الملک، ثیل ، حالی ، مبدی افاوی ، اقبال ، نیاز ہج پوری

اور ایوالکلام کے مکا تیب کے مجموعے آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں میری بھی ایک خلصانہ کوشش شاش کر لیجنے ۔'' (۱۲۴)

محرطفیل نے اس تم منطوط جوجع کئے ، وہ سب کے سب الا ماشاء اللہ غیر مطبوعہ تھے۔اس کے علاوہ اُ تمول نے صرف مرحویین کے خطشائل کئے۔ایک بزاراڑ تالیس صفحات پرمجیط اس نمبر کی ابتدایش خطوط ہے متعنق مشہور الل قلم کے چند مضامین شائل ہیں۔ ان مضامین کے مطالع ہے خط نگاری کے فن، خطوط کی قدرو قیمت اور اہمیت ہے آگا تی ہوتی ہے۔ اور ادب میں خط نگاری کی مختلف مزاول کاعلم ہوتا ہے۔ مختلف خط نگاروں کی خصوصیات اور خوبیوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ اور ادب میں خط نگاری کی مختلف مزاول کاعلم ہوتا ہے۔ مختلف خط نگاروں کی خصوصیات اور خوبیوں سے واقفیت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ۵۵ امشہور ومعروف شعراء اور ادباء کے اس الاستی خطوط شائع کیے گئے ہیں۔ جن سے ان اور بیوں اور شاعروں کو بیجے نے اور ان کے عہدے آگاہ ہونے میں مدد لتی ہے۔

''مکا تیب بنبر'' کی اشاعت کے پچھ صدید محظیل نے نقوش کا'' خطوط نبر' شاکع کیا جوتقریباً ۲۳۵۳ فیر مطبوعہ خطوط پر مشتل تھا۔ عالب کے پچھ فیر مطبوعہ خطوط پر مشتمل تھا۔ عالب کے پچھ فیر مطبوعہ خطوط پر مشتمل تھا۔ عالب کے پچھ فیر مطبوعہ خطوط و دخطوط فی اس نبر جس شامل ہیں۔ ان خطوط کی اہمیت کے بارے میں عیدالقتوی وسنوی لکھتے ہیں:

"آئی ہے کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے خطوط کی اشاعت کے تقریباً سوسال بعد اردواد بیوں کو جھر شیل مل گئے۔ جنھوں نے بے شاراد بیوں اور مشہیر کی جیتی جا گئی زندگیوں کو، جو اُن کے خطوط جس پوشیدہ تھیں، نفوش کے مکا تیب وخطوط و نمبر جس نہمرف محفوظ کر لیا بلکدا الی علم کو محققوں اور ناقد وں کو تحقیق و تلاش اور نفذ و نظر کے لیے ایک میدان فراہم کر ویا ہے۔ اب خطوط کے ذریعے مشاہیر و عالم نفسلاء ، اوب ، سیاست والوں ، ساتی خدمت گزاروں کے افکار و خیانات، حالات و واقعات ، آزمائٹوں ، الجمنوں اور کا مرانوں سے آگائی ہوگی ، جن سے سب بے خبر تھے۔ بے خطوط قبتب

'' خطوط نمبر'' میں'' ہیں شارے میں'' کے عنوان کے تحت محمد طفیل ان خطوط میں ہے بعض کی اہمیت پر بوں روشن

وُالْتِ بِن:

" قاضی عبدالجلیل جنون پر یلوی قالب کے شاگر دیتے۔ ایسے شاگر جن کا کلام ( غالبًا) خود غالب نے اللہ علی عبدالمجلیل جنون پر یلوی قالب کے شاگر دیتے۔ ایسے شاگر جن کا کلام آذکر دل میں بھی چنوشعروں سے زید دونیں ملک موجودہ شارے شی اچھا خاصا محفوظ جو گیا۔"

" علاء الدين علائي ك تطوط ش مرزاع الب ك بادے ميں يحمدي باتوں كاعم بوتا ہے۔اس طرح

خودعلانی کے حالات ہے جی پردے الحقے ہیں۔"

''سرسید کے ۱۲۸ غیر مطبوعہ خطوط فیش کردہے ہیں۔ پھراس غلط بھی کا بھی ان خطوط سے از الدہوگا۔ جو ان دنوں پھیلائی جارہی ہے کہ حیات و جاوید، مولانا حالی کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ نشی سرائ الدین کی کھی ہوئی ہے۔''

''لواب وقارالملک کا کیا طفلنظ ۔ حکمران قطوط کے ڈریعے بیجان کرد کھے ہوا کہ ان کی گھر پیوزندگی اذبہت ناک تھی۔''

"مولانا عبدالحليم شرركومورخ اسلام كهاجاتا بحراس مورخ اسدم كومالي آسود كي شرفي..وه اپن "كمروالول كوخلا لكهيمة بين \_" بيسية على بوگزاره كرد \_ بين بيكونين بينج سكتا\_"

" نيكانه كے لحفوظ بم سب كے "حسن سلوك" كا نوحه بيل "

''مرزا دائے دالوی کے خودنوشت حالات کی جنبو کی تھی ، جوئیں لمے تھے۔

اك عداش ....ووشكل مى المراكب

"شاه دَلَيْراور ترز مانی کی خطو کتابت ايکتار بخی نداتی هم ترز مانی کے دوپ پی نیاز رخ پوری شهـ " (۲۶)

۱۹۸۱ء بیں محرطفیل نے نفوش کا''اد بی معرکے نمبر'' دوجلدوں میں شائع کیا۔ گیارہ موصفحات پرمحیط اس نمبر کے ہارے میں خود کھر طفیل کی رائے ہے:

## شع برهبور بائے کے لیے عرفطرور کار اول "( ١٢٥)

"ادبی معرکے بہر" بیس زبان کے نام پرمعرکے، موبوں کے نام پرمعرکے، شعروادب کے معرکے، جعیق کے معرکے، شعروادب کے معرک اور شخص معرکوں کے مطاوہ اوبی معرکوں پر مقالات مثلاً اوبی معرکوں میں روایت اوبی معرکوں کی کہ ٹی اور فاری شعراء کی معرک آرائیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر گیان چنو نفوش کے "اوبی معرک نبیر" کا جائز ہاس طرح لیے ہیں:

"بحیثیت جموی اس شارے میں اسانیات و نبان و بیان اور قد کی شعریات کے استے فرزے ہرے

"برے ہیں کہ بیام وٹن کا ایک سیخ قارون بن گیا ہے۔ جو ہیں سیخ باد آورد کی طرح کھر بیٹے ل کیا
ہے۔ اس کی ترتیب میں ادارے کو کئی شخیق و قد آئی اور کئی ویدہ ریز ک کرنی پڑی ہوگ ۔ اے
ہے۔ اس کی ترتیب میں ادارے کو کئی شخیق و قد آئی اور کئی ویدہ ریز ک کرنی پڑی ہوگ ۔ اے
ہے۔ اس کی ترتیب میں ادارے کو کئی شخیق و قد آئی اور کئی ویدہ ریز ک کرنی پڑی ہوگ ۔ اے

ادب کی مختلف اصناف پر نقوش کے معرکہ قا را آبر پیش کرنے کے علاوہ محد طفیل نے بعض مظیم ادبی شخصیات پر بھی نہر شائع ہو ہے۔ خدائے مخت میر تبقی میر پر نقوش کی تین جدیں شائع ہوئیں۔ میرا نیس قبر شائع ہوا۔ غالب بیسے عظیم سخود پر تبین اہم فہر شائع ہوئے۔ اقبال کے علاوہ نقوش نے بعض دیکراو کی شخصیات مثلاً پطری بخاری، شوکت تھا نوی اور سعادت حسن منٹو پر بھی فہر ش نع کر کے ان شخصیات کی او بی تخلیقات کو صفی قرطاس پر محفوظ کردیا۔ نقوش کے بمرتنی بھر میں میں منٹو کر کے برتنی برسے پہلے میر کی میں میر شوک کی بھر گیریت کے باعث متعدد کتب تھی جا بھی تھیں اور ان کے انتخابات بیر طبع ہو بھی تھے۔ ان کی شاعری براہم کتب شاعری کی بھر گیریت کے باعث میروں مجاولی عبوائی اور قدیم میں میرتنی بھر اور قالم اور کی میں میرتنی بھر اور قالم کی براہم کتب شی بھرتنی میر سے جاسے تیں۔ جبکہ ان کی شاعری برمالوں کے خاص فہروں میں اور شاعری برخارہ و فیروں کی ایم کی بھر سے جاسے تیں۔ جبکہ ان کے فن پرمختلف او فی رسالوں کے خاص فہروں میں میں تی کا میر فہروں ۱۹۲۸ میں میر تو تا کی ایم کی بھر تین جلدوں میں شائع ہو ہو ہے میں سب سے اہم کا وہا۔ نقوش کا میر تمبر ہے جوہ ۱۹۹۸ میں تین جلدوں میں شائع ہوا۔ جس کے خاص فہروں میں شائع ہو اس سب سے اہم کا وہا۔ نقوش کا میر تمبر ہے جوہ ۱۹۹۸ میں تین جلدوں میں شائع ہوا۔ جس کے بعض مشولات پہلی وفحہ منظر عام پر آئے اور جن کی وجہ سے میرشنا سی میرمغن سے ایوا ب کھلے میرمغیل اس سلیغ میں لکھنے میں مشولات پہلی وفحہ منظر عام پر آئے اور جن کی وجہ سے میرشنا سی میرمغنا سے بعض سے ایم کا وہا میں تین وفحہ سے میرشنا سی میرمغنا سے بھر میں شائع کی وجہ سے میرشنا سے جو میرمنا سے بھر میں شائع کی کھر میرمنا کے بعض سے ایم کا وہا میں تین جلد میں شائع کی دور سے میرشنا سے جو میں میں کی کھر کے میرمنا کی جو میرمنا کے بعض سے ایم کی وجہ سے میرشنا کے بعض سے ایم کی وجہ سے میرشنا کے بعض سے ایم کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

" جیے آ سان پر بے شارستارے ہیں روٹن بھی ماھم بھی، ای طرح آ سان ادب پر بھی متعدد ستارے ہیں۔ ویسے بی روٹن دویسے بی مرحم۔ باسلسائی میر ہم نے کوشش بیا کی ہے کہ فلک وقر طاس پر، روش متاروں کی ایک ایک کہکٹال بنادیں جس کی روش تا دیرادب کومنور کرتی رہے۔ ستارے آسان سے لوٹے بھی ہیں۔ ادب کی اصطلاع میں ان کامنہوم بیہ وسکتا ہے کہ جب ایک نظرید درجوجا تا ہے، جب ایک شختی غلاج بت ہوجاتی ہے تو الل ادب اے ستار وٹو نئے کامل کہتے ہیں۔

ادب میں بھی کی ستارے تو ئے ، کی سزید دوش ہوئے۔ بہر حال میر تقی میر دہ تطبی ستارہ ہے جواتی مخصوص چکہ برقائم ہے۔ تنہا تنہا مدوش دوش ! (۲۹)

نقوش کے میر نہر کی چکی جلد میر کی زندگی جس تھے گئے نسخ محود آباد کے متن ، غز الیات میر کے انتخاب (از محرطفیل)
اور فر ہنگ کلیت میر پر مشتم ہے۔ نسخ محود آباد کے توسط ہے میر کا جو کلام بہلی دفعہ منظر عام پر آیا ، اس میں میر کی پندرہ
غز میں ، ایک مشوی ، دوقعہ ہے اور آٹھ رہا عیات شائل ہیں۔ نقوش کے میر نمبر کی جدد دوم میں میر کے فکروفن ، حالات اور
شخصیت پر سے مضامین شائل ہیں۔ اس جلد کو اگر میر پر لکھے گئے پیشکڑ وں مطبوعہ مضامین میں ہے بعض اہم مضامین کا منتخب
گدستہ قرار دیا جائے تو غلاف ہوگا۔ میر نمبر کی تیسر ی جلد ہی بھے کم اہم نہیں۔ اس میں میر کے بعض قلمی ننو ل کو کا کی گئی گئی ۔
گدستہ قرار دیا جائے تو غلاف ہوگا۔ میر نمبر کی تیسر ی جلد ہی بھی کہ اہم نہیں۔ اس میں میر کے بعض قلمی ننو ل کو کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر نقوش کے میر تی میر تھی نمبر کی
ایمیت وافاد بے کا جائزہ یوں چیش کیا کہ میر پر نقوش کی منذ کر ہ بالا حیوں جلد میں ادو و میں شخیش بھی اور تحسین کی وہ طلائی
سائیست ہیں جن بر اردوکا مجان آبی اور میں حسنگ ناز ال دے گا۔

۱۹۸۱ء یں جھوظفیل نے نفوش کا بر انیس نبر شائع کیا۔ بر انیس جن کے نام سے انیس نبر منسوب کیا گیا، ایک نابغتہ روزگار شخصیت ہے۔ وہ مداح الل بیت و رسول ہے۔ اُن کے خاعمان جس مر ثیر نگاری اور شاعری کی زبر دست روایتیں ملتی ہیں۔ بیر انیس کے پر داوا میر ضاحک میا حب د نیوان اور اپنے وقت کے مربر آ وروہ شعراء جس شار ہوتے ہے۔ میر ضاحک کے فرزند لیمنی میر انیس کے داوا میر ضاحک سے جو شنوی محرالیمیان کہ جس کا جادوآج تھی تک چل رہا ہے ، کے مصنف ہے۔ میر حسن کے بینے اور میر انیس کے داوا میر ضلیق کا رہز بر با بال اور موشق کا رہز بر ایمان کہ جس کا جادوآج تھی۔ ان کا شاراستا تذوفن میں ہوتا تھا۔ بیر خلیق کے بینے اور میر انیس کے والد میر خلیق کا رہز بر نباعری میں مشہور ہے۔ ان کا شاراستا تذوفن میں ہوتا تھا۔ بیر خلیق کے جنے نور فرزیر انیس کے والد میر خلیق کا رہز بر کا کی ایمان ہوتا تھا۔ بیر خلیق کے خوص فرزی انیس الی اور موٹس مرثیہ گوئی میں اپنے جم عصروں میں ممتاز مرثیہ گو مانے جاتے ہے۔ لیکن جو عظمت ، فضیت اور مقبولیت میر انیس کو حاصل تھی۔ وہ کس میں در سے کے جسے جس نبیس آئی۔ ان کا کلام محاسب شعری کا مرقع ہے۔ جو فضیت اور مقبولیت میر انیس کو حاصل تھی۔ وہ کس میں آئی۔ ان کا کلام محاسب شعری کا مرقع ہے۔ جو

بلند پر دازی ، رعنائی خیال اوراسلوب بیان ک شکفتگی میرانیس کے کلام پی پلتی ہے وہ دوسروں کے ہاں خال خال بلتی ہے۔ میرانیس کی ای عظمت کے پیش نظر محم طفیل نے نقوش کا میرانیس نمبر شائع کرتے ہوئے لکھا:

" بیک دن سوچ ، میر ، غانب ، قبال کے بعد چوتفاشا عرکون ہے؟ ذہ من لے جھٹ فیصلہ کر ہیں۔ آبال
انیس اگر موضوع کی پاکیزگی اور بلندی کو دھیان میں رکھیں تو میر و غالب کٹ جاتے ہیں۔ آبال
اور انیس میدان میں رہ جاتے ہیں۔ پہلے نئین شاعروں پر ادارہ نفوش بساط مجر کام کرچکا ہے۔ بات
دہ میں میدان میں رہ جاتے ہیں۔ پہلے نئین شاعروں پر ادارہ نفوش بساط مجر کام کرچکا ہے۔ بات
دہ میں میر ، نیس ان کے ہارے میں پر کو کرنے کا خیال ضرور تھا۔ گر کھن نہر چھا بنا تو کوئی بر تی بات
د تقی۔ بری بات میری کہ پر کھوا ایسا ٹا بیاب مواد چھا پا جاتا جوز عدہ دہ ہے واللا ہوتا۔ لیجنے وہ آرز دہ بھی
پوری ہوئی۔ ایک معدی سے ذیا وہ عرصہ کی تر بیس گئیں اور کا غذوں پر زعمہ لفالوں کی سہلیس لگ

محرطیں نے اوپرجن 'ایک صدی سے زیادہ مرصہ کی تحریروں' کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر اکبر حیور کا تمیری کا مرتب کردہ میر ایس کا وہ کلام ہے جو 4 سے ۱۹ میں لکھنو سے محری پبلشرز کی جانب سے شائع ہوا۔ محرطیٰ کا شائع کروہ نسون جو ایس نے مرتب کردہ میر ایس کا وہ کلام ہے جو 4 سے ۱۹ میں لکھنو سے محری پبلشرز کی جانب سے شائع ہوا۔ محرطیٰ کا شائع کروہ نسون جو ایس کے انیس نمبر میں چھپے ، ۲۸ سے محال ہے۔ جبکہ ہندوستان میں چھپے ہوئے نسخ کے صرف ۲۸ سے مراثی چھپے تھے۔ اس کے علاوہ نقوش کے انیس نمبر میں چھپنے والے لینے میں مراثی کی تعداد ۲۹ ہے جبکہ ہندوستان کے خلاوہ اس نمبر میں چرو فیسر مسعود حسن رضوی او بیب، پروفیسر احتشام حسین کے تقیدی مضامین کے علاوہ میر افیس کی شان میں موانا نا جا کی گئھی ہوگی دوریا عمیاں بھی شائل ہیں جوان کے ہاتھ سے کسی ہوئی ہونے کے ہا عث تمرک کا درجہ رکھی میں ۔ میں مرائی منوش کے میر افیس نمبر کا جائزہ لینے ہوئے کلھتے ہیں :

" میر انیس صدی کے موقع پر پاک وہند میں خاصی تعداد میں میر انیس فبرطبع ہوئے جن میں اردو (سرماہی)، ماونو سیپ، نگار، بیام مل سرفراز تکھنواور آن کل دیلی شامل ہیں۔ جواپی جگدسب و تیع ہیں لیکن نقوش کے میرانیس فبرکی شان سب سے زال ہے۔" (۳۴)

یٰ ب کے لیے نعوش نے اپنی تین اشاعتیں مخصوص کیں ۔ نعوش کا پہلا غالب نمبر ۱۹۲۹ء میں سامنے آیو۔ اس نمبر میں ۱۵ مضمون نگاروں نے عظیم شاعر غالب کی شاعری کے مختلف پہلوؤں میرروشنی ڈالی۔ان مضمون نگاروں کے پایسلمی کی وجا ہت اور ثقابت کے حوالے سے تقوش کے اس غالب نمبر کو جو اقبیاز حاصل ہے، اس کی کوئی دوسری مثال کی رسا لے کے

کسی غالب نمبر سے پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس نمبر بین ۲۲ ڈاکٹر ول کے مضمون ہیں اور جوادب کے ڈاکٹر نہیں ہیں وہ بھی اپنی
جگہ بھاری پھر ہیں۔ ایسے عالب شناس کہ جن کے نام می اس امر کی مفانت ہیں کہ ان کی بات میں منصر ف و ذین ہے بلکہ ان

کی بات مستند بھی ہے۔ اس شارے میں یاک وہند کے تقریباً تمام ہوئے ادبول نے لکھا ہے۔ اس صد تک مخلصان تفاون شاہد
میکی دومرے دیا گے تعمیب ہو۔

نقوش کے غالب نمبر کا دوسرا حصہ" بیاض غالب" پہنی ہے۔ غالب صدی کی اس اہم ترین دریافت کو نقوش کے ذریعے مصد شہرہ پر لانے کا اعزاز شاید محمد فقیل کا ادب کی ونیا ہیں سب سے بردا کارنامہ قرار پائے۔ محمد فقیل اس نمبر کے بارے میں لکھتے ہیں:

" میں نے دومرے مصے کے سلسلے میں اعلان برکیا کراس میں صرف عالب کی کمیاب، تایاب اور غیر مطبوعہ تو میں ہے جو اور انھوں نے غیر مطبوعہ تو میں ہیں گروں گا۔ میر ساس اعلان کو جب ایک عالب شناس نے پڑھا تو انھوں نے کھا:

"غالب کی آو ایک ایک سطر چھپ چی ہے۔ اس لیے اب آپ دوسرے جھے بیس کیا چھا بیس ہے۔" فقدرت کو بیر سے اعلان اور جذبے کی لائ آر کھنی جی ہور گی۔ وہ کام وہ آفریب قریب ناممکن تھا جمکن ہو گی اور اب اگر جی ہے کہوں کہ پوری ایک معری جس عالب پر جو بچھ چھپا ہے؟ اس جس سیسب سے لیتنی ومتا ویز ہے تو اس بیس قطعا کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس فیسر جس غالب کی اولین بیاض کو مہلی یا رتھی صورت بیس چی کیا جار ہا ہے۔" (۳۳۳)

مولانا غلام رسول مبرعالب كاس نووريافت ديوان اردوك بارے بي كلم الكمة مين:

"میرااحهاس بیہ کرییمرزاغالب کے متعلق ہم خری پڑی دریافت ہے کیونک بظاہر میمرزا کے متند اردوکام کا پہلا مجموعہ ہے۔ جس کے بعدوہ فاری کی طرف متوجہ ہو گئے اورار دو میں گنتی کی ٹی غز کول کے موال کھائے کہ کے ۔ "(۲۴)

نفوش کا تیسر غالب نمبر، شاره نمبر ۱۱۲ کے طور پر ۱۹۷ء میں شائع ہوا۔ یہ نمبر بھی موضوعات کے تنوع بھیتی اور تا در

مواد اور انکشافات، ترتیب کے حسن، بحثیت مجمول اپ مشمولات ومندر جات اور مضمون نگاروں کے وزن اور وقار کے اعتبارے ا اعتبار سے ب حدو تیج ہے۔ اور غالیہات کے سلسلے میں محرفیل کی مستقل یا دگار کے طور پر ہمیشہ حوالے کا کام د سے گا۔ ڈاکٹر سید معین الرحن نفوش کے غالب تمبروں کا بہ حیثیت مجمولی ہوں جائزہ پیش کرتے ہیں:

> " نقوش کے غالب نمبروں کو بیک نظر دیکھیں یا نقوش کے دیگر شاروں ہیں موجود غالب سے متعنق کا وشوں پر نظر ڈالیں تو ہی تھیں، حاش بحث، جا نگائی بمنغر دمسلک اور حسن استخاب اور صور کی محاسن کی ان سادی خوبیوں سے آ راستہ و پیراستہ اور صف بستہ و کھائی دیتی ہیں، جواب نقوش اور طنیل صاحب کا مقیاز اور و طیر و بن چکا ہے۔ " (۳۵)

جس طرح اقبال کے بغیرار دوادب کا ذرکھ لی بیس تھا۔ ای طرح محیط قبل اور نقوش کی ادبی خدیات اور دولوں کے اردوادب میں مقام ومرتبہ کا تعین اس وقت تک کھن نیس کہنا سکتا جب تک کے نقوش کے اقبال نمبروں کا جائزہ شایا جائے۔ محیط فیل نے تنبرے کے اقبال نمبروں کا جائزہ شایا ہے جو طفیل نے تنبرے کے اور دواد میں مختلف جرا کدا قبال نمبرشائع کیا۔ اس سے پہلے اقبالیاتی ادب میں مختلف جرا کدا قبال نمبرشائع کے سے۔ بلکہ اس روایت کا آغاز علامہ اقبال کی زندگی ہی میں اس وقت ہوگی تھا جب ۱۹۹۳ء میں ان بیر گلف خیال "نے کہنی دفعہ اقبال فہرشائع کیا۔ اقبال کی وفات کے فور ابور جن ادبی جرا کدنے اقبال فہرشائع کئے ن میں میں گرائے میکن میں میں سب رس (حیدر آباد دکن) اور اردو ( دیلی ) زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہے 19 میں اقبال میری کے مختلف ادبی جرا کد کے اقبال فہرشائع ہوئے دالا نقوش کا اقبال فہرا سے جیش روا قبال فہروں میں شامر ف جم کے اعتبار سے ختیم ترتھا بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ان سب پر فاکن ثابت ہوا۔ دمبر ہے 19 مولامہ اقبال کی ولادت کا سب کر فاکر اردے کر اُن کا صد سالہ جشن ولادت منایا جارہا تھا۔ چنا نچہ اس بی منظر میں نقوش کے اقبال فہروں کی اہمیت و

نقوش کی إن دونوں جلدوں میں مرف اقبال کی موانح دور مخصیت کے پھوا یہے پہلوؤں کی نشاندہی کی جی بالک نن تھیں بلک ان پر اکھے گئے تھیدی مضامین کے پیشتر موضوعات بھی سے اور منادر سے نفوش کے اقبال نمبروں کے جی میں مخطفیل نے '' نیر تک خیال'' کا تاریخی اقبال نمبر بھی'' قد کرر'' کے طور پر شائع کر دیا۔ ۱۹۳۳ء میں شائع ہونے والا بینبر میں محرطفیل نے '' نیر تک خیال'' کا تاریخی اقبال نمبر بھی مناد ہوتا تھا۔ اِس نمبر کے کھینے والوں میں راغب احسن، محمد عبدالرشید فاصل م

چودھری محرصین ، ممتازحس ، صوفی تبسم اور نذیر نیازی بیسے نام شامل ہے ، جو بعد بی اتبالیات کے والے سے بے صدمشہور ہوئے بچر طفیل نے اس یا وگار دستادیز کوئے بیر بمن سے آ راستہ کر کے یوں پیش کیا کہ اس نبریش نیرنگ خیال کے اتبال نمبر کے عدادہ نیرنگ خیال کے دوسرے شاروں میں اتبال پر چھپنے والے بعض مضایان بھی شامل کر دیئے ، جن سے اس نمبر کی ایمیت میں حرید اضاف ہو گیا۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہائمی اتبال فیمروں کا مجموع طور پر جائزہ یوں لیتے ہیں:

ادبیات کی ایک ایم صف سرت نگاری بھی ہے۔ اسلام بین سرت نگاری کا آغازعثی رسول ہے ہوااور سرت نگاری کا آغازعثی رسول ہے ہوااور سرت نگاری کے سلنے بین ایک ایک ہے مثال تحریک دور ہوئی، جس بین انسانی شخصیت کا وہ اعتراف ہوا جو بعد بین بورپ کی اللہ بیاتی تحریک کی صورت بین سامنے آیا۔ سرت رسول پر سب ہے بین اور ستدر ین کتاب قرآن پاک کو کہا جا سکتا ہے۔
کو ککہ مصرت عائش نے فرمایہ ہے کہ' کان خلقہ القرآن'۔ بعد کے زبانوں بین این آئی، این ہشام، قاضی عیاض، ابن کثیر اور این الجوزی کی کتب سرت رسول پر ایک ایم مقام کی حالی ہیں۔ برصفیر پاک و بعد میں آروو زبان بین سیرت رسول پر کتابی شن کو کرنے والوں بین وارا مصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ آمسنفین اور دارالعلام و لو بند وہ ادارے ہیں میرت رسول پر کتابی شن کو کرنے والوں بین وارا مصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ آمسنفین اور دارالعلام و لو بند وہ ادارے ہیں جنس اس سلنط بین منفر داور قائل فخر مقام حاصل ہے۔ محرفیل نے نقوش بین پی سے خطیم بیش کش تقریباً دی براوصفیات پر مضتمال 'رسون ' نمبر' کی تیرہ جدوں کی صورت بین بیش کی، جے انھوں نے ''صد یوں زندہ در ہے'' اور'' عاشھان رسول گئی میں سب ہے آخر بین گڑا ہوئے'' کے لیے مرتب کیا۔ رسول گنبر کی ان تیرہ جلدوں کے بارے میں میرت نگاردل کی بیرت کے دونوں کی بات کیجاد میچ موادموجود تیں۔ سیاعزاز پاکتان کواوراس کی بیستون کی بیستون کی کی زبان بی سیرت کے موضوع پراتا کیجاد میچ موادموجود تیں۔ سیاعزاز پاکتان کواوراس کی بیستون کی بی مینوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کو نوان میں سیرت کے موضوع پراتا کیجاد میچ موادموجود تیں۔ سیاعزاز پاکتان کواوراس کی بیستون کی میں موضوع پراتا کیجاد میچ موادموجود تیں۔ سیاعزاز پاکتان کواوراس کی بیستون کی دونوں کی میں مورون کی اس تی موضوع پراتا کیجاد میچ موادموجود تیں۔ سیاعزاز پاکتان کواوراس کی کی دونوں کی موضوع پراتا کیجاد میچ موادموجود تیں۔

قوی زبان کوحاصل ہے کہ سرمت مقدمہ پرسب سے منعمل اور جامع کام اُردو میں ہوا۔ محرطفیل کونفوش کے رسول منہروں کی اشاعت کا خیال کیے آیا؟ اس سلیلے میں لکھتے ہیں۔

"شام ادراد بون کا تو ہے کہ دو خیال کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگر جھے بھی چھوٹا ساادیب بجھ لیس تو ش ہیر کہ سکتا ہوں کہ میں نے زندہ دہ ہے کی ایک تد ہر سوپی تھی۔ ایک تد ہیرا جس میں میرے لیے داختیں ہی داختیں تھیں۔ سکون ہی سکون تھا۔ شٹا جی نے سوپیا ، افسانہ نہر ، غزل نہر ، طز وحزائ نہر جھے کہ بک زندہ در کھ سکیں ہے؟ جواب ملہ دی ہیں برتن الی طرح مکا تیب نہر ، آپ بٹی نہر، شخف یت نہر تیں جا ایس برس ، غرض اقبال نہر ، غالب نبر ادر برنہر میں ہے کی نے بھی جھے چالیس پیاس برس سے زیادہ زندہ در ہے کہ فید ید نسانی رگر جس چالیس برس کی عمر میں فوت ہو تا نہیں چاہتا تھے۔ میں تو لیسی عربی ہاتا تھا۔ .. مگر کوئی داستہ دکھائی شد بتا تھا۔ سوچ سوپی کر بوڑ ھا ہوگیا۔ بالآخر دوشن کی ، قدرت نے میری مدد کی ، منزل کی نشائد ہی کر دی۔ "درسول نمبر" چھا پو صد یول زندہ رہو

رسول منبر کے بارے بی ایک انٹرویو بھی جم طفیل سے بیا ہم اور بنیا دی سوال ہو چھا ممیا کہ سیرت کی آئی کتابوں کی موجودگی بیں اس نبیر کی کیا ضرورت تنمی؟ اس سوال کے جواب بیں محم طفیل نے جو پھی کہا وہ بہت صد تک رسول منبر کے موضوعات وان کی ایمیت اور افادیت کو اُجا گر کرتا ہے۔ انھول نے کہا،

" بیر \_ \_ زود کی آ پ کا بیسوال بنیا دی سوال ہے کہ آئی سیرت کی کتابوں کی موجود کی بیس آخراس بنیر کی مفرودت کیا تھی۔ بیر \_ نزدک فرون ہے کہ میر \_ ملک کا معاشرہ گزاہوا ہے۔
اسے سیرت النبی کی روشن بی سنوار نے کی فرون ہے۔ یہ بنک کی فدمت کا باسخی منصوب ہے جانبی آ پ ایک کی مدمت کا باسخی منصوب ہے جانبی آ پ ایک بیس کے کہ بیل نے جو موانات سو ہے ، وہ بیر کی سوچوں کی ترجمانی کریں گے۔
چنا نچہ آ پ دیکھیں کے کہ بیل نے جو موانات سو ہے ، وہ بیر کی سوچوں کی ترجمانی کریں گے۔
مثلا ایک عنوان ہے ' اصلاح معاشرہ اور میرت نبوی ' دوسرا ' معظمتِ انسانی کا نقیب ہمارے
رسول ' تیسرا ' فلاتی معاشرہ اور اقتصادی نظام' چونی ' اخلاقی اصلاح اور ہمارے درسوں ' بجرجد بھ
د ہمن کو مطمئن کرنے کے لیے ' علوم انسانی کے فروغ پر ہمارے درسول کا اثر' ' منظم و تہذیب کی ترق

میں معارف محمری کا حصہ" ،" رسالت محمری کاعقلی ثبوت " ایسے عنوانات سیرت کی کتابوں میں یا تو موجود تبيل يديرائ نام جيل ان يرسير عاصل موادموجود تبيل - بم ف السي منوانات يرآ خدا ته دس دس مضاین کھموائے تا کہ کوئی پہلوتشنہ نہ ہے اور وقت کے نقاضے بورے ہوں 💎 مناسب ہو كاليهيديم سيرت كي ابهم كمّا يول كوة بمن من ركدليل مثلاً "ميرت النبم" اور" رحمت اللعالمين" اب ان ش ہے کی کاب ش امحاب صفہ بر مواد لے گا؟ بدو الوگ میں جن کے بارے ش صنور کے فر ما با تق کہ بدلوگ جنتی ہیں۔اس محنوان کے تحت بے شک چندسطریں، چند صفح ملیں سے مگر نام بہ نام تذکرہ نہ بنے گا۔ ہم نے ۱۸ امحاب کا ذکر کیا ہے۔ کا تبان دی پر چندسفریں کمیں کی مکرنام بدنام تذكره نه يلي كاريم في ١٢٨ اصحاب كا ذكركيا ب-والع اجرت سرت كا بنيادى موضوع ب- يمر اس پر چنرصفات فیس کے ، زیاد و تنصیل ند ملے کی۔ ہم نے اسباب ومحرکات بر مشکو کی ، راہیں ، قیام ، اور منرلوں کا ذکر کیا۔ پھراس کی عالمگیر اہمیت پر مختطو کی۔ ہم نے اس موضوع پر سے اصفحات مخض کے۔ یہ بھی عرض کر دوں ہمارے یاس بنیادی کتاب" سیرے اپن ہشام" ہے۔اس میں خدمت الدس من وينيخ والے منت وفود كاذكركيا بهم في بعد محتين اس من اضاف كيا۔ جارے ہاں اے واو د کا ذکر نے گا۔ یہ ہے و اتحوزی ک تفصیل جس سے جارا کا م سیرت کی دوسری کمآبوں سے الك نظرة ع كاريهال ايك بات كامراحت كردول، وهد كديمر عال سبيان كردية س سرت کی متذکرہ کتابوں کی اہمیت نہ کم ہوسکتی ہے اور نہ جوگی۔ یہ تو سیرت کے موضوع پر مینار و انور ہیں اور ش بات نے موضوعات کی کر رہا ہوں۔ فرض رمول فبر کی اشاعت کے سلسلے میں ممرے ذ بن من صرف بی، تین تیس بیلی به که بینبر سیرے کی کتابوں کے مختف نیج پر ترتیب دیا جائے۔ دوس بے صنور کی زبان ہے جو کچھ تکلا ہویا جو کچھ کہا ہو، اُسے بھی کر دیاجائے اور بیر کہ برت کے نے موضوعات کا تغصیلی مطالعہ چی کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ معاشرے کوسیرت درسول کی روشی من سنواراجائے "(٣٨)

تقوش کے رسول نمبر کا میرت کی دوسری کتب ہے تقابل کرتے ہوئے ڈا کٹر مخمد یوسف گورا یہ کھتے ہیں:

" قرون اولی، متوسط اور دور حاضر کی کتب سیرت کے ساتھ دقتا کی مطالع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مضایین کے تول مولان کی کثر سداور مواد کے اطاب سے بیجائے ترین کوشش ہے۔ یک دید ہے کہ ابوائحین عدوی ، مید مبارج الدین عبد الرحمٰن ، معید احمد اکبر آباد کی ، عبد القدوس باشی ، فیم صدیقی ، ڈاکٹر بیسین مظہر صدیقی کے پائے کو کی اور یمن الاتوا کی ماہر بیر سے نگادوں نے متفقہ طور پراہ ہے ہیں ، ڈاکٹر بیسین مظہر صدیقی کے پائے کو کی اور یمن الاتوا کی ماہر بیر سے نگادوں نے متفقہ طور پراہ ہے ہیں میں امکانی صدیک موضوع متحد تراس کی افراد ویا ہے۔ انسائیکو پیڈیاد می ہوتا ہے جس میں امکانی صدیک موضوع متحد تراس کی اور قروع کا احاط کیا گیا ہو۔ رسول نمبر میں اس کا التر ام موجود نظر آتا ہے ۔ عظمت داعر انسائیکو پرڈیاد کی اس کی التر ام موجود نظر آتا ہے ۔ عظمت داعر انسائیکو پرڈیاد کی اس کی التر ام موجود نظر آتا ہے ۔ عظمت داعر انسائیکو پرڈیاد کی اس کی دوران ہو۔ " (۳۹)

اس سے پہیے سطور ہالا جس اس امر پر بحث کی گئے ہے کہ نقوش کے اوار یوں جس جنسی جرھنیل ' طلوع'' کے نام سے لیسے تھے، اور نقوش کے وہ خاص نمبر جنسی جرھنیل نے مرتب کیا ، علم وادب جس ان کا کیا مرتب ہے۔ لیکن جرطنیل ایک اولی رسالے کے ناشر اور مدم بی بلکدا یک صاحب طرز او یہ بھی تھے۔ ان کی اولی شخصیت کا بید سین زخ ان کی جن مصنیفات جس جلوو گر ہوا، اُن جس صاحب، جناب، آپ ، محترم ، محتلم ، مخدوی اور مجی ہیں۔ شخصی مضابین پر مشتس سے محموصے خاکد نگاری کی صنف جس اس قدر راہیت کے حال ہیں کہ اگر محمد طفیل کو تنی عظمت جس سے نقوش کو منہا کر ویا جائے تو مجموصے خاکد نگاری کی صنف جس اس قدر راہیت کے حال ہیں کہ اگر محمد طفیل کو تنی عظمت جس سے نقوش کو منہا کر ویا جائے تو جس میں اپنے خاکوں کے طفیل ایک بلند مقام پر کھڑے نظر آپیں گے۔ خاکد نگاری کے فن سے بارے جس ایوالا چاز حقیقا صد بھی لیسے جس:

"ادب کی جس منف کے لیے انگریزی میں کچھ یا پن پورٹریٹ (Pen Portrait) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ أردو میں اے فا كد كہتے ہیں۔ فاكدا يك سوالحی مضمون ہے جس میں كن شخصيت كے اہم اور منفر دیبلواس طرح أجا كر كيے جاتے ہیں كداس شخصیت كی ایك جیتی جا می تصویر قاری كے اہم اور منفر دیبلواس طرح أجا كر كے جاتے ہیں كداس شخصیت كی ایك جیتی جا می تفدور قاری كے ذہن میں ہدا ہو جاتی ہے۔ فاكر سوائح عمری ہیں ساتے۔

ف کرائی فض کا لکھاجا ہے جس سے فاکرنگار ذاتی طور پر دانف ہوادرائی نے اُسے بہت قریب سے ویکھا ہونے نے میں واقعات کوزیاتی ترتیب سے چیش نیس کیا جاتا بلکہ واقعات کی ایکی ترتیب لگائی جاتی ہے جو موضوع فی کر کے تھور کوروش کر سے اور مطلوب تا ترکی کی ویکی اگر نے میں معاون تا بت ہو۔ فا کد ایک مختفر سوافی مضمون ہے اور اس میں کمی فخض کی زندگی میں فیش آنے والے سارے وا تعات ورج نیس کے جائے ۔ چتانچ ضرورت فیش آتی ہے کہ دا تعات کا استخاب کیا جائے ۔ سیہ منتخب وا تعات ایسے ہونے جائیس جوزئدگی کے بیشتر یا تمام پہلوؤں پر صوری ہوں۔ فرحت اللہ بیک مولوی عبد الحق ، رشید احمد میتی ، محرطفیل اور شام احمد و بلوی فاک نگار کی حیثیت سے اردواوب میں ممتاز مقام کے حافل ہیں۔ اور دعو

اردوادب میں خاکہ نگاری کی تاریخ مجھے زیادہ طویل نہیں۔ خاکہ نگاری کے ابتدائی قمونے محمد حسین آزاد کی کماب " آ ب حیات" میں ملتے ہیں۔ بعد میں سوافحی مرقعوں کا رواج ہوا۔ مرز افر حت اللہ بیک، خواجہ سن نظامی، مولوی عبدالحق، رشیدا حرصد بقی ،سعادت حسن منثو،عبدالجید سالک، چراغ حسن حسرت ،شوکت تعانوی،اشرف مبوحی ، شابداحمد ابلوی و فیرو نے اپنے اپنے رنگ اپنے اپنے ڈ حنگ اور اپنے اپنے اسلوب کے مطابق معروف اور غیر معروف فینصیتوں کے خاکے لکھے اور اُنھیں بوی دلیس سے برد صابھی ممیار کین ان میں ہے بیشتر خاکہ نگاروں کی خاکہ نگاری ہے دلیسی محض جُو وَتَیٰ رہی ہے۔ خا کہ نگاری اُن کی او بی اور خلی تل سرگرمیوں کا صرف ایک پہلو ہے۔ فرحت الله بیک مضمون نگاری کرتے کرتے بعض اچھے خاکے بھی لکھ مجئے مولوی عبدالحق چھتیں ہتھید، تاریخ ،لغت اورلسانیات جیے علمی مشغلوں کے آ دمی ہتے ،'' چند ہم عصر'' بھی لکھ مجئے \_رشیدا حدصد لیٹی بنیا دی طور پر طنز نگار تھے ہتھیدا ورشخصیت نگاری ہے بھی دلچیسی لیتے رہے ۔سعادت حسن منٹوا فسانہ نگار تھے۔اُن کے خاکے اُن کے افسانوی عمل بی کی خمنی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ عبدالجید سانک اور چراغ حسن صرت بنیا دی طور برصي في تح اور صحافت بي سے منسوب ہونا پيند كرتے تھے۔ خاكد نگار كى بيل بعض السے لوگ بھي شائل بيس جفول نے مند كاذا نقد بدلنے كے ليے ياكف فيٹن كے طور برايك آ دھ فاك أكل كرشہيدوں ميں نام كھوانے كى كرشش كى باوراس كے بعد بالكل بحول محئے كه اس صنف ہے نبرد آ زما ہونے كى عدہ صلاحيت بھى أن كے ہاں موجود ہے اور ايك آ دھ جِراغ جو انھوں نے روش کیا ہے،اس کی بُوت دور دور تک جاری ہے۔ان لوگوں میں احمد بشیر، حامد جلال اور او پندریا تھواشک وغیرہ کو شال کیا جاسکتا ہے۔اشرف مبومی اور شاہرا حمد و الوی وغیرہ نے البعد خاکرنگاروں کوایک ایک صنب اظہار کے طور پر قبول کیا اور اِ سے فتی طور پر پروان چڑھانے میں عمدہ خد مات سرانجام دی ہیں لیکن ان کے خاکول کی تعداد کم ہےاوراسلوب کی میک

رنگی ان سب پر حادی ہے۔اس کے علاوہ پیامتاب اپنی زیر تبعرہ شخصیت کو صرف تبذیبی نقطۂ نظرے جانبیتے ہیں،جس سے اُن کے اظہار کا دائرہ محدود ۶ وکررہ گیا ہے۔

محرطفیل وہ واحد اہلی قلم ہیں جنھوں نے صرف فاکے ہی کھے ہیں۔ اس اختبارے اٹھیں'' کیے فئے'' کہا جا سکتا ہے۔ اگر چدان کے فاکوں کو بھی '' نقوش کے فیل '' قرار ویا جا سکتا ہے۔ کیونکہ و نیائے ادب کی جن نا مور شخصیتوں کے فاکے انھوں نے بھی۔ اُن میں سے پیشتر ہے اُن کی ملا قات نقوش کے ذیا ندا وارت میں ہی ہوئی اور نقوش نے ہی اِنھیں سیموقع فراہم کیا کہ وہ وہ ان اور ہوں کی تخلیقات سے قدر ہے الگ ہو کر ان شخصیتوں کے چکر میں بھی جھا تک سکیس لیکن اس کے ہا وجود محرف نیائی کہ وہ کر ان شخصیتوں کے چکر میں بھی جھا تک سکیس لیکن اس کے ہا وجود محرف نیائی کے میدان میں صرف شخصیت نگاری کو بی اپنامیدان قرار دیا اور دوسر سے میدانوں کی طرف آئے کھا تھا کہ میں دیکھوٹا تھا۔

شہداحمد دہلوی ، تحرطفیل کے ہزرگ ہم عصر بھی تنے اور ایک اجھے خاکدنگار بھی ۔ تحد طفیل نے خاکدنگاری کے بارے میں ۱۲ جون ۱۹۲۳ ، کوأن کے نام ایک قط میں اینے نظریات کا انتہار یول کیا ہے:

بحثیک ہے تعریف وقوصیف کی۔ جس طرح آپ پر بدالوام ہے کہ پاؤوں پراٹھتا ہے۔

پر اٹھتا ہے۔ ای طرح مرحوم کا فن کھی جروح ہے کہ وصرف ایتھے پہلوؤں پر اٹھتا ہے۔

خدا کی برمصلحت کی حکست سے خالی تیں ہوتی ۔ اس لیے شن کیا جانوں کہ اللہ میاں نے آپ میں

خدا کی برمصلحت کی حکست سے خالی تیں ہوتی ۔ اس لیے شن کیا جانوں کہ اللہ میاں نے آپ میں

بیٹونی کیوں پیدا کی کہ ایسے ایسے تھرات تھے پر قادر کر دیا جوسید ہے جا کر دل کو پکڑ لیتے ہیں۔ اگر

اس پر اکتفا کیا ہوتا تو لوگ بیسوی کر خاصوش ہوجاتے کہ شاجرصا حب کا مزان ہی ایسا ہے کہ وضرود

زبرا تھیں گے۔ مگر با تھی اس کے طادہ بھی بچھ ہیں۔ یہ تھیک ہے کہ چھتے ہوئے قرب کی شخصیت پر تھتے ہوئے

آپ کے پائے کا او ب اور کوئی نہیں۔ ہیں ہے گئی سے میں ایسی کے شاہوں کر آپ کی شخصیت پر تھتے ہوئے

اس امر کی شعوری کوئی فیمیں کرتے کوشرور خلاف می لکھتا ہے۔ وہ تو آپ کا ایک شنم کا تھی مزان ہے ہوئے

بو چھٹینے فقروں کو آٹم کی تو کہ پر آپ نے سے فیمیں دوک سکتا۔ میں وہ ہے کہ بی آپ کو بہت برا فقر کے

باز بھتا ہوں۔ ہی شام کرتا ہوں کہ خاکہ نگار کو حقیقت نگاری ہے آپ کھی شراس ڈ ھب سے کہ برقد م پر سجما

حقیقت نگاری کی ایک مثال اور بھی ہے۔ وہ ہے مصمت کامضمون'' دوزئی'' اسپنے بھائی تقیم بیک چفٹائی کے بارے بھی شخصیت نگاری بھی اس مضمون کو بھی او نچا ورجہ حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی کہتا ہوں کہ اگر مصمت میں مضمون تقیم بیک کی زندگی بھی نکھ و بی تو وہ مصمت کا گار محموث دیتے۔

جان کی امان پر وَل آو مرض کروں ، خاکر تگاری ٹی جو چے سب سے زیاد و ضروری ہے وہی آپ کے باں کم ہے (صرف چند مضافین میں ) میری مراد آوازن سے ہے۔ " (۱۲)

محمط فیل نے اس کے علاوہ بھی کی اور جگہوں پر خاکہ نگاری کے فن کے بارے ش اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سوال بیہے کو فن خاکر نگاری کے منصب کے بارے میں جن نظریات کا اظہار کیا ہے ، کیا اپنے خاکوں میں ان پڑھل بھی کیا ہے یا محض بیہ باتیں فن کے نظریات تک بی محدود ہیں۔ حقیقت میں خاکہ نگاری ایک بہت بی مشکل کام ہے۔ تکوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے اور خاص طور پر اُس طبقے کا خاکہ لکھنا جس طبقے کو کھ طفیل نے نتخب کیا ہے لینی او بول کا طبقہ جن میں سے ہر ایک اپنی وانست میں اپنے آپ کور سم سے کم نہیں بچھتے اور مب سے بڑھ کریے کدائی طبقے کے لوگ ذوور فجی میں ضرب النشل ہیں۔ ایسے لوگوں کی شخصیتوں پر لکھنا تکوار کی دھار پر چلنے ہے کسی طرح کم نہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کی ''اصل شخصیت'' دریا فت کرنا ہے حدمشکل ہوجا تا ہے۔ محرطفیل اس سلسلے میں ایک جگہ تھے ہیں:

" میں کئی الی شخصیتوں ہے واقف ہوں جنموں نے اپنے اوپر شرافت کے غلاف چڑھا رکھے
ہیں۔ ایسے الله والول کو جما کمنا مشکل ہے چہ جائیکہ پڑھ لینا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر
ہے اگر ایک غلاف أتارو بائن و وہ بالکل آدی کی صورت میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ بعض
ہے وا تاریح جا کی تو بعض کے تین اُترین تو . . . اور بعض شخصیتیں تو بالکل پیال ہوتی ہیں۔ جننے غلاف اتارو اللہ باتھ کہ کہ کئی شاتے گا۔ " (۱۳۲)

اس نقطۂ نظر ہے خاکہ نگاری کے ختمن میں محمد طفیل کی مشکلات اور ان مشکلات پر کامیر فی ہے قابو پانے کی ان کی صل حیت کا جائز ولیتے ہوئے ڈاکٹر انورسد یہ لکھتے ہیں:

تك كسي" فاخراب" كواس مفل ادب من آف كي اجازت بيل لي\_(٣٣)

> '' مجرطنیل نے خاکہ نگاری جی مولوی عبدالحق اور رشیدا حمرصد ملتی کی طرح آ دم کوفرشنوں کا مقبل نبیس بنایا بلکہ اس نے ایک معنب خاک کوانسان می دہنے دیا ہے ۔'' (۴۳۳) مجرطنیل کی خاکہ نگاری کا مجموعی طور پر جائزہ لیتے ہوئے مجنوں گور کھ پوری لکھتے تیں ،

" یہ تو تیں کہا جا سکا کہ اردو میں اس نوع کی او بی تحریر یہ بہلے تین تھیں۔ محراب تک کسی نے اس اہتمام اورورو کے ساتھوا سے اپنا فن تیس بنایا تھا۔ ایسے کردار نما تھی چیرے ہمیں مغربی بالخصوص امحرین کی زبان میں کافی ہلے ہیں۔ طغیل نے اس کو اپنا فن بنالیا ہے۔ جو برنا شہرا کی جدید انداز کی شخصیت نگاری ہے۔ مصنف جس محض کو اپنا موضوع بناتا ہے، اس کے تیا نے ، اس کی ترکات و سکتات ، اس کی بات چیت سے اس کے دل کی مجرائیوں میں اُتر جاتا ہے اور وہاں جو پھواس کے مسلم باتھ کے دائے ہا تھے۔ ان کے حال کے اس کے مسلم باتھ کیا تا ہے۔ اس کی جوے ایک ایسا آئینہ خانہ باتھ کے اس کو براخت میں کرمائے گئے۔ خانہ باتھ کے دائے ہا ہے۔ طفیل کا ہرجموے ایک ایسا آئینہ خانہ باتھ کے دائے ہا ہے۔ طفیل کا ہرجموے ایک ایسا آئینہ خانہ باتھ کے دائے۔

ہے جس میں متعلق اہتا میں گوا تی اپنی شخصیت کے چھوا ہے گوشے آ جا گرنظر آ کیں مے جن کا یا تو ان کو اب کل کو اب کل کو گھانے کا اور جا ان ہو جو کر ان کو چھیا ہے ہوئے تھے۔ بدا یک کمال ہے جے فن شخصیت نگاری ٹی او نچا درجہ حاصل ہے۔ طفیل نے اب تک جن شخصیتوں پر اپنے فن کا اظہار کیا ہے ان بی پچھو آ ایسے ہوں کے جو شنی ان شنی کر دیں۔ بہتر سے ایسے ہوں کے جو طفیل سے بلاوجہ مکد رہو جا کیں می کھواللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو چونک کر خود اپنے بارے میں ایماری کے ماتھ موجے نگیس۔

جن جار جموعوں کا بھی نے مطالعہ کیا ہے اُن بھی ایک الی خصوصیت ہے جس کی طرف و بھی جات جات بھی ہوتا اور وہ ہے مصنف کا حسن اہتمام او ریندوہت۔ طفیل نے بڑی مرتبہ شنای اور بخرمندی کے ساتھ اپنی مجلس آ راستہ کی ہے۔ جن لوگوں کو''صاحب'' کی صف بٹی جگہ لئی چاہے ، اُن کو وہیں جگہ لئی ہے جو لوگ ''جناب'' کی صف کے لاکن ہیں ان کو کی اور صف بھی جیش دکھا گیا ہے۔ ان کو وہیں جگہ لئی ہے۔ ای طریق ند' آ پ'' کو جمح م'' کو 'آ پ'' کے ساتھ۔ ہے۔ ای طریق ند' آ پ'' کو جمح م'' کو 'آ پ'' کے ساتھ۔ طفیل کا انداز بیان سادہ واور بے لکلف ہے۔ ان کے حزائ بھی حزائ کی ایک میدان ہے جو مہذب شوخی کی حدے آ کے نہیں بڑھتا ہے کی کا معلی نہیں اُڑ ا تے ۔ بچو واستہزاء اُن کا شیوہ نہیں ، کی کو رسوا کر نا اُن کا معتصر نہیں ، شخصیتوں کے حزائ و کر دار بھی اُن کو جو خو بیاں گئی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں کے سرائے کو جو جیاں گئی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں کے سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو تمام کر در ایس اُن کو جو خو بیاں گئی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو تمام کر در ایس اُن کو جو خو بیاں گئی ہیں ، اُن کو تمام کر در یوں سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کی بھی ظروفت اور ایک و نکا را شاغداز بھی اپنچر جو گئی ہیں ، اُن کو تمام کی اُن کا سرائے جو جہائی رہتی ہیں ، اُن کو بھی اُن کو ایک اُن کا انداز بھی اپنچر جو گئی کی درجے ہیں اور بیا تمان اُن کا این اور اُن کا ایک این کا سرائے جو گئی کر دیے ہیں اور بیا تمان اُن کا ایک ہے اور اُس ۔'' (۵۳)

جہاں تک محرفقیل کی خطوط انگاری کا تعلق ہے وہ ایک منظر دخطوط انگار کے طور پر جائد سے سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ خطوط نگاری کی بب میں بتغصیل بینکھا جاچکا ہے کہ خطانو بھی ایک ایسا فن ہے جو لکھنے والے سے علم وآ مجی ، فیانت اور کمتوب ایسان کی حراج شنای کے علاوہ ولچیپ اسلوب کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ عالب کے خطوط کو اِس کے او بی حیثیت حاصل ہے کہ اُس نے ایس منظر دانداز افقیار کیا کہ پڑھنے والاستمہوم کے ساتھ ساتھ او بی چاشنی اور تحریری ول پذیری کا لطف بھی انھا تا ہے۔ بیسویں حدی بش کی نا مور خطوط نگارگز رے جن کا تذکرہ قد کورہ باب میں کیا جاچکا ہے۔ خود محمد شیل کے این عمد میں

مجھی کی ایے خطوط نگار موجودر ہے جن کے خطوط کا فی تعداد میں دستیاب ہیں۔ إن میں اکثر خطوط شائع بھی ہو بھے ہیں۔ اُن کے خطوط فی اُن کے خطوط کا فی تعداد میں دستیاب ہیں۔ اِن میں اربی خطوط و کھے کر بیا تدازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ خطوط نگاری میں اپنے گئی ہم عصروں پر سیقت لے گئے ہیں۔ اُن کے خطوط میں ادبی چاشی ، جملوں کی پرجنگلی اور ذاتی تطلقات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کے جملوں میں مکا کی کاٹ ہے۔ اپنے خطوں میں اور اپنا تی تعلقات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کے جملوں میں مکا کی کاٹ ہے۔ اپنے خطوں میں وہ ایس انداز سے بات کرتے ہیں اور اپنا تی جناتے ہیں کداد یب کوفر مائش پورا کرنے سے سواکوئی جارہ کار نہیں رہتا ۔ اُنھیں اپنے دوستوں ، شاعروں اور رفیقوں پر ٹاز تھا۔ بیان کے حشن اطلاق ، محبت اور پیار کا متجد تھی کدا گر کوئی اور یہ کی وجہ سے اُن سے نارا اُس جو جا تا تو ایسا پر ٹاز تھا۔ بیان کے حشن اطلاق ، محبت اور پیار کا متجد تھی کدا گر کوئی اور یہ کی وجہ سے اُن سے نارا اُس جو جا تا تو ایسا پر ٹاؤ کی اور یہ دو بارہ نارا اُس ہونے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔

الم المنظم المن

محرطنیل کی طبیعت میں جدت طرازی کا دصف بہت نمایاں تھا۔ بکی جدت طرازی اُن کے خطوط میں بھی نظر آئی

ہے۔ سلیقے سے بات کرنے اور بات سے بات نکا لئے میں وہ یہ طولی رکھتے تھے۔ جب بھی اُن کے ذبین میں کوئی نیا خیال آٹا

تو وہ چپنے سے کا غذاقلم سنجا لئے اور اپنے قربی ووستوں کواس سے خیال کی خبر و سے اور اس قدر زی اور اپنائیت سے ہم کلام

ہوتے کہ مختفر تح ریکھ کر دوسر سے کوانیا ہم خیال بنا لیتے اور وہ فور اُتعاد اِن پر آبادہ ہو جاتا۔ اُن کے قلم میں جادو کی تا میرتھی۔ اُن کے خوبصورت اور معنی فیز چھوٹے جملوں پر بڑھے بیڑے ساور جبرت

کے خوبصورت اور معنی فیز چھوٹے جھوٹے جملوں پر بڑھے بڑے ساوی ہے آئیس دادو سے ۔ اِن کا اخداز بیان دکھیپ اور جبرت انگیز ہوتا۔ طرز اسلوب کی بیشان اُن کے خطوط کے علاوہ دیگر تح یوں میں بھی جلوہ کر ہوادر ای اُن میں وہ صاحب طرز اور

میر طفیل کے بیشتر خطوط' نقوش' کے حوالے ہے تحریر کیے گئے ہیں۔ ' نقوش' اُن کی تمام سر گرمیوں کامحور تھا۔ وہ '' نقوش' کے ہر پر ہے کو شنے اعداز اور سنے زاویوں ہے چیش کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہے ہتے۔ وہ خطوط کے ذریعے ادیوں سے رابطہ قائم کرتے اور نایا بہتر یروں کے حصول کے لیے متعلقہ افراد کوبار باریا دوبانی کراتے۔ وہ جائے تھے کہ کس ادیب سے کون ساکام لیما ہے اور کون بجوزہ موضوع کو بہ طریق احسن پورا کرنے کا الل ہے۔ وہ اویب کو تکھنے کے لیے موضوع دے دیجوں ما طرف سے تاخیر پر دل پرواشتہ نہ ہوتے بلکہ نہایت نری اور شکفتہ انداز میں انھیں یا د دل تے۔ یہاں تک کہ مطلوبہ مضمون یا تخلیق حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے۔

استے بڑے پیانے پراہل کلم کا تعاون حاصل کرنا اور انھیں اس تعاون پرمسکس کا تم رکھنا کوئی معمولی کام نیس ہے۔
محیطفیل نے بیسارا کام خطوط کے ذریعے انجام دیا۔ اگر بیٹ خطوط تحض رسی یا کاروبوری انداز میں کیسے گئے ہوتے توشا بیک گئے ہوئے انہا انہیں انہیں انہیں ایک عام خط بحو کرا یک طرف ڈال دیتے یا ضائع کرویے لیکن جبرت کی بات ہے کہنا موراد بیول نے بھی اُن کے خطوط سنجال کرر کھے۔ اور بہت کم ایسا ہوا کہ اُٹھیں اپنے کسی خط کا جواب موصول نہ ہوا ہو۔ اِس کی وجہ بیہ ہے کہ اُن کا ہم خط اِن کی مجوبیت ، خوے دل نوازی اورخوش سینقگی کا مظہر ہے اور سب سے بڑھ کراُن کا قابل رہنگ اورمنظر واسلوب ہے جس پر اُن کی شخصیت کی مؤتی اور میک صاف محمول کی جاسکتی ہے۔

میر طفیل کے خطوط کا اقیازی وصف اُن کا اختصار ہے۔ مختصر خطوط کوصر ف مختصر بی نہیں بلکہ پُر تا ثیر، پر حزم، پر حوصلہ، پرشکوہ اور پر رفعت ہونا چا ہے۔ میر طفیل اپنی مختصر نو کسی اِن تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور چند جمنوں میں ایک بات کہہ جاتے ہیں جن کے لیے بعض اوقات طویل تحریری بھی نا کافی ٹابت ہوتی ہیں۔ یہ اُن کے اُسلوب کی ایک خاص خوبی ہے جو بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔

عیسا کے خطوط کے باب میں قم ہو چکا ہے کہ اہلِ فن کو محرفقیل کی زندگی ہیں اُن کے خطوط کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنا نچہ نا مورمحقق ڈاکٹر گیان چندنے ان خطوط کی قدرہ قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے محرفقیل کو کھھا کہ:

> ". ہے تظوط کی نقل ضرور محفوظ رکھے اور اِلم میں ٹالغ کرائے۔ آپ کے مکا تیب غالب سے یہ ج ورج بردیس و کھے جا کیس محے۔"(٣٦)

اب دیکھیے ، محرطفیل اِس تعریف کا جواب کس بے نیاز اندا ندازیں دیتے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو خوقی سے پھٹو لی جاتا اور اِن جملوں کواپنہ استحقاق مجمتا۔ لیکن محرطفیل اِک اوائے بے نیازی ہے اِس ساری بات کو خند و استہزا بیس اُڑا دیتے ہیں: '' ایسے خطوں کی نقل رکھ کے کیا کروں گا۔ غالب ہوا فاضل انسان تھا اور اس کے ساتھ استے ہی با بیہ کا مخرا بھی۔ اس لیے اس کی علیت اور مخرکی کام دے گئی۔ جھے کون ہو جھے گا۔ نہ عالم ند مخرا اوان میں سے کو اُن ایک خول آقو ہوتی ۔ آب کے اس تقرے پر بہت بنا۔ ''آپ کے مکا تیب عالب سے میں ہے کو اُن ایک خول آفو ہوتی ۔ آب المالیا۔'' (۲۷)

ایک بارڈ اکٹر محمد حسن نے اپنے نام محم طفیل کے قطوط شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس سلسلے میں محمد طفیل سے اب زے طلب کی تو اس بات کو بھی محمد طفیل نے اپنے رواتی اکسار کے سبب تالنے کی کوشش کی۔ تاہم اس بات پر راضی ہوئے کہ

> "اگراآپ کادائتی پینیال ہے کہ (پینملوط) خوب ہیں (جے ش مانے کے لیے تیارٹیس) تو اُن م ایک لب چوڑا نوٹ ککھ کر چھاپ دینجے ۔ اِس کا فائدہ پیدوگا کہ خطوط نمبر کی ترتیب کے دقت، جو دوستوں نے میرے ہی خطوط لوٹائے ہیں۔ اُٹھیں اکٹھا کر کے اور آپ کے نوٹ کو دیبا چہ بنا کر چھاپ دول گا۔عذاب اُٹواب آپ کی گردن پر ہوگا۔ منظور؟" (۲۸)

محرطنیل کے وو خطوط، جن میں " نقوش" کی بابت استفسارات کے جوابات دیے گئے ہیں یا" نقوش" کی ترتیب

میرطفیل کے ایسے خطوط جن میں انھوں نے مضمون نگاروں کو اُن کی اغلاط اور تسامحات کی طرف متوجہ کیا ہے ایک خاصے کی چڑ ہیں۔ اِن خطوط ہے اولی رسائل کے مدیران کورہنما اُن اُل کتی ہے۔ اِس سے بیجی پت چاتا ہے کہ مخطیل کی بھی ترکی کا وقت نظری ہے مطالعہ کئے بغیرا سے اشاعت کے لیے نتی نہیں کرتے ہے تیجے رکھ کی خطیوں کی نشا ندی کر کے وہ صاحب تحریر کا دقت نظری ہے مطالعہ کے بغیرا سے اشاعت کے لیے نتی نہیں کرتے ہے تیجے رکھ کی خطیوں کی نشا ندی کر کے وہ صاحب تحریر کو خط کے ذریعے مطالع کرتے اور اُسے یہ فیصل کرنے کا موقع دیتے کہ کیا وہ تحریر کی بدئی ہوئی شکل کو قبول کرنے پر شارے یا نہیں۔ اس سلسلے ہیں محمود عالم قرائی نے بیوا قد تحریر کیا ہے کہ:

"الكيمرتيه اعدوستان ساكيت مورافسان قاركا جوافسان "فقوش" كي ليم آياوه خاصا كرورتها مه الكيمرتيه اعدوستان ساكي المحاتات القاتام كيانى كامركزى خيال اورة ها نجه الجهاتف بس الفاظ كالراده موزول نه تعالى فقيل في سوچا افسان كي قدرت بلاستك مرجري كردى جائ اوراس كيلاده عن يوند لكا و يم يوند كا و ياست بن جائح كي حيثاني قلدان ادارت لي كرجيته مح اور

عمل جرائی شروع کردیا۔ جب بیاس عمل سے فارغ ہوئے اور انسانہ کی اِس جرائی کے بعد ہوت اور انسانہ کی اِس جرائی کے بعد ہوت اِس اِسْدَان انسانہ نگار کو بھیجا میں آیا تو ایک بہت ہی خواصورت نیا انسانہ ہم نے چکا تھا۔ طفیل نے بیافسانہ اُن انسانہ نگار نے جوایا اور اجازت طلب کی کہ اِن کے بی نام سے '' فقوش'' میں شرقے کر دیا جائے۔ انسانہ نگار نے جوایا کہ اسانہ نگار نے جوایا کہ اسانہ کا دو میہ پہندئیں کرتے کہ طفیل کا افسانہ ان کے نام سے شرائع ہو۔ البتہ طفیل کو اجازت ہے کہ اُن کا اصل انسانہ اور بید دنوں ''فقوش'' میں ایک و دمرے کے مقابل شائع کر دیں۔ بیات طفیل کو گوارانہ ہوئی اور بیاں قار کمین دونوں بی انسانوں کی لذت سے محروم رو گئے۔'' (۴۹)

اس واقدے بخوبی اندازہ ہوسکا ہے کہ محرطفیل جہاں اپنے ادارتی فرائض انجائی تندی اور محنت سے ادا کرتے تھے وہاں اپنے خطوط میں ملی طور پراپی ان ذمہ دار یوں کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔

مجموعی طور پردیکھا جائے تو محرطفیل کے خطوط میں جہاں کاروباری اموراور'' نفوش'' سے متعلق معاملات کا ذکر ماتا ہے وہاں ذاتی ٹوعیت کی یا تیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ خطوط شائعتگی متاز و کاری اور زند و دلی کی عمد واور بلیغ مثال تیں۔ محمد شغیل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بوی بات کہ جاتے ہیں۔ جہاں زیادہ بے تکلفی ہو وہاں ظر بھانداور حراحیدا تداز بھی افتتیار کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے زیر لبتیتم کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

محرطنیل نے ہزاروں تط تکھے ہیں۔ إن محطوط کی خاص بات مدے کہ ہیں یکسانیت کا حساس نیں ہوتا۔ ہر بار کوئی نئی بات اس انداز میں کرتے ہیں کتح ریکا ایک چھوتاز اور یسمانے آجاتا ہے۔

مجرطفیل کی ادار آل خدیات، خاکہ نگاری، اداریہ نولی اور خطوط نگاری کے علاوہ اُن کی چند دیگر ادنی جہات بھی جی اِ جن میں اُنھوں نے کمال حاصل کیا۔ اِس سلسلے میں ان کا روز نامچے، سفر نامہ، یا دواشتوں اور مختلف او کی موضوعات پر منعقلہ جونے والے ندا کروں کو بنیا دینا کر'' دیگر او لی جہات' کے عنوان سے ایک الگ باب تیار کیا گیا۔ جس میں ان کی غیر مطبوعہ تحربریں جمع کمردی گئی جیں۔

بعض دیگراہم لوگوں کی طرح محرطفیل کو بھی ڈائری لکھنے یاروزنا مچہتم ریکرنے کا شوق تھا۔ درامسل بیشوق ایک آواز اورتسلسل جا ہتا ہے۔ ڈائری نولی روزانہ کے معمولات کو سمادہ انداز ش تحریر کرنے کا نام ہے۔ اس کو آپ روزنا مچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ محرطفیل کا ایک روزنا مچہ ، جو ۱۹ جولائی ہے ۲۲ تحبر ۱۹۸۳ء کے دوران میں تین ماہ کے شب وروز کا احوال جیش کرتا

ہے، دستیاب ہواہے۔ اِس روز نامی میں اُنھوں نے سوئٹز رلینڈ ، اٹلی ، جرتنی اور برطانیے سے مختلف شہروں کی سیاحت کا حال تلم بند کیا ہے۔ دیکھنے میں تو بیسٹر نامہ ہے لیکن اُنھوں نے اسے ڈائر کی باروز نامچہ کی صورت میں لکھا ہے۔اور تاریخ درج کر ك ائى روزاندى معروفيات كى تفعيل بيان كى ہے۔ إى روزنا مج بن أنمول في الى سفر كے مشاہدات اور تاريخي مقامات کی سیر کی اس قدرولیسی اورول نشیس انداز میں مان کیا ہے کہ اے پڑھتے ہوئے یوں محسول ہوتا ہے کہ جسے ہم اُن كے سفر بيل خودشر يك بيں اور اُن كى بيان كى مولى ايك ايك چيز كوا في آئلموں سے و كھور ہے بيں۔ بيروز نامچ كيا ہے ايك ر پورتا ژہے جس بیس قبن ماہ کی معرو فیات کی تمام تر جزئیات کو سیٹ لیا گیا ہے۔ محرطفیل اگر جا ہے تو اِ سے روایتی انداز میں ا یک سفرنا ہے کی صورت جس بھی ترتیب وے سکتے سے لین اُنھوں نے اس ہے گریز کیا ہے۔ کیونکدان کا خیال ہے کہ سفرنا ہے میں بہت ی باتھی زیب داستال کے طور برہمی شامل کرلی جاتی میں اور یوں اصل مشاہدات قاری تک نہیں بہنے یاتے۔ البذاانحوں نے اے جموث کی آمیزش سے پاک رکھے کے لیے روز نامیے کی شکل دی تاکر قاری اس سفر می اُن کے ساتھ شریک ہو سکے اور اُن کی ہم رکانی میں اُن مناظر کوانی آئموں ہے دیکھ سکے جونظار مے محطفیل کی آٹھوں میں مجرے ہوئے ہیں ۔ محطفیل نے اِن ظاروں کوقاری کی آئموں می خطل کرنے کے سلیلے میں کسی کئل سے کام نہیں لیا۔ان کا کمال سے ے کرا تھوں نے اِس روز تا مے میں اپنے سوتے ، جا گئے، کھانے پینے اور سروساحت کے اوقات تک سے باخبرر کھا ہے۔ أنحوب نے تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہوئے اُن سفر نامہ نگاروں کا انداز اختیار کرنے ہے قصد اُاحر از کیا ہے۔ جو کسی قدیم عدرت کود کھ کرأس کی تاریخ بیان کرنا اور ٹیمرونب دریافت کرنا ضروری بھتے ہیں اور اس بیان میں کہیں ہے کہیں جا لگتے ہیں۔ محرطفیل تاریخی مقامات کوایک عام سیاح کی نظرے و کہتے ہیں اور اپنی حرتوں کو جگاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ماضی کو عربدنا محض تضيع اوقات خيال كرتے بيں اور صرف حال برنظر ركھتے ہيں۔جو بكھ أن كى نگا ہوں كے سامنے ہے، وہي ان كے لیے اہم ہے۔ إدھراُ دھر بگھرے ہوئے مناظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ آ سے بیڑھتے مطلح جاتے ہیں۔ محمل شاریخ رقم نہیں کرتے ، مناظر بیان کرتے ہیں اور اس بیان میں انھیں آئی قدرت حاصل ہے کہ ایک آ کھے جو یجھے و کھے کتی ہے اُسے نون مرج لگائے بغیراً کاطرح بیان کردتی ہے۔

میر دوزنامہ ۲۱ جولائی ۱۹۸۳ وکوسلم ٹاؤن لا ہور کی نہر کے کنارے میرے نثروع ہوتا ہے۔ اور ای شام پانچ بج یا کتان ہے سوئٹر رلینڈ کے لیے دوا گی کے مرسلے میں داخل ہوجاتا ہے۔ پھر کے بعد دیگرے مختلف یور کی مما لک کے مناظر ا بھرنے لکتے ہیں۔ بیسلد ۲۲ متمبر ۱۹۸۳ء تک جاری رہتا ہے۔۲۳ متمبر کو تحد طفیل ہیتھر و ایئز پورٹ لندن سے واپس کاسفر افتیار کرتے ہیں۔

محرطنیل نے اِس سفر باے کا احوال بیان کرتے ہوئے روز نامچے یار پور نا ڈ کی تحفیک کو کمال خوبی سے جھایا ہے اور اے سفر نامہ بننے سے صاف بچایا ہے۔ تمن ماور یار فیر پس آیام کے دوران میں ایک عام مخص کے جومعمولات ہو سکتے ہیں اُٹھیں ہے کم دکاست اِس بیس درج کردیا ہے۔

محرطفیل کا ایک فیر مطبوع اسفر نامہ "جو بقول اُن کے بچوں کے لیے اکھا گیا ہے لیکن اِسے بین بڑھ کے ہیں۔

اُن کے سفر ججاز کے بارے میں ہے۔ اِس سفر نامے کو اُنھوں نے روز ناسچے تی کی صورت میں تحریر کیا ہے گئن اسے سفر نامہ شہر کہ اور کیا ہے۔ یہ تفرسنر نامہ ۱۹۸۳ء سار ۱۹۸۵ء تک لیک ماو کے عرصہ کو محیط ہے۔ محمد طفیل اور ان کے اہل فاند نج بہت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کمر مرکعے۔ اِس سفر نامہ نج میں اُنھوں نے پاکستان سے اپنی روائی کے حال ت ، مکہ کر مرحی میں مناسکی بج کی اور ایکی ۔ عربیہ مناور وہ میں روضتہ رسول کی ذیارت اور مقابات مقد سہیں قیام کے دور ان میں دیگر محروفیات کا احوال بیان کیا ہے۔ اِس سفر نامہ کا انداز اور اسلوب بے صد سا دہ اور مقیدت و محبت کے جذبات سے لیرین ہیں ورز کی معروفیات کو ہر روز کی تاریخ درن کر کے دل تھیں انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ بظاہر میسٹر نامہ بچ ں کے سے کین ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے آئی اڈا نے کا درجہ رکھتی ہیں۔

یوں تو تج بیت اللہ کے حوالے ہے آئ تک ہے جارسونا ہے گئے جی جن جن اور وہ تر مناسکہ تج کی اللہ مناسکہ تج کی التعمیات کے ساتھ اس راہ جی جی آئے والی مشکلات، ایئر پورٹ کے عملے یا سلم حکام کے حسن سلوک یا بدسلوک کے واقعات اور آیا م وطعام کی تفاصل درج ہوتی جی جو گئے جی جرح نیا دہ تر آن التعات اور آن موطام کی تفاصل درج ہوئے نیا دہ تر آن التعات کا ذکر کرتے جی جن سے ارض ججاز جی آن کی ملاقات ہوئی۔ سنرنا ہے جی مقامات اور اشخاص کی وضاحتی بھی کی مشامات اور اشخاص کی وضاحتی بھی کی مشامات اور اشخاص کی وضاحتی بھی گئی ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں روسکا اور ایک فاص روحانی کیف وسرور حال کرتا ہے۔ اس مغر منروری تفاصیل اور جز نیات بیان کرنے کی ضرورے محسوں نامی میں بند کرویا ہے۔ مختلف مناظر کی جملکیاں و بھیتے جائے۔ اور آگے ہوئے حالے۔

"زعزم ے بزاروں سال ہے پانی تکل دہا ہے۔ ساری ونیا پی رہی ہے اور وہ فتم تہیں ہورہا۔ کمہ

ے نظے۔ سیدگی مؤک مدینے کو جاتی ہے۔ ہر یک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کمہ سے مدینہ
جاتے ہوئے اس ووق محراہے۔ واستے میں ایک آ دھ فھکانے چائے پانی پینے کا ہے۔ محر بجل وہاں بھی

پنجی ہوئی ہے۔ مقد مینے منتقش محے زیادہ تر عرب خواتی تین چی ہیں۔ جب آ دی کام ہے باہر چلے
جاتے ہیں تو مورش یا تو اپنی آ روکش میں لگ جاتی ہیں یہ پھر فالتو وقت گزار نے کے لئے مقد

ماری اس میں اور اپنی آ روکش میں لگ جاتی ہیں یہ پھر فالتو وقت گزار نے کے لئے مقد

انتصار نولی، جو محرطفیل کی پچیان ہے، اس سرتا ہے کی بھی ایک ایم خصوصیت ہے۔ نج کے بادے میں لکھے محصے سفر ناموں میں سی سفر نامدا پنے اختصار کے باوجود ایک انوکھی اور منفردشان رکھتا ہے اور اسے محرطفیل کی تحریروں میں ایک نمایاں مقدم حاصل ہے۔ ''ناچیز'' کے عنوان سے محرطفیل کی یا دواشتیں اُن کے ذاتی حالات کی سرگزشت بیان کرتی ہیں۔ ایک اعتباد سے ان

یا دواشتوں کو محطفیل کے سوائے کا درجہ عاصل ہے جے خود نوشت کی ذیل میں رکھا جسکتا ہے۔ لیکن اس میں انتصار کا پہلو
عالب ہے۔ مختلف عناوین کے تحت محطفیل نے اپنے بارے میں اپنے والدین ، بہن بھائیوں ، یوی ، بچوں ، بیٹیوں کی
شادیوں اور ''نقوش' کے بارے میں جت جت معلومات فراہم کی ہیں۔ اور کی تئم کی رنگ آمیزی کے بغیر سید سے سبعہ وُ
معروضی انداز افقتیار کیا ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے انحوں نے اپنی بیاری ، خواب ، شعروشیٰ کا بھی ذکر کیا ہے۔ المجمن
اد لی رسائل اور رائٹرز گلڈ کا حوالہ بھی موجود ہے۔ بعض ایسے واقعات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے جن کا تعلق آن مشکلات اور
مھائی ہے جو جو فیل کی درجیش دے کی وہ تابیت قدمی اور خندہ پیشائی سے طالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بر سے
مھائی سے ہے جو جو فیل کو درجیش دے ہی وہ تا گئی اور شوکت تھا تو کی کا ذکر تماہت محبت آمیز بیرائے میں کیا گیا ہے۔ محملیل کی سے
ر ہے۔ دوستوں کے ذیل میں شیخ منظور الی اور شوکت تھا تو کی کا ذکر تماہت محبت آمیز بیرائے میں کیا گیا ہے۔ محملیل کی سے
یا دواشتیں مذھرف آن کے فائدائی طالات ، کاروباری معاملات اور بعض دیگر امور کو تھنے میں مدود تی ہیں بلکہ اِن میں اُن کی
ازئی شخصیت بھی آئیز ہو کر رہا ہے آ جاتی ہے۔ خصوصاً '' ناچیز'' کے عنوان سے انحوں نے اپنے بارے میں جو بھی کھا ہے وہ
اپنی شخصیت بھی آئیز ہو کی اور کی معامل ہے۔ اِسے جو طفیل کا خودؤ شت فاکہ بھی کہا جاسک ہے مثل وہ
مشتر ہونے کے باد جودان کی پوری شخصیت کی وسعوں کو محیط ہے۔ اِسے جو طفیل کا خودؤ شت فاکہ بھی کہا جاسک ہے مثل وہ

" من حاسد ہوں، چاہتاہوں ہرا جھا کا م میرے علاوہ کو لی نہ کرے۔ میں کم علم ہوں،میراساراوت

ا پینظمی تشفیص کو برقر اور کھنے بھی فرج ہوجاتا ہے۔ بھی حسن پرست ہوں گرید بات بھی نے بہت بی کم لوگوں کو بٹائی ہے۔

یں وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا۔وقت کے وقت " تحریحیٰ" پڑتی ہے۔ یس صفال کو پہند کرتا

ہوں۔ یمرے ارد کرد کاغذوں کے اہار گئے رہتے ہیں۔ یس زید وہ ترسو چنا ہوں اورسو چنا ہی روہ جاتا

ہوں۔ میں مار کر در کاغذوں کے اہار گئے رہتے ہیں۔ یس زید وہ ترسو چنا ہوں اورسو چنا ہی روہ جاتا

ہوں۔ مل کم تر ہویا تا ہے۔ کہیں ایسانہ ہوجائے کہیں ایسانہ ہوجائے کہی کمل اور کھا تفریر ہوں۔ یس ایسانہ ہوں جس کی پہلی نظر جم مضمون پر تعصب کے ساتھ پڑتی ہے۔ یس اکثر گھائے کے سودے کرتا ہوں اور پھر ان پر اتر اتا

ہوں۔ یس ایسا ہے وقوف ہوں جس کی نظر میں مقتل مندی کا مشہوم وہ نہیں جو دوسروں کی نظر میں

-4

ص ایسا مهمار بول کدونتی میوب جب دومروں میں دیکمیا بول آو کرزافعتا بول "(۵۱)

میر طفیل کے بیامتر افات اُن کے جُون فاکساری اور منگسر المواتی کے آئید دار ہیں۔اپنے ہر جملے ہیں اُنھوں نے خود پر چوٹ کر کے طفز بیا انداز ہیں اُن اوگوں کو آئینہ دکھایا ہے جود وسروں کے لیے صاسدانہ جذبات رکھتے ہیں ،اپنی کم علمی کے باوجود اپنی علمی بھیرت پر اصرار کرتے ہیں۔ بظاہر ہزرگ مگر بباطن حسن پرست واقع ہوئے ہیں۔ اپنی صفال پہندی کا وَحندُ ورا پینتے ہیں مگر زندگی ہی قرید اور صفائی نہیں رکھتے ہے ووکو حقل کل بچھتے ہیں اور دوسروں کو بدقو ف خیال کرتے ہیں۔ ایسے اوگ ہمارے معاشرے میں اور مراجوں کے سب صاف پہنائے جاتے ایسے اوگ ہمارے معاشرے میں اور مراجوں کے سب صاف پہنائے جاتے ہائے۔

میر طفیل کی بیرواخ اُن کی دیگر تصانیف کی طرح اگر چی مختصر ہے تا ہم زندگی کا بھر پورا حساس لیے ہوئے ہے اورا یک ایسی شخصیت کی تصویر پیش کر تی ہے جوا ہے تول وضل میں کوئی مخائز تنہیں رکھتا۔ اور جس کا برگل اپنے ہی منظر میں ایک جواں ہمت ، پُرعز م بخشی اور مسلسل جدو جید کا قرید رکھتا ہے۔

اُردوادب میں بہت ی خودنوشت سوائح کمنی ہیں گر محر طفیل کی بیآپ بی انفرادے اور انو کھے پن کے لحاظ ے دیگر تمام سوائح عمر یول اور آپ بیتیول ے مختلف ہے۔ کم لفظوں میں زیادہ بات کہنے اورمخقر جملوں میں موضوع کی تمام وسعتوں کو پھنو نے کا ہتر محد طفیل ہے بہتر کون جات ہے۔ محد طفیل نے اپنی اس کن ہی تصنیف کا ایک مقصد تر اددیا ہے اوروہ
مقصد ہے شوقی نموو کیکن بیشوق نموواہیا ہے جس میں ایک ہے یا رو مددگار ، انسان کی دھڑ کئیں سنائی دہتی ہیں۔ بیا یک ایسے
انسان کا شوقی نموو ہے جو دومر سے انسانوں کے لیے درومند اندرو بیر کھتا ہے۔ جس نے اپنی جو انی ادب پر ٹچھا ور کردی اوروس
پر پیٹیمان نہیں ہے۔ جو شان وشوکت کے ترغیب آ مین پھند ہے جس بھن تا۔ جس نے بہی کی دلینر ہے اُٹھ کر حاکمانو
وقت ہے جس آ تکھیں چارکیں۔ بیاس محفی کا شوقی نموو ہے جو خود کو چھوٹا آ دی جستا ہے اور اسپند قاری ہے ہے کہ اور اسپند قاری ہے ہے کہتا ہے کہ
بڑے آ دی کی کا چھے بھی پڑھ لین پڑھ نے کے ساتھ اُسے آئے۔ چھوٹے آ دی کا کیا چھے بھی پڑھ لین چاہے۔ حالا فکہ حقیقت میہ
ہوئے آ دی کا کیا چڑا ہے جو پڑھ دے والوں کو چرت میں ڈال دیتا
ہے کہ '' ناچیز'' کے بین السفور سے ایک بڑے بیک بردے بردے انسان کا دیکر آ جرتا ہے جو پڑھے والوں کو چرت میں ڈال دیتا

بركتب محمطفيل الى زندگى بى بس شاكع كرنا جا بين تحمر موت في اضي مبلت ندوى - ينانچدان كانقال كانقال كانقال كانقال كانقال كانقال كانتهان كانتهان كانتهان كانتهان كانتهان كانتهان كانتهان كانتها كانتهان مرتب كرك كتابل مورت بين افادة عام كه في بين كما جائد -

محرطفیل کا ایک ایم کام، جے ان کا او بی کارنا مرشار کرنا جائے ، بعض اہم موضوعات اور عمری مسائل پر مباحث کی طرح ڈ النااور او بی ندا کروں کا اہتمام کرنا ہے۔ آج ہے رائع صدی قبل ہونے والے اِن مباحث اور ندا کروں کی روواد \*\*
'' نقوش'' کے صفحات میں محفوظ ہے اور اے ایک اہم او لی اور تاریخی وستاویز کا درجہ حاصل ہے۔

محدظیل کو یہ امتیاز ہے کہ اُنھوں نے سب سے پہلے مشہور مصنفین اوراد ہوں کے جعلی ناموں سے تخلیقات جھا پندا اور متبول عوام کہ ہوں کے جعلی ایم یہ بیٹن شائع کرنے والوں کے فد ف آ واز بلند کی۔ اِسی طرح اُنھوں نے ''انتخابی پر چوں'' کی اش حت کے خلاف بھی احتجاج کیا جو مشہوراد بی رسالوں ہے بلا اجازت تخلیقات اُ چک کر رسالد تر تیب و بے لیتے تھے اور دوسروں کے مال پر کمال ہو شیاری سے ہاتھ صاف کرجاتے تھے۔ اس سلسلے بیس اُنھوں نے اپنے ہم عصراد بی رسالوں او بی دونیا، نیر تگ خیال ہو ہوا والی و بیاری و بیاری کے دریان کے تعاون سے ایسے استخابی پر چوں کے خلاف میم شروع کی اور و نیا ، نیر تگ خیال ، سویرا ، اوب لطیف اور کیل و نہار کے دریان کے تعاون سے ایسے استخابی پر چوں کے خلاف میم شروع کی اور تینی مریوں کی دھاند کی کو بیا ہو اس کے ایس سلسلے بیس وہ مخالفین کے تیروں کا شاند بھی سے لیکن اُنھوں نے اپنی تن گوئی کے ہر حربے کا مروانہ وار متا بلہ کیا۔ ''نقوش'' کے شہرو ۸ م ۸ ۸ کے صفی ے کا پر شحر طفیل کا ایک

معتمون بعنوان' انتقافی پر ہے' موجود ہے۔جس میں اُنھوں نے انتہا کی جرات اور بے باک سے ایسے اوگوں کا احتساب کیا ہے جواس اُوع کی جعل سازی کے مرتکب ہوئے۔

می طفیل کی اس توریش ای کا لیجد قد و سے خون نظر آتا ہے لین ای کرخش کے عالم بیں بھی اُنھوں نے اپنی دوا پی مرادت اور شکفتہ بیانی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ خصوصاً شاہدا جہ وہلوی کے معد معے میں اُنھوں نے شاہد صاحب کی مہینہ متف دبیانی کو ہو سے تان کی سبکی کا پہلوڈ ہے کر وہ گیا ہے۔
متف دبیانی کو ہو سے تا ہوا نداز بھی بیان کیا ہے اور ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جس سے اُن کی سبکی کا پہلوڈ ہے کر وہ گیا ہے۔
'' نقوش' کے صفحات پر'' اسلامی اوب' کی بحث جاری اوبی تاریخ کا ایک اہم صفہ ہے۔ اِس ستلہ پر اکا ہر ین ادب نے جس طرح کھل کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اِس ستد کے تمام پہلوڈ س کا ابوط کیا ہے۔ اِس ست ایس ستون موضوع کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ اسلامی اوب کی تما یہ اور کی را اللہ علم وفن کے وہ طویل آت ہا ہ ہم مدیق اور دیگر اہل علم وفن کے وہ طویل آت ہا ہا ہے۔ ایک طرح ری '' پاکستانی اوب' کے بارے جس خطوط خاصے کی چیز جیں جن جی اس مسئلے کا بڑی گہری نظر سے جائزہ ایا گیا ہے۔ ای طرح ری ' پاکستانی اوب' کے بارے جی مباد طاح اس کی چیز جیں جن جی اس میں سینے جیر معمولی پذیرائی مباد شاہوا تھا کہ وہ جب بھی کوئی مباد شاہد کی طرف سے ایسا دوا تھا کہ وہ جب بھی کوئی نا تھ بی کر نے تو اسے اہل اوب کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی مورق ال بیں کمی نے مسئلے کی نائا تھ ای کر نے تو اسے اہل اوب کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی مورق ال بیل میں کئی نائا تھ ای کر نے تو اسے اہل اوب کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی مورق اور ایس بھٹ کی سلسلہ جل لگلائی۔

دب کے مختلف اصناف کے حوالے سے اہم تداکر ہے بھی محد طفیل کی یادگار ہیں۔ اُردو افسائے کے مسائل اور صور تحال کے تناظر میں اُٹھوں نے دو غدا کرات کرائے جوآج بھی اُردوافسانے کی تنقید میں کلیدی اہمیت کے حال ہیں۔ اُردو، فس نے کا کوئی بھی نظادا پنی تنظید میں اِن غدا کرات کونظرا ٹداز نہیں کرسکتا۔

اُردوانسانے پر پہلا مُراکرہ ۱۹۵۴ء بیں منعقد ہوا جس میں سعادت حسن منٹو، شوکت تھا نوی ، احجہ تدمیم قاسمی ، انتخار حسین ، خدیجہ مستوراور مجھ طفیل شریک ہوسے۔ دوسرا نہ اگرہ پندرہ بری بعدہ ۱۹۲۹ء بیل منعقد ہوا جس بیل سیّد وقار طلیم ، احمد ندیج قاسی ، خدیجہ مستور ، میر زااد یب ، انتظار حسین ، ای زحسین بیٹالوی ، ڈاکٹر احراز نفتوی ، انور سجاد ، ڈاکٹر میموندانعساری اور محمد نظیم ہوئی۔ اِن دونوں نداکروں کے شرکا ، اور محمد نظیم ہوئے۔ اِن دونوں نداکروں کے تنفیل روواد نفتوش کے پر چوں میں شائع ہوئی۔ اِن نداکروں کے شرکا ، نے بہلی ، راُردوانسانے کے مسائل پرکھل کر گفتگو کی اور ایسے ایسے ایم نکانٹ کی شاند ہی کی جواس سے پہیم منظر عام پر نہیں

آئے تھے۔ اِن ڈاکروں میں جمطفیل کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اِن کی گفتگوے انداز و ہوتا ہے کہ اوب پر اُن کی نظر کتنی گہری تھی۔ ذاکرے میں گفتگو کا آغاز وہ خود کرتے اور شرکا و کو غیر ضروری مباحث سے پچانے اور اُن کی گفتگو کو خاص دائزے میں رکھنے کے سے وہ مسائل کی نشاندہ کی کرتے ۔اس کے بعد جو گفتگو ہو تی اُس میں موضوع کے حوالے سے ساری اہم ، تیں سٹ آتمیں۔ مثال کے طور پر'' اُردوا فسانے کے مسائل' پر ایک ذاکرہ میں اُنھوں نے موضوع کی حدود کا تھین کرتے ہوے کہا:

" جوہا تھی تقریباً چدرہ برس پہلے ہوئی تھیں ان جی بردی صد تک اُردوافسانے کی تاریخ آھی تھی اور

اس کے ساتھ کی چھوٹے بڑے افسانہ ٹو بیوں کے ٹین کا جائزہ لیا گیا۔ آئ جم جوہا تھی کریں دہ

اگر اس ہے جٹ کر ہوں تو بڑا اچھ ہو ... براخیال ہے کہ آج جم اپنی گفتگو کو ذیادہ نہ پھیلا کی بلکہ
صرف اثنا ہی سوچیں کہ کہا تیا م پاکستان کے بعد اُردوافسانہ نے ترقی کی؟ دوسر ہے ہے کہ کیا علامتی
افسانہ نگاری مغید ہے یا غیرمغید؟ تیسرے بیا کہ کیا تھے نے افسانہ نگارالیے بھی آ بھرے ہیں۔ جنھیں
افسانہ نگاری مغید ہے یا غیرمغید؟ تیسرے بیا کہ کے نے افسانہ نگارالیے بھی آبھرے ہیں۔ جنھیں
افسانہ نگاری مغید ہے یا غیرمغید؟ تیسرے بیا کہ کیا تھے سے افسانہ نگارالیے بھی آبھرے ہیں۔ جنھیں
امستعنبل کا انسانہ نگار کہ سکیل ۔ و بیسے تو اِن بیس ہے ایک مسئلہ بھی طول کل م کی دیشیت افقی رکرسکتا
ہے ہے گر بھیں جا ہے کہ کھھرا آئے نے نے نیا ہے کا اظہار کریں اور ادھر اوھر نہ تھا کیس۔ آپ
چوٹی کی گفتگوین کی اہم ہے ۔ مصرف اہم ہے بلکہ کی صدیک تھیں بھی ہوسکتا ہے۔ جو صلے سے کا م ایل
جائے تو اہم ، ہے حوصلہ ہوئے تو تھیں اس لئے ضرورت ہے کہ کوئی صاحب تد ہیر دوست، اِس
جوٹی کی نشست کی صدادت تیل کر لیس۔ میرے خیال میں وقاد صاحب بہت موزوں رہیں
جوٹی کی نشست کی صدادت تیل کر لیس۔ میرے خیال میں وقاد صاحب بہت موزوں رہیں

ال اقتبال سے فاہر ہوتا ہے کداد فی معاملات میں محرطفیل کی سوچ کتنی واضح اور گہری ہے۔ مقدر او بیوں کی موجودگی میں اُنھوں نے جس طور بحث کا آغاز کیا ہے اور گفتگو کا دائر ہ تعین کرتے ہوئے جوسوالات اٹھائے ہیں اُن کے تناظر اُردوا فسانے کی مجموعی صور تحال پر گفتگو کی بہت زیادہ مخبائش ٹکلتی ہے۔ اِس طرح اُنھوں نے اپنے سوالات میں اُردو افسانے کی مجموعی صور تحال پر گفتگو کی بہت زیادہ مجنوائش تھا ہے۔ اِس طرح اُنھوں نے اپنے سوالات میں اُردو افسانے کے مستقبل میں امکانات پر بھی شرکاء کے خیالات کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اِس بڑا کرے میں ہونے والی گفتگو

'' نقوش'' کے ۱۳ صفحات پرشائع ہو گی اور اِس گفتگو کواپے موضوع تک محدود رکھنے کے سے درمیان میں محرطفیل نے متعدد بارشر کا ، کی ست درست کی بعض اوقات وہ سوال درسوال کر کے ٹی ایک اہم اُمور پرشر کا ، ہے وضاحتیں بھی طلب کرتے ہیں جس کا بتنچہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ندا کر واُردوافسانے کی تغیید میں ایک سنگ میل کی دیثیت افقیار کر جاتا ہے اوراُردوافسانے کے حوالے ہے کوئی پہلو بھی تشدیم کی دہتا۔

اس نداکرے پیل محطیل محض تماشانی نظر نیس آتے بلک کفتگویں ہوری طرح انوالو (involve) ہوکر درمیان پیس ایسا نکشا تھا دیتے ہیں جس کی طرف شرکاء کو متوجہ ہوتا پڑتا ہے اور اس نکتے پر گفتگو کیے پغیر بات آ کے نیس بردستی۔ مثلاً اُردواف نے کے انحیط طیڈ میر ہونے کا سوال اُٹھاتے ہوئے محملیل اینا تقط اُنظر ہوں بیش کرتے ہیں:

> 'آپ ائیل نہ ائیل ہ خطاط اس عنی عمر آو ہے کہ نے لکھنے والوں عمل میں اٹا قد آورافسان گار اور کو کی نظر نیس آتا جیے کرش چھر ومنٹواور بیدی ہے۔ اُنھوں نے آو پہلے تی چندافسانوں سے چولکا دیا تھ وٹیا کو۔ آج بھی اگر آپ بڑے افسانوں کی فہرست بنا کیں گے تو ان جس انجی لوکوں کے افسانے آئیں گے۔ اِس اختبارے بھی ہوں گمان گزرتا ہے کہ ہمارے افسانے جس انحطاط ہوا ہے۔ باب آھے تھی ہیں۔ '(۵۳)

محمطنیل نے ان سطور میں اُردوافسانے کے انحطاط کے بارے میں جرخیال طاہر کیا ہے وہ آج سے ہیں ہو جسی ا اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات ہم آج بھی کہد سکتے ہیں کہ گذشتہ پچاس برس ہے اُردوافساندانحطاط کا شکار ہے اور آج تک کرشن چندر بمنٹواور بریدی کے بائے کا کوئی افسانہ نگار پیدائیس ہوسکا۔

ندا کرے کے دوران میں افسانہ نگار کے بارے میں بھی جھ طفیل نے اپنی رائے بیش کی۔ مثال کے طور پر اُنھوں نے بیاہم بات کی:

"مير سنزديك توده انسانه تكارى تبين شي معرى مقاضون كالحاظ نين - دوسرى جيمينهايت ادب كيمرات او مرى المحينة المات كيم اتحد في الناس المحمد المات المحمد المحمد

محمد تنظیل نے بہاں جو بات کی ہے۔ یہ بعد میں کی ایک فقادوں کی تحریروں میں و ہرائی گئی ہے۔ کہ عمری شعور کے

بغیراف نہ نگارکمل نہیں اور بیکہ انسانے ہے کہانی عائب ہوگئ ہے۔ کو یا محطفیل نے برسوں پہلے جن ہاتوں کی نشاند ہی کی تھی وہ آئے بھی جوں کی تول موجود ہیں۔

النرض بيد تداكره أردوافسانے كى تقيد ميں بنيادى ايميت ركھتا ہے اور إس كى روشى ميں أردوافسانے كے ايك پورے عبدكى تاريخ مرتب كى جائكتى ہے۔

محرففیل نے تقید ، غزل اور فاکہ زگاری کے موضوعات پر بھی بڑے سیر حاصل اور مفید ندا کرے کرائے ۔ جن بلی

ان احداف سے تعلق رکھنے والے معتبراد بیوں نے شرکت کی ۔ تا ہم اِن ندا کروں کا انداز ڈرامختف ہے۔ اِن ندا کروں بی

مختلو کے لیے بے بنیاد فراہم کرنے کے لیے متعلقہ موضوع پر پہلے کوئی ند کوئی مضمون پڑھا گیا اور بعد بیل شرکا واس مضمون

مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لاکر گفتگو کرتے تھے ۔ چنا نچہ تنقید کے حوالے سے ندا کرسے بیل ڈاکٹر وحید قربیش نے مضمون

پڑھ ۔ غزل کے سلسلے بیل احمد ندیم قامی ، افسانے کے حوالے سے ڈاکٹر آغا سیمیل نے اور خاکہ زگاری کے باب بیل

ڈاکٹر سلیم اخر نے اپنے مضابین چیش کیے ۔ بعد بھی شرکا و نے اُن پر گفتگو کی اور اُن جہتوں کی نشا ندی بھی کی جن کا ذکر مضمون

ڈاکٹر سلیم اخر نے اپنے مضابین چیش کیے ۔ بعد بھی شرکا و نے اُن پر گفتگو کی اور اُن جہتوں کی نشا ندی بھی کی جن کا ذکر مضمون

یہ ندا کرے بھی اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے خاصے کی چیز میں اور ان کی روثنی میں متعلقہ صنف کی صورتحال کو بھے میں مردلتی ہے۔۔

محرطفیل کی ایک اہم او بی جہت جس کا ذکر گذشتہ ہاب میں ہوا ان کے 'شذرات' میں جوانتصار یوں کی ذیل میں رکھے جا سکتے میں اور مختصر نولیسی کی ایک نا در مثال میں۔ اِن مختصر بلکہ'' کیک جملہ' تحریروں کے بارے میں تحرطفیل نے خود لکھ ہے کہ بید و کل ت میں جنہیں میں نے سوچا اور و و کلمات بھی درج میں جنہیں میں نے پند کیا۔'' (۵۵)

ان شفرات بی اوران کے اپنے تخصیص مشکل ہے کہ کون سے شفرات مح طفیل کے موسیع ہوئے ہیں اوران کے اپنے تخلیق کردہ ہیں اورکون سے کلمات اُنھوں نے پہند کر کے مستعاد لیے ہیں۔ بلکے ٹانی الذکر کے بارے بی بی خرور ہے کہ اِن شخر مند ہے الوالی زریں سے پہند کیا ہے۔
میں سے اکثر محرفظیل کے اپنے اسلوب ہیں ہیں۔ خیال اُنھوں نے کسی شعر محدیث یا آتو الی زریں سے پہند کیا ہے۔
اِن شفر رات ، اختصار ہوں یہ کلمات کا تعلق محرفظیل کی موج اور شخفیہ سے ہونان کی مخیلہ کی تفکیل واقعیر ہر لمحد ہوتی ہے۔ انسان کی مخیلہ کی تفکیل واقعیر ہر لمحد ہوتی ہے۔ ایس سلط ہیں اُس کا احساس اور وجدان کا موج وقت ہے۔ اِس سلط ہیں اُس کا احساس اور وجدان کام

کرتا رہتا ہے۔لیکن تخیلہ کا فکر عقل، تجر بے اور منطقی استدلال ہے بھی گہرارشتہ قائم رہتا ہے او راپیے عہد کا طرزِ احساس اُسے مواد فراہم کرتا اور معروضی تجزیوں کومشحکم کرتا ہے۔

محرطفیل کے بیشذرات بھی خیال، جذبے اور وجدان ہے تحریک پاتے ہیں اور سائنسی تجویوں کی روشنی ہیں اپنی مخید کی تفکیل وقعیر کرتے ہیں۔ ان ہیں بیشتر شادرات اخلاقی رنگ لئے ہوئے ہیں۔ کی تفلف اور تفتع کے بغیر سید ھے انداز میں بات کینے کا ہنر محرفینس خوب جانے ہیں۔ ایک ایک شادرہ کی غزل کا مصر عرز معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر چند لفظوں میں بات کینے کا ہنر محرفینس خوب جانے ہیں۔ ایک ایک شادرہ کی غزل کا مصر عرز معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح محرفینس ایک جملے میں کوئی بہت گہری اور دازی بات کہ جائے ہیں اور قاری میں ایک جہان محق سمیٹ لیتا ہے۔ ای طرح محرفینس ایک جملے میں کوئی بہت گہری اور دازی بات کہ جہائے ہیں اور قاری است پڑھ کر گہری سوری میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں چند متن شدرات ہیں کے جاتے ہیں۔ انھیں پڑھ کر اندازہ لگایا جاسک کے کر محرفین کی سوری میں ڈوبی سے فلسفیان انداز میں اپن حسن کاری دکھاتی ہے۔

"جردن ایک پوری ذکرگی ہےاور پوری زندگی ایک دن جو برگی کودو برایا جاتا ہے۔"(۵۱) "بے وقو نوس کی مہریانیاں بے موسم کی بارش ہیں۔جو پالا کیٹ نازل ہونے لگتی ہیں ادر یکا کیٹ خائب موجاتی ہیں۔"(۵۵)

> '''تا بین نبیں پڑھ کتے توانسان کے چیرے پڑھو۔'' (۵۸) '''فتح کی طلاوت بھی فکست کی تنی ہے خوالی نبیں بموتی ۔'' (۵۹) ''کوئی اندھا بھی انتاا تدھائیں بوتا کہ دوسروں کی تنطیوں کونید کیجے ہے۔'' (۱۰)

ان چند مثالوں سے محمطفیل کے فکر کی جمہراتی اور اُن کی بھیرت افروز سوی کو بانچا جا سکتا ہے۔ اختصار نو میں کا فن تو
و پہلے بی خوب جانے ہیں اس پر مشز اوو و حکیمات بھیرت ہے جوان شفر وات میں نظر آتی ہے۔ اختصار در اصل پڑے اور عظیم
لوگوں کا کمال ہے جو بعض او قات ایک لفظ با چند لفظوں میں یوں بات کھ جاتے ہیں گو یا سمندر کو کو ذرے میں بند کر دیا گیا ہو۔
حضور پاک نے فرمایا کہ 'بہترین بات وہ ہے جو مختصر اور دل ہے۔' محمطفیل نے زندگی بحرای سنبرے اصول کو پیش نظر رکھا
کے خضر بات کی اور کھی محرفد آگئی کی اور کھی۔

محرطفیل نے اپنی ساری زعرگی تھے پڑھے میں صرف کی۔اُن کی زعرگی کا کل منت وہ لفظ ہیں جواُن کے تلم سے نظے اور کا غذ پر شبت ہو گئے۔اُن کی نئر نگاری کی بہت می جہتیں اور زاویے ہیں۔اُنھوں نے خاکے لکھے،اوار پر لکھے، محطوط

کھے۔" نفوش "کے مندرجات کے تعارفے تحریر کیے میا دواشتی اورووڑنا مچے تھے سفرنا مدکھا شفردات کھے۔ اِن کے علاوہ و ہے چوٹی بڑی آخریری الگ جیں جوارتجالاً اُن کے تلم سے تھیں سیسب کھ طا کر اُن کی نشری تحریروں کا اتنابرہ او خیرہ ہے جس پر تمرے اور جا تزے کے بہت وقت در کا رہے۔ ہم نے مقدور بحرکوشش کی ہے کداُن کی ویگر او لی جہات کے باب جس اِن تمام نشری تحریروں کو سیٹ لیا جائے ۔ تاہم بیسب کھے اِس لائق ہے کہ اِن پرا لگ سے ایک مقالہ تحریر کیا جائے اور بول بحثیرے نشر نگاراُن کے او بی مقام ومرتبہ کا تعین کیا جائے۔

محرطفیل کے نثری اسلوب کے حوالے سے گذشتہ منجات میں جسد جستہ بات ہو چکی ہے۔ ہم اِنھی باتوں کو مجموثی تناظر میں رکھ کر یہاں ڈراوشا صف سے بیان کرتے ہیں۔

اسلوب کیا ہے؟ اور کسی اسلوب کی روشی میں تحریر کو جا شخینے کے کیا ہیائے ہیں؟ یہ سوالات ہراہم نشر نگار کا مطالعہ

کرتے ہوئے چیش نظر رہن ضروری ہیں۔ اُسلوب وراصل اوائے خیالات اور انظہ یہ جذبت کا ایک قرید ہے جس کے

ذریعے نکھنے والا تاری سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ نشری اسلوب کا تعلق بنیا دی طور پر اوائے خیال سے ہے۔ اوائے خیال سے

مرادیہ ہے کہ لکھنے والے کے دہتی تجر بات ہے کم وکاست قاری کے ذہمان تک شخال ہوج کیں۔ اِی عمل کواصطلاح ایوائے خیال

مرادیہ ہے کہ لکھنے والے کے دہتی تجر بات ہے کم وکاست قاری کے ذہمان تک شخال ہوج کیں۔ اِی عمل کواصطلاح ایوائے خیال

مرادیہ ہے کہ لکھنے والے کے دہتی تجر بات ہے کہ اتعلق ہوتا ہے۔ یول اسلوب ایک ایسے منفر داندا نو بیان کی صورت میں

جو ہی جس میں ہم مصنف کی شخصیت کو بے نقاب و کھے سکتے ہیں، ہر مصنف کے سوچنے اور محسوس کرنے کا ایک

خصوص انداز ہوتا ہے جو اس سے اب و لیچ ہی ایک انفر اورے پیدا کر دیتا ہے۔ یہی منفر دب وابچہ کھنے والے کا اسلوب

خصوص انداز ہوتا ہے جو اس سے اب و لیچ ہی ایک افر اورے پیدا کر دیتا ہے۔ یہی منفر دب وابچہ کھنے والے کا اسلوب

اس تناظر میں جب ہم محرطفیل کی نٹر کود کیمنے ہیں تو اس میں یہ بینوں پہلونظر آتے ہیں۔ محرطفیل کا استوب اُن کی شخصیت کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اُن کے سوافی حالات میں اُن کی کم گوئی کا تذکرہ ہوا۔ یہی کم گوئی اُن کی تخصیت کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اُن کے سوافی حالات میں اُن کی کم گوئی کا تذکرہ ہوا ہے ہیں۔ تحریروں میں آکرا نقصار کا روپ افتیا رکر گئی ہے۔ وہی چند جملے جوان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اُوک قلم برآجاتے ہیں۔ اور چند جملوں میں اُن کے خیالات اور احساسات سادگی، پرکاری، وضاحت اور جامعیت، شائنگی اور سلیقے کے ساتھ قاری کی منظل ہوجاتے ہیں۔

محرطفیل کے پاس الفاظ کا جننا ذخیرہ تھا۔اس کے بل پروہ قاری کومرعوب کرنے کے لیے انشا پر دازی کے جوہر دکھ

سے تھے۔ لفظوں کے طومار ہا ندھ کرایک جملے کی بات دی جملوں میں کر سکتے تھے لیکن ہے بات اُن کی شخصیت کے ساتھ انگا نہیں کھاتی ۔ چنا نچہ اُنھوں نے دی جملوں کا ایک جملہ لکھا اور اپنی شخصیت کے حسب حال طول بیان سے گریز کیا۔ اُن ک شخصیت کی زم روی استعدالال اور منطق کے بھی مانع رہی ۔ وہ لفظوں کی چکا چوند سے تا ٹر پید، کرنے اور ہر جملے پر تالی بجوائے کے قائل نہیں۔ اُنھیں تو ، ہی سید ھے سا و سے انداز ہیں اپنی بات کہنا ہے لیکن اِس طور کہ بنگی می گدگدی پیدا ہو کہیں سوج اور غور دائر کوراہ لے اور کہیں اُبوں پر بنگی مسکرا ہے تمایاں ہو۔

اُسوب کی تفکیل میں ایک اہم ہات ہے کہ کیسے والے کا روئے تخاطب کس سے ہے؟ مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بی اسلوب کی توعیت وضع ہوتی ہے۔ مجر طفیل کا قاری ایک عام مختص نہیں ہے بلکہ ادیوں کا وہ طبقہ ہے جے سمجھانے کے لیے زور بیان صرف نہیں کرنا پڑتا۔ اِس کے لیے ولولہ انگیزی کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے تو ہات کی تہہ بک کہنچ کے لیے ایک افغظ یا ایک جملہ بی کا فی ہے۔

میر طفیل کی تحریروں میں اظہار ذات کا عضر بہت نم میاں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر اُن ادار ہوں میں اُن کی ذات ہم کوشر نہا نظر آتا ہے۔ عام طور پر میں مور تھی ل قاری پر بہت گراں گزر آل ہے اور نفیاتی طور پر اُسے لکھنے والے سے دُور کر دیتی ہے۔ لیکن میر طفیل کا کمال میہ ہے کہ اُنھوں نے اپنی واسد دیتے ہوئے عاجزی اور انکسار کا وہ پیرا میہ افتیار کیا ہے کہ قاری اُن سے بدیکے یا دُور ہونے کی بجائے اُن سے اور زیادہ قریب آجا تا ہے اور اُن کے ساتھ جدر دائد و سیار کیا ہے کہ قاری اُن سے اور زیادہ تر بہورہ وجاتا ہے اور بعض اوقات میں ہمررداند و میر کیرے خلوص اور مجبور ہوجاتا ہے اور بعض اوقات میں ہمررداند و میر کیرے خلوص اور مجبور ہوجاتا ہے اور بعض اوقات میں ہمررداند دو میں کہرے خلوص اور مجبوت میں دھل جاتا ہے۔

مخقریہ کر محرفظیل نے جہاں اختصار نو کی کوروا رکھا ہے وہاں جنوں کے ذروبست میں اپنی ساوگی مرادہ بیانی مگر پُر کاری ، زبان کی صحت اور درست املا کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ بوں اُن کے نکھے ہوئے جملے ، اُن کی فرم مزاجی اور ہم آ ہنگ ہو کر بحر پورتا ٹڑ کے حامل ہوجاتے ہیں اورقاری کے ذہن پر ایک در یا اثر قائم کرتے ہیں۔

حواله جات وحواثي:

| مراس          | PAS SIES                | ال الأر | محرفض فبرء جلداة    | نقرش لاجور·        | (r)   |
|---------------|-------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------|
| ص ۱۳۳         |                         | שלטלול  | بإكستان شراد في     | الورسديد، واكرّ    | (r)   |
| YUP           | ,19AZ 11FZ <sub>2</sub> | ال خار  | محرهفيل نبرر جلداة  | نقوش للهور         | (0)   |
| مره           |                         | ,19AZ   | المتعددة المق       | : אונטלאטג נאט     | (0)   |
| 42 <i>J</i> * | ,19A2 att2,             | ال غار  | محرطفيل قبرره جلداة | المؤثرات الامور:   | (٢)   |
| ص             | MAZ APZE                | ال څار  | محرمنيل نبره جلداة  | نتوش لايون         | (4)   |
| من• ۹         | 719AZ (1172),           | ال الم  | محرمفيل فبرو جلداة  | نتوش لامور:        | (A)   |
|               | لِي ١٩٥١ء               | çi re   | نتوش عمره 19        | محطفيل، طلوع-      | (4)   |
| الإنام        | 719AZ - 4FZ b           | ال څار  | محرشفيل تبره جلداة  | نْتُوشْ لِ المعور: | (1.)  |
| ص ۳۱          | ,1982 alf24             | ال څار  | محرمقيل قبيره جلداة | تغوش الامورا       | (11)  |
|               |                         | " طلوع" | مروحو مده           | لقوش لايمور        | (Ir)  |
|               | ين"                     | ~ PU!"  | לא מינייוי          | لقوش لامور:        | (II") |
|               | بن"                     | "إنكارك | ליא פרשיוי          | التوائل الامور     | (m)   |
|               | 1600                    | ولدادل  | موطفيل نبرر         | نَعُوش _ لا مور٠   | (14)  |
|               |                         | طاوع    | المره وال           | المتوش لا الاورا   | (r1)  |
|               |                         | طلوح    | mm with             | المتوش لايور:      | (14)  |
|               | ישטאיזו                 | جلداول  | مير طفيل تبره       | فتوش لا الاور:     | (IA)  |
|               | ۷۳۵                     | جلداول  | مح مثل فبره         | نقوش لا الاورا     | (44)  |
|               | MAST                    | جلداول  | وسطفيل فبسرء        | نْعَوْشِ لا جور:   | (%)   |
|               |                         | طلوح    | AILA( a)P           | نغوش۔ لاہور        | (r1)  |
|               | *14.44                  | تفريحات | آپ کِی تجرو         | نْقُولْ - لا مورا  | (rr)  |
|               |                         | طلوع    | אין פר ביר          | المترقيد الاعدد    | (rr)  |

|                        | لوع                                          | אין פריידר                | نتوش، الاور:            | (m)               |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|                        | لداول من ۱۳۸۸                                | محرفقيل فمرد              | نْتُوشْ لِهُ الأور:     | (rs)              |
| er<br>(                | رِيلِ مِنْ ١٩٦٨، "إِنْ أَارِ مِنْ أَرِي عِلْ | d definite                | لتؤش لابور:             | (ry)              |
|                        | لبرا ١٩٨٨ء ادبي مريتبر                       | فإرة كاله                 | لْتَرْشْ لِلْ اللهور:   | (14)              |
| م ٢٩٥٥                 | قبرا ۱۹۸۱ء، ادبی معر <u>ے</u> نبر            | اره کال                   | نقوش لابور              | (M)               |
| طلوع                   | وبر ۱۹۸۰ مرتی بر براه                        |                           | لَقُوشِ لَا الراء       | (r4)              |
| 0120                   | ره څروهاد ۱۳۵۰ د                             | محره فليل تبرر جداول      | נקלע עאני               | (r <sub>*</sub> ) |
| اس ۲                   | المراها "إلى أدعي" الماري                    | ميرانين فمبره             | نقوش بالادر             | (171)             |
| م ۱۳۹۵                 | ۾ څرومان                                     | عمر طغيل تبرر مجلداول     | نَعْوَش ل الأمور.       | (rr)              |
| 1000                   | جول ئي - ١٩٤٠،                               | نقوش شهرو ۱۱۱۴            | نْقُوشْ _ لا مور.       | (rr)              |
| 0.20                   | ي. څرومان                                    | محرفتيل تبرر جلداول       | لقوش_ الايمور.          | (rr)              |
| 0.20                   | ي، څاروه،                                    | محمط فيل فمبرء جلداول     | نْعَوْشِ لا بهور·       | (re)              |
| المالان                | ي. څرومان                                    | محرطفيل نميرر جلداول      | نْعُوشْ ل الإدر:        | (۲"1)             |
| ہ، جوابات محرطفیل کے۔  | ا، ١٩٨٥م موالات اسد الله في لب               | ول تمير جلاءًا شارهه      | نقوش لايور. رم          | (r4)              |
| ے، جوابات محمد قبل کے۔ | ا، ۱۹۸۵ء موالات اسرا شاغالب                  | رلٌ نمبر جلدا الثاره      | الفوش لايورا رس         | (r <sub>A</sub> ) |
| ال-۵۵                  | جلداول شارو١٢٦٥                              | محرطنيل نمبره             | تَعْوَثُ _ لا مور.      | (r4)              |
| 280                    | حات جولائی ۱۹۸۵ء،                            | كشاف تقيدى اسطالا         | حنيظ صديقي ،ايوالا كارز | (%)               |
| صابعا                  | جلدودم شاروها                                | محد طفيل نمبره            | المتوشيد الأجور.        | (M)               |
| ص ۱۰۱۳                 | چندروم شاره ۱۳۵۵                             | وطفيل نمره                | نْغَوْشْ للهور.         | (rr)              |
| 400                    | 19.82.4.11                                   | بمفت روز وء               | :אנטניןשיניאט:          | (rr)              |
| ص ۱۳۲۸                 | روان ادب)                                    | مُرْنَعَوْشُ (مَلَانِ كَا | معین الرحل و ڈاکٹر سید۔ | (m)               |
| #6AU*                  | جلدووم، شاره ۱۳۵                             | محطفيل نمبره              | الْقَوْشِ ، لا بحور:    | (ra)              |

| كتوب بنام محره فيل، تقوش، محره فيل نمبر حلدون، مس ٨٨٠               | (אא) לואלאוטפטי      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| كمتوب بنام دُاكْرُ كمان چند، نقوش، محرطفيل نمبر حبدادل، ص١٨٨٤ ـ ٨٨٥ | (۷۷) محملیل          |
| كتوب بنام ۋاكنرمجرحسن، نغوش، محطفيل نمبر جلدادل، مس٧٨٦              | (۴۸) محمضل           |
| نسف صدى كاقصه نقوش محطفيل تبرر جلدوة مس ١٢٩٢                        | (۴۹) محمود عالم قريش |
| سنرناسه تفوش مرطفيل تبر جلداة ل، م٢٥٣١٢٥٣٠                          | (۵۰) محرطنیل،        |
| عاجيز، لغوش، موطفيل قبر جلداؤل، من١٥١                               | (۵۱) محدثیل،         |
| غذاكرون اردوالمسالي كسائل، نقوش، شارهتمبردا، ص١٠٠٣-١٠٣              | (۵۲) فرشیل،          |
| غداكرور اردوافسات كمسائل، نقوش، شاروتبرواا، مسمود، ١٠٥٠             | (۵۳) محرفیل،         |
| تداكره، اددوافسائي كسائل، نقوش، شارونمبر،١١١، ص٠١١                  | (۵۳ محمد شیل،        |
| شذرات، نقوش، شاروتبراساه ص١٩٥٨                                      | (۵۵) محرطفیل،        |
| شدرات، نقوش، شارونبراسا، مس١٩٩٨                                     | (۵۱) محرطنیل،        |
| شدررت، نعوش، خارهتمبرا۱۱۱۰ ص۱۹۹۸                                    | (۵۷) محرطنیل،        |
| شذراب، نفوش، شارهتبراساه ص٥٩٨                                       | (۵۸) محمد میل،       |
| شذرات، نقوش، شارونبراسا، ص ١٩٥                                      | (۵۹) محمقیل،         |
| شدرات، نفوش، شارونمبرا۳۱، مس۸۹۸                                     | (۲۰) گرشیل،          |

ضميمه جات

# (الف) محمط فيل كي مماتحرير

# عرض نامشير

نومش برى آن دندكا يسل ايكا ملت بديكى بيداب المصابط إسرت التا ياستان بالتاكر يركد الكراس و الما يوا ى بى چەپ ئىلىكان قىلىك تىلى نىز كىلىمون ا ئا بى وى كى بىد بىد الى ئى مىكى بىزى كىلىنىغىلى بىلىكى بىلىكى بىلىكى شروع عصر يركن المار و كاست كراردو اوسيس معياسك النبادسة لقوش ووطنديا يرمقكم بداكسد وكسي وورسه كونسيب تري وربعة مال سكولاد وستبل من عبلا بالرمائيك روي تسي كرمكاك في الينانسد بي كمان كسام يا إنسب والمعالي المتلاث ب كري استان المنطاب على والمنظم المنظم على المنظمان الروايل بدار التب كرو في الكداد إن مياراد كلم الأثناة ومنادم وادم وندوي على بيكوال كم مناول كالمنت المحالات الديدويد في كالم في المساعل كالمراب الم ع- این فرز کامای کافید کان انتها کی میری کار بازی کی بازی کی سام انتها کار بازی کی سام انتها کار بازی کار بازی المادي المراق المالية المراسية المراج والمراج والمراج المراج المراج المراج والمراج وال به كريمات والمسل فين كم المريم الدكمة والمن المرية والقديدة عقوي من المال كالمناس كالدي والمراك كم المكان محياتش ي نس عام يك الرد عالى كود كوك ال كواس اول برفيس ربيسًا في المعت كرميل عكريم عد يكري يون كوا كما الما العاد المري كم واجدوا بدول بين مسلة . هي ي كرم كن أكن و تستان كرسه اوركوسة كانكان كدار يوم كامار ومكين . مَدِينَ كُونَ إِن مِهِ وَالْمُونَ وَإِنَّا مِلْ عَلَى مِن مِنَا اللَّهِ وَلَا يَتُكُونِهِ وَلَا يَتُكُونِهِ وَل احرام كهد تعدد من يد كريم ميريا بي كرمانوش كاكرنى بي ثاره اين مور ومعياد عدم تدايد و بادى يو الرواع وا قامد شاتى برسفست دوكة بعدة أطرمها وكالفاجي القويلي اوراف في كمان كد جيش ميرد وكد بالشابي الدمهامات يرديد كن ين اديب بول - اور يرتب في مال بين على خال خال أن كري أجرة بوا فكر أساء في الشكل ما الله ما الله من وجرا كريم ينع الما توس كم ما قدا مي الركا فيد كرنا إلى بي م أنده فوش الإدى عيد مسايك الله يكريك. .. نعرش مكاب كما برامد لك فقعال فرايه - يكن اس كم ساعترى اس مد برامدى ولان يرايين فلا يك مج بي عداكماء الما يا الما والمعامل زيدما يكويها وكالمهمك فوش وكرين المديكي المعودا ويد ول والاستان ال ي مديري من المراك المداعي مستعيل كالمناوك المعرى إلى . جاب ديسك الادويل إلى الأفاح اوإ والتو أحد إلى كالمندن كرم بدل جهود سف من الكال الأفايال الما الما المعاملة الم الى منادا لغراوية قاقم بكومكار

## (ب) محطفيل كاايك خط (عكس)

المار المار

-in/2/1 11/2/1 -17/2 = 1 168 = 18 - 2 4 - 2 4 Por - 18 - 5 Al Lieroi 12:6 1 = vin. - Pon : きりが、一つの一になるがらりかった - - 1 40 400 01-どうかんできいりいりいる 10 (36. 5 = ( 15 x 2) .. \$ 40 TO 5 401 - 12/25/11/18/100 - - 614 665 jejen 12 500/2 2/2/00 - 010/4 suis 50% suis wife - 801 Jil 8/5/84 1- Er 41-3/41

# (ج) محرطفیل کا پہلاادار یہ

# . طاوع

نقرش کی ترتیب کا باداب برسه و ترتیب اس واہ میں جی جی تو و مردادیوں و دور کھول کا سامناکر نی آیا ہے اس ان سے آست ابھی ہوں اور مثاقر سی اس سے بلیدج شدے وجہ سے کا بیر سے بس کی وٹ نہیں دمی اور مجر جب یہ احساس مجاوات گیر ہوگاس سے قبل می سوند ہو تی جس قرمی اس کی اچھا بیکول پرخوش مو تا اور اس کی کمرورول پرانسوس کرنا نہیں جا ہا تا اس سے کہ س کی باگ ڈور بہشانسانی استحق میں دری ہے ۔۔۔۔ جس جسینے کی فرشند بنتے کو دل بھی تو نہیں جا ہا ۔

كامنا والدنونوش كادبى ميالك كركان نبي سنع كارس كاسين الهارز يزغر تهاده كاس

ادد و اوب کی پنیسی ہے کا ج یہ ختف نعولیات اور مختف گردسوں کی ڈوس آگر ہے جان اور ہے آبر وہرد ہاہے۔ بہری بدخانواش ہوگی کہ فتوس منا کہ ہے جان اور ہے۔ ایجہ دیم اور بعث منا واقعمت جہتا کی انہ واضح ہو ۔ لیت کرش چند و اجم دیم ہے کا واقعمت جہتا کی گفتی تا اور قرق انسیس کی انگر برائیں کے معاق ما تھ یا موجھت کو بھی زبیرے کہ موزا مور مشار مفتی اور قرق انسیس کی آنگر دواس سے کہتی فرائر معام میں ہے۔ اس مینے فقوش اُد دو کے ہرصاحب بھیرت اویب وت موکو اپنے بیسنے سے فکائے گا۔ وقت خود کھرے کھو نے کی بھیاں بڑی انسانی ہے۔ اس مینے فقوش اُد دو کے ہرصاحب بھیرت اویب وت موکو اپنے بیسنے سے فکائے گا۔ وقت خود کھرے کھو نے کی بھیاں بڑی انسانی ہے ۔ جس قرام کا ماری مقربی مول مول اور ڈ نکھوں ہیں جگہ دو بیس کے۔ اور جن کی تخربر برامرف قرمتی تعیش کی دو ہوا ہو اس مول گا۔

ادیا دسترانے مکھاکہ اگرخط نواستد لقرش بھی میند ہوگیا تہ بھر ہم کس کے سے منکھیں سکے ہ قاد کین نے کہا کہ اگراد پ کا یہ روشن ستارہ بی دوب کیا او آسمان ادب پر کسی اور کا دوگھری بھی جبلالا استسکل ہے۔

# (و) محمد طفیل کی ایک نا در تحریر



# ين مرتى على معلى أنم ك مارى بن مراى المارس كي مكونا-

یا فکد لمبی عربی چرہے۔ بڑی نفت کر ہایہ سے نایدہ سوہوا سوبران کر اور ا جو ادیران ادرت عود کو زبایدہ عرصہ مکہ زندہ رکھ سکتے ۔ دہ ہے اُن کا تحفیقے ہو کم دیکھ یا۔ بر رفالے کے سے زندہ ہیں۔ موانا مردی کی عرفہ ما سے سو سری سے ہو زبایدہ ہوگئے۔

in a find or, for & who is por asicil as so find to

میں اعتبارے کے تقین ہے کہ مونی عالم میں باری اس کے اس ایک میں ہے کہ مونی عالم میں ہے اس کے اس ایک میں ہے اس سے المحالی ہے۔ من کا منہمد تر سیکروں مراں مید می رمین سے دیے کا ویسا کھا کا ا

### (ر) محرنقوش اورنقوش



ماخذومصادر

# کتُب

آزاد، محرصین - آب حوت (لا مور: سنگ میل پی کیشنز ۱۹۸۵) آغاءافخار حسين - الورب من تحقيق مطالع (لا مور بحبس ترتى ادب، ١٩٩٧ء) آغا ، حيدرحسن \_ اليس برده (لا بور عملت عاليه ايك رود، ١٩٣٧م) آغامهادق مراكرتك (كوئد: ياكتان يريس،١٩٤٢ه) \_1" آ قمآب احمد ، ڈاکٹر ۔ <u>یا دمحیت نا زک خیالا ں</u> ( کرا<u>چ</u>ی: مکتبہ دانیال ، ۱۹۹۷ء ) \_6 آل احدم وريه ادب اورنظريه (لكمنو: ادار وفروغ أردو، ١٩٥٧م) ...4 آل اجرم ور يخاور برائے جرائ (كرائى: أردواكدى مندى، ١٩٥٧م) آل احدمرور تقدي اشاري (لكعنو: اداره فروغ اردوه ١٩٥٥) \_^ آل اجرمرور - انتقد كيا يه؟ (كراجى: اردواكادي ستريده ١٩٥٧م) \_9 آل احدسرور- تنقيد كے بنيادي مسائل (على گڑھ: كمت يوورو، ١٩٦٤) .... آل احرم ورب مجموع تقيدات (ياجور:القاربل كيشنن ١٩٩٧ه) \_10 ابوالاعج زحفيظ صديقي - كشاف، تقدى اصطلاحات (اسلام آباد مقتدره توى زبان ١٩٨٥٠) \_11 ابد کیرکشلی به بهار عدد کا اوب اورادیب ( کراچی قمر کتاب گفر، ۱۹۷۱ء) ابوالليث معد نقي ، ڈاکٹر۔ تج بداورروایت (کراحی: اردواکیڈی، ک-ن) \_10 ابوالهيٺ صديقي ، ڏا کٽر \_ لکھنو کا د ٻينان شع (ل مور: ار دومرکز ،٣ ١٩٥٠ ) \_10 ابو،للیٹ معدیقی ، ڈاکٹر۔ اردوکی اولی تاریخ کا خاکہ (کراچی اردوا کیڈمی مندھ ہیں۔ن) \_14 ابوسعيد قريق منو (لا يور بسويرا أرث يريس ١٩٥٥م) \_14

اختثام حسین سید- تقیدی طائزے (لکھنو بنظیم پریس، ۱۹۵۷ء)

 $\Box I A$ 

 احتثام صین ،سید - تقیدی کمی تقید ( تکعنو: سرفراز تو می بریس ، ۱۹۲۱ ه) ۲۰ اختشام سین سید تقیدی نظریات (لا مور: عشرت پبلشنگ باؤی، ۱۹۲۵ء) ۲۱\_ احراز نقوی، ڈاکٹر راویراے کے تنامیافر (لاہور بھجیج میلی کیشنز، ۱۹۸۰) ۲۲\_ احبان امتدخال، ڈاکٹر یہ تعلیم تحقیق اور اس کے اصول میادی (لا بھور ، نگارشات ، ۱۹۹۲ء) ٢٣ احمال دانش\_ جمال دانش (لاعور: شاراً رث يريس ١٩٧٤ء) ۲۲۷ احسن فاروتی، ڈاکٹر تاریخ ادب انگریزی (کراجی: شعبہ تصنیف وتالف ترجمہ ۱۹۸۷ء) ۲۵ - احمد بشیر - جولم نقیرات عمل (لا بور: گورا پلشرز، ۱۹۹۱) ۲۲ اختر انصاری اکبرآبادی <u>وکران کاباتی ان کی</u> (حیدرآباد سنده مجلس اوب بن بن ) ٣٤ اخر اور نيوي محطفيل آب (لا بور: اداره فروغ اردوه ١٩٩٧م) ۲۸ - اخر معامدخان به چدیزرگ ( مکتید کداردی بن ) ۲۹ اویب مرزار افکاروافکار (لایمور: مکتید میری لابسریری، ۱۹۸۸) ۳۰ ادیب مرزا یاخن کا قرض (لا بور: احتزاج بیلی کیشتن ۱۹۸۱م) الله ادبيب مرزايه مني كاديو (لا بور:سنك ميل بيلي كيشتر، ١٩٨١ه) ٣٢- اسلم فرخي - محمد صين آزاد (كراجي المجمن ترقي اردو، ١٩٩٥) ۳۳ اشرف صبوحی ولی کی چند عجیب ستمال (دیلی: انجمن ترتی اردومند، ۱۹۳۳) ٣٠٠ اشفاق احمد ورك على دوى (لا بور: الحمد يبلي كيشنز ، ١٩٩٢ م) ۳۵ ا گاز حسین ، ڈاکٹرسید مختر تاریخ ادب اردو ( کرایی: اردوا کیڈی سندھ ، س-ن) ٢٣١ - اعجاز تسين ، ڈاکٹر ، سيد ملک ادب كے شنراد بے (الله آباد: كاروال پبلشرز ،١٩٥٧م) ٣٤ - افتخارا حد صديقي وذا كثر مولوى غزيرا حمدا حوال وآثار (الاجور : مجلس ترتي ادب، ١٩٤١م) ٣٨ افتخارا حرمد يقي ، ذاكتر شذرات فكرا قال (لا يور بجل ترقي ادب، ١٩٨٣ ء) ٣٩ انظل حق ، چودهری میراافسانه (لا مور: مرکفائل بریس ، ١٩٥٥ م) ۳۰ الطاف فاطمد اردو من فن سوائح تكارى (كراجي: اردواكيدي ستده، ١٩٢١ء)

المي زبلوچ - حاصل مطالعه (لمان بيكن بم كل شتكانون س-ن)

٣٢ - امجد على شاكر - اردوادي تاريخ وتقيد (لا مور: عزيز بيلشرز ١٩٨٨م)

٣٧٠ - انتفار حسين ملاقاتم (لاجور: مكتبهُ عاليه، ١٩٨٨ء)

۱۹۲۷ انتاء الشرفان انتاب وريائ لطافت (كرايي: آفآب اكادي، ۱۹۹۳ء)

٣٥ - انورسديد، ذاكتر اردواد ك تخفيرتاريخ (لا بور: اعداع ببلشرز، ١٩٩٧ء)

٣٧ \_ انورسديد، ۋاكثر <u>پاكستان بيم ادني رسائل كى تارخ</u> (اسلام آباد: اكادى ادبيات پاكستان ١٩٩٢م)

سير انورسديد، ۋاكثر فكروخيال (سرگودها: مكتيداردوزبال، ١٩٤١م)

٣٨ - انورسديد، ۋاكثر- قلم كيوك (لا بور:مكتبه قكروخيال، ٢٠٠٠)

٣٩ - انورسديد، ڈاکٹر - مقدمه، وزير آغائے فطوط، انورسديد کے نام (لا ہور:مئتر) فکروخيال، ١٩٨٥ م

۵۰ اوچدرناته اشک منثوم رازش (حيدرآباد: جشيد كتاب كمر، سدن)

۵۱ اے حمید سنگ دوست (لا جور: جودت ویل کیشنز، ۱۹۸۴)

۵۲ - ایم سلطان یخش ، ڈاکٹر - اردو میں اصول تحقیق (اسلام آباد: در ڈویژن پیلشرز ، ۱۹۹۵ء)

۵۳ ایم سلطانه بخش، دُ اکثر <u>اردویش اصول تحقیق (انتخاب مقالات) (اسلام آ</u>باد: مقتدر و تو می زبان ۱۹۸۸ م)

۵۴ ایوبقادری کاروان رفت (کراچی: مکتبهٔ اسلوب، س-ن)

۵۵ اے وحید او کرے کاروان اوپ (لاعور: فیروزمنز، ۱۹۵۸ء)

۵۲ بشرسیفی، ڈاکٹر۔ نن وتنقید (راولپنڈی: ٹاخسار پلی کیشنز، ۱۹۹۰ء)

۵۷ - بشرسیفی ، ڈاکٹر - <u>خاکرنگاری ٹن وتنقید</u> (راولپنڈی: شاخسار پیلی کیشنز، ۱۹۹۰ء)

۵۸ تاج سعید (مرتب) به جم قلم (یثاور مکتبهٔ ارژ یک،۱۹۷۷ه)

۵۹ - تمهم كالثميرى ، دُاكثر - ادني تختين كاصول (اسلام آياد: متعقده وقومي زبان ، ۱۹۹۴ م)

٧٠ مبل قد وائي تقيدي اورخاك (كراحي: اردواكيدي سنده،١٩٥٢ء)

۱۲\_ جیل احمه چدیادی (کرایی: اردواکیدی منده، ۱۹۷۷) ٧٢ - جميل جالبي، ڈاکٹر - ادنی تحقیق (لا ہور: مجلس تی ادب، ۱۹۹۴ء) ٦٣ - جميل جالبي، ۋاكثر - <u>تاريخ ادب اردو (لامور جمل</u>س تن ادب، ١٩٧٥) ٣٢ - جيله خاتون - نقش قدم (لا مور مكته وانش افروز ١٩٧٧ه) ٧٥ - جوش ليح آبادي بادول كي براي (لكمنو: الواعظ صفدر يريس، ١٩٧٢ء) ۲۷ - چارفح حسن حسرت مضاهن حسرية (لا مور: مكتبه كاروال، س-ن) ١٤٤ ع الح حسن حسرت مردم ديده (لا يور: دار الا شاعت ونجاب، ١٩٣٩) ۲۸ - حافظ مدهمیانوی متاع مم کشته (فیعل آباد: قرطاس، ۱۹۸۵م) ٢٩٥ - حالي والطاف حسين - باد كارغال (لا مور بجلس ترتي ادب ١٩٦٣ م) 2- عالى والطاف صين - حيات معدى (ويل: لبرقي آرك يريس، ١٩٤٠) اك حالى الطاف حسين - حابت حاويد (لا مور: اكارى پنجاب رسك، ١٩٥٧) 22 - حالي، نطاف حسين مقاع<u>ت حالي (الجمن ترقي اردويا كتان ١٩٥٥ء)</u> ساك حالي والطاف حسين مقدم شعر وشاعري (لا مور: مكتبهُ جديد ، ١٩٥٣ م) ۳۵- حسن اختر، ڈاکٹر۔ ت<u>تقیدی اور حققی جائزے</u> (لاہور سنگ میل پیلی کیشنز، ۱۹۸۳ء) ۵۵ - حسن اختر، ڈاکٹر - ت<u>فقیدی نظر ہے</u> (فیصل آباد جدید بکڈیو، ۱۹۹۷ء) 24\_ حن رضوی، ڈاکٹر۔ <u>خیالات</u> (لاہور: گورا پیلشرز، ۱۹۹۱ء) 22 - حسن نظامی ،خواجه آب جی (دیلی: دیلی پریمنگ ورکس ، ۱۹۱۹م) ٨٧٥ حيداحمة فال- سفيتراوب (لا بور:مطبوعدلا بور،١٩٦٩ء) 44 - جرت مرزار مرت محمد (دبل مطع جون بركاش ١٨٩٥٠) ۸۰ خالد پرویز کیک<u>ش ل</u> (ماتان بیکن بکس کل گشت کالونی ہیں ۔ ن) ٨١ - خورشيد مصطفی، رضوي - حيا<u>ت ذا كرحسين</u> - ( دبلی: جمال پرخنگ پر فيم، ١٩٦٩ ء )

۸۲ ویب شکه مادول کا أجال ( مکتبه غدارد، س) ۸۳ رام بایوسکسیند تاریخ ادب اردو (لا بور: علی کتاب خاند، ۱۹۷۸) ۸۸ رحم كل يورشيك (يناور: كمتيا ترد على ١٩٤١م) ٨٥ - رشيداجرمد لل ، يروفسر - بمنفسان رفية (لا مور: أكيناوب، ١٩٨٧ء) ۸۶ - رشیدا حرصد لیل ، پروفیسر - شخ<u>یاع گران مار</u> (لا بور: آخیدادب، ۱۹۶۴ء) ۸۷ - رشدحسن خان - اد فی تحقیق مسائل اورتج به (لا بور گزنی سریده ۱۹۸۹) ٨٨ - رفع الدين باشي ، ۋاكثر - اصناف ادب (لا مور: سنگ ميل پيلي كيشنز، ١٩٨٣ م) ۸۹ - رئيس الترجعفري - ديدشند (لا مور: كماب منزل ، ١٩٣٨ و) ٩٠ .. رئيس احمر جعفري - حيات محملي (بميني. تاج آفس محميلي روۋ، ١٩٣٧ه) ا9\_ رياش احمر عقيري مساكل (لاعور اردو يك شال ، ١٩٦١ م) ۹۲ روش احمر قيوم نظر (لا جور: اردو يك شال، ۱۹۲۵م) ٩٣ - رياض قدريره ذا كثر من أكثرام ذي تا ثير فخصيت اور فن (لا مور: أردوا كيذي ٥٠٥٠٥) ۱۹۳ زکریا و اکثر خواجه محمد اکبرالهٔ آیاری (لا بور جملی تر تی ادب ۱۹۸۰) 90\_ مرسيدا حد خال - خليات احمريه (لا بهور نغوش يريس،١٩٦٢ء) 97 - سلام سند بلوي - اوب كاتقيدى مطالعه (لكمنوجيم بك ديوس - ن) ٩٤ عليم اخر ، دُاكثر - تخليق اورلاشعور عركات (لا مور: سنك ميل وبلي كيشنز، ١٩٨٣م) ٩٨ يا سليم اخر ، ذا كتر - إردواد في مختفرترين تاريخ (لا مور سنك ميل يبلي كيشنر ، ١٩٤٥ ) 99 مليم اخر، واكثر عضيدي ديستان (لا بور: مكتبه عاليه س-ن) ••ا منيم اختر ، وْاكْمْر مِي افسانداورافساندنگار (لا مور: سنگسوميل بيلي كيشنز، ١٩٩١م) ا ۱۰ ا سلیم اخر ، ڈا کنر ۔ تخلیق جیلیقی شخصیات اور تقید (لا ہور: سنگ میل پہلی کیشنز ، ۱۹۸۷ء ) ۱۰۴ عليم فاراني ، ڈاکٹر - اردوزيان ادرأس كيليم (لاءور: يا كستان بك سٹور، ١٩٦٢ء)

۱۹۴۳ سیمان ندوی ،سید \_ رحت عالم \_ (حیدرآ باد: رفتی مثین بریس ، ۱۹۴۲ء) ١٩٠١ سليمان ندوي ،سيد سيرت التي علدسوم (اعظم گُره : مطبع معارف ١٩٦٧ء) ۱۰۵ سلیمان ندوی سید سیرت النی جلد جهارم (اعظم گرمه: مطبع معارف، ۱۹۸۸م) ۱۰۱ - سیمان ندوی سید سرت التی جلد پنجم (اعظم گڑھ:مطبع معارف، ۱۹۶۳ه) عار ملیمان ندوی سیر <u>سیرت النی جیدشتم</u> (اعظم گڑھ:مطبع معارف، ۱۹۲۹ء) ۱۰۸ سلیمان ندوی ،سید یاورفتگال (اسلام یاد:مجلس نشریات،۱۹۸۳ء) ۱۰۹ - شابداحمد دالوی - محضنه گویم (کراحی، مکتبهٔ اسلوب،۱۹۸۷ء) ۱۱۰ شابد، حمد د بلوی بن م خوش نفسان ( کراحی: مکتیه کسلوب، ۱۹۸۵ م) الله شاویل و اکثر سید ارب اور تقید (کرای : مکتبهٔ اسلوب، ۱۹۷۲ه) ۱۱۲ شاه على و ذا كثر مسيد اردو شراسواخ زگاري (كراچى: گلذ پباشتك با دس ١٩٦١م) ١١٣ - فبلي نعما ني سيرت النبيّ ( كانيور: نامي يريس ١٩١٨ م) شفیق احمد، ڈاکٹر۔ <u>مولانا غلام رسول میں حیات اور کارنا ہے</u> (لا ہور جمجلس ترقی ادب، ۱۹۸۸ء) شمیم ختی میروفیسر - آزادی کے بعدویل میں اردوخا کر (ویلی: اردوا کادی، ۱۹۹۱م) شوكت تفالوى مايدوس (ل بور: لي-آريل السيريس، ١٩٣٧م) \_114 شوكت تق نوى م شيش كل (لا مور: اردو بكمال، ١٩٥٨م) JIZ شوكت تماتوي - تاعده بي تاعده (لا مور: ادار وفروغ اردو، س-ن) LIIIA ۱۱۹ صابره سعید، ڈاکٹر به <u>اردوش خاکرنگاری</u> (حیدرآ باددکن، مکتبه شعرو محکمت، ۱۹۷۸ء) ۱۲۰ صادق الخیری ناباب می ہم (کراچی: شہبازیک کلب، ۱۹۸۳ء) ۱۲۱ مالیما بده حسین به <u>یادگارجالی</u> (دیلی کوه نور پرنتنگ پریس، ۱۹۵۵ء) ۱۲۲ سالحاء بده حسین مرابع الطاف حسین حالی (ویلی البرثی آرث بریس، ۱۹۳۷ء) ۱۳۶۰ عمیرجعفری سید کتابی جرے (راولینڈی: نیرنگ خیال پبی کیشنر، ۱۹۸۷)

۱۲۴ صر جعفری سید- ازتے ہوئے اکے (جہلم بک کارز، ۱۹۸۱ء) ۱۲۵ فیاءایدین احد برنی عظمت رفته ( کراحی بقلیمی مرکز، ۱۹۲۱ء) ۱۲۲ - طابرتولسوي، داكئر \_ رجحانات (لا مور: مكته عاليه، س.ن) ۱۲۷ عابر علی عابد اسید <u>اصول انتازاد بیات</u> (لا بهور جمیل ترقی اوب مین ن ۱۲۸ عمادت بریلوی، ڈاکٹر اردوتنقید کاارتقام (کراجی: الجمن ترقی اردویا کتان ۱۲۸ م) ۱۳۹\_ عبدالحفظ بلماوي - ندوة العلما فكعنو (لا بور:مكتهة اخوت اردومازار، س-ن) ۱۳۰ عبدالحق و اکثر مولوی .. چند ہم عمر ( کرای اردوا کا دی سندھ و ۱۹۶۱ء) اسال عبدالحق، ڈاکٹر مولوی۔ تو اعداروو (لا ہور اکیڈی سرکلرروڈ، ۱۹۵۸ء) ۱۳۲ عبدالرزاق قریش مرویات عقیق (بمبئی: اولی پباشرز، ۱۹۲۸ء) ١٣٣ عبدالرزاق كانيوري يادارم (حيدرة بادركن عبدالحق اكثرى، ١٩٣٧ء) ۱۳۴۷ - عهدالسلام خورشید \_ و مصورتیل البی (لاجور: تو می کت خانده ۱۹۷۲م) ۱۳۵ عبدالله، دُاكْرُسيد <u>اشارات تقيد</u> (اسلام آباد: مقتدره توي زبان، ۱۹۹۳ م) ۲ سال عبدالله، دُاكٹرسيد، طيف نثر مرتبه متازمتگلوري (لا مور: لا موراكيڈي، ۲ ١٩٧٥) ے ا۔ عبداللہ، ڈاکٹرسید۔ شعرائے اردد کے مذکر ہے اور تذکر ہونگاری کافن (ل ہور، مکتبۂ جدید،۱۹۵۲ء) ١٣٨ عبرالله، ۋاكرسيد ماجف (لا بور: مجلس تن ادب، ١٩٦٥) ١٣٩ عبدالله، ۋاكىرسىد مىرامن يورانى ك (كامور بجلس تى ادب، ١٩٢٥) ۱۳۰ عبدالله، دُاكٹرسيد <u>اردوادب ١٩٥٤ متا٢ ١٩١٩ (لا بور بجلس ت</u>ر تي ادب، ١٩٦٥) ١٣١ - عبدالعزيز خامد مؤلف ومترجم، مها بحارت (لا بور: مقبول اكثري سركار وود، ١٩٨٦ ء) ۱۳۲ عبدالله عبر الله عبر ما ندج وستاره آئيس (كراحي: سيب بلي كيشن ساء) ١٩٥٥ عبدالمجيد سمالك ماران كبن (لاجور:مطبوعات چان، ١٩٥٥م) ١٨٣٠ عبدالجيدمالك بركزشت (لاعور:قوى كتب فانه، ١٩٦١م)

١٣٥ عصمت چفتائي ووزي (ديلي:ساتي بك ديو ١٩٨٨م) ١٣٦ عطاء الحق قامى عطاية (لا مور: عالب بيلشرز، ١٩٨٢ء) ١٩٨٢ عطش دراني \_ اردوا مناف ي مخقرتاري (لا مور: كمنيه ميري لامبريري، ١٩٨٢ه) ۱۳۸ علی جوادزیدی آبےملئے (دیلی: مکتب شاہران ۱۹۲۳ء) ۱۳۹ فارغ بخاري <u>ابم</u> (لا مور: فنون پلشرز، ۱۹۵۸) ١٥٠ قارع يخاري روم الله (ي ور: كمتير أوريك، ١٩٨٢م) ا ١٥١ - فراق كوركيوري - إنداز \_ (لا يمور: اداره فروغ اردو، ١٩٥٥) ۱۵۲ فرحت الله بيك مضايين فرحت (لا مور تجازي يريس، س-ن) ۱۵۳ فرحت الله بیک مناطق مناطق در این الردوا کیدی منده، ۱۹۶۰) ۱۵۳ فرمان فقع ری و اکثر معتبق و تقد (کراچی ناورن پاشرزمدر، ۱۹۲۳) ۱۵۵ فرمان فتح بوري، ۋاكثر ادب اورادب كي افاديت (كرا يى: اختر كتاب كمر، ١٩٩١م) ۱۵۷ کرتونوی مدوخال (مکتبه برادوس ن ١٥٧ فوزيدارشد محقلم كابيان (لا بور: نقوش اردوبازار، ١٩٩٧م) ۱۵۸ فهمیده شخ بر اردوش خاکه نگاری ، ایک جائزه ( مکتبه ندارده س ب ن ۱۵۹ فیاض محمود <u>تاریخ ادبیات مسلمایان ماک د بهند (جلد پنجم)</u> (لا بهور جامعه بنجاب،۱۹۷۲ء) ۱۲۰ محمدالیوب قادری کاروان رفته (کراحی: مکتبهٔ اسلوب، ۱۹۸۳ء) الال محرفيل. <u>آب.</u> (لاعدر: ادار، قروع اردو، ۱۹۸۹م) ١٩٢ محرفيل. جتاب (لا بور: ادار وفروغ اردو، ۱۹۸۹م) ١٦٣ محمقيل ماجب (لا يور: ادار الروغ اردو، ١٩٨٧ء) ۱۲۳ محرطنیل محجي (لاعور: ادار وقروع اردوم ١٩٨١) ١٢٥ محرفيل محترم (لا بور: اداره قروغ اردو، ۱۹۸۹ء)

١٢٧ - محطفيل... مخروي (لا بحد: ادار افروغ اردو، ١٩٨٣ و) ١١٤\_ محرفيل\_ معظم (لا يور: اداره فروغ اردد، ١٩٤٧م) ١٢٨ - محطفيل - محرم (لا مور: اداروفروغ اردو، ١٩٨٧م) ١٦٩ - محرعظمت الله خان م مربط بول (كراين: اردواكيثري سنده، ١٩٥٩ء) -33 -14. سعادت حسن منثوراتي كليقات كي روشني ميس (ديلي ودارالا شاعت، ١٩٨٢ ع) اےا۔ محمود الحن شاہ جہاں یوری۔ <u>پاکستان کے اردو اخیارات و رس کل</u> (اسلام آیاد: مقتررہ قو می (1900 - 1906) ١١٢ عمار معود مغرنصيب (العمود فيروزمنزه ١٩٨١م) ۱۷۳ علار متود <u>آواز دوست</u> (لا بور: فيروزسنز، ۱۹۷۳) سمار مسعود على جرم (المهور: اقراء ٢٣ فيروز يورروني ١٩٧٥) ۵۷۱۔ مسکین تل مجازی و ڈاکٹر۔ <u>تاریخ او بیات مسلمانان یاک و ہیند ، جدر جیارم</u> (لا ہور: پنجاب بع نیورش ۴۰ ۱۹۷۰ و) ١٤١ مشآق يوكل آبك (كرايي: حرم يريس آرام باغ، ١٩٩٠) عدار مثال يوسل عراع تل (لا يور: كترجدي، ١٩٩١م) ٨١١ مشاق يوسنى فالم يدائن (كراجى بمكته دانيال، ١٩٨٨م) ۱۷۹ مشاق يوسنى زرگزشت (كرايى مكتبهٔ دانيال، ۱۹۷۱م) ۱۸۰ معین الدین در دائی مطوع ( مکتینداردیس سن) ١٨١ معين الرحمٰن، ﴿ اكثر سيد المحقيق وعلاش (لا بهور: مقبول اكيثر كِي م س-ن) ۱۸۲ معین الرحن، ڈاکٹرسید میمینقوش (مرتب) (ملتان: کاروان ادب، ۱۹۸۲ء) ١٨٣ - معين الرحمٰن ، ڈ اکٹر ، سيد - يو نيورسٽيول بيل أر دو تحقيق (لا مور : يو نيورسل بکس ، ١٩٨٩ م) ١٨٣- مقول جها تكير- ماران نحد (لا بور بسيم بك ژبو، ١٩٧٧م) ۱۸۵ مقعودزاہدی مادوں کے سائے (ماتان: کاروان اوب، ۱۹۲۱ء)

١٨٧ متاز حسين \_ ادبي ساكل (لاجور: مكتيهُ اردو، ١٩٥٥ء) ١٨٧ متازمنتي او كحاوك (لامور: فيروز سز، ١٩٩١م) ۱۸۸ متازمنتی او کے اوارے (لا ہور: نیروزسز، ۱۹۹۵ء) ۱۸۹ متازمفتی میاز کے حلکے (راولینڈی نیٹنل پیلٹنگ باؤس، ۱۹۲۸) ١٩٠ متازمنتي ليك (لا مور: التحرير كبيرسريث اردوبازار، ١٩٤٥) ۱۹۱ منثورسعادت مسن مستح فرشتے (لا بور سوبرا آرٹ برلیس ۱۹۵۳ء) ۱۹۳ منزوسعادت حسن \_ لذت سنك (لا بور نباداره بي ن) ۱۹۳ منٹو، سعادت حسن لاؤ ڈسٹیکر (لا ہور: گوشئادے، ۱۹۸۴ء) ۱۹۴ منثو، سعادت حسن - قلم شخصیتیں ( مکتیہ تداروہ تل ۔ ن) ١٩٥ منظورالي - دردلكشا (لا بور: شخ منظورالي، ١٩٨٠) ۱۹۶ میموندانساری،ڈاکٹر (مرتب) <u>راہ سراب کے تنبا سافر،ڈاکٹر احراز نیت</u>زی (لاہور بیجیج پہلی کیشنز ہیں۔ن) ۱۹۷ نظیر صدیقی مان پیمان (کراچی: اردواکیڈی سندھ، ۱۹۷۹م) 19۸ - نورالله قال مرا تا قله جاتا بي ( كرا تي: كتية تهذيب وفن، ١٩٨٠ م) ۱۹۹\_ وزيرآغا، ۋاكثر\_ تقيداوراضاپ (لا مور جديدناشرين، ۱۹۲۸م) ۲۰۰ و قارعيم مسيد فن اورقن كار (لا مور: اردوم كز، ۱۹۶۱ه) ١٠١\_ يكي امجد فن اور نفيل (لا مور: كما بيات، ١٩٦٩م) ۲۰۲ یوسف بخاری مسید ماران رفته ( کرایی: مکتبه اسلوب، ۱۹۸۷ء) ۲۰۶۳ - پوسف حسین خان - مقدمه تاریخ زبان اردو (لاجور ارد دا کیڈی می ب ن)

# غيرمطبوعة تحقيقي مقالات (ايم اے اور پي ايج ـ ڈي)

- ا۔ الطاف فاطمہ: <u>اردو پیل فن سوائح نگاری</u>، مقالہ برائے ایم۔ اے، اردو (لا ہور: مملو کہ پنجاب لا ٹیورٹٹی، لاہمربری)
  - ۱۔ انتیاز ٹی لیا: <u>رسمار نقوش کی و ضاحتی فیرست</u> (مارچ ۱۹۴۸ء تائتمبرا ۱۹۵۷ء) مقاربہ برائے ایم اے ہار دو (لا مور: مملو کہ پانچا ہے نیورش ، لا بحر بریمی)
- ۳- جشیدعلی جم (مرتب): <u>ماہنامہ نفوش کا تحقیقی مطالعہ</u>، مقالہ برائے ایم۔اے،محافت (لاہور:مملوکہ پنجاب یو ندرشی،لا بحریری)
- سے ریحانہ خانم: <u>اردو اوب ٹیل آپ بٹی کافن</u>، مقالہ برائے ایم۔اے، اردو (لا ہور، مملوکہ پنجاب بو ٹیورٹی،لا بھرمری)
- ۵۔ زاہرتہم: فقوش: فرخیرۂ اقبالیت، مقالہ برائے ایم۔ اے، اُردو (لا ہور: مملوکہ پنج ب
  یو ندرسٹی، لا بھر ری )
- ۱۷۔ شاہد بھٹی : <u>الا ہور کے ادبی رسائل کو در چی مسائل</u>، مقالہ برائے ایم۔اے سحافت (لا ہور جملو کہ پنجاب یو نیورشی، لا ہمریری)
- ے۔ شائندارم: <u>رمالے نفوش کی وضاحتی فیرست</u> (۱۹۹۱ءتا ۱۹۹۷ء)، مقالہ برائے ایم\_اے اردو (لاہور مملوکہ پنجاب بو ندرشی الا ہرمری)
  - ۸۔ محمد متاز: اور نمیل کارلج پنجاب یو نبورش کے طلبہ و طامیات پرار دواد نی رسائل کے اثر ات ، مقالہ برائے ایم اے اس مقالہ برائے ایم اے ، صحافت (لا بھور: مملوکہ پنجاب یو نبورش ، لا بھریری)
- 9۔ محمود زمان: بنجاب <u>یو نیورٹی کے طلبہ کی اولی رسائل پڑھنے کی عادت</u> ، مقالہ برائے ایم۔اے،محافت (لا ہور:مملوکہ پنجاب یو نیورٹی ، لا ہمری<sub>ر</sub>ی)

- ۱۰ مریم ریاض: اردو خاکر نگاری ۱۹۷۰ مال ، مقاله برائے ایم اے اردو (لا دور: مملوکه پنجاب بوئی درشی الا بریری)
- ال سرت آرا: انیسوی<u>ں صدی کے اوٹی رس ک</u>، مقالہ برائے ایم۔ اے اردو (لا ہور: مملو کہ پنجاب یع ندرش الا ہریری)
- ۱۲ نا نکه البیم: <u>رسماله نقوش میں ذخیرہ غالبیات</u> ، مقالبہ برائے ایم ۔ اے ، اردد (لا بور: مملو کہ پنجاب بع شدرشی ، لا بمریری)
- ۱۱۰ نز بت زبرا گردیزی: محم<sup>طفیل</sup> بح<u>شت خاکه نگار</u>، مقاله برائے ایم-اے، اردو (لا ہور: مملوکه پنجا**ب** بو نیورش، اد جرمری
- ۱۱۔ عجمت افزا بناری اردوادب میں شخصیت نگاری مقالہ برائے ایم۔اے، اردو (لا ہور مملو کہ پنجاب یو نیورش ملا ئبریری)
- ۱۵ پوسف سهیل شوق: نقوش تقیدی مطالعه ۱۹۳۸ و ۱۹۲۲ ۱۹۱۹ متاله برائے ایم اے اسمافت (لا بهور جماوک مانواب یو نیورش و لا بمربری)

### رسائل وجرائد

```
ال ادب لطيف لا المورد جلد ١٣٤ شاروه ٥٠٠ ١٩٥١م
             ٣- اوساطف لا الاور: جاد ١٣٩١، شاروا، ١٩٥٩م
                  ٣٠ ادل دعال العود : اير ل ١٩٣٢،
                ۳- <u>افکار</u>- کرایی: سلورجو بلی نمبر
       -1944
        ٥- اوراق- لاءور: څارواول ۱۹۲۹م
         ٢- رسالدأردو اورنگ آياد (اغريا) : جوري ١٩٣١م
           4- ماتی- کرایی: شابداحدد اوی تبر
   ۱۲،۱۵ سويرا شاره شميرا، شاره تميره ۱۲،۱۵
     ۹- سي- كرايى: شارهاول عير١٩٢١ء
     ٠٠- خايكار- لايور: ايرل ١٩٣٥، ارچ ١٩٥٠،
               ال محقيد الايور: ماري ١٩٨٢م
                                        - التولقاء التولقاء
           لا بهور: اکتو پر بانوم پر ۱۹۳۳ و او
لا ہور ، کرا یکی ، اسلام آباد: اقبال نمبر ، سمبر ۲۹۵ ه
                                       سال <u>ماه تو</u>
         ١١٠ مخون - لا مور: جون ١٩٢٨م، وممبر ١٩٢٨م
         10- نيرنك خيال - لاجور: اگست ١٩٢٨ و، محكي ١٩٢٩ و
                ١٦ ينوش الا الاور: كمل فأكل
               ۱۹۳۸ مایون م مرای ۱۹۳۸ م
```

### اردواخبارات (روزنامه)

| ۳۰جولا گر۲۲۹۱م           | ر کراچی    | ا فبارخوا تخر  | _I    |
|--------------------------|------------|----------------|-------|
| عاد <i>كبر</i> ١٩٢٩ء     | ، کراچی    | ا فبارخوا تيما | _1"   |
| ١٤٠١م لکي ٢٢٩١م          | لأجور      | 23/1           | ٦٣    |
| 467ر ۱۹۹۹ء               | لا بور     | 30/1           | - (r' |
| ٨ جولا کي ١٩٧٠.          | لا بحور    | 31/1           | _۵    |
| ٢٩٤١٥                    | Jet V      | ابروز          | ۲     |
| ٢٩٤١ كالم                | لمان       | 19/1           | -4    |
| المحلال الموار           | Jac U      | امروز          | _A    |
| 0184 BYAPI               | J98 B      | 20/1           | _9    |
| יי געל איי איי           | لاعور      | امروز          | -14   |
| ٣٢جولائي ٢٨٩١م           | لا ہور     | 29/1           | -11   |
| atrely paper             | ين) لا يور | امروز (میکز:   | _!!"  |
| كم الست ١٩٨٧ء            | ين) لاءور  | امروز (میکز)   | ۳۱۱   |
| ٢٩٨٧ کي ٢٨٩١م            | لاجور      | تجارت          | _10'  |
| 219 <u>4</u> 11 كى 1949ء | 198 1      | تجازت          | _10   |
| التحيير ١٩٢٧ء            | راو لپتڈی  | تقمير          | μľ    |
| ٩ جولائي ٢٨٩١م           | کراچی      | 7يت            | _14   |
| الجرلائي ١٩٨١،           | کراچی      | 7ءت            | "IΛ   |
|                          |            |                |       |

| rs.UUrapia       | کرا چی    | جمارت | -14   |
|------------------|-----------|-------|-------|
| ٩جرلال ٢٨٩١م     | کراچی     | جمارت | - **  |
| 7986Ph           | کرا پی    | جمارت | (F)   |
| 1979م 1979ء      | لا بور    | بنگ   | _rr   |
| ٩جولائي٠١٩٨      | لا 199    | جنگ   | _***  |
| ٢جريا كى ١٩٨٧م   | 298 1     | جنك   | - ۲0" |
| ٢٤ ل ل ١٩٨٩ م    | راولپنژي  | بگ    | _ra   |
| ٨جول کۍ ١٩٨٧ء    | J# 161    | بگ    | _P3   |
| 19A4 JURA        | راولپنژي  | جک    | _ 12  |
| PSUBPAPI         | كراچى     | بنك   | _11/1 |
| ٩٩٤٤ ل ١٩٨٩،     | 1983      | جگ    | _14   |
| الجرلا في ١٩٨١ء  | راولينثري | جنك   | P***  |
| هاجرلاًي ٢٨٩١٠   | لا يور    | جک    | _1"1  |
| کاجریائی ۲ ۱۹۸۰م | راولپنڈی  | جنگ   | _277  |
| کا جول کی ۱۹۸۱ء  | لا بور    | بخك   |       |
| PISUBPAPIA       | ל זיפנ    | بنگ   | -1-1" |
| ٠٩٨٤ کي که ۱٩٨٨  | لا بمور   | جنگ   | ١٣٥   |
| ا ٢ جرل کی ١٩٨٦ء | راولپتری  | جنگ   | LPY   |
| ۲۹، جولائي ۱۹۸۹ء | راولپنڈی  | جنگ   | _12   |
| ۱۱۱گست ۱۹۸۷ء     | لا يور    | جنّك  | _ PA  |
| ۳۰ تجبر ۱۹۸۱ء    | راو لپنڈی | جنَّك | _14   |
|                  |           |       |       |

| ۲۶۹۷ کی ۲۸۹۱ء          | فيعلآباد       | رث           | د یل برنس رور<br>د | _(~   |
|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| الجرلا کی ۱۹۸۱ء        | فيمل آباد      | ك.           | د کی پرنس ر پور    | _/"1  |
| <u>ج</u> لائی ۱۹۸۲ء    | ٨              | پشاور        | صياد               | ۳۱۳   |
| جرلا ئى ۱۹۸۹ء          | اد ۲           | نيملآ        | الوام)<br>الوام)   | _1"1" |
| ا جولا ئي • ١٩٤٠م      | l <sup>o</sup> | לו זענ       | لا مورنامه         | _144  |
| چولائی ۱۹۸۷ء           | Ч              | لاجور        | مغربی پر کستان     | _ ^^  |
| اجرار کی ۱۹۸۱م         | ٨              | J9E 8        | مغربي بإكتتان      | L'A   |
| <i>چ</i> لالۍ ۲۹۸۱ء    | er o           | ليصل آبا     | ات                 | _172  |
| الوبراواواء            | ~e             | J90 B        | شرق                | _64   |
| اجرلائي • ڪ19ء         | 14             | لأعور        | شرق                | ~q    |
| بولا کی ۲ ۱۹۸م         | M              | لا ہور       | خرق                | -0.   |
| SUB PAPI               | :A             | לו זפנ       | شرق                | 01    |
| دلال ۱۹۸۹.             | 24             | Jan II       | شرق                | 1 Lor |
| جىلائى ۱۹۸4ء           | 1+             | J96 U        | شرق                | _0"   |
| يرلا كى ١٩٨٦م          | 14             | 298 1        | ثرق                | 6"    |
| جولا کی ۱۹۸۱م          | ŧΑ             | 798 8        | ثرق                | _00   |
| جرلا کی ۲ ۱۹۸ <b>،</b> | fo.            | لاعود        | ثرق                | -04   |
| #BBYAP1                | ri             | لا يور       | الرق               | _02   |
| <u>ج</u> ولا گا۲۸۹۱م   | 4.64           | <i>)17</i> U | ثرق                | -04   |
| اگست ۱۹۸۷ء             | کی             | لا يور       | ئرق                | -09   |
| است۲۸۹۱م               | fia.           | Jet          | ارق                | 4+    |

| ے دعیر ۱۹۲۹ء     | لا يور    | تدائے لمت        | _41         |
|------------------|-----------|------------------|-------------|
| واجرلا كي ٢٧٩١ء  | לו זענ    | نوائے وقت        | _Yr         |
| ۳۰ تومیر ۱۹۲۹ د  | لاعور     | نوائے وقت        | ۳۳          |
| ۸ دیمپر۱۹۲۹ء     | لا يور    | نوائے و <b>ت</b> | _46         |
| ۳۰ دیمبر ۱۹۲۹ء   | راو لپنڈي | نوائے وقت        | ۵۲ ــ       |
| ٢٩٤٤ لُلُ ١٩٨٩م  | راو لینڈی | نوائے وفت        | ۲۲۲         |
| ٢جولائي٧٨٩١ء     | لا يور    | نوائے وقت        | <u>ڀ</u> ۲∠ |
| ٩٨٤٤ ك           | لما يمور  | الوائے وقت       | _ 'AA       |
| البولائي ۱۹۸۷ء   | لا جور    | ثوائے ونت        | _44         |
| ٣١جول ئي ٢٨٩١،   | 298 8     | نوائے وقت        | -4.         |
| ٣١جولا لَى ١٩٨١م | رادلپنڈی  | نودئے وقت        | _41         |
| ۵۱جرلکی ۲۹۹۱م    | راولينڈي  | نوائے وقت        | -44         |
| ٢١جولا في ١٩٨٦،  | لا يور    | نوائے ونت        | _4"         |
| عاجوا كي ١٩٨١م   | لا بور    | توائے وقت        | 240         |
| ١٩جركا كي ١٩٨١ء  | لا يور    | نوائے وقت        | <u>_</u>    |
| ۲۰جولائی ۱۹۸۲ء   | لا بور    | نوائے وتت        | _24         |
| ۳۲۶ يول کې ۱۹۸۲، | لأجور     | لوائے وقت        | -44         |
| التجالأن ١٩٨١،   | لا بور    | نوائے وقت        | _4^         |
| ۱۹۸۲ گست ۱۹۸۷ و  | لايجور    | لوائے وقت        | _49         |
| ۲۲۶ن۵۸۹۹۱۹       | ש זפנ     | نوائے وقت        | _^+         |
| ٢ڃلا کي ٢٨٩١٠    | لاعور     | وفاق             | _^!         |
|                  |           |                  |             |

#### اردوا خبارات (منت روزه)

ا اخبارجهال کراچی ۱۳۵۱م ۱۹۸۱م ۲ اخبارجهال لامور ۲۸جولائی تا ۱۹۸۲م ۳ اخبارخواتین کراچی ۲۱ تا ۲۲ جولائی ۱۹۸۲م

#### اردواخیارات (ماہناہے)

ا۔ نور لاہور اگست ۱۹۸۷ء ۲۔ کتاب ن نی دہل اگست ۱۹۸۷ء

## غيرمطبوعة تحريري

ا۔ ادلی تداکرے: (أردوافسانے ، تقید، فزل اور فاکر تکاری پر تداکرے)

٢- يادرم: (مثابيركنام وطفيل كے تكے بوت فلوط)

٣- روزنامي: (٣١ جولائي ١٩٨٣م تبر١٩٨ مفرني ممالك كسفرى روداد)

١- سزنامه: (ع كاسزنامه جويجال ك ليكلماكيا)

۵- شذرات: (مخفرفقرون برمشتل تحريي)

٢- عير: (خودلوشت مواغ)

#### انثروبوز

ا اجرند نج قائی - ۱۳ اجنان اجمد ۱۹۹۰ م ۱۳ تبر ۱۹۰۳ م ۱۳۰۰ م ۱۹ و کمبر ۱۹۰۳ م ۱۳۰۰ م ۱۹ و کمبر ۱۹۰۳ م ۱۹۰۹ م ۱۳۰۰ م ۱۹۰۱ م ۱۳۰۰ م اختر م افزا کشر ۱۳۰۰ م ۱۹۰۱ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ م افزا کشر ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م

.....

## انگریزی کتب

- 1. Abdul Qadir Sheikh: Famous urdu Poets and Writers; (Lahore: 1947)
- 2. Abdul Qadir Sheikh: The new school of urdu literature; (Lahore: 1932)
- 3. Ali Jawad Zaidi: A history of urdu literature; (Delhi sahitya: 1993)
- Bashir A, Qureshi: <u>Kitabistan's Twentieth Century Standard Dictionary</u>;
   (Kitabistan Publishing Co. Urdu Bazar, Lahore.)
- The Concise Oxford Dictionary, Oxford University Press; (London, 1964)
- Kathleen Mornor, Ralph Rusch: <u>Viva's Dictionary of literary Terms;</u>
   (New Delhi India, 2005)
- 7. Mohammad Sadiq, Dr: A History of Urdu Literature; (Lahore, 1964)
- 8. The Penguine Encyclopedia, (Penguine Books Ltd., 1965)

## **English Newspapers**

| $l_{\rm s}$ | Dawn           | Karachi    | July 6, 1986        |
|-------------|----------------|------------|---------------------|
| 2.          | Dawn           | Karachi    | July 10, 1986       |
| 3.          | Dawn           | Lahore     | July 6, 1986        |
| 4.          | Muslim         | Islamabad  | July 5, 1986        |
| 5.          | Muslim         | Islamabad  | July 18, 1986       |
| 6.          | Pakistan Times | Lahore     | 1st September, 1948 |
| 7.          | Pakistan Times | Rawalpindi | November 30, 1969   |
| 8.          | Pakistan Times | Lahore     | Dec 6, 1969.        |
| 9.          | Pakistan Times | Lahore     | Dec 7, 1969         |
| 10.         | Pakistan Times | Lahore     | April 12, 1970      |
| 11.         | Pakistan Times | Lahore     | July 6, 1986        |
| 12,         | Pakistan Times | Lahore     | July 17, 1986       |